المَّنَا شِنْفَا الْمُحَدِّ الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفِي الْمُنْفِي عَلَى الْمُنْفَا الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِقِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِي الْمُنْفِ

The state of the s

حنرت بولاً محرّ لوسف له سيالوي شهريسي رتيب بخري حضرت بولانا سيندا عرصاليوري شهريسي







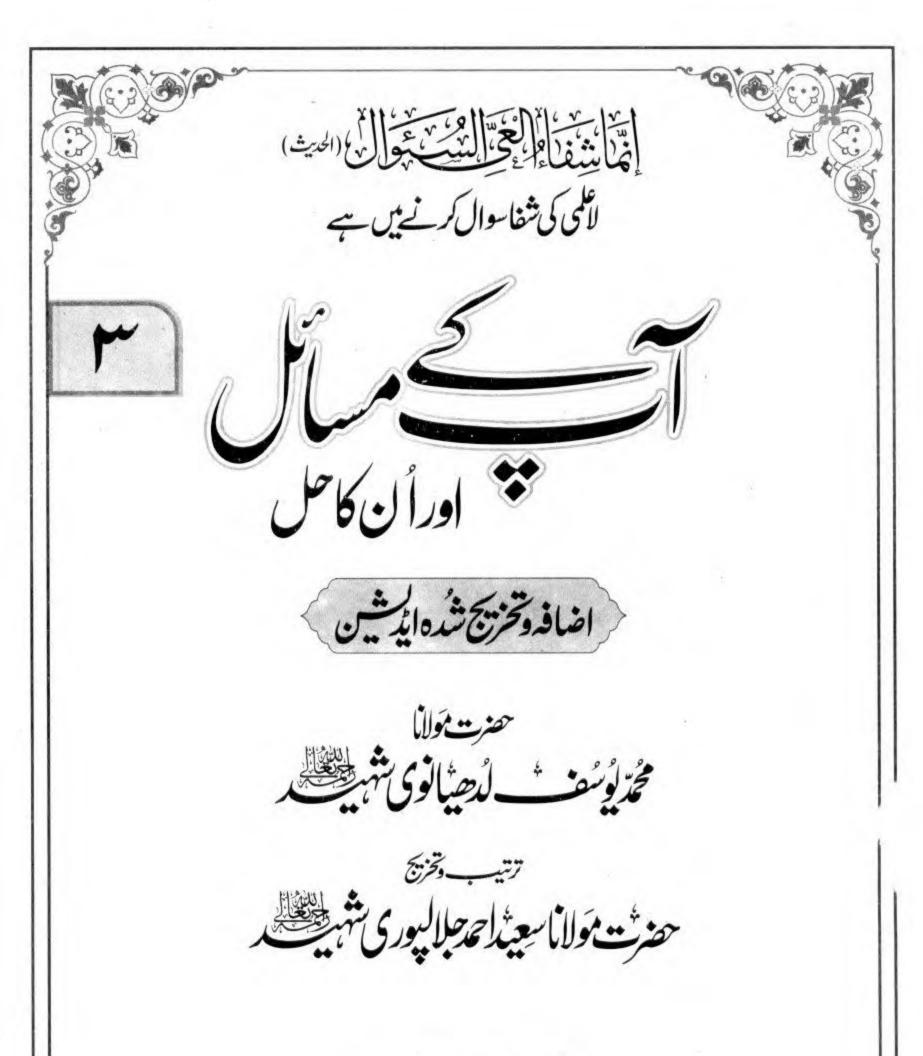

مكنبة لأهبالوي



۔ کیے کتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

## كالي رائث رجسر يشن نمبر 11718

ا ایک مال اوران کامل ایک میال

مَنر فَيْ مَولانا مُحَدِّلُورِ شِفْ لُدِصِیْ الْوی تنہیشد

: حضرت مَولاناسِعِيْدا حرجلالپوري شهريك :

منظوراحرميوراجيوت (ايدوكي بالى كورك)

: 1919

۵۰۱۱ متی ۱۱۰۲ او ۲۰۱۱ او ۲۰۱۳ او ۲۰۱۳ او ۲۰۰۳ او ۲۰۳ او ۲۰۳ او ۲۰۳ او ۲۰

محد عامر صدیقی

تمس برنٹنگ بریس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخريج

قانونی مشیر

طبعاوّل

اضافه وتخزيج شُده اليشين

کمپوز نگ

رِنٹنگ

محتبه لأهبالوي

18- سلام كتب اركيث بنورى اوَل كراچى دفي من الماركيث الما

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

## فهرست

## وضو کے مسائل

| ٩٣ | عسل سے پہلے وضوکرنے کی تفصیل                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩٣ | عسل سے پہلے وضو کرنے کی تفصیل<br>نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے۔                                |
| ٩٣ | غنسل کرنے سے وضو ہو جائے گا                                                                   |
|    | عنسل کے دوران وضوکر لیا تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں                                           |
| ٦۵ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                         |
| ۲۵ |                                                                                               |
|    | وضومين نيت شرطنهين                                                                            |
|    | بغیر وضو کئے محض نیت سے وضونہیں ہوتا                                                          |
|    | اعضائے وضو کا تین بار دھونا کامل سنت ہے                                                       |
|    | وضومیں ہرعضوکو تین بار سے زیادہ دھونا                                                         |
|    | کیاوضومیں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟                                                      |
| ٩٧ |                                                                                               |
|    | آبِ زمزم سے وضوا ور عسل کرنا                                                                  |
|    | یہلے وضوے نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضوکر نامکروہ ہے                                              |
|    | پہ ر رت ہو پرت میرروبا رواد تر رواہ کرداہ<br>ایک وضوے کی عبا دات                              |
|    | ہیں رسوں ہوں<br>ایک وضوے کی نمازیں                                                            |
|    | ہیں رسے ن مارین<br>یا کی کے لئے کئے گئے وضو سے نماز ریڑھنا                                    |
|    | یا 0 سے سے سے دو رہے عمار پر سما<br>قر آن مجید کی تلاوت کے لئے گئے ہوئے وضو سے نماز پڑھنا     |
|    | مران جیدن معادت ہے ہے ہوئے و سوسے ممار پر سن<br>وضویر وضوکرتے ہوئے ادھورا چھوڑنے والے کی نماز |
|    |                                                                                               |

| کیا نماز جنازه والے وضوے دُ وسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟                    |
|--------------------------------------------------------------------------|
| عنسل کے دوران وضوٹوٹ جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| جس غسل خانے میں پییٹاب کیا ہو، اس میں وضو                                |
| جس غسل خانے میں پیشاب کیا جاتا ہو، اُس میں وضو                           |
| عنسل خانے میں وضوا                                                       |
| گرم پانی سے وضوکرنا                                                      |
| گرم پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں                                    |
| يلكول يا ناك كاميل پڑنے والے پانی سے وضو                                 |
| دورانِ وضوكسي حصے كاخشك ره جانا                                          |
| وضوكے بچے ہوئے پانی سے وضو جائز ہے                                       |
| مستعمل پانی سے وضو                                                       |
| بوجه عذر کھڑے ہوکروضوکرنا                                                |
| کھڑے ہوکر بیس میں وضوکر نا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| كيڑے خراب ہونے كا نديشہ ہوتو كھڑے ہوكر وضوكرنا                           |
| قر آن مجید کی جلد سازی کے لئے وضو<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| وضوکرنے کے بعد ہاتھ منہ پونچھنا                                          |
| وضو کے بعداعضا پرلگا پائی پاک ہے                                         |
| وضوے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا                                    |
| مواک کرنا خواتین کے لئے بھی سنت ہے                                       |
| وضو کے بعد عین نماز سے پہلے مسواک کرنا کیسا ہے؟                          |
| سنت کا ثواب مسواک ہی ہے ملے گا                                           |
| کیا ٹوتھ برش مسواک کی سنت کا بدل ہے؟                                     |
| وِگ کااستعال اوروضو                                                      |
| مصنوعی بالوں پرمسح کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فین                                    |
| رات کوسوتے وقت وضوکرناافضل ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| مسح کرتے وفت شہادت کی اُنگلی ،انگو تھے کا ہالوں ہے چھوجانا               |

| ۷٩           | ہاتھ پر چوٹ لگی ہوتو کیا وضو کریں یا تیمّم ؟                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ۸٠           | ناخنوں میں مٹی، آٹا یا اور چیز ہوتو وضو کا حکم                   |
| ۸٠           | مصنوعی ہاتھ کے ساتھ وضوکس طرح کریں؟                              |
| A1           | ہاتھوں کی اُنگلیوں میں خلال کب کریں؟                             |
| و ب جا تا ہے | جن چیز وں سے وضوٹو                                               |
| ۸۲           | زخم سے خون نکلنے پروضو کی تفصیل                                  |
| ۸۲           | دانت سےخون نکلنے پرکب وضوٹوٹے گا                                 |
| ۸۳           | دانت سےخون نکلنے سے وضواٹو م جاتا ہے                             |
| ۸۳           | اگر پاؤں میں کا نٹا چبھ جانے سےخون نکل آئے تو وضو کا کیا تھم ہے؟ |
| ۸۳           | ہوا خارج ہونے پرصرف وضوکرے استنجانہیں                            |
| ۸۴           | وضوكرنے كے بعدرياح خارج ہوجائے تو وضوكرے ياتيم ؟                 |
| ۸۴           | وضو کے درمیان ریج خارج ہو یا خون نکلے تو دوبارہ وضوکرے           |
| ۸۴           | گیس (ریح)خارج ہوتو وضوٹوٹ گیا                                    |
| ۸۴           | مجھی بیشاب کے قطرے نکلنے والے کے وضو کا حکم                      |
| ۸۵           | پیشاب کا قطره نکلتامحسوس موتو وضو کا حکم                         |
| ۸۵           | تكسير سے وضور وٹ جاتا ہے                                         |
| ۸۵           | دُ کھتی آئکھ سے نجس پانی نکلنے سے وضوالوٹ جاتا ہے                |
| ونهيس ٹو شا  | جن چیز وں سے وض                                                  |
| ΑΥ           | لیٹنے یا فیک لگانے سے وضو کا حکم                                 |
| AY           | بوسہ لینے سے وضوٹو شاہے یانہیں؟                                  |
| A4           | کپڑے بدلنے اور اپناسرایا دیکھنے سے وضونہیں ٹو ثنا                |
| ۸۷           | برہنہ بچے کود کیھنے سے وضونہیں ٹوشا                              |
| ۸۷           | بر ہندتصور د یکھنے کا وضو پراڑ                                   |
| ۸۷           | پا جامہ گھٹنے سے اُو پر کرنا گناہ ہے، کیکن وضونہیں ٹو شا         |
| ۸۷           | کسی حصہ بدن کے بر ہند ہونے سے وضونہیں ٹو شا                      |
|              |                                                                  |

| ۸۷ | نگا ہونے یامخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضوئہیں ٹو ٹنا             |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ۸۸ | جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زمنہیں                             |
|    | شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹو شا                         |
| ۸۸ | کھانا کھانے یا برہنہ ہونے ہے وضونہیں ٹوٹنا                    |
| Λ9 | مردوعورت کے ستر کامعا ئنہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا حکم       |
| ۸٩ | دورانِ عُسل ستر پرنظر پڑنے سے عُسل اور وضو کا حکم             |
|    | كپڑے تبديل كرنے كاوضو پراً ثر                                 |
|    | غيرمحرَم کود کیھنے کا وضو پر اُ رُزِ                          |
|    | وضوکر کے کسی ایسی چیز کود مکھ لے جوحرام ہے تو وضونہیں ٹوٹے گا |
| 9+ |                                                               |
| ٩٠ | آگ پر یکی ہوئی یا گرم چیز کھانے سے وضونہیں ٹو ٹنا             |
| 9+ | باوضوحقہ، بیڑی ،سگریٹ، پان استعال کر کے نماز پڑھنا            |
| 91 | سگریٹ نوشی اور ٹیلی ویژن ،ریڈیود مکھنے سننے کا وضویرا ژ       |
| 91 | آئينه ياڻي وي دِيڪنے کا وضو پراڻر                             |
| 91 | آئینہ دیکھنے، کنگھی کرنے کا وضو پرائز                         |
| ٩( | ٹی وی ، ڈِش بُنگی تصاور د کیھنے کا وضو پراَ ژ                 |
| 97 | باوضوآ دمی سگریٹ،نسوار اِستعال کرلےتو کیاوضوٹوٹ جا تاہے؟      |
| 9r |                                                               |
| 9r | ناخنوں میں میل ہونے پر بھی وضو ہوجا تاہے                      |
| ٩٣ | کان کامیل نکالنے سے وضونہیں ٹو شآ                             |
| 9٣ | بال بنوانے ، ناخن کٹوانے ہے وضونہیں ٹویٹا                     |
| 94 | سر یا دا رهمی پرمهندی هوتو وضو کا حکم                         |
| 97 | بچے کو دُودھ پلانے ہے وضونہیں ٹوشا                            |
| ٩٣ | دانت میں جا ندی بھری ہونے پڑسل اور وضو                        |
| ٩٣ | مصنوعی دانت کے ساتھ وضو                                       |
| ٩٣ | وضو کے وقت عورت کے سر کا نگار ہنا                             |
|    |                                                               |
|    |                                                               |

| ۹۳     | سرخی، یا وَ ڈر، کریم لگا کروضوکرنا                                 |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| ۹۵     | جسم پرتیل، کریم یاویسلین گلی ہوتو وضو کا حکم                       |
| ۹۵     | ہاتھوں اور یا وَں کے بالوں کو بلیج کرنے والی کا وضوا ورنماز        |
| ے؟     | نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھےتو کیا دوبارہ وضوکر۔    |
| ۹۵     | پر فیوم کے بعد وضو جائز ہے                                         |
| ۹۵     | باتھ پرایلفی سلوش نگا ہوتو وضو کا شرعی حکم                         |
| 99     | کنٹیکٹ کینسز لگوانے کی صورت میں وضو کا حکم                         |
| 97     | ىينٹ اور وضو                                                       |
|        | وضو کے درمیان سلام کا جواب دینا                                    |
| 9∠     | وضوکے دوران بات چیت کرنا ،اُ ذان کا جواب دینا                      |
| 94     |                                                                    |
| ا حکام | ياني _                                                             |
|        | سمندرکا پانی نا پاک نہیں ہوتا                                      |
|        | کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا حکم                                  |
| ٩٨     | چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤروغیرہ جانور پیتے ہول.        |
| 99     | کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال نا پاک ہوجا تاہے                     |
| 99     | گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کااستعال                       |
| 1 • •  | ناپاک گندا پانی صاف شفاف بنادینے سے پاکنہیں ہوتا                   |
| · •    | نا پاک چھینٹے والے لوٹے کو پاک کرنا                                |
|        | سر کوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینٹے پڑجائیں تو کیا تھم ہے؟       |
|        | بارش کے پانی کے چھنٹے                                              |
|        | مینکی میں پرندہ گر کر پھول جائے تو کتنے دن کی نمازیں لوٹائی جا کیں |
|        | ناپاک کنویں کا پانی استعال کرنا                                    |
| 1+7    | کنویں میں گرکرآ دمی مرجائے تو کیسے پاک ہوگا؟                       |
|        | جوتا یانی کی ٹینکی میں گرجائے تو یانی کا حکم                       |

## عنسل کے مسائل

| 1•1         | مسل کاظریقه                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 6       | مسنون وضوکے بعد عسل                                                                                                                   |
| 1.0         | عنسل میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا پاک ہونے کے لئے شرط                                                                           |
| 1•۵         | عنسل، وضومیں کوئی جگہ خشک رہ جائے توعنسل و وضو کا حکم                                                                                 |
| 1•۵         | کیاغسل میں غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالناضروری ہے؟                                                                                    |
| 1+4         | عنسل کے آخر میں کلی اورغرارے کرنایا دآئے                                                                                              |
| 1•4         | خلاف سنت عنسل سے پاکی                                                                                                                 |
| 1•4         | رمضان میںغرارہ اور ناک میں پانی ڈالے بغیرعسل کرنا                                                                                     |
| 1•∠         | عسل کھڑے ہوکر یا بیٹھ کر، کھلے میدان میں عسل                                                                                          |
| 1•∠         | جا نگیه پهن کرغنسل اوروضو کرنا                                                                                                        |
| 1+4         | ,                                                                                                                                     |
| I+A         | حیض کے بعد پاک ہونے کے لئے کیا کرے؟                                                                                                   |
| 1•A         | عورت کوتمام بالوں کا دھونا ضروری ہے                                                                                                   |
| I+A,        | پیتل کے دانت کے ساتھ مسل اور وضو چیج ہے                                                                                               |
| 1 • 9       | عاندی سے داڑھ کی بھروائی کروانے والے کاعنسل                                                                                           |
| 1+9         |                                                                                                                                       |
| 1+9         | دانتوں پرکسی دھات کا خول ہوتو عسل کا جواز                                                                                             |
| ff*,,       | فکس سلگے ہوئے دانت ،مصالحہ بھروائی والے دانت ہوں توعشل                                                                                |
| f(+ <u></u> | دانت پرخول چ <sub>ر</sub> ها هوا هوتو عنسل و وضو کا حکم                                                                               |
| fil*        | مصنوعی بال اورغشل                                                                                                                     |
| IIr         | مہندی کے رنگ کے باوجو دینسل ہوجا تا ہے                                                                                                |
|             | کیا خضاب لگانے والے کاعنسل ہوجا تاہے؟<br>عند                                                                                          |
|             | عنسلِ جنابت کرتے وقت حصینٹے پانی میں گرگئے تو وہ نا پاک نہیں ہوا<br>• برا جنابت کرتے وقت حصینٹے پانی میں گر گئے تو وہ نا پاک نہیں ہوا |
| II"         | پانی کی بالٹی میں عسل کے وقت چھینٹے پڑجا ئیں تو پانی کا حکم                                                                           |

| 111 | ا ٹیج باتھ رُوم میں عنسل سے پاک                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٹرین میں غنسل کیسے کریں؟                                                                              |
|     | ضرورت سے زیادہ پانی استعال کرنا مکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| 110 | پانی میں سونا ڈال کرنہا نا                                                                            |
| 110 | قضائے حاجت اور عشل کے وقت کس طرف منہ کرے؟                                                             |
| 110 | جنابت کی حالت میں وضوکر کے کھانا بہتر ہے                                                              |
| 110 | حالتِ جنابت میں کھانے پینے کی اجازت<br>عن پر                                                          |
|     | عشل کی حاجت ہوتو روز ہ رکھنا اور کھا ناپینا                                                           |
|     | عسلِ جنابت میں تأخیر کرنا                                                                             |
|     | کیاغشلِ جنابت کئے بغیرسونا جا تزہے؟<br>عن سب ب                                                        |
|     | واجب عسل میں تاخیر کرنا                                                                               |
|     | عنسل نہ کرنے میں دفتری مشغولیت کاعذر قابلِ قبول نہیں                                                  |
|     | عنسل اوروضومیں شک کی کثر ت<br>عنسا جا سے سرا سات کو میرین                                             |
|     | عنسلِ جنابت کے بعد پہلے والے کپڑے پہننا<br>عنسا سی ن نیج سے راف زن میسا                               |
|     | عنسل کے بعد پانی خشک کئے بغیرنماز پڑھنا<br>نایا کی میں ناخن اور بال کا ثنا مکروہ ہے                   |
|     | نا پا کی میں ناحن اور بال کا ثنا مگروہ ہے۔<br>نا پا کی میں استعال کئے گئے کپڑوں ، برتنوں وغیرہ کا تھم |
|     | ما پا ک یں استمال سے سے پر وں مبر موں و میرہ ہ ہے۔<br>جنابت کی حالت میں ملنا جلنا اور سلام کا جواب    |
|     | جابت ما من حدیث ،اسلامی واقعه سنانا ،اللّه کانام لینا                                                 |
|     | علی بدن عنسل کرنے والا بات کرلے تو عنسل جائز ہے۔<br>ننگے بدن عنسل کرنے والا بات کرلے تو عنسل جائز ہے۔ |
|     | کیامرد بر ہنٹ کرسکتا ہے؟<br>کیامرد بر ہنٹ سل کرسکتا ہے؟                                               |
|     | نہائے کے دوران کلمہ پڑھنا                                                                             |
|     | زيرِ ناف بال كهان تك موندٌ ناحيا مئين؟                                                                |
|     | غيرضروري بال کتنی دير بعدصاف کريں؟                                                                    |
| 11. | ہر ہفتہ صفائی افضل ہے                                                                                 |
| 11  | سینے کے بال بلیڈ سے صاف کرنا                                                                          |
|     |                                                                                                       |

| پنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی سے صاف کروانا                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| کٹے ہوئے بال پاک ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| کن چیزول سے خسل واجب ہوجا تا ہےاور کن سے ہیں؟                            |
| سونے میں نا پاک ہوجانے کے بعد شسل                                        |
| ہم بستری کے بعد عسلِ جنابت مرد،عورت دونوں پرواجب ہے                      |
| خواب میں خودکونا یاک دیکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         |
| انیا کے مل سے شل واجب نہیں                                               |
| لاش کی ڈاکٹری چیر پھاڑ کرنے سے خسل لازم نہیں                             |
| عورت کو بچہ پیدا ہونے پڑنسل فرض نہیں                                     |
| سيلان الرحم والى پرغنسل وا جب نهيں                                       |
| ندی کے اِخراج والاشخص کیا کرے؟                                           |
| پیثاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پڑنسل واجب نہیں '                           |
| وضویاغسل کے بعد ببیثاب کا قطرہ آنے پروضود و ہارہ کریں عنسل نہیں          |
| ا گرغسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیاغسل واجب ہے؟            |
|                                                                          |
|                                                                          |
| یانی نه ملنے پر قیمتم کیوں؟ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔        |
| تیم کرنا کب جائز ہے؟<br>تنوس در ا                                        |
| شیم کرنے کا طریقتہ<br>ن یہ بیتی پر بند                                   |
| پانی ہوتے ہوئے تیم کرناجائز نہیں<br>: عنسا سرتیم پر سرب                  |
| وضواورغسل کے قیمتم کاایک ہی طریقہ ہے۔<br>تنمیں                           |
| ۔ شیم کن چیز ول سے جائز ہے؟<br>پاری است میں سے میں ا                     |
| آئل پینٹ والی دیوار پر تیمیم کرنا<br>سریر تنویس                          |
| لکڑی پرشیتم کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| سردیوں میں وضو کے بجائے تیم کرنا<br>میں بردیوں میں وضو کے بجائے تیم کرنا |
| وقت کی تنگی کی وجہ سے بجائے عنسل کے تیمتم جائز نہیں                      |

| No.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IF •                                                        | تیم مرض میں صحیح ہے، کم ہمتی ہے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Im +                                                        | عنسل کے بجائے تیم کب جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Im •                                                        | طبیب بیاری کی تصدیق کردے تو تیم کرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| I**                                                         | عنسل کے لئے ایک ہی تیم کافی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Im1                                                         | پانی لگنے سے مہاسوں سے خون نکلنے پر تیم مجائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Imi                                                         | مستعمل پانی کے ہوتے ہوئے تیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Ir I                                                      | ریل گاڑی میں پانی نہ ہونے پر تیم م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وں پڑھے                                                     | موزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFT                                                         | کن موزوں پرسے جائزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IPT                                                         | مسح کرنے والےموزے میں پاک چیزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ي ونفاس                                                     | حيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                             | *1.***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عورتوں کے مسائل                                             | ا ا ا الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 00                                                          | يا ك ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IFF                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mm                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IFF                                                         | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفیدیانی سے شسل واج                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسس                                                         | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا<br>ما ہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے عسل واج<br>عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟                                                                                                                                                                                                                           |
| اسس                                                         | دن دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے خسل واج<br>عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چند صور تیں اور اُن کا تھم                                                                                                                                                                                         |
| اسس السس السس السس السس السس السس السس                      | دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے شل واج<br>عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چندصور تیں اور اُن کا حکم                                                                                                                                                                                             |
| ۱۳۳                                                         | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا<br>ما ہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے شل واج<br>عنسل کے بعدا گرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چندصور تیں اور اُن کا حکم<br>رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟<br>عورت نا پاکی کے ایام میں نہا سکتی ہے                                                                                                  |
| ۱۳۳                                                         | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے خسل واج<br>عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چندصور تیں اور اُن کا حکم<br>رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟<br>عورت نا پاکی کے ایام میں نہا سکتی ہے                                                                                                  |
| است.<br>است.<br>است.<br>است.<br>است.<br>است.<br>است.        | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے شل واج<br>عشل کے بعدا گرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چندصور تیں اور اُن کا حکم<br>رقم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟<br>عورت نا پاکی کے ایام میں نہا سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
| ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۳ ۱۳۸ ۱۳۸ ۱۳۲                                 | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا<br>ما ہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے خسل واج<br>عسل کے بعدا گرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم<br>رقم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھم ہے؟<br>عورت نا پاکی کے ایام میں نہا عتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| اسه<br>اسه<br>اسه<br>اسه<br>اسه<br>اسم<br>اسم<br>اسم<br>اسم | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شارہوگا<br>ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے خسل واج<br>خسل کے بعدا گرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟<br>جیض کی چندصور تیں اور اُن کا حکم<br>رقم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟<br>عورت نا پاکی کے ایام میں نہا کتی ہے<br>خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو بہ، اِستغفار اور صدقہ<br>خاص ایام کے دور ان شوہر کامس کرنا |

| اگرکسی کاحمل ضائع ہوگیا تو نماز روزہ کب کرے؟                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نفاس والی عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا                                                            |
| نا پاکی کی حالت میں دُودھ پلانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                             |
| ايام والى عورت كابستر يربينه صنايا ايك ساته كهانا كهانا                                         |
| نا پاک عورت کا بستر پر بیشهنا، کپٹر وں کو ہاتھ لگا نا                                           |
| کیا بچکی پیدائش سے کمرہ ناپاک ہوجا تا ہے؟                                                       |
| مخصوص ایام میں مہندی لگا نا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| حیض کے دوران پہنے ہوئے کیڑوں کا حکم                                                             |
| عورت کوغیرضروری بال لوہے کی چیز ہے ڈور کرنا پیندیدہ نہیں                                        |
| دورانِ حيض استعال کئے ہوئے فرنیچ روغیرہ کا حکم                                                  |
| پاکی حاصل کرنے میں وہم اوراُس کاعلاج                                                            |
| سفید قطرے، سفید پانی بار بارآئے تو کیا کریں؟                                                    |
| خاص ایام میں عورت کا زبان سے قرآنِ کریم پڑھنا جائز نہیں                                         |
| مخصوص ایام میں عورت نماز کے وقت کیا کرے؟                                                        |
| ایا م مخصوصه میں قرآن کیسے پڑھائے؟                                                              |
| کیاعورت ایام مخصوصہ میں زبانی الفاظ قر آن پڑھ عتی ہے؟                                           |
| حیض کے دنوں میں حدیث یا دکرنااور قر آن کا ترجمہ پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| خاص ایام میں امتحان میں قرآئی سورتوں کا جواب کس طرح لکھے؟                                       |
| خواتین اورمعلّمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟                                               |
| دورانِ حفظ ناپا کی کے ایام میں قرآنِ کریم کس طرح یا دکیا جائے؟<br>من                            |
| مخصوص ایام میں قرآئی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور چھونا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟                                        |
| حیض کی حالت میں قر آن وحدیث کی دُعا ئیں پڑھنا                                                   |
| عورتوں کا ایا مخصوص میں ذکر کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                           |
| مخصوص ایام میں عملیات کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| عورت سرے أكمر بالوں كوكيا كرے؟                                                                  |

| _ | 7.                     |                                                           |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|   | IFA                    | عورتوں کا بیت الخلامیں ننگے سرجانا                        |
|   | IrA                    |                                                           |
|   | 16.V                   |                                                           |
|   | 16                     | عورتول ومخصوص ايام ميس سرمه لگانا ،مسواک کرنا             |
|   | نے چاہئیں؟             |                                                           |
|   |                        | کیاغیرضروری بال عورت کو ہر ما ہواری کے بعد صاف کر _       |
|   | ئن بالش كى بلا         | ÷t:                                                       |
|   | نسل، نه نماز           | ناخن پالش لگانا كفار كى تقليد ہے،اس سے نہ وضو ہوتا ہے، نہ |
|   | 10+                    | 2 / 2 / 2 2                                               |
|   | ١۵١                    | Al 19                                                     |
|   | ١۵١                    | ناخن پالش کوموز وں پر قیاس کرنا صحیح نہیں                 |
|   | 167                    | •                                                         |
|   | 107                    | 200                                                       |
|   | 1ar                    | کیامصنوعی دانت اور ناخن پالش کے ساتھ سل صحیح ہے؟          |
|   | 1ar                    | 1 1 2 3 61 / " .                                          |
|   | 18r                    |                                                           |
|   | 167                    |                                                           |
|   | 167                    | میک اَپ کی حالت میں نماز                                  |
|   | 100                    | بارباروضوے میک أپ خراب ہوتو کیا کریں؟                     |
|   | میں تلاوت، دُعاواذ کار | پا کی اور نا پا کی                                        |
|   | 164                    | نا پا کی اور بے وضو کی حالت میں قر آن شریف پڑھنا          |
|   | 107                    | ناپاکی کی حالت میں قرآنی آیات کا تعویذ استعال کرنا        |
|   | 104                    | عنسل لازم ہونے پر کن چیزوں کا پڑھنا جائز ہے               |
|   | 104                    | جنابت کی حالت میں وُرودشریف پڑھنا                         |
|   | 104                    | نا پاکی کی حالت میں ذِ کرواَ ذ کارکرنا                    |
|   | 19                     |                                                           |

|                                                                                      | -  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| پاکی کی حالت میں قرآنی دُ عائیں پڑھنااور تلاوت کرنا                                  | t  |
| لیانا پاک آ دمی صرف اِستنجا کرنے سے پاک ہوجا تاہے؟                                   | 5  |
| ر آنی آیات اوراحادیث والے مضمون کو بے وضو چھونا                                      | ق  |
| ن والا پان کھا کر قر آن شریف پڑھ سکتا ہے۔                                            | 5. |
| سل فرض ہونے پر اِسمِ اعظم کاورد                                                      | ·ç |
| بے وضوقر آن جھونااور کھاتے ہوئے تلاوت کرنا                                           |    |
| فيروضوتلاوت ِقرآن كاثواب                                                             | ب  |
| رعی معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور اق تبدیل کرسکتا ہے                                | 2  |
| ونے سے پہلے قرآنی آیات بغیر وضور پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          | -  |
| ر آنِ کریم ، وُرودشریف بغیروضو پڑھنا                                                 | ;  |
| نیروضو کے دُرود شریف پڑھ سکتے ہیں                                                    | لع |
| بے وضو ذِ كرِ الَّهي                                                                 | _  |
| تِ الخلاء میں کلمہ زبان سے پڑھنا جائز نہیں                                           | 7. |
| بت الخلاء میں دُعاز بان ہے نہیں بلکہ دِل میں پڑھے                                    | ٠. |
| متنجا کرے وقت ، ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا                                            | Ţ  |
| یام، واش بیسن والے باتھ رُوم میں اِ جابت کے بعد دُ عا کہاں پڑھیں؟                    | 2  |
| ت الخلاء میں وُ عائیں پڑھنا                                                          | ٠, |
| ظ' الله'' والالاكث يهن كربيت الخلاء ميں جانا                                         |    |
| يدان ميں قضائے حاجت ہے پہلے وُ عا کہاں پڑھے؟                                         | م  |
| پا کی کی حالت میں ناخن کا شا                                                         |    |
| نجاست اور پاکی کے مسائل                                                              |    |
| باست ِغليظه اور نجاست ِخفيفه کی تعریف                                                | 3  |
| متجا کے لئے یانی کا اِستعال بہتر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |    |
| بیا إخراج ریاح ہوتو استنجا کرنا ضروری ہے؟<br>                                        |    |
| یاست کیڑے یابدن پرنگ جائے تو نماز کا حکم<br>پاست کیڑے یابدن پرنگ جائے تو نماز کا حکم |    |

| كپڑے ناپاك ہوجائيں توكس طرح پاكرين؟                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| پیثاب، پاخانے، گندے پانی کے چھنٹے والاجسم یا کیڑا کیسے پاک ہوگا؟                       |
| كتنى نجاست لكى ره كئ تونماز ہوگئ؟                                                      |
| دیرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ                                              |
| رت کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضو سے پہلے اِستنجا کرے                               |
| سوكراً تصفے كے بعد ہاتھ دھونا                                                          |
| وضوکے پانی کے قطرے نا پاکنہیں ہوتے                                                     |
| وضوکے چھینٹوں سے حوض ناپاک نہیں ہوتا                                                   |
| سوكراً تحضے كے بعد ہاتھ دھونا                                                          |
| کیا چھوٹے بچوں کا بیشاب ناپاک ہے؟                                                      |
| دُوده پیتا بچه کپڑوں پر بیشاب کردیتو کس طرح پاک کریں؟                                  |
| نہاتے وقت عنسل خانے کی دیواریں، دروازے وغیرہ پاک کرنا                                  |
| زکام میں ناک سے نکلنے والا پانی پاک ہے                                                 |
| شرخوار بچ کا پیشاب نا پاک ہے                                                           |
| نچ کا پیثاب پڑتے پر کہاں تک چیز یاک ہو عتی ہے؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ایک ہی مشین پرغیر مسلموں کے کپڑوں کے ساتھ وُ ھلائی                                     |
| ڈرائی کلینرز کے دُھلے کپڑوں کا حکم                                                     |
| كياواشكمشين سے وُ صلے ہوئے كيڑے پاك ہوتے ہيں؟                                          |
| دھونی کے وُ طلے ہوئے کیڑے پاک ہیں                                                      |
| بیشاب والے کیڑے کتنی دفعہ نچوڑنے سے پاک ہوں گے؟                                        |
| نا پاک کپڑا کتناز ورلگا کرنچوڑنے ہے پاک ہوگا؟                                          |
| نا پاک کپڑے ایک دفعہ دھوکر رستی پرڈالنے ہے رستی بھی نا پاک ہوجائے گ                    |
| کیانا پاک چیز کونچوڑ ناضروری ہے؟                                                       |
| تیل میں چوہا گرجائے توپاک کرنے کاطریقہ                                                 |
| لوہے کی چیز وں پرنجاست لگ جائے تو کیسے پاک ہوں گی؟                                     |
| پلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں                                             |
|                                                                                        |

| 127                                       | برتن پاک کرنے کا طریقہ                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 124                                       | گندگی میں گرجانے والی گھڑی کو پاک کرنے کا طریقہ .                                  |
| 14~                                       | رُونَی اور فوم کا گدایاک کرنے کا طریقتہ                                            |
| 124                                       | قالین ،فوم کا گدا کیے پاک ہوں گے؟                                                  |
| 120                                       | نا پاک کپڑے دُھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوتے                                      |
| 140                                       | ہاتھ پرظاہری نجاست نہ ہونے سے برتن ناپاک نہ ہوگا.                                  |
| 120                                       | ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ناپاک ہوں گے                                                 |
| 140                                       | ناپاک کیڑادھونے کے چھنٹے ناپاک ہیں                                                 |
| 144,                                      | گندےلوگوں ہے مس ہونے پر کپڑوں کی پاکی                                              |
| نا پاکنہیں ہوں گے                         | بیشاب کے بعد شواستعال کیا ہوتو پسینہ آنے ہے کپڑے                                   |
| 124                                       | گوشت كے ساتھ لگے ہوئے خون كاشرى حكم                                                |
|                                           | عیسائی ملازمہ کے ہاتھ سے وُصلے ہوئے کپڑے پاک ہیر                                   |
| 144                                       | نا پاک جگہ خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے                                           |
| ئے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | جس چیز کا نا پاک ہونا یقینی یاغالب نہ ہو، وہ پاک سمجھی جا۔                         |
| 144                                       |                                                                                    |
| 141                                       |                                                                                    |
| 141                                       | کتے کالعاب ناپاک ہے                                                                |
| 141                                       |                                                                                    |
| 14A                                       |                                                                                    |
| 149                                       |                                                                                    |
| 149                                       |                                                                                    |
| 1∠9                                       |                                                                                    |
| ΙΛ•                                       | ایک ہی ڈھیلامتعدد بارپیثاب کے لئے استعال کرنا                                      |
|                                           | مجھر ماردَ واکپڑوں پرلگ جائے تو کیا کپڑے نا پاک ہوجا<br>الکھا سامینا ہے ۔۔۔ ایش ک  |
|                                           | الکحل ملے آئل پینٹ، جوتے کی پالش کپڑوں یا دیوارکولگ<br>و فرمزاری تاریخ میں میں گیا |
| IA+                                       | پر فیوم کا اِستعال اور نمازی ادایلی                                                |

| ١٨٠       | درآ مدشده لوشن، پیٹرولیم جیلی لگا کروضوکرنا                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| IAI       |                                                                  |
| IAI,      |                                                                  |
| ، وانهميت | نماز کی فرضیت                                                    |
| IAT       | علامت بلوغت نہ ظاہر ہونے پر پندرہ سال کےلڑ کے ،لڑ کی پرنماز فرض۔ |
| IAY       | س بلوغت یادنه هونے پر قضانماز ، روز ه کب سے شروع کرے؟            |
| IAT       | بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے                            |
|           | تاركِ قماز كاحكم                                                 |
| 1AF       | مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت گزرجائے یا جماعت کا تو کیا حکم ہے؟ |
|           | كيا تارك صلوة كوتجديد إيمان كي ضرورت ہے؟                         |
| 1/4       | نماز چھوڑنے کا وہال                                              |
| IAY       | نماز حچوڑ نا کا فر کافعل ہے                                      |
| 182       |                                                                  |
| 147       |                                                                  |
| 114       |                                                                  |
| IAA       | نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑمل لازم ہے                   |
|           | بے نمازی کے ساتھ کام کرنا                                        |
| 149       |                                                                  |
| 149       |                                                                  |
| 19+       |                                                                  |
| 19+       |                                                                  |
| 19+       |                                                                  |
| 191       | كياكو ألى ايسامعيار ہے جس سے نمازمقبول ہونے كاعلم ہوجائے؟        |
| 191       |                                                                  |
|           | نماز کے وقت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے                       |

| 197                                 | کیا داڑھی منڈ انمازی دُوسرے کی نماز سیجے کرسکتاہے؟                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197                                 | 2                                                                                                                                                                             |
| 19 F                                | ترغیب کی نیت سے دُ وسروں کواپی نماز کا بتلا نا                                                                                                                                |
| کروالے تو کیا دِن بورے ہوجا کیں گے؟ | تکبیراُ ولیٰ کے جالیس دن پورے کرنے والااگر کسی دن گھر میں جماعت                                                                                                               |
|                                     | نماز میں خشوع نہ ہوتو کیانماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ نیز خشوع پیدا کرنے کا                                                                                                        |
| 196                                 |                                                                                                                                                                               |
|                                     | مریض پرنماز کیوں معاف نہیں، جبکہ سرکاری ڈیوٹی سے ریٹائر ڈ ہونے وا                                                                                                             |
|                                     | تہجد کی نماز کے لئے الارم لگانا                                                                                                                                               |
| 190                                 | ایک ماه کی نمازیں تین دن میں پیشگی ادا کرنا                                                                                                                                   |
| 190                                 |                                                                                                                                                                               |
| 190                                 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                       |
|                                     | سات سال ، دس سال کی عمر میں اگر نماز حجھوٹ جائے تو کیا قضا کروائی جا                                                                                                          |
| 194                                 |                                                                                                                                                                               |
| 194                                 |                                                                                                                                                                               |
|                                     | اوقات ِنم                                                                                                                                                                     |
| 19.                                 |                                                                                                                                                                               |
| 19.                                 |                                                                                                                                                                               |
| 199                                 |                                                                                                                                                                               |
| r • •                               |                                                                                                                                                                               |
| r**                                 | نمازِ فجر سرخی کے وقت پڑھنا                                                                                                                                                   |
| r**                                 | فجر کی جماعت طلوع ہے آ دھ گھنٹہ لل مناسب ہے                                                                                                                                   |
| r • 1                               | صبح صادق کے بعدوتر اورنوافل پڑھنا                                                                                                                                             |
|                                     |                                                                                                                                                                               |
| r+1,                                | صبحِ صادق سے طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے                                                                                                                                        |
| r+1                                 | صبحِ صادق سے طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے                                                                                                                                        |
|                                     | صبحِ صادق سے طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے۔<br>عشاء کی نمازرہ جائے تو فجر کی اُ ذان کے بعد پڑھ لیں۔۔۔۔۔<br>صبح کی نماز کے لئے اُٹھنے کا طریقہہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

-

| فجر کی نماز کے دوران سورج کاطلوع ہوتا                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| فجری نمازطلوع سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟                   |
| كيا مكروه اوقات مين نماز أداكرنے والے كى نماز قابلِ قبول ہوتی ہے؟ |
| نماز کے مکروہ اوقات                                               |
| طلوعِ آفتاب ہے قبل اور بعد کتناوفت مکروہ ہے؟                      |
| نمازِ إشراق كاوقت كب ہوتا ہے؟                                     |
| رمضان المبارك مين فجر كى نماز                                     |
| نصف النهار کے وقت زوال کا وقت                                     |
| نصف النهارے کیامراد ہے؟                                           |
| زوال کے وقت کی تعریف                                              |
| رات کے ہارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے                               |
| مکه مکرتمه میں اور جمعہ کے دن بھی زوال کا وقت ہوتا ہے             |
| ظهر کا وفت ایک بیس ہی پر کیوں؟                                    |
| ساية اصلى سے كيامراد ہے؟                                          |
| موسم گرمامیں ظهر کا آخری وقت                                      |
| نمازِظهر ڈیڑھ بج پڑھنی چاہٹے یادو،اَڑھائی بج؟                     |
| سابیا یک مثل ہونے پرعصر کی نماز پڑھنا                             |
| غروب کے وقت عصر کی نماز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| عشاء کی نمازمغرب کے ایک آ دھے گھنٹے بعد نہیں ہوتی                 |
| مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟                              |
| نما زِعشاء سونے کے بعداداکرنا                                     |
| مغرب وعشاءا یک وقت میں پڑھنا                                      |
| عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور ورز کا افضل وقت                      |
| دورانِ سفر دونماز ول کواکٹھاا دا کرنا                             |
| ہوائی سفر میں اوقات کے فرق کا نماز روزہ پر اثر                    |
| عصراور فبجر کے طواف کے بعد کی نفلوں کا وقت                        |

| r10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بے وقت نفل پڑھنے کا کفار ہ اِستغفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دووقتوں کی نمازیں انتھی ادا کرنا سیحے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ظهر،عصر كوا كشهاورمغرب،عشاء كوا كشه پڙهنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ri4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r1A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | جمعهاورظهر کی نماز و ل کاافضل وفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مسجد کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | غیرمسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجدنہیں رکھ سک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غیرمسلم اپی عبادت گاہ تغییر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سک<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر نا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غیرمسلم اپی عبادت گاہ تغمیر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سک<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغمیر نا جائز ہے<br>غصب شدہ جگہ پرمسجد کی تغمیر                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غیر مسلم اپی عبادت گاه تغمیر کر کے اس کا نام مسجد نہیں رکھ سک<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغمیر نا جا کڑے<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغمیر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغمیر                                                                                                                                                                                                         |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غیر مسلم اپی عبادت گاه تغییر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سا<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کز ہے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔<br>پارک ،اسکول ،کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔<br>نا جا کز قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا حکم                                                                                                                  |
| rr•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | غیر مسلم اپنی عبادت گاہ تغییر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سا<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کڑنے<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر<br>نا جا کڑ قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا                                                                                      |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غیر مسلم اپی عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سا<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تعمیر نا جا کز ہے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تعمیر ۔۔۔۔۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تعمیر ۔۔۔۔۔<br>نا جا کز قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔<br>شرعی مسجد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غیر مسلم اپنی عبادت گاہ تغیر کر کے اس کا نام مجد نہیں رکھ سا<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر ناجا کڑے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔<br>ناجا کڑ قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔<br>شرع مسجد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غیر مسلم اپن عبادت گاه تغیر کر کے اس کانام مسجد نہیں رکھ سا<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا گز ہے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔<br>نا جا گز قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی تو سیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔<br>شرعی مسجد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr.     0       rr. | غیرسلم اپن عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجد نہیں رکھ سا<br>بلا اجازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تعمیر ناجا کڑے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تعمیر ۔۔۔۔۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تعمیر ۔۔۔۔۔<br>ناجا کڑ قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا<br>شرعی مسجد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | غیرسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سا<br>بلا اجازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تعمیر نا جا گز ہے ۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تعمیر ۔۔۔۔۔۔<br>پارک، اسکول، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز کا حکم<br>نا جا گز قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تعمیر اور اس میں نماز کا حکم<br>مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |

| بجد کی حیثیت تبدیل کرنا میچی نہیں                                           | -  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| تا ۲۴۴                                                                      |    |
| ب مبجد کو آباد کرنے کے لئے وُ وسری مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں              | [] |
| ىجد كودُ وسرى جَلَّه نقل كرنا دُرست نهيں                                    |    |
| مسجد کی وجہ سے پُر انی مسجد کوشہ پد کرنا                                    | 5  |
| ما فرول کی ضرورت کے پیشِ نظر دُوسری مسجد بنا نا                             | •  |
| کنری کی مسجد کی شرعی حیثیت<br>مشری کی مسجد کی شرعی حیثیت                    | 3  |
| مسجد متصل بنا کر پہلی کو تالا ڈالنا نا جائز ہے                              | 5  |
| یری نقص سےصف میں ایک طرف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز مکروہ ہے              | 2  |
| روں کے نزدیک مسجد میں نماز ہوجاتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |    |
| اتر کی مسجد میں نماز کا ثواب                                                | ;, |
| دِسری متجد میں نماز پڑھنے کی رُخصت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | 15 |
| جدمیں خشک جوتے لے جانے سے نا پاکی نہیں ہوتی                                 | -  |
| ذ تی مسجد کا نمازیوں کواندر جو تالانے سے منع کرنا                           | *  |
| يامسجد ميں داخل ہوتے وقت سلام كرنا جا ہے؟                                   | 5  |
| از یوں کے ذمہ سلام کا جواب نہیں                                             | ż  |
| ىجد ميں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت دُرودشریف                                | ^  |
| جد کے کس حصے میں داخل ہوتے وقت دُ عا پڑھنی چاہئے؟                           | ^  |
| تجد کو حفاظت کی خاطر تا لالگانا جائز ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ^  |
| جد کے جمع شدہ چندے سے إمام کا کمرہ، اِستنجاخانے وغیرہ بنانا                 | ^  |
| جد کے إحاطے میں پیش إمام کی رہائش گاہ بنا نا                                | -  |
| جد کے چندہ سے کمیٹی کا دفتر بنانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | -  |
| ہزاحت کے لئے مسجد کے پیچھے کا استعال بغیر اِ جازت صحیح نہیں                 | اِ |
| ری کی بجلی کامسجد میں اِستعمال                                              | 9. |
| جدمیں سونے کی اجازت کس کوہے؟                                                | -  |
| جد میں سونے کے لئے رحل کو تکبیہ بنا نا                                      | -  |

| + | معتکف کےعلاوہ عام لوگوں کومسجد میں سونے کی اجازت نہیں                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ | بے نمازی کومسجد سمیٹی میں لینا                                                                      |
| ٢ | "اگر مجھے کمیٹی میں شامل نہ کیا گیا تو میں مسجد بند کروا دُوں گا'' کہنے والے کو کمیٹی میں شامل کرنا |
| ۲ | مساجد میں حرام رقم کا اِستعال جائز نبیں                                                             |
| ۲ | مىجدگى دُ كان غيرمسلم كودينا، ياسودى كاروباروالےكودينا                                              |
|   | مىجد كى دُ كانيں غير مسلم كودينا                                                                    |
|   | کیامسجد کی دُ کان کی مرمت وغیره کرایه دار کے ذمہ ہے؟                                                |
|   | مىجد كى دُ كا نو ل كى رسيد تبديلى كى رقم مىجد پرخرچ كرنا                                            |
|   | مىجد كى دُكان ميں ویڈیو کا کاروبار                                                                  |
|   | مىجدىيں ۇنياوى باتيں كرنا مكروہ ہے                                                                  |
|   | متجد ميں سوال کرنا جائز نہيں                                                                        |
| + | مبحد میں بھیک مانگنا جائز نہیں کسی ضرورت مند کے لئے وُ وسرا آ دمی اپیل کرے تو جائز ہے               |
|   | مسجد کے اندر بھیک مانگنا                                                                            |
|   | مساجد میں ذاتی سوال کرنااور مدرّس کا چندہ کرنا                                                      |
|   | مىجدىيں چندے كاإعلان كرنا                                                                           |
|   | مىجد ميں نما زِ جنازہ كااعلان صحيح اور كمشدہ چيز كاغلط ہے                                           |
| 1 | متجد کے مدر سے کے لئے قربانی کی کھالوں کا اعلان جائز ہے                                             |
| 1 | متجد میں گمشدہ بچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے                                 |
| 1 | مختلف اعلانات کے لئے مسجد کالا وَ ڈاسپیکراستعال کرنا                                                |
| ۲ | مجد کا اسپیکر گناہ کے کام کے لئے استعال کرنا جائز نہیں                                              |
| ۲ | شبِ برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر نقار ہر دفعتیں                                                  |
| t | مىجدكے لاؤڈا سپيكر كى آواز كتنى ہونى چاہئے؟                                                         |
| ۲ | مىجدىيں لاؤڈاسپىيكر پرتلاوت كى كيسٹ لگانا                                                           |
|   | لاؤڈا پیکر پروعظ کرنا شرعاً کیسا ہے؟                                                                |
|   | مىجد كے كنویں سے چینے، كپڑے دھونے وغيرہ كے لئے پانی لے جانا                                         |
| ٢ | اسكول كاسامان مسجد مين استعال كرنا                                                                  |
|   |                                                                                                     |

| ryr   | مسجد کی دیوار پرسیاسی نعرے وغیرہ تحریر کرنا                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ryr   | مسجد کے وضوحانے سے عام استعال کے لئے پانی لینا جائز نہیں              |
| ryr   | مسجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے                                    |
|       | مسجد کی دیوار پراشتها رنگانا                                          |
| rya   |                                                                       |
| r44   | 4 : 1 4 !! .                                                          |
| ryy   | مسجد کوتفری گاه بنا نا اوراس میں فوٹو گھنچوا نا جائز نہیں             |
| ryz   | مىجد كے فنڈ كا ذاتى استعال ميں لا ناجا ئرنہيں                         |
| ryZ   | غيرقانوني جگه پرمجد كي تغيراوردُ وسرے تضرف كركے ذاتى آمدنی حاصل كرنا. |
| rya   | مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضروریات میں لگائی جائے     |
| ryA   | مبحد کاغیرمستعمل سامان مؤوّن کے کمرے میں استعال کرنا کیساہے؟          |
| r49   | مىجد كے فنڈ كا ذاتى إستعال                                            |
| r49   | مسجد کی رقم سے قرض لینا                                               |
| r _ + | * /                                                                   |
| r _ • | مسجد كاسامان پیش إمام كو إستعال كرنا                                  |
| r∠1   | اہلِ چندہ کی اجازت سے مسجد کے مصارف میں رقم خرج کی جاسکتی ہے          |
| r∠1   | مسجد میں تصویریں اُ تارنااورفلم بنانا ناجائز ہے                       |
| rzi   | غیرمسلموں کامسجد میں سیرومعا تنہ کے لئے داخلہ                         |
| ř2r   |                                                                       |
| rzr   |                                                                       |
| r∠r   | مىجدىة رآن مجيداً مُعاكرلا ناجا ئرنېيى                                |
| r2r   | مىجد مىں قرآن مجيد زيادہ ہوں تو اُن کو کيا کريں؟                      |
| r∠r   | مسجد، حق تعالی شانهٔ کاشابی در بار ہے، اس کی بے ادبی گناہ ہے          |
| r_r   | مسجد کا فرش تو ژکر گٹر لائن گزار نا                                   |
| r < r |                                                                       |
| rzr   | مىجد مىں شرعى غلطى كوۇرست كرنے كا جائز مجاز كون ہے؟                   |

| rza        | مسجد میں قصداً جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rza        |                                                                                                                                                                 |
| rza        |                                                                                                                                                                 |
| r_4        | 21 × 11 11 21                                                                                                                                                   |
| r_4        | 50 8                                                                                                                                                            |
| r_4        |                                                                                                                                                                 |
| r∠∠        | ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے صاف سخری چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھ سکتے ہیں                                                                                          |
| r∠∠        |                                                                                                                                                                 |
| r∠∠        |                                                                                                                                                                 |
| r∠∠        |                                                                                                                                                                 |
| r_A        |                                                                                                                                                                 |
| r_A        |                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                 |
| ۲۷۹<br>۲۷۹ | م کا مان ہے وق کی جارت ہوگا ہے اول سے نماز شروع نہیں کی تو وہ تبدیل کیا جاسکۃ<br>مسجد کے لئے وقف شدہ پلاٹ پراگرلوگوں نے نماز شروع نہیں کی تو وہ تبدیل کیا جاسکۃ |
| r∠9        |                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۰        |                                                                                                                                                                 |
| rA+        |                                                                                                                                                                 |
| rai        |                                                                                                                                                                 |
| rai        | مل کے اندر مسجد کا شرعی تھکم                                                                                                                                    |
|            | عيدگاه كا فروخت كرنا                                                                                                                                            |
| rar        |                                                                                                                                                                 |
| rar        |                                                                                                                                                                 |
|            |                                                                                                                                                                 |
| rar        |                                                                                                                                                                 |
| rar        |                                                                                                                                                                 |
| r^r        |                                                                                                                                                                 |
| rar        | جرمانے کی رقم مسجد کے چندے میں دینا                                                                                                                             |

| rna      | حدودٍ مبحد میں اُجرت لے کر قرآن کی تعلیم دینا                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| rna      | مجد کی حجیت پر اِمام صاحب کے اہلِ خانہ کا کیڑے سکھانا               |
| ور إقامت | أذاناه                                                              |
|          |                                                                     |
| ray      |                                                                     |
| ray      | محراب میں کھڑے ہو کراُ ذان دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ray      | مؤذِّن أذان كس جُكُه كَفِرُ ابهوكرد عِسكتا ہے؟                      |
| r^2      | مىجدىيں أذان مکروہ ہے                                               |
| ra4      | '' اَ ذِ ان کس جگه دی جائے؟'' پر علمی بحث                           |
| r91      | بیٹھ کرا ذان دیناخلاف سنت ہے                                        |
| r91      | أذان ميں اضافه                                                      |
| r91      | اَذَ ان سے پہلے اور بعد میں وُرود وسلام پڑھنا                       |
| r9r      | صلوة وسلام كامسئله                                                  |
| r9m      | أذان كالصحيح تلفظ                                                   |
| r9"      | أذان كاغلط تلفظ                                                     |
| r9m      | کیاکلمه شهادت کی طرح اُذان میں بھی نون ساکت ہوتا ہے؟                |
| rgr      | صحیح تلفظ ادانه کر سکنے والے کی اُ ذان واِ قامت واِ مامت            |
| r9r      | أذان كالصحيح تلفظ                                                   |
| r9r      | "الله اكبر"ك (ا"كاتلفظ                                              |
| r90      | "الصلوة خير من النوم" كي بغيراً ذان                                 |
| r90      | " الصلوة خير من النوم" كا ثبوت                                      |
| r97      | أذان كي تزين محمر سول الله "رياهنا خلاف سنت ب                       |
| r94      | كياأذان مين "مد" كرناجائز ٢٠٠٠                                      |
| r9Z      | اَ ذان کے ادھورے فقرے کو دوبارہ وُ ہرانا                            |
| r94      | فجركى أذان مين" الصلوة خيرمن النوم" اداكرنا بحول كيا                |
| r9A      | اَذان میں ترجیع کا کیا حکم ہے؟                                      |

| r9A   | دُوسرے محلے سے آ کرمبیح کی اُذان مسجد میں دینا |
|-------|------------------------------------------------|
| r9A   |                                                |
| r9A   |                                                |
| r99   |                                                |
| r99   |                                                |
| r99   |                                                |
| r     |                                                |
| r     |                                                |
| ۳۰۱   |                                                |
| r•i   |                                                |
| r·r   | •                                              |
| r • r |                                                |
| ۳۰۳   | 4                                              |
| ۳۰۳   | • • •                                          |
| ٣٠٠   |                                                |
| ۳۰۴   | 2                                              |
| ٣٠٠٠  |                                                |
| ٣٠٥   |                                                |
| ٣٠۵   |                                                |
| r • a |                                                |
| r·a   |                                                |
| ٣٠٠   |                                                |
| ٣٠٧   |                                                |
| r.∠   |                                                |
| ٣٠٧   | *                                              |
| r • A |                                                |

| ٣٠٨   | بھول کردوبارہ دی جانے والی اُذان                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | ریڈیواور ٹیلی ویژن پراَ ذان کا شرعی حکم                                |
| r • 9 |                                                                        |
| r • 9 |                                                                        |
| r • 9 | 4                                                                      |
| r • 9 |                                                                        |
| r1•   |                                                                        |
|       | خطبے کی اُذان کا جواب اور دُعا                                         |
| ٣١٠   |                                                                        |
| r1    | کیااُ ذان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے؟                       |
| ru    | ئس أذان كاجواب دينا جائج؟                                              |
| rıı   | أذان میں حی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح کا کیا جواب دیا جائے؟           |
| r11   | اَ ذان کے وقت پانی پینا                                                |
| r11   |                                                                        |
| rir   |                                                                        |
| rır   | تكبير كہنے والاشخص كہال كھڑا ہو؟                                       |
| rır   | , ,                                                                    |
| mir   | كيامؤذن اپنے لئے جگہ مخصوص كرسكتا ہے؟                                  |
| rr    | تكبير كہنے كاحق داركون ہے؟                                             |
| ٣.١٣  | تکبیر کے وقت بیٹھے رہنااور'' حی علی الصلوٰۃ'' پراُٹھنا                 |
| ٣١٣   | إ قامت كتنى بلندآ واز ہے ہونی حاہیع؟                                   |
| mm    | اُذان کے بعد نماز کے لئے آواز لگانا                                    |
| ٣١٣   | ا کیلے فرض پڑھنے کے لئے اِ قامت کا کہنامتحب ہے                         |
| ٣١٣   | تقل نماز کے لئے اِ قامت                                                |
| TIP   | دُوسری جماعت کے لئے إقامت                                              |
| mia   | إ قامت ميں'' حی علی الصلوٰ ۃ ،حی علی الفلاح'' پرمنہ دائیں بائیں پھیرنا |

| r10         | ٹرین میں ہر نماز کے گئے اِ قامت ضروری ہے                       |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| r1a         |                                                                |
| ٣١٥         | , , , , ,                                                      |
| r14         | مسجد کی رقم چوری کرنے والے مؤتِّن کی اُ ذان واِ قامت اور إمامت |
| r17         | عورت کی اَ ذان                                                 |
| r14         | ایک معجد میں اُذان دے کرنماز دُوسری مسجد میں اُداکرنا          |
| ٣١٧         |                                                                |
| ۳۱ <u>۷</u> | عورت أذان كاجواب كب دے؟                                        |
| ۳۱۷         | نوزائیدہ بچے کے کان میں اُ ذان دینے کا طریقہ                   |
|             | شرا نطِنماز                                                    |
| r1A         | عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کیڑوں میں نماز پڑھنا              |
| r1A         | , , ,                                                          |
| m19         | جن کیڑوں پر کھیاں بیٹھیں ان ہے بھی نماز ہوجاتی ہے              |
| m19         | ناف ہے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز                          |
| m19         | پنڈ لی کھلی ہونے والے کی نماز                                  |
| rr          | آ دهی آستین والی قمیص یا بنیان پهن کرنماز پرهنا                |
| rr•         |                                                                |
| rr•         |                                                                |
| rr•         | 44                                                             |
| rr.         |                                                                |
| mri         |                                                                |
| rri         |                                                                |
| rri         |                                                                |
| rrr         |                                                                |
| rrr         | نماز میںشلوارتخنوں ہے اُو پررکھنا کیوںضروری ہے؟                |

| مخنوں کے ڈھانینے کوٹرام کیوں کیاجا تاہے؟                              |
|-----------------------------------------------------------------------|
| شلواریا پتلون کوٹخنوں سے نیچےر کھنے کانماز پرائر                      |
| کیانماز پڑھتے وفت شلوار گخنوں ہے اُوپر کرنالازمی ہے؟                  |
| پینٹ پہن کرنمازاً داکر نامکروہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| هجور کی ٹو پی پہن کرنماز اُ دا کرنا                                   |
| جرابیں پہن کرنماز پڑھنا                                               |
| پینٹ کے پاکینچموڑ کرنماز پڑھنا                                        |
| گھاس کی ٹوپی اور تہبند میں نماز پڑھنا                                 |
| نماز میں چٹائی کی ٹوپی پہننا                                          |
| نگے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| نماز پڑھتے ہوئے سر پرٹو پی رکھیں یا گیڑی باندھیں؟                     |
| ننگے سرنماز پڑھنے والے کے سرپرٹوپی رکھنا                              |
| بغیرٹوپی کے نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| ٹو پی یارُ و مال کے بغیرنماز اُ داکرنا<br>چھر میں نہ میں کیا کیسہ ہے۔ |
| چشمہ لگا کرنماز کی ادائیگی کیسی ہے؟                                   |
| چشمه پین کرنمازاُ دا کرنا                                             |
| جانوروں کے ڈیزائن والے کپڑوں میں نماز                                 |
| جانور کی کھال پہن کرنماز پڑھنا                                        |
| انڈرویئر کے ساتھ نماز                                                 |
| جوتول سميت نماز پرهنا                                                 |
| نا پاک کپڑوں سے نماز پڑھنا                                            |
| بالکل مجبوری میں ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت                  |
| کپڑے ناپاک ہوں تو نیت صاف ہونے کے باوجود نماز دُرست نہیں              |
| نا پاک کپڑوں میں وضوکر کے پاک کپڑوں میں نماز پڑھنا                    |
| نا پاک کپڑوں میں بھول کرنماز پڑھ لینا                                 |
| بھنگی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں نماز                                    |

| چوری کے کپڑے پہن کرنماز اداکرنا                               |
|---------------------------------------------------------------|
| وضونه ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہاتو کیا کفارہ ہوگا؟         |
| اگرناپاک آدی نے نماز پڑھ لی تو                                |
| نا پاکی کی حالت میں پہنے ہوئے کیڑوں سے نماز کا حکم            |
| پیثاب پاخانے کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا                      |
| بر ہے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز                                |
| برائن کے ساتھ نمازاُ واکرنا                                   |
| کپڑے کی نجاست دھوئیں الیکن غیرضروری وہم نہ کریں               |
| اندهرے میں نماز پڑھنا                                         |
| نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟                |
| چوری کے ڈرسے چیل سامنے رکھ کرنماز پڑھنا                       |
| گھریلوسامان سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا                        |
| نماز کے سامنے جلتی آگ ہونا                                    |
| لهوولعب كي حبكه نماز                                          |
| مورتیوں کے سامنے نماز                                         |
| تصاور والے مال کی دُکان میں نماز ادا کرنا                     |
| تصور والے بٹن کے ساتھ نماز پڑھنا                              |
| ئی وی والے کمرے میں نمازیا تہجد پڑھنا                         |
| غیرمسلم کے گھر میں فرش پرنماز پڑھنا                           |
| غصب شده زمین پرمسجد میں نماز پڑھنا                            |
| مكان خالى نه كرنے والے كرايد داركى نماز                       |
| قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے                |
| نمازِ جمعه میں فرض اور سنتوں کی نیت                           |
| مقتدی نے نیت میں غلط وقت کا نام لیا تو کیا ہوگا؟              |
| فاسد نماز میں فرض کی نیت کی جاتی ہے، وُ ہرانے کی نہیں         |
| نیت کے الفاظ دِل کومتوجہ کرنے کے لئے زبان سے اوا کئے جاتے ہیں |

| ٣٣٠                                        | نماز بإجماعت ميں إقتراوإ مامت كى نيت دِل ميں كافي _           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٣٣٠                                        | نیت کی غلطی سجد و سهوسے دُرست نہیں ہوتی                       |
| mr1                                        | ا مام کی تکبیر کے بعد نیت باند سے والے کی نماز سے ہے          |
| ٣٣١                                        | وتركی نيټ ميں وقت عشاء كہنے كی ضرورت نہيں                     |
|                                            | نیت کے لئے نماز کا تعین کر لینا کافی ہے، رکعتیں گننا ضر       |
| ئى تو بھى نماز سلى ہے ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ول میں ارادہ کرنے کے بعد اگرزبان سے غلط نیت نکل ا             |
| rrr                                        | نیت نماز کے الفاظ خواہ کسی زبان میں کہے، جائز ہے              |
| rrr                                        |                                                               |
|                                            | اگرمسافر کو قبله معلوم نه ہوتو کیا کرے؟                       |
|                                            | کیانا بینا آ دمی کودُ وسرے سے قبلے کاتعین کروانا ضروری        |
| rrr                                        | اگرمتجد کی محراب سمتِ قبله پردُرست نه بهوتو کیا کیا جائے      |
| rrr                                        | لاعلمي ميں قبلے كى مخالف سمت ميں اداكى گئى نمازيں             |
| mrr                                        | مصلیٰ قبله رُخ بچها ناحاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| mrr                                        | ٹرین میں بھی قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے                           |
| زۇرىت ،                                    | جس جگه کوئی قبله بتانے والانه ہو، و ہاں غلط پڑھی ہوئی نما     |
|                                            | بحری جہاز میں قبلہ معلوم نہ ہوتو کیا کریں؟                    |
|                                            | كيا حطيم مين نماز پڑھنے والاكسى طرف بھى رُخ كر كے نما         |
| rra                                        |                                                               |
| rra                                        |                                                               |
|                                            | جس جائے نماز پرروضۂ رسول کی شبیہ بنی ہواس پر کھڑا ہو          |
|                                            | مصلى برخانة كعبه مسجداً قصى يامسجد كي تصوير بنانا شرعاً كيس   |
| rr4                                        | كعبة الله كِنْقَشْ والى جائے نماز پر نماز پڑھنا               |
|                                            | مسجد کے گنبدوں کے ڈیزائنوں والی جائے نمازوں پرنماز            |
| ٣٣٧                                        |                                                               |
| mr2                                        |                                                               |
| Tr2                                        | مىجدىنى جائے نماز كوكس طرح پاك كرنا جاہے؟                     |

| mr2                 | پُرانی بوسیده جائے نماز کا اِحترام کیے کریں؟      |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| mrz                 | مشکوک جائے نماز پرنماز پڑھنا                      |
| rra                 | قالین پرنمازادا کرنا کیساہے؟                      |
| rra                 |                                                   |
| rra                 | ڈیکوریشن کی دریوں پر کپڑا بچھا کرنماز پڑھیں       |
| ی طرف ہونا شرط ہے   |                                                   |
| ٣٣٩                 | چار پائی پرنماز اُواکرنا                          |
| mmq                 | مسهری اور جاریائی پرنماز اَ دا کرنا               |
| mrq                 |                                                   |
| mr9                 | تصویروں والے کمرے میں نماز پڑھنا                  |
| ۳۵٠                 | انسانوں کی تصاور والے کمرے میں نمازاُ داکرنا      |
| ۳۵٠                 | بند کر کے رکھی ہوئی تصویر کے سامنے نماز اُواکر نا |
| ۳۵٠                 | ہوائی جہاز میں نماز                               |
| rai                 | پانی کے ٹینک پر نماز                              |
| rai                 | نجاست کے قریب نماز پڑھنا                          |
| نمازاداكرنے كاطريقه |                                                   |
| rar                 | دورانِ نمازنظر کہاں ہونی حاہعے؟                   |
| ror                 |                                                   |
| ror                 |                                                   |
| rar                 |                                                   |
| ror                 |                                                   |
| ror                 |                                                   |
| ror                 | تكبيرتج يمه كےعلاوہ باقی تكبيريں سنت ہیں          |
| rar                 | تكبيرتج يمه كے وقت ہاتھا گھانے كاضچىح طريقه       |
| rar                 | تكبير كہتے وقت ہتھيليوں كا رُخ كس طرف ہونا حاہے؟  |

| raa |                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| raa | تکبیرتج یمہ کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ کس طرف ہو؟         |
| ۳۵۵ | مقتدیوں کو چاہئے کہ اِمام کی تکبیرختم ہونے کا اِنتظار کریں      |
| ٣۵۵ | اِمام تکبیرتج بمه کب کے؟                                        |
| Pay |                                                                 |
| ray |                                                                 |
| raz |                                                                 |
| ٣٥٧ | نماز میں ہاتھ باندھناسنت ہے                                     |
| raz | رفع پدین کرنا کیساہے؟                                           |
| ٣۵٧ | کیار فع یدین ضروری ہے؟                                          |
| ran |                                                                 |
| ran |                                                                 |
| ran |                                                                 |
| ra9 |                                                                 |
| raq |                                                                 |
| ٣۵٩ | كيارُكوع كى حالت ميں گھڻنوں ميں خم ہونا جاہئے                   |
| ry• | بیٹھ کرنماز پڑھنے والا رُکوع میں کتنا جھکے؟                     |
| ry• | كياإمام بهي " ربنا لك الحمد' پڑھے؟                              |
| ry• | کیا رُکوع ہے تھوڑا سا اُٹھ کر سجدے میں جانا وُرست ہے؟           |
|     | رُکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونااور پہلے سجدے کے بعد سیدھا بیٹھناوا |
|     | سمع الله لمن حمرہ کے بجائے اللہ اکبر کہد دیا تو نماز ہوگئی      |
|     | رُکوع کے بعد کیا کہے؟                                           |
| ryl | سجدے میں ناک زمین پرلگانا                                       |
|     | نماز کاسجدہ زمین پرنہ کر سکے تو کس طرح کرے؟                     |
| r9r |                                                                 |
| ryr | سجدے میں جانے کا طریقتہ                                         |

| ryr  | تجدے میں ناک زمین پرر کھنے کی شرعی حیثیت                     |
|------|--------------------------------------------------------------|
| man  | -/                                                           |
| ryr  | سجدہ کرتے وفت اگر دونوں پاؤں زمین ہے اُٹھ جائیں              |
| r4r  | اگر سجدے میں عورتوں کے پاؤں کے سرے اُٹھ جائیں تو نماز کا حکم |
| ryr  | کیا مجدے میں زمین سے دونوں پاؤں اُٹھ جانے سے نماز نہیں ہوتی  |
| ٣٩٣  | سجدے کی جگہ کے پاس ریڈیو (بندحالت میں) ہوتو نماز کا حکم      |
| ٣٩٣  | دورانِ سجدہ ٹو پی کا فرش اور پیشانی کے درمیان آ جانا         |
| ryr  | تجدے کی حالت میں اگر بچے گردن پر بیٹے جائے تو کیا کیا جائے؟  |
| ryr  |                                                              |
|      | عورتوں کے سجدے کا طریقہ                                      |
| ٣٩٥  |                                                              |
| P77  | عورت رُکوع بعدسیدهی مجدے میں چلی جائے یا پہلے بیٹھے؟         |
| r11  | اگرکسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تواب کیا کیا جائے؟           |
| r 44 | قومهاورجلسه کی شرکی هیتیت                                    |
|      | نمازی چوری ہے کیا مراد ہے؟                                   |
| P1/2 |                                                              |
| PYZ  | 4 /                                                          |
| rya  | , ,, ,                                                       |
| ryA  | , W                                                          |
| ryA  | /                                                            |
| m49  |                                                              |
| r 49 |                                                              |
| rz•  |                                                              |
| r∠•  |                                                              |
| r21  | 2                                                            |
| r2r  | قعدهٔ اُولَىٰ میں صرف تشہد پڑھیں یا دُرود بھی؟               |

| ٣٧٢                | تشہداور دُرود کے بعد دُعائے ما تورہ سے کیام راد ہے؟                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٢                |                                                                       |
|                    | / / */                                                                |
| r_a                |                                                                       |
| ٣٧٥                | این إرادے سے نمازختم کرنافرض سے کیامرادہ؟                             |
| ٣٧٥                | - #C                                                                  |
| r_4                | آيتيں اور رکعتيں بھولنے کی بياري ہو، تو بھی نما زنہيں چھوڑنی چاہئے    |
| r24                | نماز میں کتنے سجدے کئے ہیں یہ یا د ندر ہے تو کیا کروں؟                |
| r24                |                                                                       |
| ج بين ؟<br>خ بين ؟ | نماز میں کیا پڑھتے                                                    |
| ٣٧٧                | نماز کے لئے ہرمسلمان کو کم از کم چارسورتیں یا دہونی چاہئیں            |
|                    | نماز کی ہررکعت میں ایک سورت تلاوت کرنا                                |
| ٣٧٧                |                                                                       |
|                    | نماز میں قرآن دیکھ کرتلاوت کرنا                                       |
| r                  | تہجد نماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا                                   |
| r_1                | فرض نماز میں مفصلات پڑھنامسنون ہے                                     |
| ٣٧٩                | زبان سے الفاظ اوا کئے بغیر فقط دِل ہی دِل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی |
| r_4                | نماز میں قراءت کتنی آ واز ہے کرنی جاہئے؟                              |
| r_4                |                                                                       |
| r_9                | نمازوں میںمنفردتکبیرات ِانقال آہتہ کے                                 |
| r^                 | نماز میں کلمات اتنی زور سے پڑھنا کہ دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہو      |
| ٣٨٠                | نماز میں اگر ہونٹ حرکت نہ کریں تو کیا تلاوت صحیح ہوگی؟                |
| TAI                | عورتوں کونماز میں تلاوت آواز ہے کرنے کا حکم نہیں                      |
| rai                | ظهر،عصر کی قضانماز اگررات کو پڑھی جائے تو کیا قراءت آواز ہے ہوگی؟     |
| rai                | نمازِظهروعصرآ مسته،اور باقی نمازین آوازے کیول پڑھتے ہیں؟              |

| rar | فجر،مغرب اورعشاء کی با جماعت نماز قضادن میں جہری ہویاسرت ی؟        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| rar | نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟                     |
|     | فقرحنی میں إمام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا دُرست نہیں               |
|     | کیامقتدی دھیان جمانے کے لئے دِل میں قراءت یا ترجمہ دُہرا تارین     |
|     | مختلف جگہوں سے قراءت کرنا                                          |
|     | نماز میں تلاوت ِقرآن کی ترتیب کیا ہو؟                              |
| rar | 2                                                                  |
| rar |                                                                    |
| ٣٨٥ | نماز میں سورتیں خلاف ِرتیب نہیں پڑھنی جا ہئیں                      |
| ٣٨٥ |                                                                    |
| FAY | پوری نماز یعنی فرض ،سنت ،فل میں سورتوں کی تر تیب ضروری ہے؟         |
| ٣٨٦ | نماز میں سورتوں کی یابندی إمام کے لئے دُرست نہیں                   |
| raz | فرض چاررکعت کی پہلی دورکعات میں سورهٔ فلق ،سورهٔ ناس پڑھنا         |
|     | نماز میں صرف چاروں قل پڑھنا                                        |
| منا | بعد میں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ لمبی سورۃ پڑو |
| ٣٨٨ | حچوٹی سورتوں کے درمیان کتنی سورتوں کا فاصلہ ہو؟                    |
| ٣٨٨ |                                                                    |
| ٣٨٩ |                                                                    |
| ٣٨٩ | ثناہے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی جاہئے                               |
| r9+ | التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا                                     |
| r9  | التحیات سے پہلے بسم اللہ پڑھنا                                     |
| r9  | دُوسرى ركعت شروع كرنے سے پہلے بسم الله پڑھنا                       |
| r9+ | كيانماز كى ہرركعت ميں تعوّذ وتسميه پڑھنى جا ہے؟                    |
| r91 | کیا ثنااورتعوّذ سنت ِمؤ کدہ کی دُوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے؟       |
| r91 | الحمد كى ايك آيت مين سكته كرنا                                     |
| r91 | ''ض'' کا تلفظ باوجودکوشش کے بیجے نہ ہونے پرنماز ہوجائے گی          |

| وجه كر فرضول ميں صرف فاتحه پر إكتفا كرنا                                                       | جان     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| نمازِ فجر کے دُوسرے رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں                                                | شافعي   |
| یں بھول کرالتحیات دُ عادشبیج یا رُکوع وسجدہ میں قراءت کرنا                                     | قيام مي |
| عصر کی وُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟                                  | ظهريا   |
| یا ور چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ واجب نہیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | تيرد    |
| مت سنت ِموً كده كى پہلى ركعت ميں سور و فلق پڑھ لى تو كيا كرے؟                                  |         |
| نماز میں کون می سور تیں پڑھناافضل ہے؟                                                          | وترکی   |
| پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ کی تو آخری رکعت میں کیا پڑھے؟                                       | وترکی   |
| پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو ہاتی دور کعتوں میں کیا پڑھے؟                                | وترکی   |
| ائے قنوت نہآئے تو کیا پڑھے؟                                                                    | اگرؤعا  |
| ں پہلے دُعا پھر دُرود شریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟                                          | تمازير  |
| اور تجدہ ہے اُٹھتے ہوئے مقرّر الفاظ سے مختلف کہنا                                              |         |
| كَ رُكُوعَ كَيْنِيجِ مِين ' وبحمده' كاإضافه كرنا                                               | نماز    |
| ہجدے کی تسبیحات کی جگہ دُوسری دُ عاپڑھنا                                                       | زكوع    |
| ز میں لفظ" محمہ'' آنے پر دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں؟                                               | كيانما  |
| لاؤڈ اسپیکر کا استعال                                                                          |         |
| ں لا وَ ڈا سپیکر کا استعال جائز ہے                                                             | نمازمير |
| ہیکر کے ساتھ مکبٹر کا انتظام بھی ہونا جا ہے ۔<br>ہیکر کے ساتھ مکبٹر کا انتظام بھی ہونا جا ہے ۔ | لاؤذا   |
| کے باہروالے لاؤڈ اسپیکراُ ذان کے ماسوا کھولنا ناجائز ہے                                        | مساجد   |
| بد کا اسپیکر گلی میں لگا سکتے ہیں؟                                                             | كيامج   |
| جماعت کی صف بندی                                                                               |         |
| ں ناحق جگدرو کنا                                                                               | مجديم   |
| کے لئے مصلیٰ بچھا کرصف میں جگہ مخصوص کرنا                                                      | -کسی    |
| لے قریب کون لوگ کھڑ ہے ہوں؟                                                                    |         |
| ی کی صف کس ترتیب سے بنانی چاہئے؟                                                               | جماعت   |

| r • r | حالت ِنماز میں آگلی صف پُر کرنے کا طریقہ                       |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| r • r |                                                                |
| ٣٠٠   | صف کی دائیں جانب افضل ہے                                       |
| r.r   | پہلی صف میں شمولیت کے لئے پچھلی صفوں کا پھلانگنا               |
| ٣ + ٣ |                                                                |
| ٣٠٠   | عین حی علی الصلوٰۃ پر کھڑے ہونے سے مقتدیوں کی نماز میں انتشار  |
| ٣٠٥   |                                                                |
| ٣٠٧   |                                                                |
| ٣٠٢   | پندرہ سالہ لڑکے کا پہلی صف میں کھڑا ہونا                       |
| r+4   |                                                                |
| r + Z |                                                                |
| ٣٠٨   | بچ کس صف میں کھڑ ہے ہوں؟                                       |
| ρ·Λ   | بچوں کومبحد لائیں تو کہاں کھڑا کریں؟                           |
| ۲۰۸   | چھوٹے بچوں کی صف کہاں ہونی چاہئے؟                              |
| ρ·Λ   | شرارت سے بیچنے کے لئے بچوں کواگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں      |
| ٣٠٩   |                                                                |
| ٣٠٩   | آخری صف میں تنہا کھڑا ہونا                                     |
| ٣٠٩   | دورانِ نمازصف میں اکیلے کھڑے ہونا                              |
| ٣١٠   | پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دُوسری صف میں کھڑے ہونا         |
| ٣١٠   |                                                                |
|       | شوہراور بیوی کا فاصلہ ہے نماز پڑھنا                            |
| ۴۱۱   |                                                                |
| ۳۱۱   |                                                                |
|       | کیا حرم شریف میں مردوں کی صف میں عورتوں کے شامل ہونے سے نماز ذ |
| rir   | دومر دا درعورت جماعت کروا نمیں تو عورت کہاں کھڑی ہو؟           |

#### نماز بإجماعت

| ۳۱۳         | مواک کے ساتھ باجماعت نماز کا ثواب کتناملے گا؟                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۱۳         |                                                                                       |
| ۳۱۳         |                                                                                       |
| ۳۱۳         |                                                                                       |
| ۳۱۳         |                                                                                       |
|             | ایک باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دُوسری جگہ جماعت میں شرکت                               |
| ۳۱۵         |                                                                                       |
| ۳۱۹         | ا مام کےعلاوہ دُوسرے نے جلدی سے جماعت کرادی تو جماعت ِثانی کا حکم<br>مرتبعہ جب سے رہا |
|             | محرَم عورتوں کے ساتھ جماعت کرنا                                                       |
|             | مرد کی اِقتدامیں محرَم خواتین کی نماز                                                 |
| r14         |                                                                                       |
| ٣١ <u>८</u> | امام سے آ گے ہونے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی                                        |
| r12         | مسجدِ نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی إمام کے آگے نہیں ہوسکتا                          |
| MIZ         | کیاحرم شریف میں مقتدی إمام کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟                                   |
| ۳۱۸         | حطيم ميں سنت، وتر اورنفل وغيره پڙھ سکتے ہيں                                           |
| ۲۱۸         | عصر کی نماز ظهر سمجه کرادا کی                                                         |
| r1A         | کیابا جماعت نماز میں ہرمقتدی کے بدلے ایک گنا ثواب ملتاہے؟                             |
| 1•          | گھریرنماز پڑھ                                                                         |
|             |                                                                                       |
| ۳ I 9       | 4                                                                                     |
| r19         |                                                                                       |
| ~r•         | بغیرعذرگھر میں نماز کی عادت بنالینا گناو کبیرہ ہے                                     |
| rr          | اگرگھر پرعادةٔ نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہےتو کیانماز پڑھناہی چھوڑ دیں؟                   |
| rri         |                                                                                       |
| rrr         |                                                                                       |
| rr          | 1 /                                                                                   |
|             |                                                                                       |

| rrr                    | مسجد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ کتے ہیں                |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| rrr                    | متجدییں نماز پڑھنے ہے والدمنع کریں تو کیا کیا جائے؟                 |
| rrr                    | گھرمیں چنداً فراد کے ساتھ نماز کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا         |
| rrr                    | بلاعذ رِشرى تنها نمازاً دا كرنا                                     |
| rra                    | فوج کی ڈیوٹی اور نماز                                               |
| rra                    | إدارے کا سربراہ نماز کی إجازت نہ دے تو اُس کی بات نہ مانیں          |
| rra                    | گاؤں کی مسجد میں نماز اُوا کیا کریں                                 |
| سائل                   | إ مام کے م                                                          |
| rry                    |                                                                     |
| rry                    | /7                                                                  |
| rrz                    | فقدِ خفی کےمطابق إمام میں کون می خوبیاں ہونی جاہئیں؟                |
|                        | إعراب كى غلطى كرنے والے إمام كى إفئذاميں نماز                       |
|                        | صیح قرآن پڑھنے والے نابینا کے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے کو إمام نہ    |
| rrn                    | جو پر ہیز گارنہ اِمامت کرے، نہ اِ قتد اکرے وہ گنا ہگار ہے           |
| rra                    | پابندِشر ع کیکن قراءت میں غلطیاں کرنے والے کی إمامت                 |
| rra                    | غلط قراءت کرنے والے إمام کی إفتدا                                   |
| ~~q                    | داڑھی منڈے صاحب علم کے ہوتے ہوئے کم علم باریش کی إمامت              |
| rra                    | بہ مجبوری بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے      |
| rra                    | جھوٹی چھوٹی داڑھی کےساتھ إمامت                                      |
| ٣٣٠                    |                                                                     |
| میں إمامت کیوں کروائی؟ | اگرداڑھی منڈے کی إمامت جائز نہیں تو إمام کعبے نے ضیاء الحق سے کعبہ  |
| ٣٣١                    | حتمی وظیفه مقرّر نه ہونے والے إمام کا طرزِ عمل                      |
| ج؟                     | كياإمام كے لئے منبر پرز كو ة وعطيات اپنے لئے لينے كاسوال كرنا جائز۔ |
| PT1                    | گھروں میں جا کرفیس لے کرقر آن پڑھانے والے کی إمامت                  |
| ٣٣١                    | ہاتھ پرپٹی بندھی ہوجس سے وضو پورانہ ہوسکتا ہوتو نماز کا حکم         |

| rrr                     | نماز میں إدھراُ دھرد کیھنے والے کی إمامت                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| A                       | اسلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات رکھنے                           |
| rrr                     | ينج وقتة نمازول كى أجرت لينے والے كى إقتدا                         |
| rrr                     | اِمام کی اجازت کے بغیر اِمامت کروانا                               |
|                         | کیاإمام صرف عورتوں اور بچوں کی إمامت کرسکتا                        |
|                         | کیاایک إمام دومسجدوں میں إمامت کرسکتا ہے؟                          |
| کے لئے إمامت کرسکتا ہے؟ | ,                                                                  |
|                         | دورانِ نماز إمام كاوضوتوث كيا تواسي حياب كم                        |
| 1                       | ا گرصرف ایک مرداورایک عورت مقتدی ہوتو عور                          |
| ٣٣٥                     |                                                                    |
| ٣٣٥                     | إمام أو پروالی منزل ہے بھی إمامت كرسكتا ہے                         |
| ٣٣٥                     | ايتر كندُ يشندُ مسجداور إمام كى إقتدا                              |
| ٣٣٥                     | اُذان اور تلبير كہنے والے كى إمامت دُرست ہے                        |
| ٣٣٩                     |                                                                    |
|                         | بالغ آ دمی کی اگر دارهی نه نکلی ہوتو بھی اس کی إمام                |
|                         | بالغ لڑ کا جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو،اُسے اِمام                   |
|                         | بریلوی اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا                                   |
|                         | بریلویوں کی مساجد میں اُن کے اُئمہ کے چیچے نماز<br>کا              |
| rr2                     | قائلين عدم ساع موتى كى إقتدامين نمازاُ داكرنا.                     |
| rr2                     |                                                                    |
| rra                     |                                                                    |
| ALL I                   | گناہوں سے توبہ کرنے والے کی إمامت                                  |
| ٣٣٨                     | 4                                                                  |
| rra                     | میّت کوشسل دینے والے کی اِقتدا                                     |
| rra                     | میت کوشسل دینے والے کی اِقتدانابیناعالم کی اِقتدا میں نماز صحیح ہے |
| ٣٣٨<br>٣٣٩              | میّت کوشسل دینے والے کی اِقتدا                                     |

| ے محروم شخص کی إمامت                                                     | أنكليون    |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| ) کو إ مام بنانا، نیز غیرمتند کو إ مام بنانا                             | معذور فخفر |
| كى إمامت                                                                 | لنگڑ بےلو  |
| م كى إقتد أكرنا                                                          | معذورإمام  |
| الهم                                                                     | مسافرإمام  |
| شده إمام كى إقتدًا                                                       | غيرشادى    |
| مت کہاں تک دُرست ہے؟                                                     |            |
| ں پاؤں کی اُنگلیاں نہموڑنے والے کی اِقتدامیں نماز                        | تجدے میر   |
| ى كوخضاب لكانے والے كى إمامت                                             | سراوردازه  |
| ردُ عا والے شاگر دکی إمامت                                               |            |
| لے مقابلے میں ڈھٹائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام سخت ترین مجرم ہے     | حدیث کے    |
| عممهم                                                                    | مخخه ذها   |
| فتدامین نمازادا کرنا مکروہ تحریمی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| ، میں لگ کروفت پر إمامت نہ کرنے والے کا شرعی حکم                         |            |
| نے والے مخص کی اِقتدامیں نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            |
| شخص کے پیچھے نماز پڑھنا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |            |
| لنے اور بھی بھی شرک کرنے والے شخص کی إمامت                               |            |
| راباندھنے، مزارے منت کی چیزیں کھانے والے کی إمامت                        |            |
| ا کرنے والے کے پیچھے نمازاً داکرنا                                       |            |
| ہے إمام كی شخواہ                                                         |            |
| مائل سے ناواقف حافظ کی إمامت کا شرعی حکم                                 | نمازكےم    |
| کرنے ،جھوٹ بولنے،غلط فتو کی دینے والے إمام کے پیچھے نماز                 | مال چوری   |
| مروالے بے پردہ ہوں ،اس کے پیچھے نماز                                     | جس کے گھ   |
| لازم کی إمامت مکرو و تحریمی ہے۔                                          |            |
| رزى اورناحق زكوة لينے والے كى إمامت                                      | 1 2 / 1    |
| اوراس کے حمایتی متوتی کا حکم                                             | فاسق إمام  |

| ۴۴۸ <u></u> | گناہ کبیرہ کرنے والے کی إمامت                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٩         | ولدالحرام اور بدعتی کی إمامت                                                                                |
| ٣٢٩         | مىجدىيں تصوريشي كرنے والے كى إمامت                                                                          |
| ٣٣٩         | فوٹو بنوانے والے إمام كى إقتد اميں نماز مكروہ ہے                                                            |
|             | با قاعده إمام مقرّرنه ہونے والی مسجد میں اِستحقاق ندر کھنے والے کو إمام                                     |
|             | حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز کیوں جائز ہے جبکہ وہاں بھی ویڈ                                           |
|             | قادیانی لڑکے کا نکاح پڑھانے والے اِمام کے پیچھے نماز جائز نہیں                                              |
|             | قاتل کی اِقتدامین نماز                                                                                      |
| rar         | جھوٹ بولنے اور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز                                                               |
|             | سینماد کیھنے والے کی اِ مامت<br>پل بر سے پر میں میں سے بعد ہ                                                |
| rar         |                                                                                                             |
| rar         |                                                                                                             |
|             | قلم دیکھنے والے کی إمامت<br>ڈیر کیرو فخش میں میں ایک میں                                                    |
| rar         |                                                                                                             |
|             | مسجد کی حصت پرر ہائش پذیر ٹی وی دیکھنے والے اِمام کی اِقتد امیس نماز<br>شد                                  |
| rar         |                                                                                                             |
| rar         | رشوت خورکوا مام بنا نا وُرست نہیں                                                                           |
|             | سودخورگی اِقتدامین نماز<br>نماز سرمقت مدوره کاخرال و کریز را را مراحکم                                      |
|             | نماز کے مقرّرہ وفت کا خیال نہ کرنے والے اِمام کا حکم<br>زبردستی مصلے پر کھڑے ہونے والے شخص کو اِمام رکھنا   |
| ραγ         | ربردی سے پر ھر ہے ہوئے والے من واہا مربطہ<br>عنسل نہ کرنے والا إمام اگر بھولے سے جماعت کروادے تو اَب کیا کم |
| ray         |                                                                                                             |
| ray         |                                                                                                             |
|             | ربات ت ت رف این از مین فرق<br>اِمام اور مقتدی کی نماز مین فرق                                               |
| raz         |                                                                                                             |
| rω∠         | یوره مسترین میں رہے اور است<br>آہتہ آواز والے إمام کی إقتدا                                                 |
|             |                                                                                                             |

| ran  | خلاف ترتیب تلاوت کرنے والے إمام کے پیچھے نماز                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ran  |                                                                                       |
| raq  | إمام کو چاہئے کہ نماز میں مناسب مقدار میں تلاوت کرے                                   |
|      | نماز میں کمبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تھکے ہوئے ہوتے ہیں؟                   |
| ٣٩٠  | بہت بلندآ واز ہے تلاوت کرنا کیسا ہے؟                                                  |
| M4+  | تىسرى صف تك آوازندى يېنچنے والے كوا مام بنانا                                         |
| ٣٩٠  | فرائض کی جماعت میں إمام کولقمیددینا                                                   |
| r41  | اِ مام صاحب کی بھول ہمیشہ مقتدی کے غلط وضو کی وجہ سے نہیں ہوتی                        |
| ٣٢١  | اِمام کااپنے بچے کے رونے کی وجہ ہے نماز توڑ دینا                                      |
| M4r  | اِمام کواپنی نماز جماعت ہے زیادہ اطمینان ہے پڑھنی جاہئے                               |
| M41  | إمام كوسنت كے لئے جگہ تبديل كرنا                                                      |
| ryr  | نماز کے بعد اِمام کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟                                             |
| ryr  | اِمام صاحب کانمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھنا جائز نہیں                                |
| ryr  | نماز کے بعد اِمام کو کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز ہے                            |
| ryr  | فرض نماز کے بعد اِمام قبلہ ہی کی طرف منہ کئے کیوں دُعاما نگ لیتے ہیں؟                 |
| ryr  | ہر نماز کے بعد اِمام کا تین بار دُعاما نگنا                                           |
| r 4r | اِمام سے اختلاف کی بناپرمسجدِ نبوی میں نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے                    |
| ryr  | جس إمام سے ناراضی ہواں کی اِقتدا                                                      |
| ryr  | اِمام کی تو ہینِ کرنے والے کی اسی اِمام کے پیچھے نماز                                 |
| ۳۹۳  | اگرامام سے سی مسلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟                 |
| r44  | ایک مقتدی کی نمازخراب ہوگئی تواس نے اسی نماز کی دُوسری جگہ إمامت کی                   |
| MAA  | حرمین شریقین کے إمام کے پیچھے نمازنہ پڑھنا بڑی محرومی ہے                              |
| r44  | اِمام کانماز میں چکیوں کے ساتھ رونا                                                   |
| M47  | زیادہ تنخواہ کی جعلی دستاویزات بنوانے والے اِمام اور کمیٹی دونوں گنا ہگار ہوں _ً<br>۔ |
| ryz  |                                                                                       |
| ٣٩٧  | اگرزید مجھ کرامام کی اِقتدا کی ہمیکن وہ بکر نگلاتو نماز کا حکم                        |

| ٣٩٨  | جهے اُر کانِ نماز میں در کرے قومقتدی کیا کریں؟ | إمام اگر بوڑھا ہونے کی وہ     |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------|
|      | مقتدى                                          |                               |
| M49  | لے کی اِقتد اکرنا                              | دوبارہ إمامت كرانے وا_        |
| ٣٩٩  | مام کے ساتھ شریک ہونے والے کونمازل گئی؟        | كياصرف تكبيرتج يمهين          |
|      | منزل والوں کی نماز                             | إمام بالائي منزل پر ہوتو مخل  |
| ٣٧٠  | ئىگى                                           |                               |
| ٣٧١  | تنابعت میں ادا کر ہے                           | مقتدى تمام اركان إمام كى و    |
| ٣٧١, |                                                | 1 4 4 4                       |
| ۳∠r  |                                                | اگرامام كوركوع كے بعد پا۔     |
| ~∠r  |                                                | اگر إمام زُكوع ، سجدے وغیر    |
| r2r  |                                                | إمام كى حركت د مكي كرتكبيرك   |
|      |                                                | مقتدی تکبیر کب کیے؟           |
| ٣٧٣  | حا <sup>م</sup> ئیں                            | مقتدى كوتكبيري آستهكني        |
| ٣٧٣  | ے کے؟                                          | مقتدى تكبيرات كتنىآ واز       |
|      |                                                | إمام كى إقتدامين ثنائب تكه    |
| ٣٧٣  | A                                              | مقتدی کی ثنا کے درمیان اگر    |
| ٣٧٢  | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        | کیاإمام کی قراءت کے وقت       |
| ٣٧٣  | ة ذوتشمية بين                                  | مقتدى صرف ثناير بطيح كاءتع    |
| ٣٧٣  |                                                |                               |
| r20  |                                                | کیار فع بدین کرنے والے        |
| ٣٧٥  |                                                | فنفى عالم كى إقتذامين حنبلى م |
| ٣٧٥  | ت پڑھنے والے إمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟       | فخركى دُوسرى ركعت ميں قنور    |
| ٣٧   | کے بعد کیا کرے؟                                | مری نمازوں میں مقتدی ثنا      |
| ٣٧٠  |                                                |                               |
| ٣٧٠  | ور کعتوں میں سورة سوچنا بہتر ہے                | تقتدی کاعصر یا ظهر کی پہلی د  |

| ٣٧٧                 | کیاسری نمازوں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکتا ہے؟                        |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                     | مقتدی رُکوع و بجود میں کتنی بارشہیج پڑھے؟                                     |
|                     | '' ربنا لک الحمد'' کے بجائے '' سمع اللہ کمن حمدہ'' کہددینے سے کوئی خ          |
| rzz                 |                                                                               |
| ٣٧٨                 | 2 1                                                                           |
| ۳∠۸                 |                                                                               |
| ٣ <u>٧</u> 9        | إمام ہے پہلے رُکوع ، سجدہ وغیرہ میں چلے جانا                                  |
| r49                 | مقتدی نے اِمام سے پہلے سراُ ٹھالیا تو نماز کا کیا تھم ہے؟                     |
| ۳۸+                 | مقتدی آخری قعدہ میں اور دُعا ئیں بھی پڑھ سکتا ہے                              |
| ۳۸۰                 | اِمام کی اِقتدامیں مقتدی کب سلام پھیرے؟ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۳۸٠                 |                                                                               |
|                     | ا مام سے پہلے سلام پھیرنا<br>امام سے پہلے سلام پھیرنا                         |
|                     | مقتدی اگر قعدهٔ اُولی میں دونوں طرف سلام پھیردے تو کیا کرے؟                   |
| ۳۸۱                 | , , ,                                                                         |
|                     | معذورهخص كا گھربيٹھ كرلاؤ ڈاسپيكر پرإمام كى إقتدا كرنا                        |
|                     | کیا ٹیلی ویژن پر اِقتدا جائز ہے؟                                              |
|                     | مستقل إمامت کی تخواہ جائز ہے                                                  |
|                     | !<br>اِمام اورایک مقتدی نے نماز شروع کی تو بعد میں وُ وسرامقتدی آگیا؛         |
|                     | جہری نماز میں اِمام تنین آیات پڑھنے کے بعد بھول گیایا غلط پڑھ گیا             |
| ۳۸۳                 |                                                                               |
| ۳۸۳                 |                                                                               |
| ۳۸۳                 |                                                                               |
| ۳۸۴                 |                                                                               |
| إبعد ميں دُعاوذِ كر |                                                                               |

| ۳۸۵  | دُعا کی اہمیت                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
| ۳۹۱  | وُ عا كالصحِح طريقة.                                                    |
| rgr  | 4                                                                       |
| r9r  | 50 x /                                                                  |
|      |                                                                         |
| rgr  | 그렇게 살아 하면 어느 아는 아들이 아니는 아들이 아니는 아들이 |
|      | مظلوم کا ظالم کوبد دُعادینا                                             |
|      | دُعا کسِ طرح کرنی چاہئے؟                                                |
|      | دُعا کے آدابِ                                                           |
| ۳۹۵  | دُ عامیں کسی بزرگ کا واسطه دینا                                         |
| ۳۹۵  | فرض ، واجب یاسنت کے مجدول میں دُعا کرنا                                 |
| ٣٩۵  |                                                                         |
| r97  |                                                                         |
|      | فرض تمازك بعدس پر ہاتھ ركھ كر "بسم الله الذي لا إله إلا هو الوحمن.      |
|      |                                                                         |
| M94  |                                                                         |
|      |                                                                         |
| r9A  |                                                                         |
|      | جماعت کے بعدز وروشورے'' حق لا إللہ إلّا الله'' کا وِردکرنا              |
| ٣٩٩  |                                                                         |
| M44  |                                                                         |
| ۵۰۱  |                                                                         |
| ۵۰۱  | کیاحضورِاکرم صلی الله علیہ وسلم نماز کے بعد ہاتھاُ ٹھا کرؤ عاکرتے تھے؟  |
| ۵۰۱  | نماز کے بعد عربی اوراُردومیں دُعا ئیں                                   |
| ۵+۱  |                                                                         |
| ۵۰۲  |                                                                         |
| ۵۰۲  |                                                                         |
| ۵۰۳  |                                                                         |
| W -1 |                                                                         |

| ۵۰۳        | وُعاما نَكِتْ وقت ہاتھ کہاں ہونے جاہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۰۳        | سجدے میں دُعا ما نگنا جا نزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۰۴        | دُ عاکے بعد سینے پر پھونک مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵ • ۴      | اِمام کانماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دُعاما نگنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵ • ۵      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵+۵        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۲        | آييتي، سورتين اورتسبيجات أنگليون پرشار كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵+۷        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۷        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰۸        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵ • ۸      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱۰        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۰        | مخقر دُرود ثريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۰,,,,,,, | نماز والے دُرودشریف میں'' سیّدنا ومولانا'' کااضا فہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۱۰        | روضةُ اقدس پر دُرودشريف آپ صلى الله عليه وسلم خود سنتے ہيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ا یک مجلس میں اسم مبارک پر پہلی بارؤرود شریف واجب اور ہر بارمستحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | دُعا كَى قبوليت كَے لئے اوّل وآ خردُرودشريف كا ہونازيادہ أميد بخش_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | بغیروضو دُرود شریف پڑھنا جائزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| air        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| air        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| air        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | ب<br>ستر ہزار بارکلمہ شریف پڑھ کر بخشنے ہے مردے سے عذاب ٹل جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۱۳        | ربی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وُعائے مغفرت کر سکتے ہیں؟ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | اِستغفارسب کے لئے کیا جا سکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | The second secon |

| ۵۱۳                                     | '' رات کے آخری تہائی حصہ'' کی وضاحت اوراس میں عبادت               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۱۵                                     | عهدنامه، دُعائے مُنج العرش، دُرود تاج وغيره کی شرعی حيثيت         |
| ۵۱۲                                     | نمازوں کے بعدمصافحہ کی رسم بدعت ہے                                |
| ۵۱۲                                     | نماز کے بعد بغل گیر ہونا یا مصافحہ کرنا بدعت ہے                   |
| ۵۱۲                                     | فرض نمازوں کے فوراً بعداور سنتوں سے قبل کسی سے ملنا کیسا ہے؟      |
| ۵۱۷                                     | عيدين کی دُعا کب ہونی چاہئے؟                                      |
| ۵۱۷                                     | مدایت اوراللد کی رضا کی وُعا                                      |
| ۵۱۷                                     | , ,                                                               |
| · · · ·                                 | *2. *                                                             |
| المسائل                                 | مسبوق ولاحق                                                       |
| ۵۱۹                                     | جماعت شروع ہونے کے بعد شامل ہونا                                  |
| ۵۱۹                                     |                                                                   |
| ے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | فرضوں کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کر_    |
| ۵۲۰                                     | مبوق إمام کے پیچھے کتنی رکعات کی نیت باندھے؟                      |
| ۵۲۱                                     | بعدمیں شامل ہونے والاکس طرح رکعتیں پوری کرے؟                      |
| 562                                     | عصر کی آخری دور کعات میں شامل ہونے والا پہلی دور کعات کیے پڑھے    |
| رے؟                                     | إمام كے ساتھ آخرى ركعت ميں شامل ہونے والا بقيه نماز كس طرح اداكر  |
| arr                                     | مسبوق کی باقی رکعات اس کی پہلی شار ہوں گی یا آخری؟                |
| arr                                     | رُکوع میں شامل ہونے والا ثنااور نبیت کے بغیر شامل ہوسکتا ہے       |
| orr                                     | بعد میں آنے والا رُکوع میں کس طرح شامل ہو؟                        |
| srr                                     | دُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا اپنی پہلی رکعت میں سورۃ ملائے گا  |
| arr                                     | مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح اوا کر ہے  |
| arr ?2                                  | امام كے ساتھ ايك ركعت كے بعد شامل ہوتو باقى نماز كس طرح اداكر ب   |
| س كس طرح اواكر ي؟                       | مغرب کی تیسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا پہلی دور کعتیہ |
| ۵۲۵                                     | مبوق، إمام كآخرى قعده مين التحيات كتني راهيج؟                     |
| ora                                     | بعدمیں جماعت میں شریک ہونے والا، إمام کے ساتھ مجدہ سہوکرے.        |

| ary      | مسبوق، إمام کی متابعت میں سجدہ سہوکس طرح کرے؟                    |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| ary      | مسبوق اگرامام كے ساتھ سلام پھيرد نے توباقي نماز كس طرح پڑھے؟     |
| ۵۲۹      | مسبوق كب كفرُ ابو؟                                               |
| ۵۲۹      | کیامسبوق إمام کے سلام کے بعد تکبیر کہہ کر کھڑا ہوگا؟             |
| ہے گزرنا | نمازی کے سامنے                                                   |
| ۵۲۷      | اَن جانے میں نمازی کے سامنے ہے گزرنا                             |
| ۵۲۷      |                                                                  |
| ۵۲۷      | بلاعذرنمازی کے آگے ہے گزرنے پرسخت وعید ہے                        |
| جاتے ہیں | نمازی کےسامنے ہے کس طرح نکلیں جبکہ لوگ نفلوں وغیرہ میں مصروف ہو  |
| ara      | نمازی کے آگے منہ کر کے کھڑے ہونا                                 |
| ۵۲۸      | کیا سجدہ کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے؟            |
| ۵۲۹      | ان صورتوں میں کون گنام گار ہوگا، نمازی یاسامنے سے گزرنے والا؟    |
| ۵۲۹      | نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کوروکنا                               |
| ۵۲۹      | تکیہ یاکوئی اور چیز نمازی کے سامنے ہوتو آگے ہے گزرنا کیساہے؟     |
| ar +     | شیشے کا دروازہ بند کر کے نمازی کے سامنے ہے گزرنا                 |
| ar       | نماز کے لئے ستر ہے کی اُونچائی ، چوڑائی ،موٹائی کیسی ہونی جا ہے؟ |
| ۵۳۰      | نمازی کے آگے کتنے فاصلے ہے گزر سکتے ہیں؟                         |
|          | نمازی کے سامنے سے کوئی چیزاُٹھانے کا نماز پراَثر                 |
| arı      | حچوٹا بچہاگرسامنے ہے گزرجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی               |
| ۵۳۱      | بچوں کا نمازی کے آگے سے گزرنا                                    |
| arı      | بلی وغیرہ کا نمازی کےسامنے آ جانا                                |
| arr      | طواف کرنے والے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے                |
| arr      | حرم اور مسجدِ نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم              |
|          | عورتوں کی نماز کے:                                               |
| ٥٣٣      | عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟                                      |

| ۵۳۳                                               | عورت کونماز میں کتناجسم ڈھانپناضروری ہے؟                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۳                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۳                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۳                                               | بچداگر مال کا سرورمیانِ نمازنگا کردے تو کیا نماز ہوجائے گی؟                                                                                          |
| ۵۳۳                                               |                                                                                                                                                      |
| ara                                               | کیاساڑی پہننے والی عورت بیٹھ کرنماز پڑھ کتی ہے؟                                                                                                      |
| ara                                               | نماز میں سینے پردو پٹہ ہونااور بانہوں کا چھپا نالا زمی ہے                                                                                            |
| ۵۳۵                                               | سجدے میں دو پٹہ نیچ آ جائے تو بھی نماز ہوجاتی ہے                                                                                                     |
| ara                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۲                                               |                                                                                                                                                      |
| ary                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۲                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۲                                               | عورت،عورتوں کی إمامت کر شکتی ہے،مگر مکروہ ہے                                                                                                         |
| ۵۳۷                                               | عورتوں کا کسی گھر میں جمع ہوکرنماز باجماعت ادا کرنابدترین بدعت ہے                                                                                    |
| ۵۳۷                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۷                                               |                                                                                                                                                      |
| ۵۳۸                                               | عورت جمعه کی کتنی رکعات پڑھے؟                                                                                                                        |
| ۵۳۸                                               | عورتول کی جمعہاورعیدین میں شرکت                                                                                                                      |
| بروسكم كے زمانے ميں عورتيں حاضر ہوتی تھيں؟ . ٥ ٥٠ | عورتوں کی جمعہاورعیدین میں شرکت<br>عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ<br>عورتوں کامسجد میں نماز پڑھنا |
| ۵۳۱                                               | عورتوں کامسجد میں نماز پڑھنا                                                                                                                         |
| ۵۳۱                                               | عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکر وہنچ کرے                                                                                                         |
|                                                   | خوا تین کی نماز کی مکمل تشریح                                                                                                                        |
| ۵۳۵                                               | عور توں کی نماز کے دیگر مسائل                                                                                                                        |
| c                                                 | کن چیزوں سے نماز فاسدیا مکرو                                                                                                                         |
| ہ ہوجاں ہے:                                       | ن پیرول سے مار فاسکریا سرو                                                                                                                           |

غيراسلامي لباس پهن كرنماز اداكرنا

| ۵۳۸    | نماز کے وقت مردوں کا مخنوں سے نیچے پا جامہ،شلوار پہننا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۹    | نا پاک کیٹر وں میں پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | کھے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | بغیررومالی کی شلواریا پا جامه مین نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۵٠    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵٠    | سونا پهن کرنماز اوا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | ریشم پاسونا پہن کراور بغیر داڑھی کے نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | مر د کوسونا پہن کرنما ز اَ دا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۵۱    | and the second s |
|        | نگےسرمسجد میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| oor    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | کیسی ٹوپی میں نماز پڑھنا جاہتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        | چیزے کی قراقلی ٹوپی میں نماز جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۵r    | جرابیں پہن کرنمازادا کرنا سیح ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۳    | 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그는 그 그 그 그 그 그 그                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۵۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۵    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۲r۵۵ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۷    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۵۵۷ | رُ کوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو بھی نماز ہوگئی                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷ | •                                                                       |
| ۵۵۸ | نماز میں به مجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک کراُٹھنے میں کوئی حرج نہیں          |
| ۵۵۸ |                                                                         |
|     | سجدے میں قدم زمین پرلگانا                                               |
|     | نماز میں ڈ کارلینا مکروہ ہے                                             |
|     | نماز میں جمائیاں لینا                                                   |
|     | نماز میں میٹھی چیز حلق میں جانے نے نماز ٹوٹ گئی                         |
| ۵۲۰ |                                                                         |
|     | نماز کے دوران ' لاحول' پڑھنا                                            |
| ۵۲۱ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 |
|     | نماز کے دوران آئکھیں بندنہ کی جائیں                                     |
| ۵۲۱ |                                                                         |
|     | اگردورانِ نماز دِل میں بُرے بُرے خیالات آئیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں |
|     | نماز میں خیالات کا آنا                                                  |
| 04F | مسكرانے ہے نماز نہیں ٹوٹتی اليكن باواز بننے سے ٹوٹ جاتی ہے              |
| ۵۹۳ |                                                                         |
| ۵۲۳ |                                                                         |
| ۵۲۳ |                                                                         |
| ۵۲۵ |                                                                         |
| ۵۲۵ |                                                                         |
|     | غير إختيار وساوس كاعلاج                                                 |
| ۵۲۲ |                                                                         |
| ۵۲۲ |                                                                         |
| ۵۹۷ | 그리고 아이지 않아 아이는 그들이 뭐 하는 것이 되었다. 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그   |
| ۵۲۷ |                                                                         |
|     |                                                                         |
|     |                                                                         |

مقتدی یا امام کا وضوٹوٹ جائے تو جماعت ہے کس طرح نکل کرنمازیوری کرے؟

فهرست

| ۵۷۹               | دورکعات کے بعد وضوٹوٹ جانے کے بعد کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھے؟                                             |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۹               | نماز پڑھنے کے بعد یادآیا کہ وضونہیں تھا،تو دوبارہ پڑھے                                                 |
| ۵۷۷               | 4.                                                                                                     |
| ۵۷۷               |                                                                                                        |
| ۵۷۷               |                                                                                                        |
| ۵۷۷               | دورانِ نماز وضورُو من والا بقيه نماز كيسے بورى كرے؟                                                    |
|                   | معذوركأحكام                                                                                            |
| ۵۷۸               | وضواور تیمّ نه کر سکے تو نماز اور تلاوت کیے کرے؟                                                       |
| ۵۷۸               |                                                                                                        |
| ۵۷۹               | معذوركب ثار بوگا؟                                                                                      |
| ۵۷۹               | معذورا گرفجر کی اَ ذان ہے پہلے وضوکر لے تو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟                                       |
| ۵۷۹               | اگر پا دَل شخنے سے کٹا ہوا ہوتو مصنوعی پا وَل کو دھونا ضروری نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۸۰               |                                                                                                        |
| ۵۸۰               |                                                                                                        |
| ۵۸۱               |                                                                                                        |
| ۵۸۱               | 4.                                                                                                     |
| ۵۸۲               | ریح کی معذوری کے ساتھ جماعت میں شرکت                                                                   |
|                   | ذہنی معندور نماز کس طرح اُ دا کرے؟                                                                     |
| ۵۸۳               |                                                                                                        |
| يونماز هوجائے گی؟ | نماز پڑھاتے وقت مجھےمعلوم تھا کہ مذی یا پیشاب کا قطرہ میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہے                          |
| ۵۸۳               |                                                                                                        |
| ۵۸۳               |                                                                                                        |
| ۵۸۵               | 그리고 하이 그리고 하는 사람들이 모든 아름이 되었다면 하는 사람들이 하는 것이 하는데 그렇게 하는데 그렇게 되었다.                                      |
| ۵۸۵               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                  |
|                   |                                                                                                        |
|                   |                                                                                                        |

| پیشاب کی بیاری،اورنماز بھول جانے والے کی نماز وں کا تھم                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| جس شخص کا کان مسلسل بهتا ہو، وہ معندورشار ہوگا                                |
| کیامعذوری کی صورت میں نماز اِشارے ہے جائز ہے؟                                 |
| پاخانے کے رائے سے کیڑے گرنے والے کی نماز اور اِعتکاف دُرست ہے                 |
| بادی بواسیروالا ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرے                                 |
| خروج رسح کی شکایت ہوتو معذور شار ہوگا                                         |
| گیس کے دباؤے پیٹے میں گرگڑا ہٹ ہوتو نماز کا حکم                               |
| نمازوتر                                                                       |
| تہجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے                                                 |
| ور تہجد سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟                                              |
| شبِ قدر، شبِ براءت وغيره ميں وتر آخرِ شب ميں پڑھنا                            |
| وترکی نیت کس طرح کی جائے؟                                                     |
| اگروتر کی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ مجے صادق شروع ہوگئ ہے تو کیاوتر ہوگئے؟ |
| بغیرعذرکے وزبیٹھ کرا دا کرنا میجے نہیں                                        |
| ایک رکعت وتز پڑھنا صحیح نہیں                                                  |
| وترکی تیسری رکعت میں وُ عائے قنوت بھول جانا                                   |
| وترمیں دُعائے قنوت کے بجائے'' قل هواللّه'' پڑھنا                              |
| رمضان کے وتروں میں مقتدی کے لئے دُ عائے قنوت                                  |
| رُکوع کے بعد دُ عائے قنوت پڑھنے کا حکم                                        |
| وترکی دُعائے قنوت رُکوع میں یادآنے پر قیام میں واپس آنے والے کی نماز          |
| وتر میں تجدهٔ سہو                                                             |
| وُعائے قنوت کی جگہ سور ہُ اِخلاص پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| دُعائے قنوت یا د نہ ہوتو کو کی دُوسری دُعا پڑھ کتے ہیں                        |
| دُعائے قنوت یا دنه ہوتو کیا "ربنا آتنا فی الدنیا حسنة" الخ پڑھنا              |
| وترکی تیسری رکعت میں سورهٔ إخلاص پڑھنا ضروری نہیں                             |

| ندروبارنه پڙهيس                                          | وتركى تيسرى ركعت ميں الج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| جماعت کیون نہیں ہوتی ؟                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . پر کیاوتر با جماعت پڑھ سکتے ہیں؟                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ندمعلوم ہوا کہ نمازنہیں ہوئی ،تو کیاوتر بھی دوبارہ پڑھے؟ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | The state of the s |
| بردهنا<br>ت جرب پرهناکیا ہے؟                             | نماز وترا کیلے اداکرتے وقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                          | کیاوتر کے بعد کوئی بھی نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ئۆ؟                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سنت نمازوں کی ادائیگی                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۹۷                                                      | سنت مؤكده اورغيرمؤكده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ك لخ يزه عات بن؟                                         | سنن ونوافل كيوں اوركس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مرف فرض پڑھ لینا کافی ہے؟                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          | سنتين اورنوافل پڑھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | کیاسنت نمازیں پڑھنے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ں وجہ سے ظہر کی سنتیں چھوڑ نا                            | آفس میں کام کی زیادتی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| نىرورى ہے؟                                               | كياظهر كي سنتون كايره هناخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| טול ב על זו                                              | وقت کی تنگی کی وجہ سے سنتیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ىن موً كده چھوڑ دينا                                     | دُ كان كھولنے كى وجہے سن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| پڑھناافضل ہے؟                                            | كياسنت ونوافل متجدمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وسلم سنت نمازیں گھر میں ادا فرماتے تھے؟                  | كيا آنخضرت صلى الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ياح؟                                                     | سنت ِمؤكده كاترك كرناكي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | سنتين گھر ميں پڑھناافضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| تِنماز کی نیت شرط ہے؟                                    | كياسنت ونفل نماز ميں وفته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                          | سنت بفل،وتر کی انٹھی نیپ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے؟                                | كياسنت حضورصلي الله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۹٠٢          | فرض ہے پہلے ورّ اور سنتیں پڑھنا تھیجے نہیں                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳          |                                                                  |
| ۲۰۳          |                                                                  |
| ۲۰۳          | فجر کی سنتیں رہ جائیں تو بعد طلوع پڑھیں                          |
| ۲۰۳          |                                                                  |
|              | سنن مؤ کدہ میں ہے سے کی مؤ کدہ سنتوں کی افضلیت کی کیا وجہ ہے؟    |
| ۲۰۴          | فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے توسنتیں کب ادا کی جائیں؟                |
| ۲۰۵          | فجرى سنتين كب اداكرين؟                                           |
| ٧٠۵          |                                                                  |
| ۲+۵          | 1                                                                |
| ٧٠٧          | سنتیں بڑھنے کے دوران اُ ذان یا اِ قامت کا ہوجانا                 |
| ۲۰۸          | ظهراورعشاء کی منتیں اگررہ جائیں تو کب پڑھی جائیں؟                |
| اتو کیا کرے؟ | فرض سے پہلے والی حارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعت پڑھ سکا       |
| ۲۰۹          | ظهری جارسنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کب پڑھیں؟           |
|              | اً ذان ہے قبل سنتیں ادا کرنا                                     |
|              | سنتوں کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا دُوسری رکعت میں س        |
|              | سنت ِمؤ كده كى آخرى دوركعتوں ميں الحمد كے ساتھ سورة پڑھنی ضرور ك |
|              | سنتوں کے لئے جگہ بدلنا                                           |
| 40           | والى غيرمؤ كده سنتول اورنفلول كاافضل طريقه                       |
| ٧١١          |                                                                  |
| 41r          | نمازِ جمعه کی کتنی سنتیں مؤ کدہ ہیں؟                             |
| 91r          |                                                                  |
| 41r          | عشاء کی بعد کی دوسنتیں پہلے پڑھنا صحیح نہیں                      |
|              |                                                                  |
| زیں          | قضانما                                                           |
| ٦٣           | نماز قضا کرنے کا ثبوت                                            |

| ٩١٣ | قضانماز كاإنكاراوراس كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۵ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| מור | قضانماز کی نیت اور طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| מור | قضانمازیں پڑھنے کاطریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Y17 | قضانماز کی کون تی نبیت صحیح ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 717 | قضائے عمری کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| YIY |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۱۷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 719 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | نماز،روزے کس طرح قضا کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦r٠ | گیس کی بیاری کی وجہ سے نماز حچھوڑنے والائس طرح نماز قضا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yr+ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٢١ | عمرے نامعلوم حصے میں نمازیں قضا ہونے کا شبہ ہوتو کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 471 | and the second s |
| 4rr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | قضانمازوں کی ترتیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4rr | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4rr |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | یا نج نماز وں ہے کم قضاوالا جماعت میں شامل ہو گیااور قضایا د آگئی تو کیا کر _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4rr | 그 문장 마음이 없는 그리는 이 경기를 받는 것이 되었다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۲۴ | 그 그리고 그는 사람들이 하장하다면 가는 경기에 가는 것이 없다면 하다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4ra |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ١٨٠٠ ول ع إمرام من مارضا ريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| YFY   | تھکا وٹ یا نیند کے غلبے کی وجہ سے نماز قضا کرنا                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| YrY   | اگرفرض دوباره پڑھے جائیں تو بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں         |
| YFY   | صاحب ترتیب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت                          |
| ٩٢٧   |                                                                        |
| ٦٢٧   |                                                                        |
| YFA   | قضانمازیں گھر میں پڑھی جائیں یامسجد میں؟                               |
| 4rA   | جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قضانماز پڑھنا                                  |
| Yr9   |                                                                        |
| YF9   | فجر کی سنت بھی قضا کرے گا                                              |
| YF9   |                                                                        |
| ٩٣٠   | قضائے عمری کے اداکرنے کے سیے تسخوں کی تر دید                           |
| 4 - 1 | جا گئے کی را توں میں نوافل کے بجائے قضانمازیں پڑھنا                    |
| ٣١    | قضانمازیں اداکرنے کے بارے میں ایک غلط روایت                            |
| yrr   | جمعة الوداع میں قضائے عمری کے لئے چار رکعات فل پڑھنا سیح نہیں          |
| yrr   | حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضائمازیں پوری نہیں ہوتیں                  |
| yrr   | قضانماز کعبه شریف میں کس طرح پڑھیں؟                                    |
| yrr   | بیت المقدس یارمضان میں ایک قضانماز ایک ہی شارہوگی                      |
| ٩٣٠   |                                                                        |
| ٦٣٣   |                                                                        |
| 4ro   | ***                                                                    |
| ٩٣٥   | 그리고 그리고 있다면 살아 그리고 그렇게 되었다. 그렇게 하는 것이 그렇게 하는 것이 없는 것이다.                |
|       | کیا قضائے عمری میں سورۃ کے بجائے تین دفعہ'' سبحان اللہ'' پڑھ لینا کافی |
| 4ra   |                                                                        |
| ٩٣٥   |                                                                        |
| чтч   |                                                                        |
| YFY   | نماز کا فدییس طرح ادا کیا جائے؟                                        |

| قضانمازول كافدىيادا كرنے كاطريقة                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| پانچ نمازوں سے زیادہ ہے ہوش رہ کرفوت ہونے والے کی نمازوں کا فدید دینا ہوگا         |
| کیا قضائمازوں کا فدیدزندگی یاموت کے بعد دِیا جاسکتا ہے؟                            |
| والدين كي قضاشده نمازوں كي ادائيگي كاطريقه                                         |
| صبح كى نماز چھوڑنے والاكب نماز اواكرے؟                                             |
| فجر کی نماز قضا کرنے والے کے لئے تو جہ طلب تین باتیں                               |
| فجر کی نماز قضا کرنے کا وہال اور اُس کا تدارک                                      |
| قصداً نماز قضا کرنا کفر کے بعدسب سے بڑا گناہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| فجر کی نمازظہر کے ساتھ پڑھنا                                                       |
| فجركے بعد قضانماز بیالات                                                           |
| نماز قضا کرنے کے گناہ پر اِشکال اور اس کا جواب                                     |
| ظہراورعصر کی قضامغرب سے چندمنٹ پہلے پڑھنا                                          |
| فجراورعصرکے بعدقضانماز پڑھنا                                                       |
| كيا فجركي قضا ظهرت قبل پرهني ضروري ہے؟                                             |
| ظهر کی نماز کی سنتوں میں قضانماز کی نیت کرنا                                       |
| سالهاسال کی عشاءاوروتر نمازوں کی قضائس طرح کریں؟                                   |
| عيدين، وتراور جمعه كي قضا                                                          |
| مثانے کے آپریشن کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اور ور پڑھیں؟            |
| عشاء کے قضاشدہ فرض ایک نماز کے ساتھ اور دُوسری نماز کے ساتھ پڑھنا                  |
| وتر اورنفل تہجد کے وقت کے لئے چھوڑ دیئے اور پھرنہ پڑھے تو؟                         |
| کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟                                                        |
| اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو ظہرے پہلے کتنی ،اورظہر کے بعد کتنی پڑھیں؟            |
| فجراورظهر کی نماز کب قضاموتی ہے؟ نیز قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟                       |
| ظهر،مغرب،عشاء کے نوافل کی جگہ قضانمازیں پڑھنا                                      |
| قضانمازوں میں صرف فرض اور وتر اُ دا کئے جاتے ہیں                                   |
| وتركی قضا بھی ہوگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |

| ۲۳۸ | کیاوترواجب کی قضائے لئے سجدہ سہوکا فی ہے؟                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| ٩٣٨ | کیاسنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟                                          |
|     | اگر صرف عشاء کے قضا شدہ فرض اوا کئے تو وتر وں کا کیا کریں؟            |
| 464 |                                                                       |
| 7r9 |                                                                       |
| Yr9 | بس میں سفر کی وجہ سے مجبوراً قضا شدہ نماز وں کا کیا کریں؟             |
| ۲۵۰ |                                                                       |
|     | ۔<br>کیا تہجد کی قضا بھی ہوتی ہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|     | تیب بر میں ہے۔<br>تبجد میں اُٹھنے کی سستی کیسے دُ ور ہو گی ؟          |

#### يشمر الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# وضو کے مسائل

# عنسل ہے پہلے وضو کرنے کی تفصیل

سوال:...ایک قاری کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے منسل اور وضو کے متعلق تحریر فرمایا ہے کے منسل کرنے ہے وضو ہوجا تا ہے، اس لئے منسل کے بعد وضوکرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ جب تک اس منسل سے کم از کم دورکعت نہ پڑھ لی جا ئیں، دوبارہ وضوکرنا گناہ ہے۔

میں نے خود بارہا بید مسئلہ کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آپ جیسے اہلِ علم حضرات سے بھی استفادہ نہیں کیا اور اب تک شکوک وشہات میں میں بتلارہا، برائے کرم میری تسلی وشفی کے لئے اور دیگر مجھ جیسے قار کمین کی بھلائی کی خاطر ذرا تفصیلاً اس مسئلے کی وضاحت فرما کمیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وضو میں ایک مرتبہ چوتھائی سرکا سے کرنا فرض ہے، اب اگر ایک شخص پڑھسل کرنا فرض ہے تب تو وہ وضو بھی کرے گا، کیکن ایک شخص پاکی کی حالت میں عنسل کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ وضو نہیں کرے گا۔ پھر چوتھائی سرکا مسے چہ معنی ؟ اور وہ کس طرح صرف عنسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک حدیث پیش خدمت ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عنسل کے بعد وضوئیں کرتے تھے اور عنسل سے پہلے جو وضوکرتے تھے، ای پراکتفافر ماتے تھے (ترندی، ابوداؤد، ابن ماجه)۔ مندرجہ بالا حدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وضو سلم عنسل سے پہلے کے وضو پراکتفافر ماتے تھے، یعنی وضو ضرور فر ماتے تھے، لہذا مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں تحریر فر مائیں کہ بغیر وضو کے عنسل سے نہاز پڑھی جا سکتی ہے بائیں، جبکہ سرکامسے وضو میں فرض ہے؟

جواب:...وضونام ہے تین اعضاء (منہ، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے اور سرکے سے کرنے کا۔ اور جب آ دمی نے سل کرلیا تواس کے شمن میں وضو بھی ہوگیا۔ عسل سے پہلے وضو کرلینا سنت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف نقل کی ہے، لیکن اگر کسی نے

(۲) ويقول القاضى في العارضة: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل ...إلخ. (معارف السنن ج: ١
 ص:٣١٨، طبع مكتبه بنورية كراچي).

<sup>(</sup>۱) ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة يعني الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الرأس ...الخ. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ٣، كتاب الطهارة، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً هدايه ج: ١ ص: ١ ١ ، ١ ١ طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) وسُنَّة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ...... ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلّا رجليه فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه لا يمسح لأنه لا فائدة فيه لأن الإسالة تقدم المسح والصحيح أنه يمسحه ... إلخ والجوهرة النيرة ج: ا ص: ١٠ ا ، طبع مجتبائى دهلى).

عنسل سے پہلے وضونہیں کیا، تب بھی عنسل ہوجائے گا، اور عنسل کے ضمن میں وضوبھی ہوجائے گا، سے کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے (۲) (۲) ہیں، جب سر پر پانی ڈال کرمل لیا تو مسے سے بڑھ کرعنسل ہو گیا۔ بہر حال عوام کا بیطر زِممل کہ وہ عنسل کے بعد پھر وضوکرتے ہیں، بالکل غلط ہے، وضونسل سے پہلے کرنا چاہئے، تا کہ نسل کی سنت ادا ہوجائے ہنسل کے بعد وضوکرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (۳)

#### نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے

سوال:...نہانے کے بعد بعض آ دمیوں سے سنا ہے کہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں رہتی ،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا نہانے کے بعد وضو کے نہ کرنے کا طریقہ ڈرست ہے پانہیں؟

جواب:..نہانے سے وضوبھی ہوجا تاہے، بعد میں وضو کی ضرورت نہیں۔<sup>(\*)</sup>

#### عسل کرنے سے وضوہوجائے گا

سوال: بینسل کرلیا کمین با قاعدہ وضونہیں کیا تو کیا با قاعدہ وضوکر نا ضروری ہے؟ کیا اچھی طرح عنسل کرنے کے بعد وضو نہ کیا جائے تو نماز برجھی جاسکتی ہے؟

جواب:...جائز ہے، واللہ اعلم! (۵)

# غسل کے دوران وضوکرلیا تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں

سوال: پینسل کے وقت جو وضوکیا جاتا ہے، کیااس وضوے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لئے علیحدہ وضوکر ناپڑے گا؟

<sup>(</sup>١) وفرض الغسل المضمضة والإستنشاق وغسل سائر البدن. (هداية ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) والمسح إصابة اليد المبتلة العضو ... إلخ. (شرح الوقاية ج: ١ ص:٥٥، فرائض الوضوء، طبع ايج ايم سعيد) ـ

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. قال أبوعيسى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذى ج: ١ ص: ١ ١ باب الوضوء بعد الغسل، طبع دهلى). أيضًا: قال العلامة نوح أفندى: بل ورد ما يدل على كراهته، أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بعد الغسل فليس منّا اهد تأمل. (ردائحتار ج: ١ ص: ١٥٨ ظبع ايج ايم سعيد). ويكره لمن توضأ قبل غسله اعادة الوضوء بعد الغسل لحديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل بالأ ان ينتقض وضوئه ... الخد (الفقه الإسلامي وأدلته، المطلب الخامس، مكروهات الغسل ج: ١ ص: ٣٨٢ طبع دارالفكر بيروت).

 <sup>(</sup>۵) ويقول القاضى فى العارضة: لم يختلف أحد من العلماء فى أن الوضوء داخل فى الغسل ... إلخ. " (معارف السنن ج: ا ص: ۳۲۸). عن عائشة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذى، باب الوضوء بعد الغسل ج: ۱ ص: ۲۱، أيضًا: مشكّوة ص: ۴۸، باب الغسل، طبع قديمى).

جواب:..اس وضوے نماز پڑھ سکتے ہیں عنسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔(۱) صرف عسل كرلياتو كيانمازير صكتاب؟

سوال: ینسل کرنے کے بعد نماز اُواکرنے کے لئے وضونہ کرے تو کیا نماز اُواہوجائے گی؟

جواب: ..غسل کے اندر وضوبھی داخل ہوجا تا ہے،غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا جائے۔

### جمعہ کی نماز کے لئے قسل کے بعدوضوکرنا

سوال: ... جعد کی نماز کے لئے عسل کرنے کے بعد وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: نبیں اِغسل کے بعد جب تک وضونہ ٹوٹے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### وضومين نيت شرطتهين

سوال:...وضوکرنے کے لئے نیت کرنا ضروری ہے، ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ منہ ہاتھ دھونے میں وہی کام کیا جاتا ہے جو وضو کرنے میں کرتے ہیں۔ اگر وضو کی نیت نہیں کی گئی تو وضونہیں ہوگا، بلکہ صرف منہ ہاتھ دھونا ہوا، اس کے علاوہ وضو میں جو فرائض بیں وہی اگر چھوٹ گئے تو پھر وضو کیے ہوا؟

جواب:...نیت کرنا وضومیں فرض نہیں، اگر منہ، ہاتھ، یاؤں دھو لئے جا ئیں اور سر کامسح کرلیا جائے ( کہ یہی جارچیزیں وضومیں فرض ہیں ) تو وضو ہو جاتا ہے ، البتہ وضو کا تواب تب ملے گاجب وضو کی نیت بھی کی ہو۔ (۲)

 (١) بـل ورد مـا يـدل عــلــي كراهته، أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بعد الغسل فليس منا .... أنّ عدم استحبابه لو بقى متوضاً إلى فراغ الغسل ...الخ. رحاشيه ردانحتار ج: ١ ص: ١٥٨ ، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضّاً بعد الغسل. (ترمذي، باب الوضوء بعد الغسل ج: ا ص: ١٦). وأيضًا: فـلـو أحدث قبله ينبغي إعادته. (حاشية رد المحتار ج: ا ص: ٥٨ قبيـل مـطلب في تحرير الصاع والمد والرطل، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الضأحواله بالا-

فيجوز الوضوء بدون النيّة. (بدائع ج: ١ ص:١١، طبع ايج ايم سعيد). (٣) وأما النيّة فليست من الشوائط

 (۵) قال تعالى: "فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" (المائدة: ٢) ففوض الطهارة: غسل الأغضاء الثلاثة يعني الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الراس ... الخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص: ٣)-(٢) قال الحنفية: يسن للمتوضى البداية بالنيّة لتحصيل الثواب. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص: ٢٢٥). أيضًا: والنية سُنَّـة لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلَّا غسلًا ومسحًا في الآية ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مع جهله وفرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلًا للحدث بالإصالة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ١٣).

#### بغیر وضو کئے محض نیت سے وضو نہیں ہوتا

سوال:...اکثر مقامات پرمساجد میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا،اور پھروضو کے لئے کافی تکلیف ہوجاتی ہے، میں نے سنا ہے کہا گرکہیں پانی دستیاب نہ ہوتو وضو کی نیت کرنے سے وضو ہوجا تا ہے۔کیا ایسا ہوسکتا ہے؟اگر وضو ہوسکتا ہے تو اس کی نیت بھی ایسے ہی کرنی ہوتی ہے جیسے ہم پانی کے ساتھ وضوکرتے وقت کرتے ہیں؟

جواب: بیمخش وضو کی نیت کرنے سے وضونہیں ہوتا، آپ نے غلط سنا ہے۔ شریعت کا تکم بیہ ہے کہ اگر کسی جگہ وضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہوتو پاک مٹی سے تیمتم کیا جائے'' اور پانی دستیاب نہ ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ پانی کم سے کم ایک میل وُ ور ہو، اس لئے شہر میں پانی کی دستیاب نہ ہونے کی کوئی وجنہیں، جنگل میں ایسی صورت پیش آسکتی ہے۔ (۱)

### اعضائے وضو کا تین بار دھونا کامل سنت ہے

سوال:... ہمارے اسلامیات کے اُستاد نے بتایا ہے کہ وضوکرتے وقت ہاتھ دھونا ، کلی کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ، منہ دھونا وغیرہ جو کہ تین دفعہ دھویا جاتا ہے ، دود فعہ بھی دھویا جاسکتا ہے ، کیا ہے دُرست ہے ؟

جواب:...کامل سنت تین تین بار دھونا ہے، وضود و بار دھونے بلکہ ایک ہی بار دھونے سے بھی ہوجائے گا، بشرطیکہ ایک بال کی جگہ بھی خٹک ندر ہے۔

#### وضومين هرعضوكوتين بارسيے زيادہ دھونا

سوال:...وضوکرتے وقت ہرعضوکو تین مرتبہ دھوناسنت ہے،اگر کوئی عضودھوتے وقت تین سے زیادہ مرتبہ دھولیا جائے تو کیا وضومیں فرق آ جائے گا؟

(۱) قال أبوحنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا بالماء أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القرى إذا عدم الماء. قال أبوبكر: الأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلوة ..... فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوى لأبي بكر الجصاص ج: اص: ١٩٤ كتاب الطهارة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

(٢) أما العدم من حيث الصورة والمعنى فهو أن يكون الماء بعيدًا عنه ولم يذكر حد البُعد في ظاهر الرواية، وروى عن محمد
 انه قدره بالميل وهو أن يكون ميلًا فصاعدًا فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٦).

(٣) عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ...... قال أبو عيسى: حديث على احسن شيء في هذا الباب وأصح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وترمذي ج: ١ ص: ٨، باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا). أيضًا: ومنها (أي من سنن الوضوء) تكرار الغسل ثلاثًا فيما يفوض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين كذا في الحيط، المرة الواحدة السابغة في الغسل فرض. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧، طبع رشيديه كوئشه).

جواب:...ایک عضو کوتین بارے زیادہ دھونا مکروہ اور پانی کا إسراف ہے۔

کیا وضومیں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟

سوال:...وضو کے دوران اگر کوئی چیز مثلاً ناک میں پانی ڈالنا بھول جا ئیں اور پھر آخر میں یا پیردھونے ہے پہلے تین مرتبہ ناك ميں پانی ڈال ليس تو وضو ہو جائے گا؟

جواب:...هوجائے گا۔ (۲)

کھنی داڑھی کواندر سے دھونا ضروری نہیں ،صرف خلال کافی ہے

سوال:...کیاوضوکرتے وقت تین دفعہ منہ دھونے کے بعد داڑھی کواندر ہے، باہر سے ترکرنے کے لئے بار بار ہاتھوں میں یانی کے کردھونا ضروری ہے؟

جواب:...داڑھی اگر گھنی ہو، کہاندر کی جلد نظر نہ آئے تو اس کواُو پر سے دھونا فرض ہے اور اس کا خلال کرنا سنت ہے، اور اگر ملکی ہوتو پوری داڑھی کو یانی سے تر کرنا ضروری ہے۔

 (١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. (مشكوة ج: ١ ص:٣٤، بـاب سُنن الوضوء). وفي المرقاة (ج: ١ ص: ٢١٥) (فمن زاد على هذا فقد أساء) أي بترك السُّنَّة (وتعدى) أي حدها بالزيادة، (وظلم) أي على نفسه بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ..... أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. أيضًا: وفي الدر المختار: ومكروهه ..... ومنه الزيادة على الثلاث فيه تحريمًا لو بماء النهر والمملوك له. وفي الشامية: قوله والإسراف أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية، لـما أخرج ابن ماجة وغيره عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم! وإن كنت على نهر جار ـ حليه، قوله ومنه أي من الإسراف الزيادة على الثلاث أي في الغسلات مع إعتقاد أن ذالك هو السُّنَّة لما قدمناه أن الصحيح أن النهي محمول على ذالك. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٢). وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٣٥ (طبع مير محمد كتب خانه): الإسراف في صبّ الماء، الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوى الحجة يكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر شرار أمّتي الذين يسرفون في صب الماء اهــ

 (٢) شک في بعض وضوئه أعاد ما شک فيه لو في خلاله ولم يكن الشک عادة له والا لا ... الخـ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: • ١٥ ، قبيل مطلب في ابحاث الغسل). والترتيب في الوضوء سنة عندنا. (هداية ج: ١ ص: ٢٢).

(٣) ويغسل ..... ما كان من شعر اللحية على اصل الذقن ولا يجب ايصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابت كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة). ويعطي أيضًا وجوب الإسالة على شعر اللحية لأنه أوجب غسل الوجه وحده بذالك واختلف فيه الروايات عند أبي حنيفة فعنه يجب مسح ربعها وعنه مسح ما يـلاقي البشرة وعنه لا يتعلق بشيء وهو رواية عن أبي يوسف وعن أبي يوسف إستيعابها وأشار محمد رحمه الله في الأصل إلى أنه يجب غسل كله قيل وهو الأصح وفي الفتاوي الظهيرية وعليه الفتوي لأنه قام مقام البشرة فتحوّل الفرض إليه كالحاجب وقـال في البدائع عن ابن شجاع انهم رجعوا عما سوى هذا كل هذا في الكثة أما الخفيفة التي تري بشرتها فيجب إيصال الماء الى تحتها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٩ طبع دار صادر بيروت).

# آب ِزمزم ہے وضوا ورغسل کرنا

سوال:...مولاناصاحب! میں مکہ کرتمہ میں رہتا ہوں ، کئی دنوں ہے اس مسکلے پر دِل میں اُلجھن رہتی ہے، برائے مہر بانی اس کا شرقی حال بتا کمیں ، آپ کا شکر گزار ہوں گا۔مولاناصاحب! ہم پاکستان میں تصق آبِ زمزم کے لئے اتنی محبت تھی کہ کچھ بتانہیں سکتے ، اب بھی وہی ہے، ایک قطرے کے لئے ترستے تھے، یہاں لوگ وضوکرتے ہیں ، کیا یہ جا تر ہے یانہیں؟ نماز کے لئے وضوکر لینا جا ترجے یا دب کے خلاف ہے؟ تفصیل ہے جواب کھیں۔

جواب: ... جوش باوضواور پاک ہو، وہ اگر مخض برکت کے لئے آب زمزم سے وضویا عسل کر بے قو جائز ہے۔ ای طرح کسی پاک کپڑے کو برکت کے لئے زمزم سے بھگونا بھی وُرست ہے، لیکن بے وضوآ دمی کا زمزم شریف سے وضوکر نا یا کسی جنبی کا اس سے عسل کرنا کمروہ ہے، خرورت کے وقت (جبکہ وُ وسرا پانی نہ ملے) زمزم شریف سے وضوکر نا تو جائز ہے، مگر عسل جنابت بہر حال مکروہ ہے۔ ای طرح اگر بدن یا کپڑے پر نجاست تکی ہواس کو زمزم شریف سے دھونا بھی مکروہ ہے، بلکہ بقول بعض حرام ہے۔ یہی تھم زمزم سے استنجا کرنے کا ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے آب زمزم سے استنجا کیا تو ان کو بواسیر ہوگئی۔ خلاصہ بید کہ زمزم نہایت متبرک سے استنجا کرنے کا ہے۔ نقل کیا گیا ہو جب برکت ہے، لیکن نے، اس کا اوب ضروری ہے، اس کا بینا موجب خیرو برکات ہے، اور چبرے پر، سر پراور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نجاست زائل کرنے کے لئے اس کو اِستعال کرنا، نا تروا ہے۔ (۱)

#### پہلے وضوے نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضوکرنا مکروہ ہے

سوال:...اگر کسی مخص کونسل جنابت کی حاجت نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، وہ صرف نہا تا ہے، ظاہر ہے نہانے میں اس کا جسم سرے لے کر پیر تک بھیکے گا،اس صورت میں وہ مخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ یاور ہے کہ وہ مخص صرف نہایا ہے،اس نے نہ نہانے سے پہلےاور نہ نہانے کے بعد وضو بنایا ہے،لیکن سرسے پیرتک یائی ضرور بہایا ہے۔

جواب: بینسل کرنے ہے وضو ہوجا تا ہے، اس لئے خسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، ''بکد جب تک اس غسل ہے کم سے کم دورکعت نہ پڑھ لی جا کیں یا کوئی دُوسری عبادت جس میں وضوشرط ہے، ادانہ کرلی جائے، دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويجوز الإغتسال والتوضؤ بماء زمزم ولا يكره عند الثلاثة خلافًا لأحمد على وجه التبرك أى لا بأس بما ذكر إلا أنه ينبغى أن يستعمله على قصد التبرك بالمسح أو الغسل أو التجديد في الوضوء ولا يستعمل إلا على شيء طاهر فلا ينبغى أن يغسل به ثوب نجسٍ ولا أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ويكره الإستنجاء به وكذا إزالة النجاسة الحقيقة من ثوبه أو بدنه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذالك ويقال إنه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور. (إرشاد السارى ص: ٣٠٠، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذي، باب الوضوء ج: ١ ص: ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤد به صلاة أو نحوها ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ٩ ١ ١ مطلب في الوضوء
 على الوضوء).

سوال:...اخبار جنگ میں آپ کے کالم میں ایک سوال کے جواب میں کہ نہانے سے قبل یا بعد وضونہ کرنے کے باوجود نہالینے سے وضو ہوجا تا ہے اور اس سے نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ خسل کے بعد اگر دورکعت نہ پڑھی جائے اور وضو کیا جائے تو گنا ہگار ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ،مہر یانی فر ماکر ذراوضاحت سے سمجھا دیں۔

جواب: ...دوباتیں مجھ لیجے ! اوّل بیر کفشل میں جب پورے بدن پر پانی بہالیا تو وضوہو گیا، دُوسر کے فظوں میں فنسل کے اندروضو خود بخو دواخل ہوجا تا ہے۔ دُوسری بات بید کہ وضوکے بعد جب تک اس وضوکو استعال نہ کرلیا جائے ، دوبارہ وضوکر نا مکروہ ہے۔ اور وضوکو استعال کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس وضوے کم از کم دورکعت نماز پڑھ کی جائے ، یا کوئی الیم عبادت کر لی جائے جس کے لئے وضوشر طے، مثلاً: نماز جنازہ ، مجد کہ تلاوت۔ (۱)

سوال:...جب ہم عنسل کرتے ہیں تو ہم صرف انڈرو بیرَ استعال کرتے ہیں، میں نے کافی حضرات ہے دریافت کیا کہ ہم جو پہلے وضو کرتے ہیں وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ تو ہرا یک نے یہی جواب دیا کہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوتی۔

جواب:...خداجانے آپ نے کس سے پوچھاہوگا! کسی عالم سے دریافت فرمائے عسل کر لینے کے بعددوبارہ وضوکرنے کا جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی عالم وین قائل نہیں، اور بہ جومشہور ہے کہ برہنہ ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے یا کہ برہنہ ہونے کی حالت میں وضوئہیں ہوتا، پیچش غلط ہے۔ (۳)

#### ایک وضوے کئی عبادات

سوال:...اگروضوقر آنِ پاک پڑھنے کی نیت ہے کیا، تواس وضوے نماز جائز ہے یانہیں؟ جواب:...وضوخواہ کی مقصد کے لئے کیا ہو،اس ہے نماز جائز ہے،اور نہصرف نماز ، بلکہاس وضوے وہ تمام عبادات جائز ہیں جن کے لئے طہارت شرط ہے۔(")

<sup>(</sup>۱) ان الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذا لم يؤدّ به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافًا محضًا، وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة وهذا أولى. (رد المحتار ج: ١ ص: ١ ٩ ١ ١).

<sup>(</sup>٢) ويقول القاضي في العارضة لم يختلف أحد من العلماء في ان الوضوء داخل في الغسل ... إلخ. (معارف السُّنن ج: ١ ص:٣٩٨).

<sup>(</sup>۳) برہنہ ہونا نواقضِ وضومیں سے نہیں ، اس لئے کسی نے اس جزئیہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ایضاً دیکھئے: فآوی دارالعلوم دیوبند ج: اص:۱۳۵، خیر الفتاوی ج:۲ ص:۵۳۔

<sup>(</sup>٣) والطهارة ..... شرعًا النظافة عن حدث أو خبث ..... وحكمها إستباحة ما لا يحل بدونها وسببها أى سبب وجوبها ما لا يحل فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف إلّا بها أى بالطهارة. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٨٣، ٨٨، كتاب الطهارة).

### ایک وضوہے کئی نمازیں

سوال:...میںعصر کے وقت وضوکر لیتی ہوں اور ای وضو ہے مغرب اورعشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں ، ہماری پڑوین کہتی ہے کہ ہرنماز کے لئے الگ الگ وضوکر نا چاہئے ، دونوں میں ہے کیا صحیح ہے؟

جواب:...اگروضونہ ٹوٹے توایک وضوے کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہرنماز کے لئے وضوضروری نہیں، کرلے تواجھا ہے۔

# پاکی کے لئے کئے گئے وضوے نماز بڑھنا

سوال:... پاک کے لئے جووضو کیا جاتا ہے، کیااس وضوے نماز بھی پڑھی جاسکتی ہے؟ جواب:...وضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیا ہو،اس سے نماز جائز ہے۔

### قرآن مجید کی تلاوت کے لئے کئے ہوئے وضوے نماز پڑھنا

سوال:...اگروضوقر آن پاک پڑھنے کی نیت ہے کیا ہوتواس وضو ہے نماز جائز ہے یانہیں؟ جواب:...نصرف نماز بلکہ اس وضو ہے دینِ اسلام کی تمام عبادات ادا کی جاسکتی ہیں۔ (۳)

#### وضوير وضوكرتے ہوئے ادھورا جھوڑنے والے كى نماز

سوال:... پہلے سے وضوتھا، کیکن ثواب کے لئے دوبارہ نماز سے پہلے وضوکر نے لگاتھا کہاتنے میں نماز کھڑی ہوگئی، جس کی وجہ سے وضودرمیان میں چھوڑ کرنماز میں شامل ہو گیا، آیااس پُرانے وضو سے نماز دُرست ہوگئی؟ جواب:...اگر پُرانا وضوح جے تو نماز صحیح ہے۔ (۴)

# كيانمازِ جنازه والے وضوے دُ وسرى نمازيں پڑھ سكتے ہيں؟

سوال:...جووضونمازِ جنازہ پڑھنے کے لئے کیا گیا تھا،اس وضوے نمازِ پنج گانہ پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفّيه فقال عمر إنك فعلت شيئًا لم تكن فعلته؟ قال: عمدًا فعلته. قال أبو عيسى ..... والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة إستحبابًا وإرادة الفضل. (ترمذى ج: اص: ١٠) باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشینمبر ۲ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٣) الضأ-

<sup>(</sup>۴) ایفناصفی طذا کاحاشینمبرا۔

#### جواب:... پڑھ سکتے ہیں! مگرنمازِ جنازہ کے لئے جوتیم کیاجائے ،اس ہے دُوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔(۱)

### عسل کے دوران وضوٹوٹ جانا

سوال: یخسل کرنے سے پہلے وضو کیا الیکن عنسل کے دوران اگر وضوٹوٹ جائے اور عنسل کے بعد کوئی نماز بھی نہ پڑھنی ہو ( کسی نماز کا وقت قریب نہ ہو ) تو کیاغنسل کے بعد وضود و ہارہ کرنا چاہئے ؟

جواب:...اگروضوٹو شے کے بعد منسل کیااوراس ہے وضو کے اعضاء دوبارہ دُھل گئے،اس کے بعد وضوتوڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تواس کا وضو ہو گیا،نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔(۲)

### جس عسل خانے میں بییثاب کیا ہو،اس میں وضو

سوال:...ہمارے گھر میں ایک عسل خانہ ہے، جہاں ہم سب نہاتے ہیں،اور رات کو اُٹھ کر پیٹا ب بھی کرتے ہیں،اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیااس عسل خانے میں وضوکر ناجا تُزہے؟

جواب: بینسل خانے میں پیٹاب نہیں کرنا جائے ،اس سے وسوے کا مرض ہوجا تا ہے، اورا گراس میں کسی نے پیٹاب کردیا ہوتو وضوے پہلے اس کودھوکریا ک کرلینا جائے۔

### جس عسل خانے میں بیشاب کیاجا تا ہو،اُس میں وضو

سوال: ..غسل خانے میں ہم نہاتے ہیں اور نہاتے وقت پیثاب بھی کردیتے ہیں ، کیاوہاں وضوکر ناجائز ہے یا کہ ناجائز؟ جواب: ..غسل خانے میں پیثاب نہیں کرنا چاہئے ،" پختہ فرش کواگر پاک کرلیا جائے تو وہاں وضوجائز ہے۔

# عنسل خانے میں وضو

سوال:...ہمارے گھر میں دونسل خانے ہیں، جن میں سے ایک اٹیج ہاتھ ہے۔ میں اور گھر والے اکثر اس میں عنسل بھی کر لیتے ہیں اور وضو بھی ۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ عنسل اور وضو تو طہارت حاصل کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں، جبکہ

 <sup>(</sup>۱) قوله بخلاف صلوة جنازة أى فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات للكن عند فقد الماء، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنها تجوز به الصلوة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل كما مرّ، ولا يجوز به غيرها من الصلوات ...الخ. (فتاوى شامى ج: ۱ ص: ٢٣٥، قبيل مطلب في تقدير الغلوة).

<sup>(</sup>٢) ایضاً ص: ١٣ كے حاشية نبر ١٣، ١ اور ص: ١٩ كا حاشية نبر ٢ ملاحظه مول -

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل فى مستحمه وقال: ان عامة الوسواس منه. وقال التوسواس منه. (ترمذى ج: ١ ص:٥).

 <sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مغفل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه ...الحديث. (ترمذى ج: ١ ص:٥).

بيت الخلامين تو يجھ پڑھنا بھی جائز نہيں۔

جواب:..اس عنسل خانے میں وضوجا رُزہے، دُ عائیں اس میں واخل ہونے سے پہلے پڑھ لی جائیں۔(۱)

گرم یانی ہے وضوکرنا

سوال: ...گرم پانی ہے وضوکر ناجا ہے یانہیں؟ جواب: ...کوئی حرج نہیں۔ (۲)

گرم پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...سردی کے دنوں میں عموماً مساجد میں گرم پانی کا اِہتمام کیا جاتا ہے، جس سے نمازی وضوکرتے ہیں ، کیااس طرح گرم پانی سے وضوکرنا وُرست ہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں۔ (۳)

ملکوں یا ناک کامیل پڑنے والے پانی سے وضو

سُوال:...وضوکے پانی میں اگر بلکوں کا ایک بال ،آٹکھوں کا چیپڑاور ناک کامیل کم یازیادہ پڑجائے ،تو کیااس پانی سے وضو جائزاور دُرست ہے؟ یابیہ پانی ناپاک ہوجائے گا؟

جواب:...وضوجائزے، پانی ناپاکنہیں ہوگا۔

دورانِ وضوكسی حصے كاخشك رہ جانا

سوال:...اگروضوكے دوران كوئى حصەختك رە جائے تو دوباره وضوكرنا چاہئے يااس حصے پرپانی ڈالنا چاہئے؟

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: والبداءة بالتسمية قولًا وتحصل بكل ذكر ..... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه وفي رد المحتار: الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدّ لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سمى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى . (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٠١) -

<sup>(</sup>٢) (وان تغیر) أى الماء (بالطبخ بعدما خلط به غیره) قید به لأنه إذا طبخ به وحده و تغیر یجوز الوضوء به ... الخ. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ١ ص: ٢١٨ باب الماء الذي یجوز به الوضوء وما لا یجوز، طبع حقانیه). أیضًا: و توضأ عمر رضى الله عنه بالحمیم. (بخاری ج: ١ ص: ٣٢ كتاب الوضوء).

<sup>(</sup>٣) والمبالا-

<sup>(</sup>٣) قوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. (هداية ج: ١ ص: ٢ ١ ، كتاب الطهارة).

جواب:...صرف اتنے جھے کا دھولینا کافی ہے،لیکن اس خشک جھے پرپانی کا بہانا ضروری ہے،صرف گیلا ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں۔ (۱)

## وضو کے بیچے ہوئے پانی سے وضوجائز ہے

سوال:...اگرایک نمازی وضوکرتا ہے،اورجس برتن میں پانی لے کر وضو کیا اس برتن میں کچھ پانی نی جا تا ہے،اس بچے ہوئے پانی کو ُ وسرا آ دمی وضو کے لئے استعال کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...وضوكا بچاہوا پانی پاک ہے، وُ وسرا آ دمی اس كو اِستعال كرسكتا ہے۔

#### مستعمل یانی سے وضو

سوال:...مستعمل پانی اورغیرمستعمل پانی جبکه یکجا جمع هوں ،کوئی اور پانی برائے وضونه ملے اورمستعمل اورغیرمستعمل برابر هوں ،مثلاً:ایک لوٹامستعمل اورایک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فرما ئیں کہاس صورت میں کیا کریں ،وضویا تیمتم ؟

جواب:...متعمل اورغیرمتعمل پانی اگرمل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اور اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرمتعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا،اوراس سے وضویجے نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

نوٹ :...ستعمل پانی وہ کہلا تا ہے جو وضوا ورغسل کرتے وقت اعضاء ہے گرے۔ اور جس برتن سے وضو یاغسل کر رہے ہوں ، وضوا ورغسل کے بعد جو یانی ، نچ جا تا ہے ، وہ مستعمل یانی نہیں کہلا تا۔

#### بوجه عذر کھڑ ہے ہو کروضو کرنا

سوال:... کیا کھڑے ہوکر وضو کیا جاسکتا ہے، جبکہ بیٹھ کر وضوکرنے میں تکلیف ہو؟

(۱) ولو بقيت على العضو لمعة، لم يصبها الماء، فصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء).

(٢) عن أبى حية قال: رأيت عليًا توضاً فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وزراعيه ثلاثًا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي. (مشكوة ص:٣١). أيضًا: عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا. (بخاري ج: اص:٣١، كتاب الوضوء). تفصيل كي لل خله بو مختصر الطحاوي ج: اص:٢٣٠، ٢٣١، كتاب الطهارة، طبع بيروت.

(٣) كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلّا لا. (درمختار) وفي الشامية: قوله: (وإلّا لَا) أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويًا لَا يجوز. (شامي، كتاب الطهارة، باب المياه ج: ١ ص:١٨٢).

(٣) الماء المستعمل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ومتى يصير الماء مستعملًا؟ الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملًا. (هداية ج: ١ ص: ٣٩ الماء المستعمل).

جواب:...کھڑے ہوکروضوکرنے میں چھینٹے پڑنے کا اِحتمال ہے،اس لئے حتی الوسع وضوبیٹھ کر کرنا جاہئے، کیکن اگر مجبوری ہوتو کھڑے ہوکروضوکرنے میں بھی کوئی مضا نَقة نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### کھڑے ہوکر بیس میں وضوکر نا

سوال:...آج کل گھروں میں بیس لگے ہوئے ہیں، اورلوگ زیادہ تر بیس سے ہی کھڑے ہوکر وضوکر لیتے ہیں، وضو کھڑے ہوکرکرنے سے نماز ہوجاتی ہے؟

## كيڑے خراب ہونے كاانديشہ ہوتو كھڑے ہوكروضوكرنا

سوال:...کھڑے ہوئے آدی وضوکر لے، بیٹھنے سے کپڑے خراب ہونے کااندیشہ ہو،اوراکٹر اوقات آدی کھڑے ہوکر وضوکرتے ہیں تو کیانماز ہوجاتی ہے یا کنہیں؟ کیونکہ اس جگہ میں صرف شینک سٹم ہےاور بیٹھنے کی جگہنیں ہے۔ جواب:...اگر بیٹھنے کا موقع نہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں، چھینٹوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ (\*)

#### قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو

سوال: ... میں بنیادی طور پر جلدساز ہوں ، میری وُکان پر ہرفتم کی اسٹیشنزی وغیرہ کی جلدسازی ہوتی ہے، جس میں سرِ فہرست قر آنِ کریم کی جلدسازی ہے۔ میراطریقۂ کاربیہ ہے کہ جلدسازی سے قبل صرف ہاتھوں کو دھوکر جلدسازی کرتا ہوں ، تا ہم بحثیت مسلمان میرے دِل وہ ماغ میں بیہ بات ہمیشہ کھنگتی رہتی ہے کہ قر آنِ کریم جیسی عظیم المرتبت کتاب کی جلدسازی اگر باوضو کی جائے تو زیادہ بہتر رہے گا، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے لئے بیمشکل ہے۔ اس موقع پر بیسو چتا ہوں کہ جہاں قر آنِ کریم کی کتابت ، طباعت و دیگر مراحل طے پاتے ہیں ، تو کیا سارے افراد باوضو ہوکر اس کام کو پایئے کھیل تک پہنچاتے ہیں؟ اس سلسلے میں گل لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: میاں! آپ صرف نماز پڑھا کریں ، بیکوئی اہم مسکنہیں اور نہ ہی فرض! براوکرم میری اُلجھن دُورفر ما کیں۔

 <sup>(</sup>۱) فآداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع تحرزًا عن الغسالة واستقبال القبلة. (مراقى الفلاح ص: ٣٢ طبع مير محمد، أيضًا: درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

 <sup>(</sup>۲) وفي البخارى في رواية ابن عباس رضى الله عنه: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلى ...الخـ
 (ج: ۱ ص: ۳۰، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره).

<sup>(</sup>m) ايضاً حواله نمبرا ملاحظه مور

<sup>(</sup>٤٨) ايضاً حواله نمبرا٢٠ ملاحظه بو\_

جواب:..قرآنِ کریم کے اوراق کو بغیروضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں'، آپ'' کئی لوگوں ہے مشورہ'' نہ کریں ،قرآنِ کریم کی جلد سازی کے لئے وضو کا اہتمام کریں ،اگر معذور ہے تو مجبوری ہے ، تاہم اس کوہلکی اور معمولی بات نہ تہجھا جائے۔

## وضوكرنے كے بعد ہاتھ منہ يونچھنا

سوال:...وضوکرنے کے بعد ہاتھ،منہ پونچھنے سے ثواب میں کوئی کمی بیشی تونہیں ہوجاتی؟ جواب: بنہیں!<sup>(۲)</sup>

## وضو کے بعداعضا پرلگا پانی پاک ہے

سوال:...ایک صاحب نے بیمسکہ بیان کیا کہ وضو کے بعد جس رومال سے ہاتھ صاف کیا ہے، وہ ناپاک ہوجا تا ہے۔ کیا پھیک ہے؟

جواب:...وضو کے بعد جو پانی اعضاء کولگارہ جاتا ہے، وہ پاک ہے۔اگراس کوتولیہ سے صاف کردیا جائے تو تولیہ کے ناپاک ہونے کی کوئی وجنہیں۔

#### وضوے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا

سوال:..مسواک کرے عصر کا وضو کیا، پھر مغرب کی نماز کے لئے وضو کرنے سے پہلے دوبارہ مسواک کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ عصراور مغرب کے درمیان کچھ نہ کھایا اور نہ پیا ہو؟

جواب:...وضوکرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے،خواہ وضو پر وضوکیا جائے ،اور کھانے کے بعد مسواک کرنا الگ سنت ہے۔

(۱) وكذا انحدث لا يسمس المصحف إلا بغلافه، لقوله عليه السلام: لا يسس القرآن إلا طاهر ... الخد (هداية ج: ا ص: ٣٨). أيضًا: ولا يسمس المصحف لقول الله تعالى: "لا يسه إلا المطهرون" وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يسس القرآن إلا طاهر وشرح مختصر الطحاوي ج: اص: ٣٨٥، أيضًا: التلخيص الحبير ج: ا ص: ١٣١، ج: ٣ ص: ١٤ حديث نمبر: ١٨٨١).

(٢) عن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. (ترمذى ج: ١ ص ٩، باب المنديل بعد الوضوء). أيضًا: قوله والتمسح بمنديل .... ففى الخانية ولا بأس به للمتوضى والمغتسل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣١، مطلب فى التمسح بالمنديل).

(٣) ورد بأن ما يصيب منديل المتوضى وثيابه عفو اتفاقًا، وإن كثر (وهو طاهر) در مختار. وفي الشامي (قوله عفو اتفاقا) أي لا مؤاخذة فيه ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٠٠٠، باب المياه).

(٣) والسواك سُنة مؤكدة. (در مختار) وفي التاتارخانية عن التتمة: ويستحب السواك عندنا عند كل صلوة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١ ١ ١ كتاب الطهارة، قبيل مطلب في منافع السواك). أيضًا: (والسواك سُنة) ...... وذالك لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لَا أن أشُقَّ على أمتى الأمرتهم بالسواك عند كل طهور. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠٣، باب السواك).

#### مسواک کرناخواتین کے لئے بھی سنت ہے

سوال:..کیانمازے پہلے وضوییں مسواک کرناعورتوں کے لئے بھی ای طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لئے؟ جواب:..مسواک خواتین کے لئے بھی سنت ہے،لیکن اگر ان کے مسوڑ ھے مسواک کے متحمل نہ ہوں تو ان کے لئے دنداسہ کا استعمال بھی مسواک کے قائم مقام ہے، جبکہ مسواک کی نبیت سے استعمال کریں۔ (۱)

## وضوکے بعد عین نماز سے پہلے مسواک کرنا کیسا ہے؟

سوال:... میں اپنی پھوپھی کے ہاں ریاض گیاتھا، وہاں میں نے مجد میں دیکھا،لوگ صفوں میں بیٹے مسواک کررہے ہیں،
جب مکبتر نے تکبیر کہنی شروع کی تو انہون نے پہلے مسواک کی اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنی شروع کردی، جب نمازختم ہوئی تو میں نے
دریافت کیا کہ کیا اس طرح مسواک کرنا جائز ہے؟ تو إمام صاحب نے فرمایا: بیحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نماز شروع
کرنے سے پہلے اور وضوکر نے سے پہلے مسواک کرلیا کرو۔ میرے خیال میں نماز سے پہلے مسواک کرنے کامفہوم ہیہے کہ جولوگ عصر
سے مغرب تک باوضور ہتے ہیں اور درمیان میں کچھ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو ان کے لئے تھم یہ ہے کہ نماز سے پہلے مسواک کرکے کی وغیرہ کرلیں۔

جواب:...ان إمام صاحب نے جس صدیث پاک کا حوالہ دیا ہے، وہ یہ ہے: "لو لًا ان اشق علی اُمتی لا مرتھم بالسواک عند کل صلوة۔"

(مشکوة ص:۵، باب السواک) ترجمه:... "اگریداندیشدنه بوتا که میں اپنی اُمت کومشقت میں ڈال دوں گا، توان کو ہرنماز کے وقت مسواک کا تکم کرتا۔ "

اس حدیث کے راویوں کا الفاظ کے نقل کرنے میں اختلاف ہے، بعض حضرات "عند کل صلوہ" کے الفاظ آل کرتے ہیں، اور بعض اس کے بجائے "عند کل و صوء" نقل کرتے ہیں، (سیح بخاری ص:۱۰۲۵۹) یعنی ہروضو کے وقت مسواک کا تھم کرتا۔

ان دونوں الفاظ کے چیشِ نظر حضرت إمام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث کا مطلب بید نکاتا ہے کہ ہر نمازے پہلے وضو کرنے اور ہروضو کی ابتدامسواک ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم دیے کہ ہر نماز

<sup>(</sup>۱) وعند فقده (أى السواك) .... تقوم .... الإصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه (در مختار) أى في الثواب إذا وجدت النية، وذالك أن المواظبة عليه تضعف أسنانها فيستحب لها فعله بحر. ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٥ ١ ، مطلب في منافع السواك). أيضًا: وعنها (أى عائشة) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستأك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فاستاك ثم أعسله وأدفعه إليه. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٥ باب السواك).

 <sup>(</sup>٢) قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لا أن أشق على أمتى المرتهم بالسواك عند كل وضوء (بخارى ج: ١
 ص: ٢٥٩، كتاب الصوم).

کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔عین نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت مسواک کی ترغیب مقصود نہیں۔اگر آ دمی نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرے تو اندیشہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل آئے جس سے وضوسا قط ہوجائے گا،اور جب وضو نہ رہا تو نماز بھی ندہوگی،اس لئے حضرت اِمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے،عین نماز کے وقت مسواک نہیں کی جاتی۔

علاوہ ازیں مسواک، منہ کی نظافت اور صفائی کے لئے کی جاتی ہے اور بیر مقصود ای وقت حاصل ہوسکتا ہے جبکہ وضو کرتے ہوئے مسواک کی جائے اور پانی سے کلی کر کے منہ کواچھی طرح صاف کر لیا جائے ، نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت بغیر پانی اور کلی کے مسواک کرنے سے منہ کی نظافت اور صفائی حاصل نہیں ہوتی ، جومسواک سے مقصود ہے۔

سعودی حضرات چونکہ إمام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں ، اور ان کے نز دیک خون نکل آنے ہے وضونہیں ٹو شا ، اس کئے نماز کے لئے کھڑے ہوتے وقت مسواک کرتے ہیں ، اور حدیث شریف کا یہی منشا سجھتے ہیں۔ (۱)

#### سنت کا ثواب مسواک ہی ہے ملے گا

سوال:...ہم عالموں اور مولوی صاحبان سے پیسنتے آئے ہیں کہ مسواک کرنا سنت نبوی ہے، اوراس کا بہت اجرماتا ہے۔
سوال بیہ ہے کیا بیدلازی ہے کہ لکڑی کے بنے ہوئے مخصوص قتم کے مسواک سے منہ صاف کیا جائے ، کیا بیکا فی نہیں کہ صرف منہ صاف
کیا جائے ، چاہے کوئی بھی شے اس مقصد کے لئے اِستعال کی جائے۔ جیسا کہ آج کل لوگ برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ اِستعال کرتے ،
ہیں ، کیا ٹوتھ پیسٹ اِستعال کرنے ہے مسواک کا ٹو اب نہیں ماتا؟ جبکہ مقصد صرف منہ کو بد بودار ہونے سے روکنا اور صاف رکھنا ہے۔
ہیں ، کیا ٹوتھ پیسٹ اِستعال کرنے ہے مسواک کا اِستعال ہے ، وہ اگر نہ ہوتو برش وغیرہ بھی اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں ، لیکن سنت کا بھواک ہی سے ملے گا۔

ٹو اب مسواک ہی سے ملے گا۔

## كيا اوتھ برش مسواك كى سنت كابدل ہے؟

سوال:... کیا برش اور ٹوتھ پیپٹ کے استعال ہے مسواک کا ثواب مل جاتا ہے جبکہ برش ہے دانت اچھی طرح صاف

(۱) في الدر المختار: والسواك سُنّة مؤكدة كما في الجوهرة عندا لمضمضة وقيل قبلها للوضوء عندنا إلا إذا نسيه في در المحتار: قوله عند المضمضة قال في البحر: وعليه الأكثر، وهو الأولى لأنه أكمل في الإنقاء قوله وهو للوضوء عندنا أي سُنَّة للوضوء وعند الشافعي للصلاة قال في البحر وقالوا: فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لا عنده، وعلله السراج الهندى في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة وبما خرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضًا عند الشافعي. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص:١١ وأيضًا في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:٩١ وأيضًا في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:٩١ و أيضًا: إعلاء السنن ج: ١ ص:٢٩، باب السواك).

(٢) وفي النهر: ويستاك بكل عود إلا الرمان والقصب، وأفضله الأراك ثم الزيتون روى الطبراني: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. (رد المحتار على الدر المختار، مطلب في منافع السواك ج: ١ ص: ١٥ ا ، خير الفتاوي ج: ٢ ص: ٥٣ ).

ہوجاتے ہیں؟ یا پھرمخصوص مسواک ہی سنت نبوی کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لئے استعمال کی جائے؟

۔ جواب:...بہترتو یہی ہے کہ ادائے سنت کے لئے مسواک کا استعال کیا جائے ، برش استعال کرنے ہے بعض اہلِ علم کے نزدیکے مسواک کی سنت ادا ہوجاتی ہے اور بعض کے نز دیکے نہیں ہوتی۔ <sup>(۱)</sup>

#### وِگ کااستعال اور وضو

سوال:...اگرایک شخص بوجہ مجبوری سرپر'' وِگ'' کااستعال کرتا ہے تو وہ مخص وضو کے دوران سرکامسے وگ پر ہی کرسکتا ہے یا کہاس کومسے وگ اُ تارکرنا جاہئے؟

ب ، جواب:..مصنوی بالوں کا استعمال جائز نہیں، نہ اس کے استعمال میں کوئی مجبوری ہے۔ مسح ان کواُ تارکر کرنا چاہئے ،اگران رمسے کیا تو وضونہیں ہوگا۔

## مصنوعی بالوں برسے کرنا

سوال: بعض لوگ سر پرمصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھرای حالت میں وضومیں ان ہی بالوں پرمسے کرتے ہیں اور ان بالول سمیت نماز بھی اوا کرتے ہیں۔ اور ان بالول سمیت نماز بھی اوا کرتے ہیں۔ کیااس صورت میں مسح ہوجا تا ہے؟ اور کیااس صورت میں نماز جائز ہے؟ جواب: ...سر پرایسے مصنوعی بال گئے ہوئے ہوں جواُ تاریخ سے اُرتسکیس تو ان پرمسے نہیں ہوتا، بلکہ ان کواُ تارکز سر پرمسے کرنا جائے۔ (۵)

(١) امداد المفتين ج: ١ ص: ٢٠ (طبع دار العلوم كراچي).

(٢) عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه (مشكوة ص: ٣٨١). وفى المرقاة: قوله لعن الله الواصلة أى التي توصل شعرها بشعر آخر زورًا قوله والمستوصلة أى التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر من يفعل بها ذالك وهي تعمّ الرجل والمرأة فانث بإعتبار النفس أولان الأكثر أن المرأة هي الآمرة والراضية قال النووى: الأحاديث صريح في تحريم الوصول مطلقًا وهو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الإنتفاع بشعره وسائر أجزائه لكرامته وأما الشعر الطاهر من غير آدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا وإن كان فثلاثة أوجه أصحها إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز وقال مالك والطبرى والأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء شعرًا أو صوف أو خرق أو غيرها واحتجوا بالأحاديث وقال الليثي النهي مختص بالشعر فلا بأس بوصله بصوف أو غيره وقال بعضهم يجوز بجميع ذالك وهو مروى عن عائشة لكن الصحيح عنها كقول الجمهور درموقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص ٢٠٣٠، أيضًا: شامي ج: ٢ ص ٣٤٣، نظام الفتاوي ج: ١ ص ٣٥٠).

(٣) لو مسحت على شعر مستعار لا يصح، لأن المسح عليه كالمسح فوق غطاء الرأس، وهذا لا يجزى في الوضوء. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، أحكام الطهارة ج: ١ ص: ٢٩)، وأيضًا في الشامية: فلو مسح على طرف ذوابة شدت على رأسه لم يجز. (ج: ١ ص: ٩٩، أركان الوضوء أربعة، كتاب الطهارة).

(٣) فلو مسح على طرف ذؤابة شدت على رأسه لم يجز. (شامي ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الطهارة)، أيضًا: ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢). نيز حوالم بالا

## رات کوسوتے وقت وضوکرناافضل ہے

سوال: ... کیارات کوسوتے وقت وضوکرناافضل ہے؟ جواب: ... جی ہاں!افضل ہے۔ (۱)

مسح کرتے وفت شہادت کی اُنگلی ،انگو مٹھے کا بالوں سے چھوجا نا

سوال:...وضومیں مسح کرتے وفت اگرشہادت کی اُنگلی یا نگوٹھا،ای طرح دُوسرے ہاتھ کی اُنگلی یا نگوٹھا بالوں سے چھوجائ تو کیامسح دُرست ہوجا تاہے؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں۔ (۲)

ہاتھ پر چوٹ لگی ہوتو کیاوضوکریں یا تیم ؟

سوال:...اگرایک ہاتھ پر چوٹ لگ جائے ، میرامطلب ہے کہ چھری سے زخم ہواور پٹی بندھی ہواور پانی لگانے کی ممانعت ہو،تو کیاوضوایک ہاتھ سے کریں گئے ہاتھ پر چھر پر تیم جائز ہے ،خواہ اس پر غبار نہ ہو۔اس سے کیامراد ہے؟ تیم کاطریقہ بتادیں۔
ہمارے محلے کا پانی اکثر بند ہوجا تا ہے اور پانی نہ ہونے کی بنا پر ہم وضونہیں کر سکتے ،اس لئے نماز بھی نہیں پڑھتے ،حالانکہ بیگناہ کی بات ہے،ہمیں اب اس کا احساس ہوگیا ہے،لہذا برائے مہر ہانی تیم کرنے کاطریقہ اورکس پھر پر کریں؟اس کی وضاحت کرد ہے۔

جواب:...اگرکوئی وضوکرانے والا ہویا ایک ہاتھ سے وضوکر سکے تو وضوکر نالازم ہے، زخم کی جگہ سے کرلیا جائے۔اوراگر وضو پرقدرت نہ ہو، تب تیم جائز ہے۔ پاک پھر پر تیم مُرست ہے،خواہ اس پرغبار نہ ہو،کین کچی مٹی کا ڈھیلا ہوتو اچھا ہے۔ تیم کا طریقہ بیہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارکر جھاڑلیں اور منہ پرمل لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر جھاڑلیں اور دونوں ہاتھوں پر

(۱) البالث مندوب .... للنوم على طهارة .... لقوله صلى الله عليه وسلم: إذ أتيت مضجعك فتوضأ وضوئك للصلاة ... البخ رواه أحمد والبخارى والترمذى عن البراء بن عازب والفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٢١٠). أيضًا: عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل ...... فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ... إلخ وبخارى ج: ١ ص: ٣٨، باب فضل من بات على الوضوء، كتاب الوضوء).

(۲) ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينئذ يجوز (عالمگيرى ج: ١ ص:٥).
 (٣) والأصل انه متى أمكنه إستعمال الساء من غير لحوق ضرر فى نفسه أو ماله وجب إستعماله (عالمگيرى ج: ١ ص:٢٨). أيضًا: إن وجد خيره ممن لو استعان به أعانه، ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضًا بلا خلاف (شامى ج: ١ ص:٣٣٣ باب التيمم).

(٣) وبالحبجر عليه غبار أو لم يكن بأن كأن مغسولًا أو أملس مدقوقًا أو غير مدقوق كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٤). ويبجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض وهو ما إذا طبع لا ينطبع ولا يلين، وإذا احرق لا يصير رمادًا ...... كالتراب والرمل إلى آخره قدم الترب لأنه مجمع عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٢).

کہنیوں سمیت ں لی<sub>د ،ا</sub>۔'' تیم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ پانی کے اِستعال پر قدرت نہ ہو، یا پانی ایک میل دُور ہو۔شہر میں تیم آ م

## ناخنوں میں مٹی،آٹایااور چیز ہوتو وضو کاحکم

سوال:... کیا ناخنوں کے اندرمٹی کے ذَرّات یامٹی یا کھا ؟ کھاتے وفت کھانے کے ذَرّات وغیرہ چلے جا کیں اور وضو کے بعد بھی وہ وہیں موجود ہوں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور اگر کھانے کے ذَرّات یا گوشت کے رہے منہ کے اندر دانتوں کے درمیان رہ جائیں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور کچے علاقوں میں پیروں کے ناخنوں میں اکثر اوگوں کے مٹی جمی ہوتی ہے،تو کیا ان کا وضواور عسل ہوجائے گا؟اوردانتوں کےاندرکھانے یا گوشت کے ذرّات اور ناخنوں کے اندرمٹی یا کھانے کے ذرّات ہوں تو کیاعسل ہوجائے گا؟ جواب:...ناخنوں پرمٹی ہوتو دضواور قسل ہوجا تا ہے، کیکن اگرآٹایا کوئی اور چیز ہوجوجلد تک پانی کے پہنچنے کوروکتی ہے تو دور ب وضوا وعنسل نہیں ہوتا، وانتوں میں اگر کوئی ایس چیز پھنسی ہوئی ہوتو وضو ہوجائے گا ،مگرغسل نہیں ہوگا۔ (

## مصنوعی ہاتھ کے ساتھ وضوکس طرح کریں؟

سوال:..عرض بدہ کہ مزدوری کے دوران میرا بایاں (اُلٹا) ہاتھ کلائی ہے تھوڑا سا اُو پر تک کٹ گیا تھا، ابھی پلاسٹک کا

 (١) والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة. (هداية ج: ١ ص: ٥٠). أيضًا: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضوبة للوجه وضربة للذراعين إلى المفرقين. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٥٠٠).

 (٢) ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو كان خارج المصر وبينه وبين المصر الذي فيه الماء نحو الميل هو المختار في المقدار. (هداية) (واختيار) ومثله لو كان في المصر وبينه وبين الماء هذا المقدار، لأن الشرط هو العدم، فأينما تحقّق جاز التيمم (بحر). عن (الأسرار) أكثر، وفي شرحه: وإنما قال خارج المصر لأن المصر لا يخلو عن الماء. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٥١، ٥٢، طبع قديمي كتب خانه). أيضًا: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣١٣ باب التيمم).

 (٣) وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل الطين أو المرأة التي صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم ...الخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء).

(٣) إن بقي من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠) كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، فرائض الوضوء).

(٥) ولو كان سنه مجوف فبقي فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب في أنفه تم غسله على الأصح كذا في الزاهدي والإحتياط أن يخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه. هكذا في فتح القدير والدرن اليابس في الأنف يمنع تمام الغسل. (عالمكيري ج: ا ص: ١٣). أيضًا: في الدر المختار: ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه المحوف به يفتي وقيل إن صلبًا منع وهو الأصح. وفي رد الحتار: أي إن كان ممضوعًا مضعًا متأكدًا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية، قوله وهو الأصح صرح به في شرح المنية وقال لِامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (رد المتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل). مصنوعی ہاتھ لگا ہوا ہے، جے سوتے وقت اُ تارکر سوتا ہوں، ڈیوٹی پر آتے وقت پلاسٹک کا ہاتھ لگا کر آتا ہوں، لیکن اس ہاتھ کو لگا کر باندھنے کے لئے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے، میں خود سے نہیں باندھ سکتا ہوں۔ پوچھنا یہ ہے کہ میں وضوئس طرح کروں؟ پلاسٹک کے ہاتھ اُ تارے بغیروضو ہو گیا یا نہیں؟ برائے مہر بانی قر آن وحدیث کی روشنی میں کوئی سیحے طریقہ بتا کیں، نوازش ہوگ۔

یا در ہے کہ پنجہ سمیت کلائی سے تھوڑ اسا اُوپر تک کٹا ہوا ہے، ڈیوٹی کے دوران ظہریا جمعہ کے وقت کے لئے وضو کیے کروں؟ پلاسٹک کا ہاتھ اُ تارے بغیروضو ہوگا یا نہیں؟

جواب:...اگر پلاسٹک کا ہاتھ اُ تارانہ جائے تو کیااس کے پنچے ہاتھ کا وہ حصہ جواس کے پنچے ہے، کیا خشک رہ جائے گا؟ یعنی پانی اس تک نہیں پنچے گا؟اگر پانی پہنچ سکتا ہے تواس کو اُ تار نے کی ضرورت نہیں ، ورنہ اُ تارنا ضروری ہے۔ (۱) ہاتھوں کی اُ نگلیوں میں خلال کب کریں؟

سوال:...ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضوکرتے ہوئے ہاتھ کی اُنگلیوں کا خلال سراورگردن کامسے کرنے کے بعد کرتے ہیں،آپ ہماری اِصلاح فرما کیں۔ جواب:... ہاتھ دھونے کے وقت کرنا چاہئے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) إن بقى من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، فرائض الوضوء) ـ

<sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك أى إذا شرعت فى الوضوء أو إذا غسلت أعضاء الوضوء فخلل أصابع يديك بعد غسلهما وأصابع رجليك بعد غسلهما وهذا هو الأفضل وإلا فلو أخر تخليل أصابع اليدين إلى آخر الوضوء جاز كما دلّ عليه الواو التى لمطلق الجمع (مرقاة شرح مشكوة ج: الص: ٣ ١٣، باب سنن الوضوء، طبع أصح المطابع بمبئى).

# جن چیز ول سے وضوٹوٹ جاتا ہے

## زخم سےخون نکلنے پروضو کی تفصیل

سوال:...میرے ہاتھ پرزخم ہوگیا ہے،اورا کنڑخون کا قطرہ ٹیکتار ہتا ہے،اور بسااوقات حالت ِصلوٰۃ میں بھی خون گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیااس کوتر کئے بغیر سے کی صورت میں نماز پڑھ لیا کروں یا جب قطرہ ٹیکے تو وضو تازہ کرلیا کروں؟محقق جواب دے کر ممنون فرماویں۔

جواب:... یہاں دومسکے ہیں،ایک یہ کہا گرزخم کو پانی نقصان دیتا ہے تو آپ زخم کی جگہ کو دھونے کے بجائے اس پر سکے
(۱)
کر سکتے ہیں۔ دُوسرامسکہ یہ ہے کہا گراس میں سے خون ہروفت رستار ہتا ہے اور کسی وقت بھی موقوف نہیں ہوتا تو آپ کو ہرنماز کے
پورے وقت کے اندرایک باروضوکر لینا کافی ہے، اورا گربھی رستا ہے اور بھی نہیں تو جب بھی خون نکل کر بہہ جائے آپ کو دوبارہ وضو
کرنا ہوگا۔

## دانت سے خون نگلنے پرکب وضوٹو ٹے گا

سوال:...اگردانت میں ہے خون نکاتا ہوا ور وضوبھی ہوتو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟

(۱) عن جابو رضى الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ ، فشجه في رأسه ، فاحتلم ، فقال لأصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا : ما نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء ، فاغتسل ، فمات ، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذالك ، فقال : قتلوه ! قتلهم الله ، ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ فإنما شفاء العي السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ....... قال أبوبكر : هذا الحديث قد دل على معان من الفقه ..... ويدل أيضًا على جواز المسح على الجبائر ...إلخ . (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٣٣ ، ٣٣٣ ، طبع بيروت) . أيضًا : وإنما يمسح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها ....الخ . (فتاوئ عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٥ ، الباب الخامس ومما يتصل بذلك المسح على الجبائر ، طبع بلوچستان بك دُپو) .

(٢) المستحاضة من به سلس البول .... أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقاء يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك الموضوء في الوقت ما شآؤا من الفرائض والنوافل ... الخ. (فتاوئ عالمگيري ص: ١٣ ومما يتصل بذلك أحكام المعذور، الفصل الرابع، وأيضًا فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٣٠٥، مطلب في أحكام المعذور).

(٣) شرط ثبوت العذر إبتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملًا .... وشرط بقائه ان لا يمضى عليه وقت فرض إلا والحدث الذي ابتلى به يوجد فيه. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٣ أحكام المعذور فصل الرابع).

جواب:...اگراس سےخون کا ذا نقبہ آنے لگے یاتھوک کارنگ سرخی مائل ہوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا،ور نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

## دانت سےخون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال: کی کرتے وقت منہ ہے خون نکل جاتا ہے،خون حلق میں نہیں جاتا، بس دانت میں ہے نکل جاتا ہے اور میں فورأ تھوک دیتا ہوں ،تو آپ سے بیمعلوم کرناہے کہ منہ میں خون آنے کی وجہ سے وضوٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ کیا دوبارہ وضوکرنا جا ہے؟ جواب:...خون نگلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، بشرطیکہ اتنا خون نگلا ہو کہ تھوک کا رنگ سرخی مائل ہوجائے یا منہ میں خون کا (۲) ذا گفتہ آنے گئے۔

ا کریاؤں میں کا نٹا چبھ جانے سےخون نکل آئے تو وضو کا کیا حکم ہے؟

سوال:...اگروضوکرنے کے بعد پاؤں میں کا نثا چہے جائے مگرخون نکل کرنہ بہے،مگر جب چلنے کی وجہ ہے اس پر ہاتھ پھیرا جائے تو خون کی ایک ہلکی سی لکیر ھنچ جائے ، تو وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...اگرخون اتناہو کہا گراس کوملانہ جاتا تو بہہ نکلتا تب تو وضوٹوٹ جائے گا،اورا گراتنانہیں تھا تونہیں ٹو ثنا۔<sup>(۳)</sup>

## ہوا خارج ہونے پرصرف وضوکرے استنجانہیں

سوال:...میرا مئلہ یہ ہے کہ اگر ایک آ دی نہا کرنماز پڑھنے کے لئے جائے اور بے خیالی میں اس کی صرف ہوا خارج ہوجائے تو کیاا ہے آ دی کے لئے استنجا کرنالازی ہے یاصرف وضوکرے؟

جواب:...صرف وضوکر لینا کافی ہے، پیشاب پاخانہ کے بغیراستنجا کرنا بدعت ہے۔ <sup>(۳)</sup>

 (١) وينقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق حكمًا للغالب أو ساواه احتياطًا، لا ينقضه المغلوب بالبزاق .... (قوله غلب على بزاق) .... وعلامة كون الدم غالبًا أو مساويًا أن يكون البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبًا أن يكون أصفر. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩ ، مطلب نواقض الوضوء، طبع ايج ايم سعيد) ـ

 (٢) وإن خرج من نـفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق فإن تساويا انتقض الوضوء ويعتبر ذالك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض وإن كان أصفر لا ينتقض كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء).

(٣) لو مسح الدم كلما خرج ولو تركه لسال نقض، والا لا، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج وفي الشاميـة (قـولـه: لـو مسح الدم كلما خوج . . . الخ) وكذا إذا وضع عليه قطنًا أو شيئًا آخر حتّى ينشف ثم وضعه ثانيًا وثالثًا فإنه يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالإجتهاد وغالب الظن. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:١٣٣، ١٣٥، مطلب نواقض الوضوء). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٦٥، طبع دار البشائر الإسلامية).

(٣) أن الإستنجاء على خمسة أوجه .... الخامس: بدعة: وهو الإستنجاء من الريح (الفتاوي الشامية ج: ١ ص:٣٣٦، فصل في الإستنجاء، طبع ايج ايم سعيد). وأيضًا: الإستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلَّا الريح، (وفي شرحه) اعلم أن الإستنجاء على محمسة أوجه ..... والخامس بدعة: وهو الإستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين. (الإختيار لتعليل المختار ص: ٣٦، باب الأنجاس وتطهيرها، طبع دار المعرفة بيروت).

## وضوكرنے كے بعدرياح خارج ہوجائے تووضوكرے يا تيم ؟

سوال:...وضوکرنے کے بعد اگر ریاح کی وجہ ہے وضوٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ پانی سے وضوکرنا ضروری ہے یا تیمتم بھی

جواب:...وضوکرناضروری ہے،تیم کی اِ جازت اس صورت میں ہے کہ وضوکرنے پر قا در نہ ہو۔ (۱) وضو کے درمیان ریج خارج ہویا خون نکلے تو دوبارہ وضوکر ہے

سوال:...وضوكرتے ہوئے درميان ميں اگررت خارج ہوجائے ياخون نكل جائے تو وضوكو نئے سرے سے شروع كريں يانہيں؟ جواب: فرے سرے سروع کریں۔ کیس (ریح)خارج ہوتو وضوٹوٹ گیا

سوال:..اگرنماز پڑھتے پڑھتے یا پھرقر آن پاک پڑھتے پڑھتے گیس خارج ہوجائے تووضووہی رہے گایا دُوسرا کرنا پڑے گا؟ ہے۔ ساری، وجائے یو وصود ہی رہے گا؟ جواب:... بیہ وضوختم ہو جائے گا،قرآن مجید کی تلاوت تو بغیر وضو کے بھی جائز ہے،لیکن بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔

بھی بھی بیٹاب کے قطرے نکلنے والے کے وضو کا حکم

سوال: ...کسی شخص کو یہ بیاری ہو کہاس کے پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں،روزنہیں، بھی بھی ،تو کیاا یے شخص کی نماز

 (١) من عجــز (مبتــدأ خبـره، تيـمم) عن استعمال الماء المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ..... أو لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن ..... تيمم لهذه الأعذار كلها. (در مختار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٢، باب التيمم). أيضا: ومن لم يجد الماء ...... المراد من الوجود القدرة على الإستعمال حتى لو كان مريضًا أو على رأس بئو بغير دلو أو كان قـريبًا من عيـن وعـليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا ...إلخـ (الجوهرة النيرة ج: ا ص: ٢٠ باب التيمم، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثالث).

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص: ٠ ٣، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثاني). وعن عمر بن عبدالعزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني. (مشكوة ص:٣٢).

(٣) يحرم بالحدث الأصغر ثلاثة أمور ..... ٣-مس المصحف كله أو بعضه ولو آية، والمحرم هو لمس الآية ولو بغير اعضاء الطهارة لقوله تعالى: "لَا يَمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" أي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس الـقـران إلا طـاهر، ولأن تعظيم القران واجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها الحدث، واتفق الفقهاء علي ان غير المتوضى يجوز لـه تـلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه، كما أجازوا للصبي لمس القرآن للتعلُّم، لأنـه غير مكلّف. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ص:٣٩٣، ٢٩٥، المطلب التاسع، طبع دار الفكر دمشق، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ا ص: ۳۴۵، طبع بيروت).

ہوجائے گی؟

جواب:..قطرہ نکلنے کے بعد طہارت اور وضوکر لیا کرے۔(۱)

يبيثاب كاقطره نكلتامحسوس موتو وضوكاهكم

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے میمحسوس ہوکہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟ جواب:...اگرغالب خیال ہو کہ قطرہ نکل گیا تو وضوٹوٹ جائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

تكسير سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال:.. بنماز پڑھتے ہوئے تکسیرا گرفکل آئے تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے؟ جواب: .. تکسیرے وضوٹوٹ جاتا ہے، اس لئے وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھے۔

وُ کھتی آئکھ سے نجس یانی نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال:...وه ياني جوآ تكويس درد سے نكلے،اس كاكياتكم ہے، ياك ياپليد؟

جواب:...وُکھتی ہوئی آ تکھے جو پانی نکلتا ہے اُس سے وضونہیں ٹو ٹنا ،البتۃ اگرآ تکھ میں کوئی پچنسی وغیرہ ہواوراس سے پانی نکلتا ہوتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے ، اس لئے کہ پیجس ہے۔

(۱) ولو نزل البول .... وخرج إلى القلقلة نقض الوضوء (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ، الفصل الخامس في نواقض الوضوء).

(٢) وقال في شرح السنة معناه (الحديث) حتى يتيقن الحدث ...إلخ. (مرقاة شرح مشكوة ج: اص: ٢٤٥، باب ما يوجب الوضوء، طبع بمبئي). أيضًا: نواقض الوضوء ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح. (عالمگيرى ج: اص: ٩، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نواقض الوضوء أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٣٠٣ طبع دار البشائر). (٣) وقد صرح في معراج الدراية وغيره بأن إذا نزل الدم إلى قصة الأنف نقض. (البحر الرائق ج: اص: ٢١، كتاب الطهارة، وكذا في الشامية ج: اص: ١٣١، مطلب نواقض الوضوء، وفي الهندية ج: اص: ١١ الفصل الخامس في نواقض الوضوء). أيضًا: والأصل في وجوب الطهارة بخروج النجاسة ما روى إسماعيل بن عباس ....... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رعف الرجل في صلاته فلينصرف وليتوضا، ولا يتكلم ثم لِيبنِ على ما مضى من صلاته ... إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٣١٣).

(٣) وإن خرج به أى بوجع لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض فإن استمر صار ذا عذر مجتبى . (قوله ناقض ... الخ) قال في المنية: وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأني أحاف أن يكون ما يسيل منها صديدًا فيكون صاحب العذر ... الخ . (قوله مجتبى) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدى والعين والأذن لعلة سواء على الأصح، وقولهم: والعين والأذن لعلة من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه، وهذه مسئلة والناس عنها غافلون اه . (در مختار مع رد المحتار ج: اص: ١٢٥ م مطلب في ندب مراعاة الخلاف، فتح القدير ج: اص: ١٢٥ م طبع دار صادر، بيروت) .

# جن چیز وں سے وضوبیں ٹو ٹا

## لیٹنے یا ٹیک لگانے سے وضو کا حکم

سوال:...سونے سے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، کیالیٹنے سے یا فیک لگا کر بیٹھنے سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:...اگر لیٹنے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے نینز نہیں آئی تو وضوقائم ہے۔

## بوسہ لینے سے وضورو ٹا ہے یانہیں؟

سوال:..مؤطاام مالک میں پڑھاہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیخی مسلک میں بھی ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیخی مسلک میں بھی ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے وضوٹوٹ جائے گا،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
جواب:...حنفیہ کے نزدیک بیوی کا بوسہ لینے سے وضوٹہیں ٹوٹنا، اللَّ بیکہ مذی خارج ہوجائے، حدیث کو اِستحباب پرمحمول کرسکتے ہیں۔

## كيڑے بدلنے اور اپناسرايا ديکھنے سے وضوبيں ٹو ٹما

سوال:...اکثر بزرگ خواتین بیکهتی ہیں کہا گر گھر کے کپڑے پہنے وضوکرلیااور پھرقر آن خوانی میں جانا ہے یانماز پڑھنی ہے تو ہم وضوکرنے کے بعد دُوسرے کپڑے بدلتے وقت اپنے سرایا کونہ دیکھیں ، اپناسرایا دیکھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) والمعانى الناقضة (الى أن قال) والنوم مضطجعًا أو متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط. (هداية ج: ۱ ص: ۲۵ فصل في نواقض الوضوء). ينقض الوضوء اثنا عشر شيئًا .... أو نوم متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط ...الخ (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ۱ ص: ۲۸۳، ۲۸۳، خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب).

 <sup>(</sup>۲) عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى و لا يتوضأ و رواه البزار واسناده صحيح (إعلاء السنن ج: ١ ص: ٥٠١، باب ترك الوضوء من مس المرأة، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) المذى ينقض الوضوء. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠ الفصل الخامس في نواقض الوضوء). أيضًا: وليس في المذى والودى غسل وفيهما الوضوء. (هداية ج: ١ ص: ٣٣، كتاب الطهارة، طبع شركت علمية، ملتان).

<sup>(</sup>٣) وما ورد عنهم من الوضوء في القبلة و نحوها فمحمول على الندب. (اعلاء السُّنن ج: ١ ص: ١١ ١ ، طبع إدارة القرآن).

جوابِ:..خواتین کابیمسکلے جہنیں، کپڑے بدلنے سے وضونہیں ٹوٹنا اور نہ اپناسراپا (ستر) دیکھنے سے وضوٹو ٹنا ہے۔(۱)

## برہنہ بچے کود کیھنے سے وضوبیں ٹوٹنا

سوال: کی بچے کو بر ہند دیکھنے سے وضوٹو ٹتا ہے یانہیں؟ جواب: نہیں!

برهنه تضويرد تكھنے كاوضو پراثر

سوال:..کیائسی کی برہندتصور د میکھنے ہے وضو باطل ہوجا تا ہے؟ جواب:...برہندتصور د میکھنا گناہ ہے،اس ہے وضوٹو ثنا تونہیں لیکن دوبارہ کر لینا بہتر ہے۔ (۳)

## پاجامه گھنے سے اُو برکرنا گناہ ہے، لیکن وضوبیں ٹوٹنا

سوال:...ہم نے عام طور پرلوگوں سے سنا ہے کہ جب پا جامہ گھٹنے سے اُو پر ہوجائے تو وضوٹوٹ جا تا ہے، کیا بیتی ہے؟ جواب:...کسی کے سامنے پا جامہ گھٹنوں سے اُو پر کرنا گناہ ہے، گراس سے وضوئبیں ٹو شا۔

## کسی حصہ بدن کے بر ہنہ ہونے سے وضوبیں ٹوٹنا

سوال:...میں نے ساہے کہ جب پاؤں پنڈلی تک برہند ہوجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہم بعض دفعہ مسل کے بعدیا ویسے کپڑے بدلتے ہیں تو ظاہرہے کہ پنڈلی برہند ہوجاتی ہے، کیااس حالت میں بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:...کسی حصہ بدن کے برہند ہونے سے وضوئہیں ٹوٹنا۔

## نگاہونے یامخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضوبہیں ٹوٹنا

سوال: ... عنسل خانے میں نگا ہوگیا، کمل وضو کیا، اس کے بعد عنسل کیا، صابن وغیرہ تمام جسم پر لگایا، ہاتھ بھی جگہ جگہ

(۱) چونکدان چیزوں کا نواقض وضوء میں سے نہ ہونا اظہر من الشمس ہے، اس لئے کتب فقہ میں ان کے متعلق کوئی جزئے نظر سے نہیں گزرا۔ دیکھئے: فقادیٰ وارالعلوم و یوبند ج: اص: ۱۳۵، کذافی اغلاط العوام ص: ۵۳، طبع زمزم۔

(٢) فتأوي دارالعلوم ديوبند ج: اص: ١٥٠، طبع انذيا\_

(٣) ومندوب في نيف وثالاثين موضعًا (إلى أن قال) وبعد كل خطيئة. قوله وبعد كل خيطئة ...... وذالك لما ورد في
 الأحاديث من تكفير الوضوء للذنوب. (در مختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٥، ٩٠ مطلب في إعتبارات المركب التام).

(٣) كيوتكم رول كسركا آغازاى هي عنه وتاب وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سوته إلى ما تحت ركبته. (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٦٣، فصل في النظر والمس). أيضًا: عن عاصم بن حمزة عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حى وميّت. (نصب الراية ج: ٣ ص: ٢٣٣ حديث نمبر: ٩ ١٣١). أيضًا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٩٢، ٢٩٤، كتاب الصلاة).

(مخصوص جگہ)لگایا،اس کے بعد کپڑے تنبدیل کر کے ہاہرآ گیا، کیا نمازا دا کرسکتا ہوں یا کپڑے بدل کروضوکروں پھرنمازا دا کروں؟ جواب:...وضوہو گیا، دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برہندہونے یااپنے اعضا کوہاتھ لگانے ہے وضونہیں ٹو ٹٹا۔

## جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زمنہیں

سوال:...اکثرنمازی جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں توجوتے پہن کرگھر نچلے جاتے ہیں ،ابھی ان کا وضو برقر ار ہوتا ہے کہ دُ وسری نماز کے لئے آ جاتے ہیں ، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں ۔مسئلہ بیہ ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں جوتے ہیں ڈالتے ہیں تو جوتے پلیدا ورغلیظ جگہوں پر پڑتے ہیں ، کیا بیضر وری نہیں ہوتا کہ پھرنماز کے لئے وضوکیا کریں ؟

جواب:...جوتوں کے اندرنجاست نہیں ہوتی ،اس لئے وضو کے بعد جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زمنہیں ہوتا۔

## شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوبیس ٹوٹنا

سوال:...حدیث پاک نظروں ہے گزری کہؤ کرکوچھونے ہے وضوٹوٹ جا تا ہے(مؤطااِم مالک ؓ)۔ یعنی نماز میں یا دیے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وفت چھولے،اس بارے میں ضرورآ گاہ کریں؟

جواب:...شرم گاہ کو ہاتھ لگانے ہے وضو ہیں ٹو شا'، حدیث میں وضو کا حکم یا تو اِستخباب کے طور پر ہے یا لغوی وضو یعنی ہاتھ دھونے پرمحمول ہے۔''

## کھانا کھانے یا برہندہونے سے وضونہیں ٹوٹنا

سوال:...اگر کوئی شخص وضو کر کے کھانا کھالے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران اگر کوئی شخص برہنہ ہو کر کپڑے تبدیل کرے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟

(۱) عشرة أشياء لا تنقض الوضوء، منها (إلى أن قال) ومنها مس ذكر و دبر وفرج مطلقًا. (حاشية الطحطاوى على المراقى ص: ٩٣، فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء). أيضًا: لا ينقضه مس ذكر لكن يغسل يده ندبا وإمرأة وأمرد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. وفي رد المحتار: قوله لكن يغسل يده ندبا لحديث من مس ذكر فليتوضأ أى ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما توضأ. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢٠ ١ ، مطلب نوم الأنبياء غير ناقض).

(٢) أيضًا عن قيس بن طلق بن على الحنفى عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.
 (جامع الترمذي، باب ترك الوضوء من مس الذكر ج: ١ ص: ١٣ طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

(٣) قال ابن أمير حاج: يمكن حمل حديث بسرة على غسل اليدين، وقد تقدم انه يستحب الوضوء للخروج من خلاف العلماء. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٩٣، فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء). أيضًا: ثم حمل الطحاوى الوضوء على غسل اليد استحبابًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٤٨، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثانى طبع بمبئى). أيضًا: فإنه يمكن التطبيق بينهما بأن الأمر للإستحباب تنظيفًا والنفى لنفى الوجوب فلا حاجة إلى النسخ الصحيح عندى أن الأمر للإستحباب كما قال في الدر المختار: لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. (اعلاء السُنن ج: ١ ص: ١١٨)، طبع إدارة القرآن كراچى).

جواب:...دونوں صورتوں میں وضونہیں ٹو ٹیا۔

## مردوعورت کے ستر کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا حکم

سوال:...میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں،مرض کی شخیص کے لئے مجھے مریض کے ستر کامعائنہ بھی کرنا پڑتا ہے،مریضوں میں دونوں جنس کے مریض شامل ہوتے ہیں، دورانِ کام نماز کا وقت بھی آتا ہے،اور ہم گھر سے وضوکر کے آتے ہیں، کیاالی صورت میں ہماراوضو بحال رہے گا؟

جواب:..اس سے وضونہیں ٹوٹنا۔ ' ضرورت سے زیادہ ستر نہ کھولا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

دوران عنسل ستر پرنظر پڑنے سے عسل اور وضو کا حکم

سوال:...دورانِ عنسل وضوکیا جاتا ہے، مگرجہم کا کوئی حصہ خشک ندرہ گیا ہو، بیدد یکھنے کے لئے پورے جہم کودیکھا جاتا ہے، جس میں'' ستز'' بھی شامل ہے، عموماً اس پر بھی نظر پڑتی ہے، ایسی صورت میں وضوقائم رہے گایانہیں رہے گا؟ جواب:..ستر پرنظر پڑنے سے وضوا ورعنسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ('')

كيڑے تبديل كرنے كاوضو پراثر

سوال: ... نگاہوکر کیڑے تبدیل کرنے سے وضویر کوئی اثر تونہیں پڑتا؟ جواب: ... کوئی حرج نہیں۔ (۵)

## غيرمحرتم كود يكصنے كاوضو پرائر

سوال:...ساہے وضوکرنے کے بعد غیرمحرَم کو دیکھنامنع ہے، اس سے وضوٹوت جاتا ہے، چاہے غیرمحرَم کو دُور سے دیکھو، قریب سے دیکھو،تضور میں دیکھو، یا ٹی وی وغیرہ میں دیکھو، وضو برقر ارنہیں رہتا، پلیز قرآن کی روشیٰ میں تفصیل سے جواب دیں، کیونکہ وضو کے بعد ٹی وی اخبار وغیرہ پرنظر پڑجاتی ہے،کہاں تک سے بات دُرست ہے؟

 <sup>(</sup>۱) حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (إعلاء السنن ج: ۱ ص: ۳۵ ۱، باب ترك الوضوء مما مست النار).

<sup>(</sup>٢) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم پبلشوز كواچي.

<sup>(</sup>٣) ينظر) الطبيب (إلى موضع مرضها بقدر الضرورة). (الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٤٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر واللمس طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم پبلشرز كراچي.

<sup>(</sup>۵) د يكھئے: فآوى دارالعلوم ديوبند ج: اص:۵ ۱۳، طبع انڈيا، ايضاً: خيرالفتاوى ج: ٢ ص:٥٣، طبع ملتان\_

جواب:...نامحرَم کود کیمنا گناہ ہے، وضواس نے ہیں ٹو شا۔

وضوکر کے کسی الیمی چیز کود مکھے لے جوحرام ہے تو وضونہیں ٹوٹے گا

سوال:...اگرکوئی آ دمی یاعورت وضوکر کےالیی چیز کود کیھ لے جو اِسلام میں حرام ہو، یا کوئی عورت بغیر پردہ کسی شخص کود مکھ لے، کیاان کا وضوقائم رہتاہے یانہیں؟

جواب:...وضوکر کے گناہ کا کام کرنے ہے وضونہیں ٹو ٹنا الیکن وضو کی نورانیت ضائع ہو جاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

کیا دو پٹے یا جا دراُ تارنے سے وضوٹوٹ جا تاہے؟

سوال:...دوپٹہ یا جا دراُ تار نے سے دضوٹوٹ جا تاہے؟ جواب:...جينبين!

آگ پر یکی ہوئی یا گرم چیز کھانے سے وضونہیں ٹوٹنا

سوال:...میں نماز با قاعدگی کے ساتھ ادا کرتی ہوں ،اورمیراسب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں چائے کثرت سے استعال کرتی ہوں،لوگ کہتے ہیں کہ گرم چیز کھانے ہے،مثلاً: جائے،کھانا یا ایس چیزیں جوآگ پر پکی ہوں، سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضوکیا جائے۔

جواب:...آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضونہیں ٹو ٹٹا۔(۳)

باوضوحقہ، بیڑی،سگریٹ، یان استعال کر کےنماز پڑھنا

سوال:...ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت ہے بزرگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز کے لئے وضو کیا، نماز ادا کی ، اس کے بعد سگریٹ، بیڑی،حقہ نوشی کرتے ہیں، جب دُ وسری نماز کا وقت آ جا تا ہےتو صرف دو تین بارکلی کی اورنماز پڑھ لیتے ہیں اور تبیج و وظا نُف بھی کرتے رہتے ہیں۔اب جبکہ رمضان شریف خدا کے فضل وکرم سے شروع ہو چکا ہے،اس میں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک صحف تمام دن روز ہ رکھتا ہے،روز ہ اِ فطار کرنے ہے بل وضو گرتا ہے،روز ہ اِ فطار کرتا ہے اوراس کے بعد بیڑی،سگریٹ یا حقہ نوشی کرتا ہے، پھر کلی کرنے کے بعد نمازِمغرب میں جماعت میں شامل ہوجا تا ہے،اس سے وضوتو خراب نہیں ہوتا؟ وظا نُف میں تو خلل نہیں آتا؟ برائے مہربانی اس اہم مسئلے ہے آگاہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَلِيّ: يا عليّ! لَا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الاخرة. (مشكوة، باب النظر إلى المخطوبة ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٦٣، طبع دار العلوم كراچي-

<sup>(</sup>٣) حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (إعلاء السنن ج: ١ ص: ٣٥ ، باب ترك الوضوء مما مست النار).

جواب:...حقد، بیڑی،سگریٹ، پان ہے وضوتو نہیں ٹوٹٹا، کیکن نماز سے پہلے سند کی بد بو کا دُور کرنا ضروری ہے،اگر منہ سے حقد،سگریٹ کی بوآتی ہوتو نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

سگریٹ نوشی اور ٹیلی ویژن ،ریڈیود یکھنے سننے کا وضو پراثر

سوال: .. سگریٹ نوشی ، ٹیلی ویژن دیکھنے اور ریڈیو پرموسیقی سننے سے کیاوضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب: ..سگریٹ نوشی سے وضونہیں ٹوشا، کیکن منہ کی بدیوکا پوری طرح دُور کرنا ضروری ہے، اور گنا ہوں کے کا موں سے وضونہیں ٹوشا، کیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے،اس لئے دوبارہ وضوکر لینامستحب ہے۔ <sup>(۳)</sup>

آئینه یاٹی وی دیکھنے کا وضویرا ثر

سوال: ... کیا آئینہ دیکھنے یاٹی وی دیکھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:...آئیندد کیھنے سے تو وضونہیں ٹوٹنا ،البتہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے ،اور گناہ کے بعد دوبارہ وضوکر لینامستحب ہے۔

آئینہ دیکھنے کنگھی کرنے کا وضویراً ثر

سوال:...وضوكے بعد آئينہ دیکھنا ، تنگھی کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔

ٹی وی، ڈِش بھی تصاویر د یکھنے کا وضو پرا ٹر

سوال:...کیاٹی وی، ڈِش بنگی تصاویر دیکھنے ہے وضوٹوٹ جاتاہے؟

(١) كفاية المفتى ج:٢ ص:٣٢٢، طبع دارالاشاعت كراجي\_

<sup>(</sup>۲) (قوله وأكل نحو ثوم) أى كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهى عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد .... ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولًا أو غيره .... وكذلك ألحق بعضهم بذلك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة ـ (شامى ج: ١ ص: ١٦١ مطلب في الغرس في المسجد) ـ

<sup>(</sup>٣) ومندوب في نيف وثلاثين موضعا (إلى أن قال) وبعد كل خطيئة. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٩٩، مطلب في اعتبارات المركب التام).

<sup>(</sup>٣) الشالث مندوب: في أحوال كثيرة منها ما يأتي ....... ح ـ بعد إرتكاب خطيئة، من غيبة وكذب ونميمة ونحوها، لأن الحسنات تمحو السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ١١٠، ١١١، الفصل الرابع، الوضوء وما يتبعه طبع دار الفكر).

جواب:...وضوتونہیں ٹوٹنا،لیکن اِیمان ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت ہے آپ کوبھی اور تمام مسلمانوں کو

## باوضوآ دمی سگریٹ ،نسوار اِستعال کرلےتو کیاوضوٹوٹ جاتاہے؟

سوال:...نماز کے لئے وضو کیا،لیکن جماعت کو دہر ہے،اگر آ دمی سگریٹ یا نسوار کھالے تو کیا اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے یا

ہے. جواب:...وضوتونہیں ٹوٹنا، "کیکن نمازے پہلے منہ صاف کر لینا ضروری ہے کہ سگریٹ اورنسوار کی ہد بونہ رہے۔ (۳) گڑیا دیکھنے سے وضونہیں ٹوٹٹا

سوال:...کیا گڑیا دیکھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ وضو سے گڑیا پرنظر پڑجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیہ

جواب: ... گڑیاد کھنے سے وضونہیں ٹو ٹا۔

#### ناخنوں میں میل ہونے پر بھی وضوہوجا تاہے

سوال:...کام کرنے کے دوران ناخنوں میں میل چلاجا تا ہے،اگرہم میل صاف کئے بغیر وضوکریں تو وہ ہوگا یانہیں؟ جواب:...وضوہ و جائے گا<sup>، °</sup> مگر ناخن بڑھا نا خلاف ِ فطرت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

 (١) وقال حذيفة: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود، ويؤيده قول السلف: المعاصى بريد الكفر أي رسوله بإعبتار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يبق يقبل خيرًا قط، فحينئذ يقسو ويخرج منه كل رحمة ورأفة وخوف فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحب، ويتخذ الشيطان وليا من دون الله ويـضـلله ويغويه ويعده ويمنيه، ولا يرضي منه بدون الكفر ما وجد له إليه سبيلًا. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص:٣١ طبع دار المعرفة بيروت).

(٢) كذا في كفاية المفتى ج: ٢ ص: ٣٢٢، طبع دارالا شاعت كراجي -

 (٣) (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ...... ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولًا أو غيره ...... وكذالك ألحق بعضهم بذالك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة ـ (شامى ج: ١ ص: ١ ٢١ مطلب في الغرس في المسجد) ـ

(٣) (ولا يسمنع) الطهارة ..... (ونيم) ودرن ووسخ ..... (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي في الأصح (در مختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 (۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. (مشكُّوة المصابيح، باب الترجل، الفصل الأوَّل ص: ٣٨٠ طبع قديمي کتب خانه)۔

#### كان كالميل نكالنے سے وضونہيں ٹوشا

سوال:... باوضوآ دمی کان کی تھجلی کی وجہ ہے اُنگلی ہے تھجلی کرےاور کان کا موم اُنگلی پریگےاوراُنگلی کواپنی قبیص ہے صاف كرے تواس صورت ميں وضوثوث جائے گايانہيں؟ نيز قميص پرموم لگنے سے وہ قميص پاک رہے گی يانہيں؟

جواب:...کان کےمیل سے وضونہیں ٹو ٹنا ،البتہ کان بہتے ہوں اور کان میں اُنگلی ڈالنے سے اُنگلی کو پانی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا'، اوروہ پانی بھی بجس ہے۔

#### بال بنوانے ، ناخن کٹوانے سے وضو ہیں ٹوٹنا

سوال:... باوضو شخص اگر بال بنوائے یا داڑھی کا خط بنوائے یا ناخن ترشوائے ، تو کیا اے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے بال بنوانے ،خط بنوانے یا ناخن تر شوانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:... بال بنوانے یا ناخن اُ تارنے ہے وضوئییں ٹو ٹنا ،اس لئے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔ (۲)

## سريا دا رهمي پرمهندي هوتو وضو کاحکم

سوال:...کوئی شخص سریا داڑھی پرمہندی کا استعال کرتا ہے،مہندی خٹک ہوجانے کے بعداس کو دھوکراُ تارنے سے پہلے کیا صرف وضوکر کے نماز اوا کرسکتا ہے یا پہلے مہندی کو بھی دھوکرصاف کر لے؟ جواب:...وضوصیح ہونے کے لئے مہندی کا اُتار ناضروری ہے۔ (۳)

## بے کورُودھ پلانے سے وضوبہیں ٹوٹنا

سوال:...اگروضومواور بچيكودُ ودھ پلايا جائے تو كيا وضوڻو يہ جائے گا؟ جواب: نہیں! (\*)

(۱) (كما لا ينقض لو خرج من اذنه) و نحوها كعينه وثديه (قيح) و نحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بـوجـع نـقـض لأنه دليل الجرح . . . إلخ. وفي الشامية: قال في البحر: وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحًا أو صديدًا انقض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لَا يخرجان إلّا عن علة. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٤ ، مطلب في ندب مراعات الخلاف ...الخ).

..... (بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم (٢) (ولا يعاد الوضوء) ظفره). (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٠١، مطلب في معنى الإستنشاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام).

(٣) والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كذا في رد المحتار عن المنية ج: ١ ص:٥٣ ١ ، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣).

(٣) كذا في فتاوي دارالعلوم ديوبند ج: ١ ص: ١٣٦، طبع انديا، إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٦٥، طبع دارالعلوم كراچى، إمداد الفتاوى ج: ١ ص: ١٠ مبع مكتبة دار العلوم كراچى ـ

## دانت میں جاندی بھری ہونے پیشل اور وضو

سوال:...زیدنے اپنی داڑھ جاندی ہے بھروائی ہے ،کیااس طرح اس کاغنسل اور وضو ہوجا تا ہے جبکہ پانی اندر تک نہیں جاتا؟ جواب:...غنسل اور وضو ہوجا تا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### مصنوعی دانت کے ساتھ وضو

سوال:...مصنوعی دانت لگا کروضو ہوجا تا ہے یاان کا اُتار ناضروری ہے؟ جواب:...نکالنے کی ضرورت نہیں ،ان کے ساتھ وضودُ رست ہے۔ (۲)

#### وضو کے وقت عورت کے سر کا نگار ہنا

سوال:...کیادضوکرتے وقت عورت کا سر پردو پٹہادڑ ھناضروری ہے؟ جواب:...عورت کوحتی الوسع سرنگانہیں کرنا جاہے'،'' مگر وضو ہوجائے گا۔

### سرخی، یا وَدُر، کریم لگا کروضوکرنا

سوال:...عورت کے لئے ناخن پر پالش لگانا گناہ ہے کہ بیدلگانے سے وضونہیں ہوتا،اوروضونہیں تو نماز بھی نہیں،مگر مرق جہ کریم، پاؤڈریاسرخی لگانا کیساہے؟ کیونکہ اس سے ناخن پالش کی طرح کوئی قباحت نہیں کہ وضوکا پانی اندر نہ جائے۔

جواب:...ان میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ،گر ناخن پالش کی طرح سرخی کی تہ جم جاتی ہے،اس لئے وضوا در منسل کے لئے اس کا اُتار ناضر وری ہے۔ (\*\*)

(۱) والصرام والصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الإغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية. (عالكميري ج: ١،ص: ١٣ ، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: الأصول وجوب الغسل إلّا انه سقط لحرج. (ردائحتار ج: ١ ص: ٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: ولَا يمنع ما على ظفر صباغ ولَا طعام بين أسنانه أو في سنه المحوف به يفتي. (الدر المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل).

(٢) كونكه وضويس كلى كرناست ب، اوران دائة ل كنكالي بغيراس يمكل ، وجاتا بـ الفصل الثانى فى سُنن الوضوء ....... ومنها المصمضة والإستنشاق والسُنَّة أن يتمضمض ثلاثًا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدًا فى كل مرة وكذا فى محيط السرخسى وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢، كتاب الطهارة).

(٣) يرخص للمرأة كشف الرأس في منزلها وحدها، فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها. (ردالحتار ج: ١ ص: ٣٠٨، مطلب في ستر العورة).

(٣) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد الحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، مطلب في ابحاث الغسل، طبع ايج ايم سعيد).

## جسم پرتیل، کریم یاویسلین لگی ہوتو وضو کا حکم

سوال:...اگرجم پرتیل، کریم یا دیسلین وغیره گلی ہوں تو اس پر سے وضو کرنے سے وضو ہوجائے گا یانہیں؟ یا پہلے صابن سے دھونا ضروری ہے؟ اوراگر صابن سے بھی پوری طرح صاف نہ ہوتو اس صورت میں کیا کرنا جائے ؟

جواب: ... تیل لگا کروضوکرناضیح ہے۔اگر بدن پرایسی چیزگلی ہوجو پانی کے بدن تک پہنچنے سے مانع ہوتو اس کا دُورکرنا وری ہے۔

## ہاتھوں اور پاؤں کے بالوں کو بیچ کرنے والی کا وضواور نماز

سوال:...آج کل خواتین اپنے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے رُووُں کو بلیج کرلیتی ہیں، جس سے بیررُوئیں (زائد بال) جلد سے مشابدرنگ کے ہوجاتے ہیں اورنظرنہیں آتے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:... یہ چیزنماز اوروضو سے مانع نہیں۔

## نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھے تو کیا دوبارہ وضوکرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص نمازختم کرنے کے بعد ہاتھ یا پیروغیرہ پرآٹے کا باریک ذَرّہ یا سینٹ یا کوئی بھی نامعلوم چیزگلی محسوس کرتا ہے تو کیا نماز کی ادائیگی دوبارہ کی جائے گی؟ خاص کرخواتین کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہرنماز سے پہلے اعضا کا بغور نا خنوں کے اندرتک موازنہ کرنے سے نماز کو دیر ہوجاتی ہے ،خصوصاً مغرب۔

جواب:...اگرکوئی چیزایی گلی ہوئی ہوجو بدن تک پانی کے پہنچنے سے مانع ہوتو وضونہیں ہوگا،اس لئے نماز بھی نہیں ہوگی، دوبارہ اداکرنی ہوگی۔(۲)

## پر فیوم کے بعد وضوجا رُزہے

سوال:... پر فیوم بھی لگا ہوتو سنا ہے وضوئیں ہوتا؟ جواب:... پر فیوم کے بعد وضویح ہے۔

## ماته برايلفي سلوش لگا هوتو وضو كا شرعي حكم

سوال:... ہمارے کام میں ایلفی سلوش کا اِستعال ہوتا ہے، بعض اوقات سے ہاتھ پر لگی ہوتی ہے اور ہم وضو کر کے نماز پڑھ

(۱) قال المقدسي: وفي الفتاوي دهن رجليه ثم توضأ وأمرّ الماء على رجليه، ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الرجلين. (شامي ج: ۱ ص: ۱۵۳ مطلب في ابحاث الغسل). نيزد يكئ: گزشته سفح كاعاشي نمبر ٧ \_

<sup>(</sup>٢) لو كان عليه جلد سمك أو خبر ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته، لم يجز لأنّ التحرز عنه ممكن، كذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سلوشن لگی ہے اوراُ نگلی پراس کا اثر ہے، اس سے وضوا ورغسل ہوجا تا ہے یا دوبارہ کرنالازم ہے؟ جواب:...اگریہ سلوشن ہاتھ پرگلی رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا،اس لئے وضو سے پہلے اس کواُ تار ناضر دری ہے، واللہ اعلم!

كنٹيكٹ لينسز لگوانے كى صورت ميں وضو كاحكم

سوال:... آج کل نظر کی عینک کے بجائے '' کنٹیکٹ لینسز'' کا اِستعال بہت عام ہور ہا ہے۔ کنٹیکٹ لینسز آ کھے کا ندر

( گول کا لے والے جھے کے اُوپر ) لگایا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹک کی گول شکل میں ہے اور آ کھے کے اس جھے کوڈھانپ لیتا ہے اور پھراس کو لگانے کے بعد نظر کی عینک کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پلاسٹک کی گول شکل میں ہوتا ہے، اور مختلف رنگوں میں بھی دستیاب ہیں۔ یہ چھنا یہ مولانا صاحب! کہ کیالینسز کی آ کھے میں موجودگی کے دوران اگر نماز کے لئے وضو کیا جائے تو کیا وہ دُرست ہوگا؟ (لینسز پہنے کے بعد مند دھویا جاسکتا ہے، اگر آ کھے کے اندر پانی بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ بات ڈاکٹرز کہتے ہیں )۔ براہ مہر بانی آپ اسلامی نقطہ نظر اور وضو کے قواعد وضوابط کے مطابق بتا ئیں کہ آیا وضودُ رست ہوجا تا ہے یا نہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ روزے میں اس کے نقطہ نظر اور وضو کے قواعد وضوابط کے مطابق بتا ئیں کہ آیا وضودُ رست ہوجا تا ہے یا نہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ روزے میں اس کے دعو کئی قباحت تو نہیں؟ روزے کے ٹوٹے یا مکر وہ ہونے کا کوئی ہاکا سابھی اِ حقال تو نہیں؟

جواب:..اس سے وضوا ورغسل پر کوئی فرق نہیں پڑتا،اورروزے پر بھی کوئی کراہت لازم نہیں آتی۔

#### سينث اوروضو

سوال: بینسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ناخن کا شخے ،شیو بنانے اور بینٹ لگانے سے وضوتو نہیں ٹو ٹنا اور نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سناہے کہ بینٹ لگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں اسپرٹ ہوتی ہے ، اوراگر بینٹ لگا بھی لیا جائے تو کیا وضوکر لینا ہی کافی ہے یا کپڑے بھی وُ وسرے پہنے جائیں اور قسل کیا جائے ، کیونکہ بینٹ کی خوشبوسارے بدن اور کپڑوں میں بس جاتی ہے؟

جواب:...وضوکرنے کے بعد بال کاشنے یا ناخن تراشنے ہے وضوئییں ٹو فٹا '' 'ای طرح سینٹ لگانے ہے بھی وضوئییں ٹو فٹا ، البتہ سینٹ میں کوئی ناپاک چیز ہوتی ہے یائبیں ؟اس کی مجھے حقیق نہیں۔ میں نے بعض معتبرلوگوں سے سنا ہے کہ اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ہوتی ،اگر میچے ہے تو سینٹ لگا ناجا کڑے۔

#### وضو کے درمیان سلام کا جواب دینا

سوال:...وضوكرتے ہوئے اور كھانے كے دوران سلام كاجواب دينا ضروري ب يانہيں؟ جبكه سلام كرنے والے كومسئله

<sup>(</sup>۱) كيونكه ال صورت مين جلدتك پائى پنچنا يقين تبين، والم عتبر في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كذا في رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>۲) ولا يعاد الوضوء ...... بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره.
 (درمختار مع ردانحتار ج: ۱ ص: ۱۰۱).

معلوم نہ ہوتو وضومیں مصروف ہونے کی وجہ سے ناراضی اور غلط ہی ہوسکتی ہے۔

جواب:...وضو کے دوران سلام اور جواب میں کوئی حرج نہیں'' کھانے کے دوران سلام نہیں کہنا جاہے ،اور کھانے والے کے ذمہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### وضو کے دوران بات چیت کرنا، اُذان کا جواب دینا

سوال:...وضو کے دوران اُ ذان کا جواب دینا چاہئے یا وضو کی دُعا ئیں پڑھنا چاہئے؟ نیز سلام کرنا یا اس کا جواب دینا، دُنیا کی باتیں ہنسی مٰداق یا تبلیغ ومسائل کی بات کرنا کیسا ہے؟

جواب: ...وضو کے دوران ضروری بات چیت کرنااوراُ ذان کا جواب دیناجائز ہے، ہنسی مذاق کرنا بُری بات ہے۔ (۳)

#### وضوكرنے كے بعد منه ہاتھ صاف كرنا

سوال:...کیاوضوکرنے کے بعد منہ ہاتھ وغیرہ پونچھ لینے سے وضوباتی رہتا ہے یانہیں؟ جواب:...وضو کے بعد تولیہ استعال کرنا جائز ہے، 'اس سے وضونہیں ٹو ثنا۔

(١) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٥٣، طبع دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) يكره على عاجز عن الردحقيقة كآكل أو شرعًا كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب. اهـ (الدر المختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ومن آدابه ..... وعدم التكلم بكلام الناس إلا لحاجة تفوته (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: آداب الوضوء ...... عدم التكلم بكلام الناس، بلا ضرورة لأنه يشغله عن الدعاء المأثور . (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص: ٢٥١، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. (ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب المنديل بعد الوضوء كذا في التبيين. (عالكميرى ج: ١ ص: ٩، الفصل الرابع في المكروهات، ردائحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣١، مطلب في التمسح بمنديل).

# یانی کے اُحکام

## سمندركا ياني ناياك نهيس موتا

سوال:...کیاسمندرکے پانی سے وضوکرکے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ چونکہ سمندر میں ہر جانور پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔

جواب:...سمندرکا پانی پاک ہے'، جانوروں کے پینے یا کسی اور چیز سے وہ نا پاک نہیں ہوتا۔<sup>(1)</sup>

كنوي كے جراثيم آلودہ يانی كاحكم

سوال:...جارے محلے کی مسجد میں کنواں کھودا گیا، یہ کنواں چالیس فٹ نیچ کھودا گیا ہے،اس کنویں کا پانی ہم نے لیبارٹری والوں کو بھیجا تھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آیا پانی ہم استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جراثیم وغیرہ ہیں، جبکہ پانی کا نہ تو رنگ بدلا ہے اور نہ ہی کسی قسم کی بووغیرہ ہے۔آیا ہم اس پانی سے وضوکر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں؟

جواب:...اس پانی کے ساتھ وضویاغسل کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ بالکل وُرست ہے، 'شرعا اس کے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ،البنتہ اگرصحت کے لئے مصر ہوتو نہ پیا جائے۔

## چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سوَروغیرہ جانور پیتے ہوں

سوال:... یہاں ہے کوئی تیس میل دُورایک شکارگاہ ہے، جہاں چشمے کا پانی بہتا ہے، یعنی جنگل ہے، جس کی لمبائی ہمیں معلوم نہیں ہے، اندازہ یہی ہے کہ چار پانچ میل ہے، اسی جنگل شکارگاہ میں خزیر یعنی سوّر کافی تعداد میں ملتے ہیں، یعنی اسی پانی کے اندر چلتے بھرتے، سوتے ہیں، لوگ شکار کھیلتے ہیں اور اس کا پانی بہت کڑوا ہے۔ بے اندازہ یعنی ہاتھوں اور منہ کوکوئی دھوئے تو جلن محسوں

<sup>(</sup>۱) (و) كـذا (ماء البحر) الملح لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ۲۰، كتاب الطهارة، أيضًا: هداية ج: ا ص: ٣٣، طبع شركت علميه، ملتان).

 <sup>(</sup>٢) والماء الجارى إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم يو لها أثر لأنها لا تستقر مع جريان الماء والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون. (هداية ج: ١ ص: ٣٦، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) كيونكما وصاف ثلاثم ش يكوئي وصف تهيل بدلاب، النوع الأوّل: الماء الطهور أو المطلق: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كل ماء نزل من السماء، أو نبع من الأرض، ما دام باقيًا على أصل الخِلقة، فلم يتغير أحد أو صافه الثلاثة وهي (اللون والطِعم والرائحة) ... الخد (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص: ١٣ ١ ، المبحث الرابع، أنواع المياه، طبع دار الفكر دمشق).

ہوتی ہے، پوچھنا یہ ہے کہ آ دمی اس پانی سے وضو کرسکتا ہے یانہیں؟ آیا اس پانی سے کپڑے پلید ہوں گے یانہیں؟ اس پانی کا برائے طہارت استعال کیسا ہے؟

جواب:...جب تک پانی کے جس ہونے کا یقین نہ ہو، پانی پاک سمجھا جائے گا۔(۱)

كنوي ميں بيشاب كرنے سے كنوال ناياك ہوجاتا ہے

سوال:...اگرلز کی یالڑ کے کا پیشاب کنویں میں گرجائے تو فقیاسلامی کی زوے کیا حکم ہے؟

جواب:... کنواں ناپاک ہوجائے گا، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کا پورا پانی نکال دیا جائے، پانی نکال دینے سے ڈول، رہتی، کنویں کا گارہ اور کنویں کی دیواریں سب پاک ہوجا کیں گی۔

گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال

سوال:..بعض مرتبہ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وضو کے لئے نلکا کھولتے ہیں تو شروع میں بدبودار پانی آتا ہے، پانی بظاہر صاف نظر آتا ہے اور کوئی رنگ کی آمیزشنہیں ہوتی ہلین پانی میں بدبوی محسوس ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیااس پانی سے وضوکیا جاسکتا ہے یا یہ پانی نا پاک تصوّر ہوگا اور اس پانی سے وضونہیں ہوگا؟

جواب: .. بلوں کے ذریعہ جو بد بودار پائی آتا ہے اور پھرصاف پائی آنے لگتا ہے اس بارے میں جب تک بد بودار پائی کی حقیقت معلوم نہ ہو یارنگ اور بوے نا پاکی کا پیتہ نہ چلتا ہو، اس وقت تک اس کے نا پاک ہونے کا حکم نہیں ویا جائے گا، کیونکہ پائی کا بد بودار ہونا اور چیز ہے اور اگر تحقیق ہوجائے یہ پائی گٹر کا ہے تونل کھول دینے کے بعدوہ ''جاری پائی'' کے حکم میں ہوجائے گا اور پاک ہوجائے گا، بس بد بودار پائی نکال دیا جائے ، بعد میں آنے والے صاف پائی سے وضوا ور مسل صحیح ہے ''

(۱) ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸). قال أبو جعفر: وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه لونها أو طعمهما أو ريحها أو لم يظهر ذالك فيه، فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلّا أن يكون بحرًا أو ماءً حكمه حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه، قال أبوبكر: تحصيل المندهب فيه أن كل ما تيقنا فيه جزأ من النجاسة أو غلب ذالك في رأينا فهو نجس لا يجوز إستعماله. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ٢٣٩، كتاب الطهارة).

(۲) زاذا وقت نجاسة) ليس بحيوان، ولو مخفقة أو قطرة بول أو دم .... (في بئر دون القدر الكثير) .... (ينزح كل مائها) المذى كان فيها وقت الوقوع ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) إلّا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعًا. وفي الشامية (قوله ينزح كل مائها) أي دون الطين لورود الآثار ينزح الماء. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١١٦، ٢١٢، فصل في البئر. وأيضًا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٢).

(٣) الفنأحواله تمبرار

## نا پاک گندا پانی صاف شفاف بنادیے سے پاکنہیں ہوتا

سوال:... آج کل سائنس دانوں نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ گندی نالیوں کے پانی کوصاف وشفاف بنادیتے ہیں، بظاہر اس میں کوئی خرابی نظرنہیں آتی ،اب کیا یہ پانی پلید ہوگا یانہیں؟

جواب:...صاف ہوجائے گا، پاکنہیں ہوگا،صاف اور پاک میں بڑافرق ہے۔(۱)

#### نا یاک چھینٹے والے لوٹے کو یاک کرنا

سوال:...اگرلوٹے میں پانی رکھا ہوا ہوا وراس پرکسی نے چھینٹے مار دیئے ہوں تو پاک کرنے کے لئے اگر تین مرتبہ لوٹے ک ٹونٹی سے پانی گرادیا جائے تو پانی پاک ہوجائے گایا پانی بھینک دیا جائے گا؟

جواب: بیمن چھینٹے پڑنے سے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا، البتۃ اگر چھینٹے ناپاک ہوں تو پانی ناپاک ہوجائے گا، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ اس کے اُوپر سے اور پانی ڈال دیا جائے یہاں تک کہ ٹونٹی اور کناروں سے پانی بہ نکلے، بس پاک ہوجائے گا۔ (۱)

# سر کوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینٹے پڑجا ئیں تو کیا حکم ہے؟

ر سے پی سرے ہوں ہے۔ سوال:... بارش کے بعدعموماً سڑکوں پر پانی جمع ہوجا تا ہے، اگر اس پانی کے چھینٹے کپڑوں پرلگ جا کمیں تو کیا نہانا اور کپڑے تبدیل کرناضروری ہے؟

جواب:... بارش کے چینے ضرورت کی بناپر معاف ہیں ،اوراگران کو دھولیا جائے تو بہت اچھاہے۔

## بارش کے پانی کے چھینے

#### سوال:... بارش کا وہ پانی جوسڑکوں پرجمع ہوجا تا ہے، کیا پہنجاست ِغلیظہ ہے یا خفیفہ؟ اگر نمازی کے کپڑوں پرلگ جائے تو

(بِتِمَاثِيَ اللهِ عَنَائِهُ عَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۱) والدليل على تحريم إستعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، قول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبّنث، والنجاسات من الخبائث، لأنها محرمة. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٣٩، أيضًا: نظام الفتاوي ج: ١ ص: ٢١، طبع مكتبه رحمانيه).

(٢) قال الشامي: ان دلوا تنجس فأفرغ فيه رجل ماء حتى امتلاء وسال من جوانبه هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة. (رد المحتار ج: ١ ص: ٩٦ ١ ، مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

(٣) وقد قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسئلة آبار
 الفلوات ونحوها اهد أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك. (رد الحتارج: ١
 ص: ١٨٩، تنبيه مهم في طرح الزبل في القساظل).

کتنی مقدار کے موجود ہوتے ہوئے نمازی نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بارش کا پانی جوسڑکوں پر ہوتا ہے،اس کے چھنٹے پڑجائیں تو ان کو دھولینا جا ہے، تاہم بہضرورت ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کوجائز لکھا ہے۔(۱)

## ٹینکی میں پرندہ گر کر پھول جائے تو کتنے دن کی نمازیں لوٹائی جا ئیں؟

سوال:... پانی کی ٹینکی میں اگر پرندہ گر کر مرجائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے اوراس کے گرنے کا وفت بھی معلوم نہ ہوتو کتنے روز کی نمازیں لوٹائی جا کیں گی؟

جواب:..اس میں دوقول ہیں،ایک بیر کہ اگر جانور پھولا پھٹا ہوا پایا جائے تو اس کو تین دن کاسمجھا جائے گا،اور تین دن کی نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ وُوسرا قول میہ ہے کہ جس وفت علم ہوا،ای وفت سے نجاست کا حکم کیا جائے گا، پہلے قول میں احتیاط ہے،اور وُوس مِین آسانی ہے۔

## نایاک کنویس کایاتی استعال کرنا

سوال:...ایک کنویں میں گافی وقت پہلے خنز برگر کر مرگیا،کسی نے بھی پانی اور خنز برنہیں نکالا ،لیکن اب پچھ مز دور کچی اینٹیں بناتے ہیں اور قریب ہونے کی وجہ ہے اس کنویں کا پانی استعال کرتے ہیں۔اب کیا پیٹی پاک ہوگی یانہیں؟ اوراس پانی کی وجہ ہے جوجهم اور کیڑوں پر چھینٹے لگ جاتے ہیں ، کیا بغیر دھوئے اور نہائے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:... بیکنواں جب تک پاکنہیں کیا جاتا ،اس کا پانی نا پاک ہے!اس سے جو پھی اینٹیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی نا پاک ہیں،اس کے چھینٹے دھوئے بغیرنماز وُرست نہیں۔اے پاک کرنے کاطریقہ سہے کہ کنویں سے خزیر کی ہڈیاں وغیرہ نکال دی جائیں، اس کے بعد کنویں کا سارا پانی نکال ویا جائے ،اگر سارا پانی نکالنامشکل ہے تو دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک پانی نکال دینے سے کنواں ياك موجائے گا۔(٢)

 (١) وقد قال في شرح المنية: المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسئلة آبار الفلوات ونحوها اهمه أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك. (رد المحتارج: ا ص: ١٨٩، تنبيه مهم في طرح الزبل في القساظل).

(ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسخ) إستحسانًا وقالًا (٢) ويحكم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع إن علم . من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله قال الشامي: وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله إستحسان وهو الأحوط في العبادات اهد (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩ ١٦، مطلب مهم في تعريف الإستحسان).

(٣) إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير أو مات فيها ... إلخ، ينزح كل مائها ... إلخ، وإن تعذر ... إلخ، قيل يفتى بمأتين إلى ثلاثمائة وهذا أيسر وذاك أحوط. (الدر المختار مع رد المتار ج: ١ ص: ١ ١ ٢، فصل في بشر).

## كنوي ميں گركرآ دى مرجائے توكيے ياك ہوگا؟

سوال:..فقیرکاایک بھائی جوآج ہے کچھ عرصہ پہلے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر ہلاک ہو گیا تھا، وہ ذہنی مریض تھا، بھی مبھی زمین پردورہ پڑجا تا تھا،اب اس کنویں کا یانی کیسے یاک کیا جائے؟

جواب:...کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے ،کنواں پاک ہوجائے گا۔اوراگر کنویں کا پانی اتنازیادہ ہے کہ سارے پانی کا نکالناممکن نہیں تو دوسو سے تین سوڈول نکال دیئے جائیں۔<sup>(1)</sup>

جوتا پانی کی ٹینکی میں گرجائے تو پانی کا حکم

سوال:...میراایک چھوٹا بھائی ہے، ایک دن وہ کھیلتے ہوئے پانی کی ٹینکی کی طرف چلا گیا، اس کا پاؤں پھسلا، ٹینکی جو ڈھکی ہوئی تھی اس کا ڈھکن ایک طرف ہوا، میرا بھائی تو اللہ کے فضل ہے نیچ گیا، کیکن اس کا جوتا پانی میں گر گیا، اور وہ پانی پینے کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور وضو کے لئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوتا بھی نیچ ہے گندا بھی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی جاتا ہے اور باہر گلی کو چوں میں بھی ۔ہم لوگوں نے ٹینکی کا سارا پانی نکالا اور پھر دوبارہ تھوڑ اپنی اور ڈالا تا کہ پاک ہوجائے۔ کیا ہمیں پانی تمین بار اور نہیں ڈالنا تھا؟ کیا کوئی چیز اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس میں تین بار پانی ڈال کرصاف کیا جائے؟ کیا دوبار پانی ڈالنے ہے پانی کی ٹینکی صاف ہوگئ؟

جواب:...اگر جوتے کا ناپاک ہونا یقینی تھا، تب تو ٹینکی ناپاک ہوگئی، اوراگراس پریقینی طور پرنجاست گلی ہوئی نہیں تھی تو جوتے کے گرنے سے ٹینکی ناپاک نہیں ہوئی۔(۲)

ناپاکٹینکی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو آپ نے اِختیار کیا، یعنی ٹینکی کو تین باردھوکر ہر بار کپڑے سے خٹک کرلیا جائے۔اورایک صورت یہ ہے کہ جب ٹینکی میں پانی آ رہا ہوتو اس کے اُوپر کا ڈھکن کھول دیا جائے تا کہ پانی ٹینکی کے اُوپر سے بہنے لگے، بس پاک ہوجائے گی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وإن مات في البئر آدمي نزح جميع ما فيها وإن كانت البير بحيث لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها ..... وهي نزح مائتا دلو إلى ثلاث مائة. (هداية ج: ١ ص:٢٤، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) ماء حوص الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) قال الشامى: ان دلوا تنجس فافرغ فيه رجل ماء حتى امتلاً وسال من جوانبه هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة. (شامى ج: ١ ص: ١٩١ ، مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

# عنسل کے مسائل

## عنسل كاطريقه

سوال:...مولاناصاحب! میں آپ سے بیہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ندہب میں عنسل کرنے کا طریقہ کارکیا ہے؟ بیہ ایک ایسا سئلہ ہے جس سے ہرمسلمان عورت کا واقف ہونا ضروری ہے، کیکن افسوں کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جواس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں۔اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کالم میں اس مسئلے پر روشنی ڈالیس۔ جواب دیتے وقت ان باتوں کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا عنسل کرتے وقت کیا زیرِ ناف کپڑا باندھنا بھی کی بھی وضاحت کر دیں کہ کیا عنسل کرتے وقت کیا زیرِ ناف کپڑا باندھنا بھی ضروری ہے؟ دوم میہ کے شام دری ہیں یا صرف ڈرود شریف پڑھکر مضروری ہے؟ اورسوم میہ کونسل کرتے وقت کون کی دُھا کہ میں پڑھتے ہیں؟ کیا پانچوں کلے پڑھنا ضروری ہیں یا صرف دُرود شریف پڑھکر مقصد پورا ہوجا تا ہے؟ اور شسل لینے کا صحیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟

جواب: ...غسل کا طریقہ بیہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے اور اِستنجا کرے، پھربدن پرکسی جگہ نجاست گلی ہو، اُسے دھوڈالے، پھر وضوکرے، پھرتمام بدن کوتھوڑاسایانی ڈال کر ملے، پھرسارے بدن پرتین مرتبہ یانی بہالے۔ <sup>(۱)</sup>

عنسل میں تین چیزیں فرض ہیں۔ا:کلی کرنا۔ ۲: - ناک میں پانی ڈالنا۔ ۳: پورے بدن پر پانی بہانا۔ 'بدن کااگرایک بال بھی خشک رہ جائے توعنسل نہیں ہوگا اور آ دمی بدستور نا پاک رہے گا۔ ناک، کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے، انگوٹھی

(۱) وسنته أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا. (هداية ج: ١ ص: ٣٠). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة تصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولا يد في ذالك من المضصصة والإستنشاق، قال أبوبكر أحمد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة في غسل رجليه، ثم تنخى فغسل رجليه. (شرح وضوءه للصلاة في غسل الجنابة، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا غير رجليه، ثم تنخى فغسل رجليه. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٨٠ ٣م، طبع بيروت).

(٢) وفرض الغسل: المضمضة، والإستنشاق وغسل سائر البدن ..... ولنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا، أمر بالإطهار وهو تطهير جميع البدن. (هداية ج: ١ ص: ٢٩ كتاب الطهارة، طبع شركت علميه، ملتان).

(٣) (وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه لا دلكه ويجب غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كاذن ودر مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥١، مطلب في ابحاث الغسل) وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٥٠ وقال على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٠، مطلب في ابحاث الغسل) وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠٠ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شعرة من جسد في الجنابة لم يغسلها فُعِلَ بها كذا وكذا من النار، فهذه الأخبار توجب غسل جميع البدن أيضًا: ولو بقى شيء من بدنه لم يصبه الماء لم يخرج من الجنابة وإن قلّ أي ولو كان ذالك الشيء قليلًا بقدر رأس إبرة لوجوب إستيعاب جميع البدن وحلبي كبير ص: ٥٠).

چھلہ اگر تنگ ہوں تو اس کو ہلاکراس کے پنچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنیٹسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچے نہیں دیتیں بخسل میں ان چیزوں کو اُ تارکر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندرا ٹالگارہ جا تا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض! پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رُکاوٹ ہیں ان کو ہتانا ضروری ہے، ورنیٹسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سرکے بال اگر گندھے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کو ترکنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچالینا کافی ہے، کیکن اگر بال گندھے ہوئے نہ ہوں ( آج کل عموماً یہی ہوتا ہے ) تو سارے بالوں کو اچھی طرح ترکرنا بھی ضروری ہے۔ (\*\*)

اب آپ كے سوالات كاجواب لكھتا ہول:

الله عنسل ہے پہلے وضوکر ناسنت ہے، اگر نہ کیا تب بھی عنسل ہو جائے گا۔

الملح کیڑا باندھناضروری نہیں ،متحب ہے۔(۱

ﷺ عنسل کے وقت کوئی وُعا، کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نہ وُرود شریف ضروری ہے، بلکہ اگرجسم پر کوئی کپڑا نہ ہوتو اس حالت میں وُعا، کلمہ اور وُرود شریف جائز ہی نہیں، بر ہنگی کی حالت میں خاموش رہنے کا حکم ہے، اس وفت کلمہ پڑھنا ناوا قف عور توں ک ایجاد ہے۔ (2)

#### مسنون وضوكے بعد غسل

سوال:...جیسا کہ معلوم ہے کے منسل میں تمین چیزیں فرض ہیں۔ انگل کرنا، ۲: ناک میں پانی ڈالنا، ۳: سارے بدن پر پانی ڈالنا۔ اورمنسل سے پہلے وضوسنت ہے۔ مولا ناصاحب! میراسوال آپ سے بیہ ہے کداگر کسی آ دمی نے منسل سے پہلے وضو کرلیا اور اس میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا، کیکن وضو کے بعد منسل سے پہلے نہ دوبارہ کلی کی اور نہ ناک میں پانی ڈالا، جو کہ فرض ہے، اور اس

<sup>(</sup>۱) (ولو) كان (خاتمه ضيقا نزعه أو حركه) وجوبًا. (در مختار على هامش رد انحتار ج: ۱ ص:۵۵، مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>٢) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لذوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) وكفى بل اصل ضفيرتها أى شعر المرأة المضفور للحرج. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ا مطلب فى ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا. (در مختار على هامش رد الحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>۵) يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا (إلى أن قال) ثم يتوضأ كوضوئه للصلوة. (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ج: ا ص: ۲ ۵، فصل يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أن يغتسل أي والحال أنه مستور العورة. (مراقى الفلاح ج: ١ ص: ٥٤، طبع مير محمد كراچي).

<sup>(2)</sup> ويدخل الخلاء بوجله اليسوى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله وقبل كشف عورته. (مراقى الفلاح مع الطحطاوى ج: ١ ص: ١٥، فصل فيما يجوز به الإستنجاء). وفي حلبي كبير: وكذا لَا يقرأ إذا كانت عورته مكشوفة. (ص: ١١ مطلب في أصح القولين).

نے سوچا کہ بیتو میں نے وضومیں کیا ہے، اور سارے بدن پریانی ڈالا ،تو کیااس کاعسل سیجے ہے؟

جواب:...جب عنسل سے پہلے وضو کیاا در وضومیں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالاتو وضو کے بعد دوبارہ کلی کرنے اور ناك میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں عسل سیح ہو گیا۔

عشل میں کلی کرنااور ناک میں یائی ڈالنا یاک ہونے کے لئے شرط ہے

سوال:..جس مخض پڑنسل فرض ہووہ عنسل نہیں کرتا ،صرف نہانے پراکتفا کرتا ہے، کیاوہ نہانے سے پاک ہوجا تاہے یانہیں؟ جواب: ... عنسل، نہانے ہی کوتو کہتے ہیں، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پاک ہونے کے

عسل، وضومیں کوئی جگہ خشک رہ جائے توعسل ووضو کا حکم

سوال: یعسل اوروضومیں اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے ،کلی یا ناک میں یانی ڈالنا بھول جائے اور بعد میں یا دآئے ،تو کیاای بقيه كودهوليا جائے اور كلى وغير وكر لے، يامكمل وضوا وغسل كيا جائے گا؟ اگراى بقيه كودهوليا تو كتنى ديرتك كر سكتے ہيں؟

جواب: پینسل میں کلی کرنااور ناک میں یانی ڈالنا فرض ہے، اور وضومیں سنت ہے، اور غسل کے بعدیاد آیا کہ کلی نہیں کی ، یا ناک میں پانی نہیں ڈلا ،تو صرف کلی کر لینااور ناک میں پانی ڈال لینا کافی ہے، دوبار پخسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ای طرح اگروضو یا عسل میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اتنی جگہ دھولینا کافی ہے ، دوبار ہ وضواورعسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

کیافسل میں غرغرہ کرنا، ناک میں یائی ڈالناضروری ہے؟

سوال:..غسل میں تین چیزیں فرض ہیں،غرارہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پراس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابرجگہ بھی خٹک ندر ہے۔میرامسئلہ بیہ ہے کیٹسل میں غرارہ کرتے ہوئے مجھے اُلٹی آتی ہے، میں یانی حلق تک نہیں پہنچا سکتا۔ دُ وسرامسکلہ بیہ ہے کہ سردی کی وجہ سے ناک بند ہوجائے تو ناک کے زم حصے تک پانی پہنچا نا بہت مشکل ہوجا تا ہے ،الیم صورت میں کیا کیاجائے؟

جواب:..غرغرہ کرنااورناک میں پانی ڈالنااتی شدّت کے ساتھ نہ کیا جائے کہ تکلیف ہو،مثلاً اُنگلی گیلی کرکے ناک میں

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت عنوان: عسل کاطریقه ص: ۱۰۳.

 <sup>(</sup>٢) (الباب الثانئ في الغسل) (الفصل الأوّل في فرائضه) وهي ثلاثة: المضمضة والإستنشاق وغسل جميع البدن. (عالگميري ج: ١ ص: ١٣ ، الباب الثاني في الغسل).

 <sup>(</sup>٣) (الفصل الثاني في سنن الوضوء) (ومنها المضمضة والإستنشاق) والسُّنَّة أن يتمضمض ثلاثًا أوَّلًا ثم يستنشق ثلاثًا ...الخ ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢ الفصل الثاني في سنن الوضوء) ـ

<sup>(</sup>٣) ولو تركها أى ترك المضمضة أو الإستنشاق أو لمعة من أى موضع كان من البدن ناسيًا . ثم تذكر ذالك يتضمن أو يستنشق أو يغسل اللمعة. (حلبي كبير ص: ٥٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

پھیرلینا کافی ہے، اس طرح حلق میں پانی پھیرلینا کافی ہے۔ <sup>(1)</sup>

## عسل کے آخر میں کلی اورغرارے کرنایا دآئے

سوال:...کوئی شخص حالت ِ جنابت میں ہے اور وہ عسل کرتا ہے، جب وہ تمام بدن پر پانی ڈالتا ہے تو بعد میں اسے کلی اور غرارے یادآتے ہیں،اوراس وقت وہ کلی اورغرار ہے کرتا ہے،اس وقت اس شخص کاغسل مکمل ہوجا تا ہے یادوبارہ پانی ڈالنا پڑے گا؟ جواب: ..غسل ہو گیا، دوبار عنسل کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## خلاف سنت عسل سے یا کی

سوال: .. شسل اگرسنت کے مطابق ادانہ کیا جائے تو کیااس سے ناپا کی دُورنہیں ہوتی ؟

جواب:...اگر کلی کرلی، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہالیا تو طہارت حاصل ہوگئی، کیونکہ مسل میں یہی تین

## رمضان میںغرارہ اور ناک میں یائی ڈالے بغیر عسل کرنا

سوال:...رمضان المبارک کے مہینے میں دن کوکسی کو اِحتلام ہوا،روزے کی وجہ سے ناک میں اُوپر تک یانی نہیں ڈال سکتا اور نہ غرارہ کرسکتا ہے، بعدا فطاری کے غرارہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالٹا فرض ہے، واجب ہے پامستحب ہے؟ اگر کسی نے افطاری کے بعدغرارہ اور ناک میں یانی نہیں ڈالاتو کیااس کاعسل جودن میں کیا ہواتھا کافی ہے؟

جواب: عنسل میچے ہوگیا،افطاری کے بعدغرارہ کرنے یاناک میں پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ (<sup>(۵)</sup>

<sup>(</sup>١) وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الإستنشاق أن يصل الماء إلى المارن، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ا ص: ٦ الفصل الثاني في سنن الوضوء).

 <sup>(</sup>٢) الجنب إذا شرب الماء ولم يمجّه لم يضره ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣) الفصل الأوّل في فرائضه).

<sup>(</sup>٩) وفرض الغسل: غسل فمه وأنفه وبدنه (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٥١، مطلب في ابحاث الفصل). أيضًا: الفصل الأوّل في فرانضه، وهي ثلاثة: المضمضة والإستنشاق وغسل جميع البدن. (فتاويُ عالمگيري ج: ا

 <sup>(</sup>۵) وليس المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء لرأس الحلق والمبالغة في الإستنشاق وهي إيصاله ما فوق المارن لغير الصائم والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والإستنشاق إلّا أن تكون صائمًا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٣٩، الدر المختار ج: ١ ص: ١٥١). أيضًا: قوله: غسل الفم والأنف أي بدون مبالغة فيها فإنها سنة فيه على المعتمد. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ٢٠١، فصل لبيان فرائض الغسل).

## غسل کھڑے ہوکریا بیٹھ کر، کھلے میدان میں غسل

سوال:...مردوں کو مشل کھڑے ہوکر کرنا جائے یا بیٹھ کر؟ وُوسری بات یہ کہ بر ہندیا کچھ پہن کر کرنا جائے؟ مثلاً: دھوتی، پاجامہ۔کیا مردوں کا کھے میدانوں میں مسحن میں،سڑکوں پرنہانا میچے یا جائز ہے جبکہ وہاں سے نامحرم عورتیں اور چھوٹے بڑے بچے اور دُوس بولگ گزرتے ہوں؟

جواب:... پردہ کی جگہ کپڑے اُ تارکر عنسل کرنا جائز ہے،اوراس صورت میں بیٹھ کر عنسل کرنا زیادہ بہتر ہے،مرداگر کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک کپڑا ہاندھ کر عنسل کر بے تو جائز ہے، اور ناف سے گھٹنوں تک ستر کھولنا حرام ہے۔ (۳)

## جا نگیه پہن کرعسل اور وضو کرنا

سوال:... یہاں پھانسی وارڈ میں بلکہ پورے جیل کے اندرہم قیدی لوگ عنسل کرنے کے لئے انڈرویئریا جڈی پہنتے ہیں، کیا غسل ہوجائے گا،اگر چے جنبی بھی ہو؟اگرغسل ہوتا ہےتو وضوبھی ہوگیا؟

جواب: ...اگرنیکر، جانگیہ پہن کر کیڑے کے نیچے پانی پہنچ جائے اور بدن کا پوشیدہ حصہ دُھل جائے توعسل صحیح ہوگا۔" غنسل میں وضوخود ہی ہوجا تا ہے بخسل کے بعد جب تک کم از کم دورکعت نماز نہ پڑھ لی جائے یا کوئی وُ وسری ایسی عبادت ادا نہ کر لی جائے جس میں وضوشرط ہے، دوبارہ وضوکر نامکروہ ہے۔(۵)

## گہرے اور جاری پائی میں غوطہ لگانے سے یا کی

سوال:...ميرےايك دوست نے كہا ہے كداگر پانی گہرا ہواور جارى ہو، يعنی بہتا ہوا ہو، اس ميں ايك مرتبه و كى لگانے ہےجم پاک ہوجا تاہے، کیا پیچے ہے؟

<sup>(</sup>١) وقيل يجوز أن يتجرد للغسل وحده. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢ • ١، فصل وآداب الإغتسال هي).

<sup>(</sup>٢) وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرّته إلى ما تحت ركبته. (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٣١٣، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٩٤ كتاب الصلاة). أيضًا: قال نوح آفندى: لأن كشف العورة حرام. (ردالحتار ج: ۱ ص: ۳۳۸، طبع ایچ ایم سعید کراچی).

<sup>(</sup>٣) ويجب أي يفوض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة. (در المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>۵) فإن كان في مجلس واحد كره قوله فإن كان في مجلس واحد أي ولم يؤد بالأول عبادة شرع التطهير لها وإلا فلا يكره. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٣، كتاب الطهارة).

جواب: ﷺ ہے! مگر کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے،اگرید دونوں فرض ادا کرلے تو پانی میں ڈ کجی لگانے ہے عنسل ہوجائے گا۔ (۱)

#### حیض کے بعدیاک ہونے کے لئے کیا کرے؟

سوال: ...جین کے بعد پاک ہونے کے لئے کیا کیا کرنا چاہے؟ جواب: ...بسنجاست سے صفائی حاصل کرنا اور مسل کر لینا۔ (۲)

#### عورت کونتمام بالوں کا دھونا ضروری ہے

سوال:...کیا میاں بیوی والے حقوق ادا کرنے کے بعد پاک ہونے کے لئے عسل میں سرکے بال دھونا بھی شامل ہے یا بال گیلے کئے بغیر بھی عسل کرنے سے عورت پاک ہوجاتی ہے؟

جواب:...برکے بال دھونا فرض ہے،اس کے بغیر خسل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک بال بھی سوکھارہ گیا تو عنسل ادانہیں ہوا۔ پرانے زبانے میں عور تیں سرگوندھ لیا کرتی تھیں، ایسی عورت جس کے بال گندھے ہوئے ہوں، اس کے لئے یہ تھم ہے کہ اگر وہ اپنی مینڈھیاں نہ کھولے اور پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچالے تو عنسل ہوجائے گا، کیکن اگر سرکے بال کھلے ہوئے ہوں جیسا کہ آج کل عام طور پرعور تیں رکھتی ہیں تو پورے بالوں کا ترکر ناعنسل کا فرض ہے، اس کے بغیرعورت پاکنہیں ہوگی۔

# پیتل کے دانت کے ساتھ شل اور وضویج ہے

سوال:...مؤ دّبانه گزارش ہے کہ چونکہ میرے سامنے ایک مسئلہ پیچیدہ زیرِ غور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سامنے والے دو چور گرے دانتوں میں سے ایک دانت آ دھا ٹوٹا ہوا تھا اور آ دھا ہا تی تھا، اس آ دھے دانت کے اُوپر میں نے پیتل کا کور چڑھا یا ہوا ہے، جو دُوسرے دانتوں کی طرح مضبوط ہے اور علیحدہ کرنے ہے جدانہیں ہوتا الیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہتمہارے دانت تک پانی نہیں پہنچتا ہے، لہذا تمہارا وضویحے نہیں ہوتا ہے اور اس کے تماز بھی صحیح نہیں ہوتی۔

(٢) المعانى الموجبة للغسل (اللي أن قال) والحيض لقوله تعالى: حَتَّى يطَّهَّرُنَ بالتشديد. (هداية ج: ١ ص: ٣١ فصل في الغسل). أيضًا حواله بالا.

(٣) وكفى بل أصل ضفيرتها أى شعر المرأة المضفور للحرج. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

(٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا . (در محتار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>۱) وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه. (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ۱ ص: ۱۵۱، مطلب في ابحاث الغسل، عالكميرى ج: ۱ ص: ۱۳، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ...... ولا بد من المضمضة والإستنشاق قال أبوبكر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة في غسل الجنابة ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده , ثلاثًا غير رجليه ثم تنخى فغسل وجليه. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص ٢٠٨٠).

جواب:...آپ کاغنسل اور وضوضیح ہے۔ <sup>(۱)</sup> حیا ندی سے داڑھ کی بھروائی کروانے والے کاغنسل

سوال:...زیدنے اپنی داڑھ کی چاندی ہے بھروائی کروائی ہے، کیااس طرح اس کاغسل اور وضو ہوجا تا ہے جبکہ پانی اندر تک نہیں جاتا؟

جواب:...نسل اور وضوہ وجاتا ہے۔ <sup>(r)</sup>

دانت بھروانے سے سیجے عنسل میں رُ کاوٹ نہیں

سوال:...میرے ایک دانت میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے دانت در دکرتا ہے اور منہ سے بد بوبھی آتی ہے، میں اس کو ڈاکٹر سے بھروانا چاہتا ہوں ،لیکن بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ایسا کرنے سے خسل نہیں ہوتا؟

جواب:...'' بعض لوگوں'' کی بیرائے سیجے نہیں ، دانت بھر دالینے کے بعد جب مسالہ دانت کے ساتھ پیوست ہوجا تا ہے تو اس کا حکم اجنبی چیز کانہیں رہتا ،اس لئے وہ فسل کے سیجے ہونے سے مافع نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

دانتول برکسی دهات کا خول ہوتوعنسل کا جواز

سوال:...'' آپ کے مسائل اور ان کاحل'' میں مجھے آپ کے دیئے ہوئے ایک سوال کے جواب پراعتراض ہے،سوال مندرجہذیل ہے:

جواب:...جائز ہاور مسل ہوجا تاہے۔"

جہاں تک میراتعلق ہے، تو آپ کا جواب عنسلِ جنابت کے لئے غلط ہے، ہاں! عام عنسل ہوسکتا ہے، جبکہ عنسلِ جنابت کے لئے علط ہے، ہاں! عام عنسل ہوسکتا ہے، جبکہ عنسلِ جنابت کے لئے حکم یہ ہونٹوں سے حلق تک ہر ذر تے ذر تے پر پانی کا پہنچا نا فرض ہے، اتن حد تک کہ دانتوں میں کوئی ایسی تخت چیز پھنسی ہوئی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پانی نہ پہنچ سکا ہوتو عنسلِ جنابت میں ایسی چیز کو دانتوں سے چھڑا کر پانی بہایا جائے، ورنہ دیگر صورت میں پانی اس عنسل نہیں ہوگا۔ گر آپ نے دانتوں کے اُوپر تو پوراکور چڑھانے کی اجازت دے دی اور سونے کا کور چڑھنے کی صورت میں پانی اس

<sup>(</sup>۱) (و) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المحوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل إلّا أنه سقط لحرج. (ردالمحتار ج: ١ ص: ١٥٣ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضا.

دانت تکنہیں پہنچ سکتا،اور پانی نہ پہنچنے کی صورت میں عنسلِ جنابت ادانہ ہوگا،اورا گرفسل ادانہ ہوا تو نمازا کارت ہوجاتی ہے۔
جواب:...آپ نے صحیح لکھا ہے کہ اگر دانتوں کے اندرکوئی چیز الیم پھنسی ہوئی ہوجو پانی کے پہنچنے میں رُکاوٹ ہوتو عنسلِ جنابت کے لئے اس کا نکالنا ضروری ہے، ورنفسل نہیں ہوگا۔ مگریہ تھم ای وقت ہے جبکہ اس کا نکالنا بغیر مشقت کے ممکن بھی ہو، کیکن جو چیز اس طرح پیوست ہوجائے کہ اس کا نکالناممکن ندر ہے، مثلاً: دانتوں پرسونے چاندی کا خول اس طرح جمادیا جائے کہ وہ اُتر نہ سکے تو اس کے ظاہری جھے کودانت کا تھم دیا جائے گا اور اس کو اُتارے بغیر منسل جائز ہوگا۔ (۱)

فکس لگے ہوئے دانت ،مصالحہ بھروائی والے دانت ہوں توغسل

سوال:...میرے دو دانت مصنوعی ہیں ،اگر میں ان دانتوں کومصالح لگواؤں یاان کوفکس کر دالوں کہ پھریہ دانت ہل نہ سیس اور ہاہر نہ کلیس تو مسوڑھوں تک پانی نہ چنچنے کے باوجود کیاغسل ہوجائے گا؟

جواب:...اس صورت میں عنسل ہوجائے گا۔<sup>(1)</sup>

# دانت برخول چڙها ہوا ہوتوغسل ووضو کا حکم

سوال:...میراایک دانت اندرے خالی تھا، صرف خول باقی تھا، اوراس وجہ ہے اکثر خون آتا تھا، اورنماز میں بھی یہی شکایت رہتی تھی، میں نے اس کے اُوپراسٹیل کا خول مصالحہ وغیرہ کے ذریعے مضبوط لگوالیا ہے ۔معلوم بیکرنا ہے کہاس صورت میں جبکہ پانی دانت تک نہیں پہنچتا، کیاغسل اور وضویحے ہوجائے گا؟

جواب:...اگروہ أو پراسٹیل والا دانت جما ہوا ہے تو عسل اور وضو جائز ہے۔ (r)

#### مصنوعي بإل اورغسل

سوال:...آج کل سنج بن کے علاج کے سلیے میں ایک نیاطریقِ علاج متعارف ہوا ہے، جو ہمارے ملک میں پچھ عرصے سے رائے ہے، اور بہت سارے مسلمان اس طریقِ علاج سے استفادہ کررہے ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ بیطریقِ علاج شرعی طور پر جائز ہے بائیسی؟ اس سلیلے میں رہنمائی فرما کیں۔ اس طریقِ علاج کا نام'' بالوں سے سنج پن کا علاج'' ہے، اس کی تفصیل یوں ہے کہ بالوں کو ایک پنلی مصنوعی جھلی پر لگایا جاتا ہے، جس میں جا بجا بے شار چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تاکہ ان میں پسینہ باہرنکل سکے اور نہانے کے دوران پانی ان سوراخوں میں سے اندرداخل ہوکر سرکی جلد کو دھودے۔ ندکورہ جھلی جس پر بال گھے ہوئے ہیں ان کو کیمیائی

 <sup>(</sup>١) (و) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه الجوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصحـ (درمختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل إلّا أنه سقط لحرج. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

ماقے ہے مریض کے باقی مانداصل بالوں کے ساتھ چپادیا جا تا ہے اور براہ راست یہ جھلی مریض کی جلد پرنہیں چپکائی جاتی۔ جہاں پر بالوں کے ساتھ یہ بالوں والی جھلی چپکائی جاتی ہے وہاں سے بالوں کو پہلے کاٹ کرتقریباً آ دھا اِنچ تک چھوٹا کر دیا جاتا ہے، پھر انہی چھوٹ کے ہوئے بالوں کے ساتھ کیمیائی ماقے کے ذریعے چپکا دیا جاتا ہے۔ براہ راست جلد کے ساتھ نہیں چپکایا جاتا نہ صورت یوں ہوتی ہے کہ اگر سریر یانی ڈالا جائے تو جوسوراخ جھلی پر ہے ہوئے ہیں ان سے یانی گزر کرسرکی جلد کو دھوتا ہوا کناروں سے نکل جاتا ہے، جہاں پر جھلی صرف چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ چپکی ہوتی ہے، جلد کے ساتھ نہیں۔

اس طریقِ علاج کی افاویت میہ بتائی جاتی ہے کہ میجھلی ایک دفعہ سرپرلگائی جائے تو تقریباً ایک ہے ڈیڑھ ماہ تک سرپرگلی رہتی ہے،کھیل کود کے دوران بخسل اور تیرنے کے دوران نہیں اُئر تی۔مزید براں اس کوخوداً تارنا چاہیں تو بھی اس مذکورہ مدّت ہے قبل نہیں اُ تاریحے ،کیونکہ جن بالوں کے ساتھ چپکائی جاتی ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ میں بڑھ کراتے ہوجاتے ہیں کہ ان بالوں کو کاٹ کراس کواُ تارا جاسکتا ہے،اور پھردو بارہ انہیں بالوں کوچھوٹا کر کے تقریباً ڈیڑھ اِنچے تک دوبارہ لگادیا جا تا ہے۔

ا:...اب معلوم بیرکرنا ہے کہ اس طرح کے بال لگوا نا ایسے آ دی کے لئے جس کے اُو پر کے جھے کے بال نہ ہوں ، مگر گردن اور کنپٹی کی طرف اپنے بال ہوں ، جن پر وہ نماز کے وضو کے لئے اپنے اصل بالوں کے اُو پر مسے کرسکتا ہو، کیونکہ سر کے اصل بال یا جلد چوتھائی جھے سے زیادہ ہوں کیسا ہے؟

۲:...کیا ندگورہ طریقِ علاج سے لگائے ہوئے بالوں بے ساتھ جبکہ وہ جلد کے ساتھ نہیں چپکائے گئے ہیں ،اور صرف بالوں کے ساتھ جبکہ وہ جلد کے ساتھ نہیں چپکائے گئے ہیں ،اور صرف بالوں کے ساتھ چپکائے گئے ہوں اور سر پر پانی ڈالا جائے تو وہ ان سوراخوں میں سے گزر کر کناروں سے باسانی گزرسکتا ہو، اور بینسل کے دوران اُ تاری نہ جاسکتی ہو، کیونکہ بیا یک ماہ یاڈ پڑھ ماہ سے قبل نہیں اُ تاریختے۔ایسی صورت میں فرض عسل پورا ہوایا نہیں ؟

":...کیاالیی صورت میں اس طریق کوالیی چیزوں ہے مطابقت کی جاسکتی ہے مثلاً دانتوں پرخول کا چڑھانا اور مصنوعی ٹانگ وغیرہ کالگانا تفصیلی جواب عنایت فرما کر مشکور فرما ئیں ، کیونکہ بہت سارے مسلمان اس طریقِ علاج کو اِختیار کررہے ہیں ، اللّٰدآپ کو جزادیں۔

جواب:...آپ نے جس جھلی کا ذِکر کیا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں پانی چھن چھن کر کے سرکوتو ضرور پہنچتا ہوگا،کین اس میں اشکال بیہ ہے کہ جو بال اس جھلی سے چیکے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہوں گے کہ نہ ان کوچھڑ ایا جاسکتا ہے اور نیڈسل میں پانی ان کوپہنچ سکتا ہے، اس صورت میں آ دمی کا عسل نہیں ہوگا، اور عسل نہیں ہوگا، تو نماز اور تلاوت وغیرہ بھی سیجے نہیں ہوگا۔'' جہاں تک وضو میں مسے کا تعلق

 <sup>(</sup>۱) وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ....... ولو ألزقت المرأة رأسها بطيب
 بحيث لا يصل الماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله كذا في السراج (عالمگيري ج: ۱
 ص: ۱۳ الباب الثاني في الغسل، طبع بلوچستان بك دُپو كوئشه).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمدى ج: ١ ص: ٢ أبواب الطهارة، طبع دهلي).

ہوہ تو آسان ہے کہ اس جھلی ہے پانی چھن چھن کرسرکو پہنچے گا تو سرکامسے ہوجائے گا۔(١)

### مہندی کے رنگ کے باوجودعسل ہوجا تاہے

. سوال:...ہماری بزرگ خواتین کا بیفر مانا ہے کہ اگر ایام کے دوران مہندی لگائی جائے تو جب حنا کا رنگ مکمل طور پر اُتر نہ جائے، یا کی کاعشل نہیں ہوگا۔

جواب:...عورتوں کا بیمسئلہ بالکل غلط ہے ،غسل ہوجائے گا ،غسل کے بیچے ہونے کے لئے مہندی کے رنگ کا اُ تار نا کوئی شرطنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كياخضاب لكانے والے كافسل موجاتا ہے؟

سوال:..ایک علم والے نے بتایا کہ بالوں کوخضاب (رنگ) لگانے والے کا بھی عنسلِ جنابت نہیں ہوتا، یعنی وہ پاک نہیں ہوتا،ایسے آ دمی کومبحدہے بھی دُورر ہنا چاہئے۔کیا ہے جے ؟اس نے میہ بتایا کہ ابودا وُدکی ایک صدیث مبارک ہے کہ خضاب لگانے والا دیکی خشہ سے بھی میں مصحوصہ ؟ جنت کی خوشبو ہے بھی دُور ہوگا۔ کیا ہے جے ہے؟

جواب:...آپ نے جومسئلہ کھا ہے کہ خضاب لگانے والے کاغسلِ جنابت نہیں ہوتا، یہ توضیح نہیں۔ البتہ سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں، آپ نے جوحدیث کھی ہے وہ صحیح ہے۔ (۵) ع

# مسلِ جنابت کرتے وقت چھنٹے پانی میں گر گئے تو وہ نا پاک نہیں ہوا

موال: ... عنسلِ جنابت کرر ہاتھا، عنسل کا پانی بالٹی میں ہے، جسم پر پانی ڈالتے وقت چھینٹے بالٹی میں چلے گئے تو کیا بالٹی کا پانی ناپاک موجائے گایا کہبیں؟

 (١) (قوله وامسحوا برؤسكم) المسح هو الإصابة ..... وإن كان بعض رأسه محلوقًا فمسح على غير المحلوق جاز وإن أصاب رأسه ماء المطر أجزأه عن المسح سواء مسحه أو لًا. (الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، كتاب الصلاة ص:٣، طبع مجتبائي دهلي). أيضًا: ولا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار إلَّا أنه إذا كان الماء متقاطرًا بحيث يصل إلى الشعر فحينئذ يجوز ذالك عن الشعر كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢).

 (٢) وفي الجامع الصغير سئل أبو القاسم عن ..... والمرأة التي صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذالک سواء يجزيهم وضوءهم ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣، طبع بلوچستان).

(٣) أما أصبغة الوجه والشفتين فلا تمنع وصول الماء لعدم لزوجتها وصلابتها، كأثر الحناء على الكفين والقدمين، والعبرة في هذه المسائل لنفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج: ١ ص: ٢٩، طبع دارالقلم، دمشق).

 (٣) عن جابر قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. (مشكُّوة ص:٣٨٠). وفي الـمرقاة: قال النووي: في الخضاب أقوال وأصحها ان خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام. (مرقاة ج:٣ ص:٣٠٨، كذا في رد المحتار ج:٦ ص:٤٥٦).

 (۵) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لاً يريحون رائحة الجنّة. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢٢٢ باب ما جاء في خضاب السواد، طبع ايج ايم سعيد). جواب: نہیں ہوتا<sup>(۱)</sup> ایسے تو ہمات پڑمل کرنے ہے آ دمی وسواسی بن جا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# یانی کی بالٹی میں عسل کے وقت چھینٹے پڑجا کیس تو یانی کا حکم

سوال:...ناپا کی سے خسل کے وقت اگر دوبالٹیوں میں پانی ہو، یا ایک میں ہی ہو،نہاتے وقت اِحتیاط کے باوجود کچھ چھنٹے بالٹی کے یانی میں گرجاتے ہیں، کیاالی صورت میں یانی نایاک ہوجاتا ہے؟

جواب:...یہ اِحتیاط کی جائے کہ بالٹی میں چھنٹے نہ پڑیں الیکن ایسے چھنٹوں سے پانی ناپاکنہیں ہوتا ،اس کئے زیادہ وہم بھی نہیں کرناچاہئے۔

# ا پیچ باتھ رُوم میں عسل سے یا کی

سوال:...آج کل ایک فیشن ہو گیا ہے کہ مکانوں میں'' اٹنچ باتھ رُوم'' بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ بیت الخلاءادرغسل خانہ ایک ساتھ ہوتا ہے،تو کیا ایسی جگفتسل کرنے سے انسان پاک ہوجا تاہے؟

جواب:..جس جگفشل کرر ہاہے،اگروہ پاک ہےاور نا پاک جگہ سے چھنٹے بھی نہیں آتے ،تو پاک نہ ہونے کی کیاوجہ ہے؟ اگروہ جگہ مشکوک ہوتو یانی بہا کر پہلے اس کو پاک کرلیا جائے ، پھڑنسل کیا جائے۔

#### ٹرین میں عسل کیسے کریں؟

سوال:..گزارش ہے کہ کراچی سے لاہور بذر بعیرٹرین آتے ہوئے رات عنسل کی حاجت پیش آگئی،جس سے کپڑے بھی خراب ہوگئے، براو کرم تحریر فرمائیں کہ بقیہ سفر میں فرض نماز کی ادائیگی کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ ٹرین میں پانی وضو کی حد تک تو موجود ہوتا ہے جنسل کے لئے نہ تو پانی میسر ہوتا ہے اور نہ ہی عنسل کرناممکن ہوتا ہے۔

جواب: ..عموماً ٹرین میں اتنا پانی موجود ہوتا ہے،لیکن بالفرض وضو کے لئے پانی ہو،مگرغسل کے لئے بفتد رِ کفایت پانی نہ ہوتو عنسل کے لئے تیم کیا جاسکتا ہے،لیکن اس کے لئے مندرجہ ذیل شرا نَظ ہیں:

ا:..بڑین کے کسی ڈیے میں بھی اتناپانی نہ ہوجس سے شل کے فرائض ادا ہو سکیں۔

۲:...رائے میں ایک میل شرعی کے اندرائٹیشن نہ ہو جہاں پانی کا موجود ہونا معلوم ہو۔

 (١) وقد صرحوا بأن الماء المستعمل على القول بطهارته إذا اختلط بالماء الطهور، لا يخرجه عن الطهورية، إلا إذا غلبه أو ساواه، أما إذا كان مغلوبا فلا يخرجه عن الطهورية، فيجوز الوضوء بالكل. (البحر الرائق ج: ١ ص:٥٣٪، طبع بيروت، وكذا في ردالحتار ج: ١ ص: ٩٨ ١ ، طبع ايج ايم سعيد).

 (٢) عن أبى بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. (جامع الترمذي ج: ١ ص: ٩، باب كراهية الإسراف في الوضوء، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

(٣) حواله بالاحاشية برا.

":.. الرين كي تختول براتن ملى جي مولي موجس سے تيم موسكے\_(١)

اگر مندرجہ بالاشرائط میں ہے کوئی شرط نہ پائی جائے تو جس طرح بن پڑے اس وقت تو نماز پڑھ لے، مگر بعد میں عنسل کر کے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ (۲)

# ضرورت سے زیادہ پائی استعال کرنامکروہ ہے

سوال:... پانی ضرورت سے زیادہ استعال کرناغلط ہے، چاہے وہ وضومیں کیوں نہ ہو،تو جناب آپ بیہ بتا نمیں کہ کیا بڑے سائز کی جار بالٹی پانی سے غسل کرنا قر آن وحدیث کی روشی میں دُرست ہے یانہیں؟ جبکہ وہی شخص ایک بالٹی پانی سے اچھی طرح عنسل

جواب:... پاک ہونے کے لئے تو تقریباً چارسیر پانی کافی ہے،جسم کی صفائی یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے زیادہ پانی کے استعمال کا مضا نقینہیں، بلاضرورت زیادہ پانی استعمال کرنا مکروہ ہے۔ (\*\*) •

#### یاتی میں سونا ڈال کرنہانا

سوال:...میرے بڑے بھائی گھر میں آ کرسونے کی انگوشی پانی میں ڈال کرنہا لئے ، وجہ پوچھنے پرمعلوم ہوا کہان کے اُو پرچھکل گرگئی تھی ،ان کومشورہ دیا گیا کہ آپ جا کرسونے کی کوئی چیزیانی میں ڈال کرنہالیں ،ورنہ آپ پاک نہیں ہوں گے۔تومیں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ جب مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے تو آپ میدوضاحت کردیں کہ سونے کے پانی سے نہانا ورست بياليس؟

 (١) ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد. (هداية ص: ٩٩، باب التيمم). أيضًا: قال أبو جعفر: ويتمم في غير الأمصار والقرئ إذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣١٣ بـاب التيـمم). أيضًا: وكل شيء يتيمم به من تــراب أو طيـن أو جـص ....... أو ما يكون من الأرض سواء ذالك من حجارة أو غبار ثوب فإنه يجريه في قول أبي حنيفة قال أبوبكر: وجه قول أبي حنيفة قول الله تعالى: فتيمموا صعيدًا طيبًا ...... الصعيد، الأرض، والصعيد: التراب ...إلخ (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٠٠٠، طبع بيروت).

 (٢) (والحصور فاقد الطهورين يؤخرها عنده وقالًا يتشبه) بالمصلين وجوبًا فيركع إن وجد مكانًا يابسًا وإلّا يؤمي قائمًا ثم يعيد كالصوم. (به يفتي وإليه صح رجوعه). (درمختار على التنوير مع رد المحتار ج: ١ ص:٢٥٢، مطلب فاقد الطهورين).

(٣) وعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة امداد. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٨، باب الغسل).

(٣) ويكره للمتوضى ستة أشياء: الإسراف في الماء. (نور الإيضاح ص:٣٣، فصل في المكروهات "وكره فيه ما كره في الوضوء أيضًا" ص: ٣٩ فـصـل في آداب الإغتسال). مما ورد في الخبر شرار أمّتي الذين يسرفون في صب الماء وفي الدرر ويكره الإسراف فيه تحريمًا لو بماء النهر أو المملوك له. (مراقى الفلاح ص: ٣٥، مير محمد كراچي). جواب:... پانی میں سونے کی چیز ڈال کرنہانے میں تو گناہ نہیں، مگران کو کسی نے مسئلہ غلط بتایا کہ جب تک سونے کی چیز پانی میں ڈال کرنہ نہائیں، پاک نہ ہوں گے۔

#### قضائے حاجت اور عسل کے وقت کس طرف منہ کرے؟

سوال: بینسل کرتے وقت کون میست ہونی جائے؟ آج کل عنسل خانداور بیت الخلاء ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے میں عنسل کے لئے کس طرح سمت کا انداز لگایا جائے؟ نیز بیت الخلاء کے لئے کون میست مقرّر ہے؟

جواب:...قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہئے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹے ہونی چاہئے ، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہئے اور نہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرنا مکر ووقح کی ہے۔ عنسل کی حالت میں اگر غنسل بالکل بر ہنہ ہوکر کیا جار ہا ہوتو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرنا مکر وو تنزیبی ہے ، بلکہ رُخ شالاً جنوبا ہونا چاہے ، اور اگر ستر ڈھا تک کر غنسل کیا جار ہا ہوتو اس صورت میں کسی بھی طرف رُخ کر کے غنسل کیا جا سکتا ہے۔ (۱)

### جنابت کی حالت میں وضوکر کے کھانا بہتر ہے

سوال:...جنابت کی حالت میں کھانا پینا،حلال جانور ذیح کرنا دُرست ہے؟

جواب:... جنابت کی حالت میں کھانا پینا اور دُوسرے ایسے تصرفات جن میں طہارت شرطنہیں ، جائز ہیں ، مگر کھانے پینے " سے پہلے استنجاا وروضوکر لینااچھاہے صحیحیین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے :

"كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوئه للصلوة." (مظلوة ص:٩٠)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو وضوفر مایا کرتے تھے۔''

#### حالت ِ جنابت میں کھانے پینے کی اجازت

سوال:...کافی دنوں سے سنتے آئے ہیں کہ احتلام کے بعد یعنی جنابت کی حالت میں عنسل کرنے سے پہلے کھانا پینا حرام ہے، ہاتی جب کوئی مجبوری ہو، یعنی پانی وغیرہ عنسل کے لئے نہ ہوتو اس حالت میں، یا زیادہ بھوک یا پیاس لگنے کی حالت میں آ دمی وضو

<sup>(</sup>۱) عن أبى أيوب الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وللسكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. (مشكوة ج: ۱ ص: ۳۲، باب آداب الخلاء). أيضًا: ويكره تحريمًا استقبال القبلة واستدبارها. (نور الإيضاح ص: ۳۰، فصل في الإستنجاء).

 <sup>(</sup>۲) (انه لا يستقبل القبلة) حال اغتساله (لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة) فإن كان مستورًا فلا بأس به (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:۵۵، فصل وآداب الإغتسال هي).

كرے، جس ميں غرارے كرے اور ناك ميں پانى پہنچائے پھر كچھ كھا يى سكتا ہے؟

جواب:... جنابت کی حالت میں کھانے پینے کی اجازت ہے،البتہ بغیر کلی کئے پانی پینا مکروہِ تنزیبی ہےاوراس میں صرف پہلا گھونٹ مکروہ ہے، کیونکہ بیہ پانی منہ کی جنابت زائل کرنے میں استعال ہوا ہے، اسی طرح ہاتھ دھونے سے قبل کچھ کھانا پینا مکروہِ

عسل کی حاجت ہوتو روز ہ رکھنا اور کھانا پینا

سوال:...اگرآ دمی کونسل کی حاجت ہواوراہےروز ہجی رکھنا ہوتو کیاغسل ہے پہلےروز ہ رکھنا جائز ہے؟ اورالی حالت میں کھانا پینا مکروہ تونہیں؟

جواب:... ہاتھ منہ دھوکر کھا پی لے اور روز ہ رکھ لے بنسل بعد میں کر لے ، جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکر وہ نہیں۔<sup>(۲)</sup> عسل جنابت میں تأخیر کرنا

سوال:...میں نے آپ کے کالم میں پڑھاتھا کہ حالتِ جنابت میں کھانے پینے کی اجازت ہے،معلوم پیکرناہے کہ حالتِ جنابت میں کتنی دیر تک کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اور حالتِ جنابت میں کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں؟

جواب:... جنابت کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر کھا نا بینا جائز ہے' ' کیکن عنسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز فوت ہوجائے سخت

كياعسل جنابت كئے بغيرسونا جائز ہے؟

سوال:...اہلیہ سے محبت کرنے کے بعد تیم کر کے سوجانا دُرست ہے یا کفسل اور وضوبھی کرنا پڑے گا؟

 (١) ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزّبور لا قنوت ١ ا تنوير. وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم وفي الشامية: قوله: (بعد غسل يدوفم) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربًا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا، ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. "بدائع" (رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٥ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة، وكذا في حلبي كبير ص: ٢٠، مطلِب في أصح القولين)-

(٢) عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. (مشكوة ص: ٩ م، باب مخالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

 (٣) ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزَبور ولا قنوت ٢ ا تنوير الأبصار ولا أكله وشربه بعد غسل يد وفم. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥ ١ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

 (٣) قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا، إلّا من تاب. قال ابن مسعود: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، وللكن أخروها عن أوقاتها ...... وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يو خرون الصلاة عن وقتها. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٣).

جواب: یخسل یا وضوکرلیناافضل ہے،اس کے بغیرسونا جائز ہے،لیکن شرط یہ ہے کہ فجر کی نماز قضانہ ہو، ورنہ گناہ گار ہوگا۔'' واجب عنسل میں تاخیر کرنا

سوال:....ہم بستری کرنے کے بعد فوراً عنسل نہ کیا جائے تو کیسا ہے؟ عورت کی جب شیح آنکھ کھلی تو نماز کا وقت جاچکا تھا، لہذا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوگئی،اورظہر سے قبل عنسل کرلیا، کیااس دوران کھانا پینایا کھانا پکانا وغیرہ صحیح ہے؟ جواب: ...غسل میں اتن تأخیر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے ،حرام ہے، معسل کے بغیر کلی کرکے کھانا پینااور پکانا جائز ہے۔

عسل نه کرنے میں دفتری مشغولیت کاعذر قابلِ قبول نہیں

سوال:...ایک شخص پرغسل فرض ہے،لیکن دفتر کوبھی دریہ ہورہی ہے، ایسی صورت میں اوقاتِ کار کے دوران تیم کرکے نمازیں پڑھناجائزہے یااس وقت تک نماز ترک کرتارہے جب تک غسل نہ کر لیتا؟

جواب:...شهرمیں پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیم کیے کیا جاسکتا ہے؟ اور بدعذر کد دفتر جانے میں دیر ہور ہی ہے، لائقِ ساعت نہیں۔ 'جب اس شخص پر شسل فرض ہے تو اس کونمازِ فجر سے پہلے اُٹھ کر شسل کا اہتمام کرنا جا ہے بخسل میں اتنی تا خبر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے جرام اور سخت گناہ ہے۔ (۵)

#### غسل اور وضومیں شک کی کثرت

سوال: ...نسل اور وضوکرتے ہوئے پانی کافی بہاتا ہوں اور نسل اور وضوے فراغت کے بعد بے انتہا شک کرتا ہوں کہ کہیں بال برابر جگہ ڈشک ندرہ گئی ہو،آپ کچھاس شک کے بارے میں حل بتلادیں۔

جواب: ﷺ سل اور وضوسنت کے مطابق کریں ، یعنی تین تین باراعضاء پر پانی بہالیں ، 'اس کے بعد شک کرناغلط ہے ،خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں کہ کوئی بال خشک رہ گیا ہوگا ،مگراس کوشیطانی خیال سمجھیں اور اس کی کوئی پروانہ کریں۔ <sup>(2)</sup>

(١) وِلَا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ وإن توضأ فحسن. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١).

(٢) گزشته صفح کا حاشینمبر ۲۰\_

(٣) وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

(٣) قال أبوجعفر: ويتيمم في غير الأمصار والقرئ إذا أعوز الماء قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٣ باب التيمم).

(۵) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲۰\_

(٢) وأما سُننه فهي أن يبدأ ...... ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثًا ثلاثًا إلّا أنه لَا يغسل رجليه حتَّى يفيض الماء على رأسه
 وسائر جسده ثلاثًا ثم يتنحى فيغسل قدميه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٣، طبع ايچ ايم سعيد).

(2) عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء.
 (ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب كراهية الإسراف في الوضوء).

#### غسل جنابت کے بعد پہلے والے کیڑے پہننا

سوال:... بیہ بتائیں کہ اگر ایک شخص کونسل کی حاجت ہوجائے یا اس پرغسلِ جنابت فرض ہوجائے تو کیا وہ غسل کرکے دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتا ہے جبکہ وہ کپڑے مثلاً: سوئٹریا قبیص وغیرہ ہوں ، جن پرکوئی نجاست نہ گلی ہو۔

جواب:... بلاشبه پہن سکتا ہے۔

عنسل کے بعد یانی خشک کئے بغیرنماز پڑھنا

سوال:...غسل کے بعدعورتوں یا مردوں کو ایسی حالت میں نماز پڑھنا کہ بالوں سے پانی ٹیک رہا ہواورجسم بھی گیلا ہوشیج بے پانہیں؟

جواب:...جائزے۔

### نا پاکی میں ناخن اور بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال:... بیہ بھی وضاحت فر مادیں کہ ناخن اور بال ، نا پاک کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں یانہیں؟ یااس میں وفت ،جگہ ک کوئی قید ہے؟

. جواب:...نا پاکی کی حالت میں ناخن اور بال کا ٹنا مکروہ ہے، کیکن اگر ناخن یا بال دھونے کے بعد کاٹے تو مکروہ بھی نہیں۔

# نا پاکی میں استعمال کئے گئے کپڑوں ، برتنوں وغیرہ کا حکم

سوال:...اگرایک ناپاک آ دمی کسی شے کا استعال کرے، مثلاً: بستر وں، کپٹر وں، برتنوں کا توبیا شیاء ناپاک ہوجاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ رات کو مجھےاحتلام ہوگیا، میں نے وُ وسری دو پہر کونسل کیا مگر رات اسی وفت غلاظت صاف کر لی تھی۔

جواب:...ناپا کی کی حالت میں کھانا پینااور دیگراُ مور جائز ہیں ، اور جنبی آ دمی کے استعال کرنے سے بیہ چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں الیکن عنسل میں اتنی تا خیر کرنا کہ نماز کا وقت قضا ہو جائے ،حرام اور سخت گناہ ہے۔ (۳)

#### جنابت كى حالت ميں ملنا جلنااورسلام كا جواب

سوال:...آ دی حالت جنابت میں کسی سے ل سکتا ہے؟ اور سلام کا جواب دے سکتا ہے یا سلام کرسکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمگيري ج:۵ ص:۳۵۸، الباب التاسع عشر في الختان ...الخ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٢) قال في تنوير الأبصار: ويكره له قراءة التوراة وإنجيل وزّبور ولا قنوت وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسل يد
 وفم. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٥ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>m) ص:۱۱۱ کاحاشیهٔ برس ملاحظه فرمانیں۔

جواب:... جنابت کی حالت میں کسی سے ملنا،سلام کہنا،سلام کا جواب وینا اور کھانا پینا جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

#### حالتِ جنابت میں حدیث، اسلامی واقعه سنانا، اللّٰد کا نام لینا

سوال:..مسئلہ بیہ ہے کہ ایک محض اپنی بیوی کو بہت جا ہتا ہے اوراس بات پر اللہ تعالیٰ کاشکراَ واکر تا ہے کہ اس نے ایسی نیک سیرت اور پاک دامن بیوی سےنوازا ہے،عمو مآرات کے وقت وہ بے اختیار بھی اور بااِختیار بھی اللّٰہ کاشکر دِل میں بھی اور زبان ہے بھی ا دا کرتا ہے، کیکن ایسا کرتے وقت اگروہ حالت ِ جنابت میں ہو، یعنی عسل فرض ہو چکا ہے، کیکن اس کے منہ سے بے اختیار اللہ کی تعریف وشکریہ کے الفاظ نکل جائیں تو کیا بیرور رست ہے کیٹسل کئے بغیروہ دونوں اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ایسی حالت میں وہ ایک وُ وسرے کو کوئی اِسلامی واقعه سناسکتے ہیں؟ یاکسی حدیث شریف کا یا آیات کریمہ کا ترجمہ سناسکتے ہیں؟ جواب:... جنابت کی حالت میں تلاوت جا ئر نہیں، دُوسرے اَذ کا رجا مَز ہیں۔ (<sup>(r)</sup>

ننگے بدن مسل کرنے والا بات کرلے تو مسل جائز ہے

سوال:...اگر ننگے بدن عنسل کرتے وفت کسی ہے بات چیت کر لی جائے توعنسل دوبارہ کرنا ہوگا؟ جواب:...برہنگی کی حالت میں بات چیت نہیں کرنی چاہئے ''<sup>''ا</sup>لیکن عنسل دو ہارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

# کیامرد برہنے سل کرسکتاہے؟

سوال:...آپ ہے یہ یو چھنا ہے کہایک مسلم مردکو ہر ہندشل کرنا جائز ہے پانہیں؟ اورا گر ہے تو وہ کس صورت میں؟ اور کیا اس کا إطلاق مرداورعورت دونوں پر ہوتا ہے؟

جواب:...جائزے، بشرطیکہ کسی دُوسرے کی نظرنہ پڑے، واللہ اعلم!

(١) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله! إن المؤمن لَا ينجس. هذا لفظ البخاري. (مشكوة ص: ٩ م، باب مخالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

 (٢) وإذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يده وفمه ثم يأكل ويشرب. (منية المصلى مع غنية المستملى ص: • ٢ ، مطلب في أصح القولين).

ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (٣) لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۸، طبع بلوچستان)۔

 (٣) ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال الكشف كما في الشرح. (مراقى الفلاح ص:٥٥، أيضًا: عالمكيرى ج: ١ ص:١٠).

 (۵) يغتسل ويختار ما هو أستر هذا ما في الوهبانية والقنية ...... وسواء في ذالك الرجل والمرأة ...إلخ. وفي الحاشية: ويستحب أن يغتسل بمكان لَا يراه فيه أحد لَا يحل له النظر لعورته لِاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب. (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص:٥٤). أيضًا: لا يستقبل القبلة حال إغتساله لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة فإن كان مستورًا فلا بأس به. (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ص:٥٤، طبع مير محمد كراچي).

### نہانے کے دوران کلمہ بڑھنا

سوال: ... کیانہانے کے دوران کلمہ پڑھناجائز ہے؟ جواب: ... کپڑے اُتارے ہوں تو کلمہ پڑھنا دُرست نہیں۔(۱)

# زيرِ ناف بال كهال تك موندٌ ناجا مبير؟

سوال:...بال زیرِ ناف کہاں تک مونڈ نے جاہئیں؟ان کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب:...ناف سے لے کررانوں کی جڑوں تک ،اور پییٹاب پا خانہ کی جگہ کےاردگر د جہاں تک ممکن ہو۔ <sup>(۲)</sup>

### غيرضروري بال كتني دېږ بعدصاف كريں؟

سوال:...آپ ہے معلوم بیکرنا ہے کہ غیرضروری بال کتنے دنوں کے بعدصاف کرنے چاہئیں؟ جواب:...غیرضروری بالوں کا ہر ہفتے صاف کرنامستحب ہے، چالیس دن تک صفائی مؤخر کرنے کی اجازت ہے،اس کے بعد گناہ ہے،نماز اس حالت میں بھی ہوجاتی ہے۔

# ہر ہفتہ صفائی افضل ہے

سوال:...زيرِ ناف بالوں كاحدودِار بعدكهاں سےكهاں تك ہے؟

جواب:...ناف سے لے کررانوں کی جڑتک اور شرم گاہ (آگے، پیچھے) کے اردگرد جہاں تک ممکن ہوصفائی کرنا ضروری ہے، ہر ہفتہ صفائی افضل ہے، چالیس دن تک چھوڑنے کی اجازت ہے،اس سے زیادہ وقفہ ممنوع ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ان يسمى قبل الإستنجاء سمى قبل كشف العورة فإن كشف قبل التسمية سمى بقلبه ولا يحرّك بها لسانه لأنّ ذكر الله حال الإنكشاف غير مستحب تعظيمًا لِاسم الله تعالى. (الجوهرة النيرة ص:٥ طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند
 الإستنجاء بالحجر. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١ ٨٨، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

 <sup>(</sup>٣) (و) يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة) والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشر وكره تركه أي تحريمًا. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٩، فـصل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا ولا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد. (فتاوي هندية ج: ٥ ص: ٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر). والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الإستنجاء بالحجر. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١٨٥، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

#### سینے کے بال بلیڑ سے صاف کرنا

سوال: ... سینے کے بال بلیڈیا اُسترے سے صاف کئے جاسکتے ہیں؟ جواب: ... جی ہاں! جائز ہے۔ (۱)

### پنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی سےصاف کروانا

سوال:...ٹانگوں یعنی رانوں اور پنڈلیوں کے بال بلیڈیا اُسترے سے بنائے یانائی سے بنوائے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...صاف کرنے کا تو مضا کقہ نہیں ،گررانیں ستر ہیں ، نائی سے صاف کرانا جائز نہیں۔(۲)

#### کے ہوئے بال پاک ہوتے ہیں

سوال:...سناہے جسم کے بال جب جسم کے اُوپر ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں،لیکن ترشوا یعنی کٹوادیئے جاتے ہیں تو یہ ناپاک ہوجاتے ہیں،اگر مینچے ہے تو پھر بال کٹواکر بغیر نہائے نماز پڑھ لے کہ جماعت کی نماز جار ہی ہے،تو کیاایسی صورت میں نماز ہوجائے گی؟

جواب:... بال کوانے سے نفسل واجب ہوتا ہے، نہ وضوٹو ٹنا ہے۔" کٹے ہوئے بال بھی پاک ہوتے ہیں، آپ نے غلط سنا ہے۔

<sup>(</sup>١) ليكن ظاف اوب م، وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية. (فتاوي هندية ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

<sup>(</sup>۲) ويجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل إلا إلى عورته كذا في المحيط. (فتاوى هندية ج: ۵ ص: ۳۲۷، كتاب الكراهية، الباب الثامن). وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۳۲۷، فصبل في النظر والمس). عن محمد بن جحش قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه في شرح السُّنة. (مشكوة ص: ۲۲۹، باب النظر إلى المخطوبة ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) ولا يعاد الوضوء ..... بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل (درمختار مع ردالمحتار ج: ١ ص: ١٠١) ـ

<sup>(</sup>٣) وشعر الإنسان وعظمه طاهر. (هداية ج: ١ ص: ١ ، طبيع مكتبه شركت علميه، ملتان).

# کن چیزوں سے خسل واجب ہوجا تا ہے اور کن سے ہیں؟

# سونے میں ناپاک ہوجانے کے بعد عسل

سوال:...اگرکوئی شخص سوتے میں ناپاک ہوجائے تو کیااس پرغسل ضروری ہے؟ اور کیا وہ اس حالت میں کھا پی سکتا ہے؟ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو کیا وہ ناپاک ہوجائے گی؟

جواب:...سوتے میں آدمی ناپاک ہوجائے تو اس سے خسل فرض ہوجا تا ہے، گر اس سے روزہ نہیں ٹو ٹنا۔ 'جب خسل فرض ہوتو اس حالت میں کھانا پینا جائز ہے، اور ہاتھ صاف کر کے کسی چیز کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ ''

# ہم بستری کے بعد عسلِ جنابت مرد،عورت دونوں پرواجب ہے

سوال:...ہم بستری کے بعد کیاعورت پر بھی غسلِ جنابت واجب ہوجا تاہے؟ جواب:...مرداورعورت دونوں پڑسل واجب ہے۔ (۵)

#### خواب میں خودکونا پاک دیکھنا

سوال:..خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو ناپاک حالت میں دیکھے، مثلاً: حیض وغیرہ تو کیاعسل فرض ہوجا تا ہے یا صرف وضو سے نماز ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) وإن استيقظ فوجد في احليله بللا ولم يتذكر حلما ..... إذا نام مضطجعًا أو تيقن أنه منى فعليه الغسل. (رد المحتار ج: ۱ ص: ۲۷٠، مطلب في تحرير الصاع والمد).

<sup>(</sup>٢) فإن نام فاحتلم لم يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يفطرن الصيام: القيء والحجامة والإحتلام. (هداية ج: ا ص: ٢١٧، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغى أن يتمضمض ويغسل يديه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١ ، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إنّى حائض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع ترمذي ج: ١ ص: ٩ ١، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>۵) السعاني الموجبة للغسل: إنزال المنى على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة والتقاء الختانين
 من غير إنزال. (هداية ج: ۱ ص: ۱ ۳، فصل في الغسل).

جواب: مص خواب میں اپنے آپ کونا پاک دیکھنے ہے شل واجب نہیں ہوتا، جب تک جسم پر کوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔'' انیا کے مل سے مسل واجب نہیں

سوال:... پنڌ کے ایکسرے کے لئے مریض کا ایکسرے ہے قبل انیا کیا جا تا ہے، یعنی اجابت کی جانب ہے ایک خاص نکلی کے ذریعہ مریض کی آنتوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے، پانی اتنا پہنچایا جاتا ہے کہ آنتیں خوب بھر جاتی ہیں اور پانی اسی دوران واپس آنے لگتا ہے، جس سے مریض کی ٹائلیں، کپڑے وغیرہ بھیگ جاتے ہیں، اس حالت میں مریض کوطہارت خانہ پہنچادیا جاتا ہے جہاں مریض کو پہنچایا ہوایانی اجابت کے ذریعہ خارج ہوجاتا ہے، شایداس طریقے کا مقصد آنتوں کی صفائی ہو۔

الف: ... كيااس صورت مين عسل واجب ٢٠

ب:...ا گرخسل واجب نہیں ہوتا تو ٹائگیں وغیرہ دھونا اور کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے؟

ج:...ا گرفسل واجب نہیں ہے تو کیااس حالت میں نماز ہوجائے گی؟

جواب:..انیا کے ممل ہے غسل واجب نہیں ہوتا، گرخارج شدہ یانی چونکہ نجس ہے،اس لئے بدن اور کپڑوں پر جونجاست لگ جاتی ہے اس کا دھونا ضروری ہے، نجاست سے یا کی حاصل کرنے کے بعد بغیر شسل کئے نماز پڑھی جاست ہے۔

لاش کی ڈاکٹری چیر پھاڑ کرنے سے مسل لازم نہیں

سوال:... میں میڈیکل کالج کا طالب علم ہوں، چونکہ ہمیں تعلیم کے دوران ڈائی سیشن بھی کرنا ہوتا ہے، اس لئے یہ بتا ئیں كدانساني لاش كے گوشت كو ہاتھ لگانے كے بعد كياغشل لا زمى ہوجا تاہے؟

جواب: بہیں! بلکہ ہاتھ دھولینا کافی ہے۔

عورت کو بچہ بیدا ہونے برعسل فرض نہیں

سوال: ..عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ای وقت عسل کرنا واجب ہے؟ چونکہ ہم نے ساہے کہ اگرعورت عسل نہ کرے گی تواس کا کھانا بینا حرام اور گناہ ہے، جبکہ کراچی کے سپتالوں میں کوئی نہیں نہاتا؟

<sup>(</sup>١) (لَا) ينفترض (ان تذكر ولو مع اللذة) والإنزال (ولم ير) على رأس الذكر (بللًا) اجماعًا (وكذا المرأة) مثل الرجل على المذهب. (درمختار ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، مطلب في تحرير الصاع والمد، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) كيونكدريموجات عسل مين بين بين بي اليكن اس عمل وضواؤث جائكا - والنحارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٤، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الإحداث والإنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، باب شروط الصلوة ...الخ).

<sup>(</sup>۷) کیونکہ میت کو چھونے سے وضویاعسل واجب نہیں ہوتا۔

جواب: ...جیف ونفاس والیعورت کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے،جب تک وہ پاک نہ ہوجائے اس پرغسل فرض نہیں ،اور بیرخیال بالکل غلط ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ای وقت عسل کرنا واجب ہے ، بلکہ جب خون بند ہوجائے تو اس کے بعد عسل واجب ہوگا۔

سيلان الرحم والى يرغسل واجب نهيس

سوال:...ویسے تو میں خدائے فضل سے صحت مند ہوں، گربھی بھی اور خاص طور پر ماہواری کے ایام شروع ہونے ہے کچھ دنوں انہلے خواتین کی مخصوص بیاری بیعنی سیلان الرحم میں مبتلا ہوجاتی ہوں، تو کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا پھر نہا نا ضروری ہے؟ یاصرف کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس وقت کی نماز قضا کرنی ہوگی؟

جواب:..خون شروع ہونے ہے پہلے تک عورت پاک ہے۔سیلان الرحم سے عشل واجب نہیں ہوتا،البتہ اس سے کپڑا ناپاک ہوجا تاہے، کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنی چاہئے۔(۲)

#### مذی کے اِخراج والاشخص کیا کرے؟

سوال:...بندے کومذی کا اِخراج بہت زیادہ ہے، ذراسا ذہن منتشر ہوجائے تو قطرہ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ ہے کپڑے نا پاک ہوجاتے ہیں، بندے کو ہرجگہ کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا،اس صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

جواب:...اس کا آسان طریقه بیه که کوئی چیز بانده لیا کریں ،مثلاً لنگوٹ وغیرہ ،اوراس پررُ وئی رکھ لیں ، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے ،اس رُ وئی کو بدل لیا کریں۔

# ببیثاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پرمسل واجب نہیں

سوال:...بییناب کے دوران اگر چند قطرے بھی خارج ہوجا ئیں تو کیا ایسی صورت میں فسل واجب ہوگایا نہیں؟ جواب:...بییناب کے دوران قطرے خارج ہونے سے فسل واجب نہیں ہوتا ،بعض لوگوں کو یہ بیاری ہوتی ہے کہ بیشاب سے پہلے پابعد، دُودھی شکل کا مادّہ خارج ہوتا ہے،اس کو''ودی'' کہتے ہیں اوراس کے خارج ہونے سے فسل واجب نہیں ہوتا۔

<sup>(1)</sup> ولا ينكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما ـ (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، مطلب لو افتى مفت بشيء من هذه الأقوال ... الخ، كتاب الطهارة) ـ

 <sup>(</sup>٢) ﴿وَفُرِضَ) الْغُسَلَ (عند) خروج (منى) ..... (و) عند انقطاع حيض ونفاس. (درمختار على هامش رد المحتار ج: ا ص: ٩٩٩ ، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل).

<sup>(</sup>٣) والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف ...... يتوضؤن لوقت كل صلوة فيصلون بذلك الوضوء. (هداية ج: ا ص: ٥٠). أيضًا: ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامي ج: ١ ص:٣١٣، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وليس في المذى والودى غسل. (هداية ج: ١ ص:٣٣، فصل في الغسل، وكذا في رد المحتار ج: ١ ص: ١٦٥، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل).

# وضویاعسل کے بعد بیشاب کا قطرہ آنے پروضود وہارہ کریں عسل نہیں

سوال:...وضو کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا دوبارہ وضوکرنا چاہئے؟ عنسل کے بعد اگر بھی پیثاب کا قطرہ · آ جائے تو کیا دوبار چسل کرنا ضروری ہے؟

جواب:... پییثاب کا قطرہ آنے پر وضوٹوٹ جا تا ہے، دوبارہ استنجا اور وضو کرنا چاہئے، عنسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔اورا گرعشل کے بعد منی خارج ہوجائے تو اس میں پیفصیل ہے کہ اگر عشل سے پہلے سولیا ہو، یا پیشاب کرلیا ہو یا چل پھرلیا ہوتو دوبار عنسل کی ضرورت نہیں ،اورا گرصحبت سے فارغ ہوکرفورا عنسل کرلیا، نہ بپیثاب کیا، نہ سویا، نہ چلا پھرا، بعد میں منی خارج ہوئی تو

ا گرمسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا عسل واجب ہے؟

سوال:...ا گرغنسل کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد منی یا پیشاب وغیرہ کا قطرہ آ جائے توغنسل ہوگا یانہیں؟ جواب:...ا گرغنسل کرنے ہے قبل سوگیا تھا یا پیشاب کرلیا تھا، یا چل پھرلیا تھا، تو دوبار عنسل واجب نہیں ، اورا گران اُمور ے پہلے شسل کیا تھااورمنی کا قطرہ نکل آیا توعنسل دوبارہ کرئے، لیکن قطرہ نکلنے سے پہلے جونماز پڑھی وہ ہوگئی، اوراگر پیشاب کا قطرہ آیا توغسل واجب نہیں ،صرف وضوکر لینا کافی ہے،اور کیڑے میں جہاں نجاست لگی ہواس کا دھونا کافی ہے۔ '

المعانى الناقضة للوضوء كل ما يخرج من السبيلين. (هداية ج: ١ ص: ٢٢، فـصل في نواقض الوضوء وكذا في رد المحتار ج: ١ ص: ١٣٨ ، مطلب نواقض الوضوء).

 <sup>(</sup>٢) ان الجمامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الإغتسال عندهما خلافًا له فلو خرج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي لا يجب الغسل إجماعًا. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠١، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) وفي فتح القدير: وكذا لا يعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الأوّل قبل خروج ما تأخر من المني اتفاقًا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ١٠٠٠ كتاب الطهارة) -

 <sup>(</sup>۵) والخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء. (الجوهرة النيرة ج: اص: ٤، طبع بمبئي). أيضًا: يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

منتم م

# يانى نەملنے برتيمم كيون؟

سوال:... پانی ند ملنے کی صورت میں تیم کرایا جا تا ہے،اس میں کیامصلحت ہے؟

جواب:...میرے بھائی! ہمارے لئے سب سے بڑی مصلحت یہی ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ویسے قرآن کریم نے اس کی مصلحتوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله مینہیں چاہتا کہتم پرکوئی تنگی ڈالے، بلکہ وہ میہ چاہتا ہے کہتم کو پاک کردے اور تم پراپی نعمت پوری کردے، تاکہتم شکر کرو۔"
پوری کردے، تاکہ تم شکر کرو۔"

اس آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو پاک کرنے والی بنایا ہے ، جس طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والی بنایا ہے ، جس طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے ، اس طرح پانی پر قدرت نہ ہونے کی حالت میں مٹی سے تیم کرنا بھی پاک کرنے والا ہے ، حضرت شیخ الہندمحمود حسن دیو بندی اینے ترجے کے فوائد میں لکھتے ہیں:

'' مٹی طاہر ہے اور بعض چیز وں کے لئے مثل پانی کے مطہر بھی ہے، مثلاً خف (چڑے کا موزہ)،

تلوار، آئیندوغیرہ۔اور جونجاست زمین پرگر کرخاک ہوجاتی ہے وہ بھی پاک ہوجاتی ہے۔اور نیز ہاتھا اور چہرہ پر

مٹی ملنے میں بجز بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔سو جب مٹی ظاہر کی اور باطنی

دونوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے، تو اس لئے بوقت معذوری پانی کے قائم مقام کی گئ، اس کے سو

امقتضائے آسانی وسہولت جس پر حکم تیم منی ہے، یہ ہے کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ

سہل الوصول ہو۔سوز مین کا ایسا ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، مع ہذا خاک انسان کی اصل ہا اور

ابنی اصل کی طرف رُجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے، کا فربھی آرز وکریں گے کہ کی طرح

خاک میں مل جا ئیں، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔''

(ترجہ شُخ الہندٌ، مورہ نساء آیت میں مذکور ہوا۔''

تیم کرناکب جائزہے؟

سوال:...ہارے خاندان کی اکثر خواتین تیم کر کے نماز پڑھتی ہیں، جبکہ گھر میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، اورخواتین کو

<sup>(</sup>١) "مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَالْكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ" (المائدة: ٢).

کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہے، جس میں پانی سے نقصان پہنچنے کااندیشہ ہو، کیاا لیسی نمازیں قبول ہوں گی؟ ایسی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب: بیتیم کی اجازت صرف الیم صورت میں ہے کہ پانی کے استعال پر قدرت نہ ہو، جو مخص پانی استعال کرسکتا ہے،
اس کا تیم جائز نہیں ، نہاس کی نماز سیح ہوگی۔اور پانی کے استعال پر قدرت نہ ہونے کی دوصور تیں ہیں ، ایک ریہ کہ پانی میسر ہی نہآئے ،
یہ صورت عموماً سفر میں پیش آسکتی ہے ، پس اگر پانی ایک میل دُور ہو ، یا کنواں تو ہے مگر کنویں سے پانی نکا لنے کی کوئی صورت نہیں ، یا پانی پر کوئی درندہ بیٹھا ہے ، یا پانی پر دُشمن کا قبضہ ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے پانی تک پہنچنا ممکن نہیں ، تو ان تمام صور توں میں اس شخص کو گویا پانی میسر نہیں اور وہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔

گویا پانی میسر نہیں اور وہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔
(۱)

دُوسری صورت بیہ کہ پانی تو موجود ہے مگروہ بیار ہے اور وضویا عسل سے جان کی ہلاکت کا یاکسی عضو کے تلف ہوجانے کا یا بیاری کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہے، یا خود وضویا عسل کرنے ہے معذور ہے اور کوئی دُوسرا آ دمی وضوا ورعسل کرانے والاموجو ذہیں، تو ایسا شخص تیمم کرسکتا ہے۔

جوخوا تین ان معذور یوں کے بغیر تیم کر کیتی ہیں ان کا تیم کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اور طہارت کے بغیر نماز کیسے تیج ہوسکتی (۳)

تیم کرنے کا طریقنہ

سوال: يتيم كاطريقه كياسي؟

جواب:... پاک ہونے کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیر کران کوجھاڑ کیجئے اوراچھی طرح منہ پرمل کیجئے کہ ایک بال کی جگہ بھی خالی ندر ہے، پھر دوبارہ مٹی پر ہاتھ مار کر دونوں ہاتھوں پر کہنوں تک مل کیجئے۔ (\*\*)

(۱) ومن لم يجد الماء وهو مسافر المراد من الوجود القدرة على الاستعمال حتى أنه لو كان مريضًا أو على رأس بئر بغير
 دلو أو كان قريبًا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا. (الجوهرة النيرة ج: ۱
 ص: ۲۰، طبع بمبئي).

(٢) أو كمان يبجد الماء إلّا أنه مويض إلى آخره المريض له ثلاث حالَات إحداها إذا كان يستضر بإستعمال الماء كمن به جددي أو حمى أو جراحة يبضره الإستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعًا والثانية إن كان لَا يضره إلّا الحركة إليه ولَا يضره الماء كالمبطون وصاحبِ العرق المديني فإن كان لَا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضًا إجماعًا ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢١).

(٣) ويمجيّ زد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢٩، باب التيمم).

(٣) والتيمم ضربان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ولا بد من الإستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الأصابع وينزع المحاتم ليتم المسح (هداية ج: اص: ٥٠). أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ١٥٠ من جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين أيضًا: (تيمم صنك الله عليه وسلم أو وترة منخره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتي (مع مرفقيه) فيمسحه الأقطع (بضربتين) و (درمختار على هامش رد الحتار ج: اص: ٢٣٧، باب التيمم).

# پانی ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز نہیں

سوال:...میرے ایک دوست ہیں، نمازروزے کے بڑے پابند ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ نمازروزے کی پابندی اس کے نہیں کر سکتے کہ اس معاطم میں انتہا پہند ہوجاتے ہیں، اور پھر پوری طرح اس پڑس پیرانہیں ہو سکنے کی وجہ ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس لئے ہمیں اعتدال ہے کام لینا چاہئے۔ اس لئے وہ اکثر رات کے وقت پانی ہوتے ہوئے بھی تیم کر کے نمازادا کرتے ہیں، فی وی ڈراموں سے فارغ ہوجاتے ہیں، تب عشاء کی نمازادا کرتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ جبکہ میراا پنا ذاتی خیال ہے ہے کہ اگر ہم کوئی فرض اداکریں قواسے پور لے اواز مات کے ساتھ اداکریں، اس کی تمام شرا لکا پوری کریں۔ بتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ خواب: ... آپ کی بات سیحے ہے، پانی ہوتے ہوئے تیم نہیں ہوسکتا، آپ کے دوست کا یہ کہنا تو بجا ہے کہ 'جمیں اعتدال جواب: ... آپ کی بات سیح ہے، پانی ہوتے ہوئے تیم نہیں ہوسکتا، آپ کے دوست کا یہ کہنا تو بجا ہے کہ 'جمیں اعتدال کا پیانہ خود شریعت مطہرہ ہے، چنا نچر آپ کریم میں ہے: '' پھرنہ پاؤتم پانی تو قصد کرو کے ، بس اس کو'' اعتدال ہوا، اور جوشی پانی تو قصد کرو پاک مئی کا''، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآپ کریم نے پائی نسل سیخو تیم کی شرط شہرایا، پس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشی پانی کے ہوتے پاک مئی کا''، آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآپ کریم نے پائی نبل سیخو تیم کی شرط شہرایا، پس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشی پائی کے ہوتے ہوئے بغیر کسی عذر کے تیم ہے نائر خوالیتا ہے وہ بے اعتدالی کا مرتکب ہے۔

وضوا ورعسل کے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے

سوال:...کیا وضوا ور عسل کے تیم میں کچھ فرق ہے؟ جنابت کے عسل کے لئے میں نے پڑھا ہے کہ زمین پر لیٹ کرایک کروٹ دائیں طرف مکمل کرو، دُوسری کروٹ بائیں طرف مکمل کرو، بیر جنابت کا تیم ہوگیا۔ بیکہاں تک دُرست ہے؟ جواب:...وضوا ور عسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں، وونوں کا ایک طریقہ ہے، جنابت کے عسل کے لئے آپ نے زمین پر لیٹنے اور مٹی سے لت بت ہونے کی جو بات نی ہے، وہ غلط ہے۔

تیم کن چیزوں سے جائز ہے؟

سوال: تیم کن چیزوں ہے ہوسکتا ہے؟ مثلاً: سیمنٹ والافرش ،صاف کپڑا،مٹی وغیرہ۔ تند پر میں میں اسلام کا ایک میں اس میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں اس میں میں میں اس میں میں میں میں میں م

جواب:...تیم پاک مٹی ہے ہوسکتا ہے، یا جو چیز مٹی کی جنس ہے ہو، لکڑی، کپڑا، لوہا جیسی چیز وں سے تیم نہیں ہوگا،البت اگر کپڑے،لکڑی وغیرہ پرغبار پڑا ہوتواس ہے تیم جائز ہے۔

 <sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَلَمُ تَجِدُوا مَآءُ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) والتيمم في الجنابة والحدث سواء يعنى فعلاً ونية ...... والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية التميز بل إذا نوى الطهارة أو إستباحة الصلاة أجزاءه وكذا يتمم للحيض والنفاس. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٥ باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) ويجوز التيمم عند أبى حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل ... الخـ (هداية أولين ص: ١٥٠ باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد لأنه تراب رقيق. (هداية أولين ص: ٥١، باب التيمم).

# آئل پینٹ والی دیوار پرتیم کرنا

سوال:... آئل پینٹ گئی ہوئی خشک دیوار پرتیم ہوجا تا ہے؟

جواب:...جائزنبيں۔()

لكڑى پرتيم كرنا

سوال: تیم کے متعلق سوال ہے کہ میٹی سے جائز ہے، پوچھنا ہے کہ اگر مٹی کسی پاک لکڑی کے اُوپر لگی ہولیعنی ( وُھول) یا کسی پاک پلاسٹک کے اُوپر یاچونے کی دیوار پر ہو، یا پلاسٹک پینٹ یا ڈسٹمپر کی ہوئی پاک دیوار پر دُھول موجود ہوتو کیااس سب پر ہاتھ پھیر کر تیم کرنا جائز ہے یا پھر کوئی اور طریقة کاربتا کمیں، میں جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔

جواب:...اگرکسی لکڑی وغیرہ پر اِتناغبار جماہو کہ اس پراُنگلی تھنچنے سے لکیربن جائے تو اس پرتیمتم جائز ہے۔ (۲)

# سردیوں میں وضو کے بجائے تیم کرنا

سوال:...میں سردیوں میں اکثر وضو کے بجائے تیم کرتی ہوں ، کیونکہ مجھے جوڑوں کے درد کی شکایت ہے ، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟

جواب:...اگرگرم پانی ہے وضوکر ناممکن ہوتو تیم جائز نہیں ،اورا گرگرم پانی ہے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہےتو تیم جائز ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے بجائے مسل کے تیمتم جائز نہیں

سوال:...زید جماعت سے نماز پڑھتا ہے، زید کو فجر کی نماز سے پہلے خسل کی حاجت ہے، زید کی آئکھ اُس وقت کھلی جب سورج کے طلوع ہونے میں صرف ۲۰۰۱۵ منٹ باقی ہیں، زیداتن ویر میں غسل کرے گا تو نماز کا وقت جاتار ہے گا، ایسی صورت میں کیا زید تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: بمحض وقت کی تنگی کی وجہ ہے تیم کرنا جا ئزنہیں بخسل کر کے نماز پڑھے اورا گروفت نکل جائے تو قضا پڑھے ،البت بہتر بیہے کہاں وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے ، بعد میں غسل کر کے قضا کرے۔

<sup>(</sup>۱) يتيمم بطاهر من جنس الأرض كذا في التبيين. كل ما يحترق فيصير رمادًا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج .... فليس من جنس الأرض. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦) فيجوز التيمم بالتراب والرمل .... دون الماء والجص والنوره والكحل والزرنيخ ...الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦).

<sup>(</sup>٢) ولو وضع يديه على حنطة أو شعير فلصق بيديه غبار .... جائز به التيمم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٧).

<sup>(</sup>٣) إذا خاف إن توضأ أن يقتله البرد أو ليمرضه يتيمم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) (لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترًا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت قال الحلبى: فالأحوط أن يتيمم ويصلى ثم يعيد. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢٣٦، باب التيمم).

# تیم مرض میں صحیح ہے، کم ہمتی ہے ہیں

سوال:...میں ٹی بی کی دائمی مریض ہوں ،اگست سے لے کراپر میل مئی تک مجھے مسلسل بخار،نزلہ،زکام اورجسم میں کہیں نہ کہیں در در ہتا ہے،اس تکلیف کی وجہ سے میں عصر سے عشاء تک تیم کرتی ہوں ،اسلامی رُوسے بیطریقہ سیجے ہے یاغلط ہمخریز رما ئیں؟ جواب:...اگر پانی نقصان دیتا ہواوراس سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو آپ وضو کی جگہ تیم کر سکتی ہیں'، کیکن محض کم ہمتی کی وجہ سے وضور ک کر کے تیم کر لینا صحیح نہیں۔

# عنسل کے بجائے تیم کب جائز ہے؟

سوال:...اگرخسل واجب ہوجائے اور مرض بڑھنے یا بیار ہوجانے کا خدشہ ہوتو کیا اس صورت میں تیم ہوجائے گا اورخسل کے لئے تیم کا طریقۂ کارکیا ہوگا؟

جواب: ... محض وہم کا عتبار نہیں ، اگر کسی مخص کی واقعی حالت ایسی ہو کہ وہ گرم پانی ہے بھی عنسل کرلے تو بیاری بڑھ جانے یا بیار پڑجانے کا غالب گمان ہوتو اس کونسل کی جگہ تیم ہم کی اجازت ہے ، اور عنسل کا تیم ہم وہی ہے جووضو کا ہوتا ہے۔

# طبیب بیاری کی تصدیق کردے تو تیم کرے

سوال:...اگرکوئی شخص بیار ہوا در عنسل کرنے ہے بیاری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو وہ کیا کرے؟ جواب:...اگر واقعی اندیشہ ہوا در طبیب اس کی تصدیق کردی تو تیم کرے، بشر طیکہ طبیب ماہراور دین دار ہو۔ (۳)

# عسل کے لئے ایک ہی تیم کافی ہے

سوال:...آ دمی جتنے دن بیاررہے ہرنمازہے پہلے وضوکرنے سے پہلے نسل کے طور پر تیم ضروری ہے یا ایک بارتیم کرنا ہی کافی ہوتاہے؟

، جواب: بینسل کے لئے تیم صرف ایک بارکرلینا کافی ہے، جب تک دوبارہ نسل کی حاجت پیش نہ آ جائے۔

 <sup>(</sup>۱) (ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن ... الخ. (در مختار مع رد المحتار ج: ۱
 ص: ۲۳۲، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٢) أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يضره إستعمال الماء فخاف بغلبة الظن أو قول حاذق مسلم إن إستعمل الماء اشتذ أو
 امتذ مرضه ...... فإنه يتم بالصعيد. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) والتيمم في الجنابة والحدث سواء يعنى فعلًا ونيةً. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٥ باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) (ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك.
 (درمختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

# بانی لگنے سے مہاسوں سے خون نکلنے پر تیم مائز ہے

سوال:...میری عمر ۱۸ سال ہے اور میرے تمام چہرے پر مہاہے ہیں جن میں خون اور پیپ ہے، جب میں وضوکر تا ہوں تو چہرے پر پانی لگنے سے مہاسوں میں سے خون نکلنے لگتا ہے، کیا میں ایسی حالت میں تمام اوقات میں تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اگر نکلیف واقعی اتنی سخت ہے جتنی آپ نے لکھی ہے، اور سے بھی نہیں کر سکتے تو تیم مجائز ہے۔

مستعمل یانی کے ہوتے ہوئے تیم

سوال:...مستعمل پانی اورغیرمستعمل پانی جبکه یکجا جمع ہوں کوئی اور پانی برائے وضونہ ملے اورمستعمل اورغیرمستعمل برابر ہوں،مثلاً ایک لوٹامستعمل اورایک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فر مائیں کہاس صورت میں کیا کریں وضویا تیمتم ؟

جواب:...مستعمل اورغیرمستعمل پانی اگرمل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرمستعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا،اوراس سے وضویجے نہیں بلکہ تیم کرنا ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

ریل گاڑی میں پانی نہ ہونے پر تیم

سوال:...ریل گاڑی کے سفر میں اگروضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہوسکے اور وقت قضا ہور ہا ہوتو کیا عمل کریں؟ جواب:...ریل گاڑی میں پانی دستیاب نہ ہوتو تیم کرسکتا ہے، مگر شرط میہ ہے کہ ریل کے کسی ڈیے میں بھی پانی نہ ہو، اور ایک میل شرعی کے اندر پانی کے موجود ہونے کاعلم نہ ہو جہال ریل رکتی ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه يتمم. (هداية ج: ١ ص: ٩ م).

<sup>(</sup>٢) (فإن اختلط رطلان) مثلًا (من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، وقال المشائخ: حكمه حكم المغلوب إحتياطًا. (مواقى على نور الإيضاح مع حاشية الطحطاوى ص:٢٧، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا. (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

# موز وں پرسح

# کن موزوں پرسے جائز ہے؟

سوال:..بردیوں کے موسم میں اکثر افراد نائیلون کے موزوں پرمسے کرتے ہیں، میں نے بھی فقد کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہرا لیے موزے پرمسے جائز ہے، جس ہے پیرنہ جھلکتے ہوں۔ مگر بعض لوگ پھر بھی مخالفت کرتے ہیں۔ آپ قرآن وسنت کی روشن میں بتائیں کہ سونتم کے موزوں پرمسے کرنا جائز ہے؟

جواب:...ایی جرابوں پرمسے جائز ہے جوخوب موٹی ہوں اور کسی چیز ہے باند ھے بغیر تین چارمیل ان کو پہن کر چل سکتا ہو۔ إمام ابوصنیفیڈ کے نزدیک اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ایسی جرابوں پر مردانہ جوتے کی مقدار کا چیڑا چڑھا ہوا ہو، پس اگر جرابیں تبلی ہوں تو ان پر ہمارے فقہاء میں ہے کسی کے نزدیک مسح جائز نہیں ، اور اگر موٹی ہوں لیکن ان پر چیڑا نہ چڑھا ہوا تو إمام ابوصنیفہ ٹے نزدیک مسح جائز نہیں ،صاحبین (إمام محمدٌ اور إمام ابو یوسف ؓ) کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

#### مسح کرنے والےموزے میں پاک چڑا

سوال:...موزوں کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ ان پرمسے کرلیا جائے ،مسئلہ بیہ ہے کہ ان موزوں کا جو کہ پہن رکھے ہیں ان کا پہنہ کیسے لگایا جائے کہ بیرطال جانور کے ہیں یا حرام جانور کے؟ کیا حلال وحرام دونوں جانوروں کے چمڑے سے بنے ہوئے موزوں پرمسے کرنے سے وضوم و جاتا ہے یانہیں؟

جواب:..کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے، اورموزے پاک چیڑے ہی کے بنائے جاتے ہیں،اس لئے اس وسوسے کی ضرورت نہیں۔

(٢) وكل اهاب دبغ فقد طهر. (هداية أولين ص: ٢٠٠٠، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ...الخ).

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبى حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالاً: يجوز إذا كان ثخينين لا يشفان دهداية أولين ص: ۲۱، باب المسح على الخفين). أيضًا: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإذا كان ثخنين لا يجوز عند أبى حنيفة وعند أبى يوسف ومحمد يجوز . (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۰). أيضًا: يمكن المشى فيه إذا كان ثخينًا كجوارب الصوف اليوم وبه تبين أن المفتى به عند الحنفية: جواز المسح على الجوربين الثخينين بحيث يمشى عليها فرسخًا أو فأكثر، ويثبت علي الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف، واشترط المالكية كأبى حنيفة: أن يكون المدوربين مجلدين ظاهرهما وباطنهما حتى يمكن المشى فيهما عادة، فيصيرا مثل النحف وهو محمل أحاديث المسح على الجوربين. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٣٣٣، طبع دار الفكر، دمشق).

# حیض و نفاس یا کی ہے متعلق عور توں کے مسائل

#### دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا

سوال:...ایک عورت کو ہر مہینے چھ یا سات دن حیض رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار پانچ دن گزرنے کے بعد جب مبح اُٹھتی ہے تو کوئی خون وغیر ہنیں ہوتا، اس طرح وہ مسل کر لیتی ہے، لیکن مسل کرنے کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے، اسی طرح دُوسرے دن بھی ہوتا ہے، ہم، ۵ گھنٹے پچھنیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے۔ تو پوچھنا بیہ ہے کہ جن دنوں میں وقفے وقفے ہے جو خون آتا رہا، یہ چیض میں شار ہوگا یا استحاضہ میں؟ یعنی اگر کسی عورت کو ۲۰۵ گھنٹے یا کم وبیش وقت کے بعد پھر خون جاری ہوجائے تو وہ حیض شار ہوگا یا نہیں؟ دوسرا ہر مہینے جودن مقرّر ہیں اور ان مقرّرہ دنوں کے بعد ایسا ہوجائے تو پھر کیا تھم ہے؟

جواب: ... حیض کی کم سے کم مدّت تین دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدّت دس دن ہے، حیض کی مدّت کے دوران جوخون آئے، وہ حیض ہی شار ہوگا،خواہ ۳،۳ گھنٹے کے وقفے ہی ہے آئے۔ (۱)

# ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے خسل واجب نہیں

سوال:..سفید قطرے جوانڈے کی سفیدی کی طرح ہوں، جو ماہانہ ایام سے پہلے اور بعد میں ایک ہفتے تک یااس سے کم یا زیادہ دِنوں تک آتے ہوں، تواس دوران صرف وضوکر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

(۱) باب المحيض .... (وأقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للإختصاص ..... (وأكثره عشرة) بعشر ليال، كذا وواه الدارقطني وغيره، (قوله بالساعات) .... ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة، لأن ذلك لا يكون إلا نادرًا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا غير مبطل، كذا في المستصفى بحر، أي لأن العبرة لأوله وآخره ... الخد (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٨٣، باب الحيض). أيضًا: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام و والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لفاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها: دعى الصلاة أيام محيضتك ..... وأقل ما يتناوله اسم الأيام إذا أطلقت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام وأكثره عشرة (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٨٠، طبع بيروت).

جواب:... ماہواری کاعنسل کرنے کے بعد جوسفید پائی آتا ہے وہ نجس ہے، کیکن اس سے عنسل واجب نہیں ہوتا، وضو کر کے نماز پڑھا کریں۔ <sup>(۲)</sup>

#### عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟

سوال:..عورتوں کے خاص ایام کے بعد عنسل کیا جائے اور عنسل کے ایک آ دھ دن گزرنے کے بعد پچھ حیض آئے تو اس صورت میں بدن پر پانی بہانا کافی ہوگا یاسر کے بالوں سے پانی بہانا بھی لازمی ہوگا۔ایام کے گزرنے کے یقین کے بعد عنسل یہ حالت اکثر و بیشتر پیش آئے تو کیاعنسل لازم ہوگا اور اس کے بعد ہی نماز وغیرہ اداکی جاسکتی ہے؟

جواب:...جیض کی مدّت دس دن ہے، اس دوران اگر دوبارہ خون آ جائے تو عورت ناپاک ہوجائے گی، اور خون بند ہونے کے بعد دوبار پخسل واجب ہوگا۔ (۳)

# حیض کی چندصور تیں اوراُن کا حکم

سوال:... ہفتے ہے مخصوص دن شروع ہوا، اور منگل تک ختم ہوا، میں نے جمعہ کونہا کرنماز اُدا کی ، اب بیہ بتاہیے کہ بدھاور جمعرات کی قضا نمازیں کی جائیں یانہیں؟ بیہ بتاہیے کہ مخصوص ایام کے ساتھ دن پورے ہونے کے بعد ( چاہے تین دن بعد ہی مخصوص دن ختم ہوجائیں ) نماز اُاد کی جائے یامخصوص ایام ختم ہونے کے ساتھ ہی نہا کرنماز اُدا کی جائے؟ اس بارے میں بہت ہی ساتھیوں کوعلم نہیں ہے ، ضرور جواب دیجئے۔

جواب:...ماہواری کی مدت کم سے کم تین دن ہے،اورزیادہ سے زیادہ دس دن۔ عام طور پرمستورات کی عادت کے دن مقررہوتے ہیں،مثلاً:سات دن۔ابخون بندہونے کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں:

ا:...خون تین دن ہے کم میں بند ہوجائے ،اس صورت میں عورت کو إنتظار کرنا جا ہے کہ کچھ دن و قفے کے بعد دوبارہ نہ

<sup>(</sup>۱) ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (ردانحتار ج: ۱ ص: ۳۱۳، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وينقضه خروج كل خارج نجس منه من المتوضى الحي معتادًا أو لا من السبيلين أو لا إلى ما يطهر ثم المراد بالخروج من السبيلين مجرد الظهور. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ومنها النصاب أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية هكذا في التبيين وأكثره عشرة أيام ولياليها كذا في الخلاصة ....... البطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١). أيضًا: عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك رضى الله عنهما في الحيض أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وما بعد ذالك فهو استحاضة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٨٣)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومنها وجوب الإغتسال عند الإنقطاع هكذا في الكفاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۵) أقبل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها ..... وأكثره عشرة أيام والزائد إستحاضة. (هذاية ج: ١ ص: ٢٢، باب الحيض والإستحاضة).

شروع ہوجائے ،اگردوبارہ آئے تو مدت حیض میں بیدوقفہ بھی حیض ہی شارہوگا۔ اورا گرتین دن سے کم میں بندہوکر پھرنہ آئے تو پیچیض نہیں ، اس کی نمازیں لوٹائی جائیں۔

۲:..خون تین دن یا زیاده آئے ، لیکن عادت سے پہلے بند ہوجائے ، اس صورت میں عورت کو عادت تک إنتظار کرنا چاہئے ، اگردوبارہ پھرنہیں آیا توجب سے بند ہوااس وقت سے پاک مجھی جائے گی۔اس کواتنی نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ (\*\*)
 سا:...عادت پر بند ہو،اس کا تھم واضح ہے کہ شسل کر کے نماز پڑھے۔

۳۷:...عادت سے بڑھ جائے ،اس صورت میں اگردس دن کے اندراندر بند ہوجائے تو بیے بیض ہی شار ہوگا۔اور سمجھیں گے کہ عادت بدل گئی۔اگر خدانخواستہ دس دن سے بڑھ جائے تو عادت سے زیادہ جتنے دن گزرے ہیں وہ پاکی کے شار ہول گے،اوران کی نمازیں لوٹانی ہوں گی۔(۵)

# رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟

سوال:..خواتین کے پیشاب اور پاخانے کے علاوہ ہاقی فضلات (علاوہ حیض) ناپاک ہیں یانہیں؟ یعنی ان کے کپڑے میں یاجسم پر گگےرہنے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ وضوباقی رہتاہے یانہیں؟ (خروجِ فضلات سے )۔

جواب:...رتم سے خارج ہونے والی رطوبت ناپاک ہے اور اس سے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے اور کپڑا بھی ناپاک ہوجاتا ہے۔ (۱) جس ہے۔ جس عورت کوسیلان الرحم (لیکوریا) کی بیماری ہووہ معذور کے تھم میں ہے، یعنی وفت کے اندرایک باروضوکر لینااس کے لئے کافی ہے، نماز کے لئے پاک کپڑ ااِستعال کیا کرے۔ (۱)

(١) الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٦).

(٣) ودم الإستحاضة الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩).

(۵) ولو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى عادتها والذى زاد إستحاضة. (هداية ج: ١ ص: ٢٤،
 باب الحيض و الإستحاضة).

 (۲) ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامى ج: ا ص: ۳۱۳، باب الأنجاس).

(2) والمستحاضة ومن به سلس البول يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون في الوقت. (عالمگيري ج: اص: اس).

 <sup>(</sup>٢) أقبل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ..... فما نقص عن ذالك فليس بحيض وهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل
 الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٣) لو إنقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضى عادتها وعليها أن تصلى وتصوم للإحتياط هكذا في التبيين ...... إنتقال العادة يكون بمرة عند أبي يوسف وعليه الفتوى هكذا في الكافى فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة والنقصان أو بالتقدم أو التأخر أو بهما معا إنتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

### عورت نا یا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے

سوال:... میں نے سنا ہے کہ نا پاکی کے دنوں میں نہا نانہیں جا ہے ، کیونکہ نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا ،اگر گرمی کی وجہ سے صرف سربھی دھولیا جائے تو سر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔مسئلہ بیہ ہے کہ کم سات دن میں نا پاکی دُور ہوتی ہے ،اورگرمیوں میں سات دن بغیر نہائے رہنا بہت مشکل ہے ، برائے مہر بانی آپ بیہ بتا ئیس کہ واقعی مجبوری کے دنوں میں بالکل نہیں نہا نا جا ہے ؟

جواب: ...عورت کونا پا کی کے ایام میں نہانے کی اجازت ہے،اور بینہا نامخنڈک کے لئے ہے،طہارت کے لئے نہیں۔ بیہ کسی نے بالکل جھوٹ کہا ہے کہاس حالت میں نہانے ہے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

# حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں

سوال: یض کے بعد پاک ہونے کی کیا کوئی مخصوص آیت ہوتی ہے؟

جواب: بنہیں!عورتوں میں یہ جومشہور ہے کہ فلاں فلاں آیتیں یا کلمے پڑھنے سے عورت پاک ہوتی ہے، یہ قطعاً غلط ہے، ناپاک آ دمی پانی سے پاک ہوتا ہے، آیتوں یا کلموں سے نہیں۔

#### خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتوبہ، استغفار اور صدقہ

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کوایام آئیں تو مردکواس کے پاس جانے کی ممانعت ہے، مگر پھر بھی اگر مردا پنے آپ کو قابو میں ندر کھ سکے اور اس سے بیرکام سرز د ہو جائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے نکاح میں کو کی فرق آیا یا نہیں؟ اور بید گنا ہِ کبیرہ ہے یاصغیرہ ہے؟

جواب: ایس حالت میں بیوی سے ملنا جبکہ وہ ایام ماہواری میں ہو، ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ توبہ، اِستغفار کرے اور اگر گنجائش ہوتو تقریباً چھ گرام چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرے، ورنہ نؤبہ، اِستغفار ہی کرتار ہے، مگراس ناجائز فعل سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(١) ثبت بالدليل القطعى المجمع عليه أن الطهارة واجبة شرعًا، وان المفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والنفاس بالماء ..... واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق وهو ما يسمى "ماءً" ..... قال تعالى: "وَانْوَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ". (الفقه الإسلامي وأدلته ج: اص: ٩٢، المبحث الثالث أنواع المطهرات).

(٢) (و) يحرم بالحيض والنفاس (الجماع والإستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة) لقوله تعالى: "وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ جَتَى يَطُهُرُنَ " وقوله صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الإزار، فإن وطئها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٨٥، باب الحيض والنفاس والإستحاضة). أيضًا: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم: ما يحل للرجل من إمرأته وهى حائض فقال: ما فوق الإزار وشرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٢٥، طبع بيروت).

#### خاص ایام کے دوران شوہر کامس کرنا

سوال:..کیاماہواری میں شوہرا پنی بیوی ہے مقاربت یا گھٹنوں سے لے کرزیرِ ناف کے حصے کومس کرسکتا ہے؟ جواب:...ایام کی حالت میں وظیفۂ زوجیت تخت حرام ہے، بلکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ بدن کوشوہر کا ہاتھ لگا نا اور مس کرنا بھی بغیر پردہ کے جائز نہیں۔ (۱)

### حالت ِحِيضَ ونفاس ميں عورت ہے كتنامس كرسكتا ہے؟

سوال:...زیدشادی شده آدمی ہے،اس کی بیوی حالت ِیض میں ہے، یا حالت ِنفاس میں ہے،کیاا لیم صورت میں زید اس کے ہاتھ میں اپناعضوِ تناسل پکڑاسکتا ہے یانہیں؟ یاای طرح سے اس کے ہاتھ میں اِنزال کرسکتا ہے یانہیں؟ بیاس وقت ہوا جبکہ اس پرشہوت کا غلبہ تھا،ای طرح سے بیوی کومس کرنے یااعضا و تناسل کورگڑنے کے لئے کہ سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ اِنزال بھی رگڑنے سے ہوجائے۔

جواب:...شوہرکااس حالت میں بیوی کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو بلاپر دہ مس کرنا جائز نہیں، ''عورت کواس کے تمام بدن کو ہاتھ لگانا جائز ہے،اورغلبہ "ہوت میں اس کے ہاتھ یابدن کے دُوسرے حصوں ہے مس کرنا جائز ہے۔ ('')

#### اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں مراعات

سوال:.. مجبوری کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...زمانهٔ جاہلیت اور خاص کریہودیوں کےمعاشرے میں عورت ،ایام مخصوصہ میں بہت نجس چیز مجھی جاتی تھی ،اور

(١) "وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ آذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ" (البقرة: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يمنع ..... (قربان ما تحت إزار) يعنى ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ماعداه مطلقًا ..... وفي الشامية (قوله يعنى ما بين سرة وركبة) فيجوز الإستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة ما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دمًا. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مبحث في مسائل المتحيرة). أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضتُ يأمرني فأتزر ثم يباشرني. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٩٢، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) للزوج في حالة الحيض أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السُّرَّة والرُّكبة ـ (عالمگيري ج: ١
 ص: ٣٩) ـ أيضًا: وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار ـ (شامي ج: ١ ص: ٣١١) ـ

<sup>(</sup>٣) وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهرزاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخيص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته اهد (ردانحتار ج: ٢ ص: ٩٩ ).

اس کوایک کمرے میں بند کردیتے تھے، نہ وہ کی چیز کو ہاتھ لگا سکتی تھی ، نہ کھانا پکا سکتی تھی اور نہ کسی سے مل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز ہاقی نہیں رکھی سوائے روزہ نمازاور تلاوت کلام پاک کے۔ باقی تمام چیزیں اس کے لئے جائز قرار دیں حتی کہ وہ ذکراللہ اور دُرود شریف اور دیگر دُعا کمیں پڑھ سکتی ہے، اور وظائف سوائے قرآن کے کرسکتی ہے۔ خاص ایام میں وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ، نمازروزہ بھی نہیں کرسکتی ،اس کے ذمہروزہ کی قضائے ، نماز کی قضائہیں۔ الغرض! ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا ، کپڑے دھونا اور دیگر گھریلوخد مات بجالا ناجائز ہے۔ (۴)

#### نفاس کے اُحکام

سوال:...نفاس کسے کہتے ہیں؟ کیا حیض کی طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہوجاتی ہے یا بعد میں قضا پڑھنی پڑتی ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نفاس کے دوران اگر رمضان آ جائے توروز ہ رکھے گی یا بعد میں قضاروز ہ رکھے گی؟

جواب:...بچه پیدا ہونے کے بعد جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں، جس طرح حیض میں نماز معاف ہوجاتی ہے، اس طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہے، اور جس طرح حیض میں روزہ معاف نہیں اسی طرح نفاس میں بھی معاف نہیں، بلکہ بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ نفاس کا خون بند ہوجانے کے بعد نہانے سے عورت پاک ہوجاتی ہے۔

### اگرکسی کاحمل ضائع ہوگیا تو نمازروزہ کب کرے؟

سوال:... ۱۲ رفروری کومیراتقریبأ ڈیڑھ ماہ کاحمل ضائع ہوگیاہے،اس کی کل مدّت تو چالیس روز ہے،لیکن آپ سے بیہ پوچھناہے کہ پندرہ بیں دن کے بعدا گر ماہواری نہ آئے تو کیانماز روزہ کیاجاسکتاہے؟

(۱) (ویسئلونک عن المحیض) أخرج الامام أحمد ومسلم وأبو داؤد والترمذی والنسائی وابن ماجة وغیرهم عن أنس رضی الله تعالی عنه أن الیهود کانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البیوت ولم یؤاکلوها ولم یشاربوها ولم یجامعوها فی البیوت ...الخد (رُوح المعانی ج: ۲ ص: ۱۲۱). أیضًا: شرح مختصر الطحاوی ج: ۱ ص: ۲۳ ص دار البشائر الاسلامیة، بیروت).

 (٣) (يمنع صلاة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزومًا دونها للحرج. (الدر المختار ج: ا ص: ٢٩٠، ٢٩١، باب الحيض، مطلب لو افتى مفت ... الخ).

(٣) ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو
 افتلى مفت ...الخ).

(۵) النفاس هو دم يعقب الولادة ... الخـ (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٦) و النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة و اشتقافه من
 تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد. (الجوهرة النيرة ص:٣٩، باب الحيض).

 (٢) (يمنع صلاة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزوما دونها للحرج. (الدر المختار ج: ا ص: • ٢٩، باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت ...الخ).

#### جواب: ... آپ كسوال كسليل ميں چندمسائل قابل ذكر ہيں:

ا:... بيچ كى ولا دت كے بعد جوخون آتا ہے اس كوچيش نہيں بلكة ' نفاس' كہا جاتا ہے۔ (١)

r:...نفاس کی زیادہ سے زیادہ مدّت چالیس دن ہے، اور کم سے کم کی کوئی حدثہیں، پس اگر ایک آ دھ دن خون آ کر بند ہوجائے توعورت عسل کرے نمازروزہ کرے۔(r)

س:...جوحمل ضائع ہوجائے تو دیکھیں گے کہ بیچے کا کوئی عضو کیا بن گیا ہے یانہیں؟ اگرایک آ دھ عضو بن گیا ہوتو حمل گرنے کے بعد جوخون آئے وہ نفاس ہے۔اورا گرکوئی عضونہیں بنا تھا،بس گوشت کا لوٹھڑا تھا،تو بینفاس نہیں۔پس اس خون کوا گرحیض شارکر نا ممکن ہوتو حیض ہے، ورنہ اِستحاضہ (بیاری کا خون ) شار ہوگا۔ (۳)

٣:...آپ كے سلسلے ميں اگر بيچ كا كوئى عضو بنا ہوا تھا تو يہ پندرہ بيس دن كا خون نفاس ہے، اور جب بند ہو گيا تو آپكو عنسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔اورا گرکوئی عضو بنا ہوانہیں تھا،تو آپ کی جتنے دن کی عاوت اَیام کی تھی،اتنے دن حیض شار ہوں گے، باقی زائد دِنوں کا خون اِستحاضہ تھا، ان میں آپ کونسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔ بہرحال اب استے دنوں کی نمازیں قضا

#### نفاس والى عورت كے ہاتھ سے كھانا بينا

سوال:...نفاس والیعورت کی جب تک نفاس کی مدّت پوری نہ ہو، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا شریعت کی رُوسے جائز

جواب:...جائزے۔

#### نايا كى كى حالت ميں دُودھ پلانا

سوال:...کیاعورت ناپا کی کی حالت میں اپنے بچے کو دُودھ پلاسکتی ہے؟ یااس کے لئے خسل کرنا ضروری ہے؟

(۱) النفاس هو دم يعقب الولادة. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ٣٦، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) أقـل الـنفاس ما يوجد ولو ساعة وأكثره أربعون. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠، ٣٨). . أيـضًا: وأكثر النفاس أربعون يومًا ولًا مقدار لأقله إنما هو كان الدم ...... عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يومًا فإذا مضت، إغتسلت وصلت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٨٧، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) سقط أي مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ولد فتصير به نفساء .... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء. والمرئي حيض إن دام ثلاثًا .... والإستحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كالمعذور. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت ...الخ).

#### جواب:..اس حالت میں بچے کو ُ ودھ پلا نا جائز ہے<sup>()</sup> کیکن بہتر ہیہے کے مسل کر کے ُ ووھ پلا ئیں۔

#### ايام والى عورت كابستر پر بيٹھنايا ايك ساتھ كھانا كھانا

سوال:...اگرگھر میں کوئی ؤوسری خاتون کے خاص ایام ہوں تو کیا اس سے چھونے ، اس کے ساتھ کھانا کھانے یا پھراس کے کپڑے اور بستر پر بیٹھنے کے باوجود ہماری طہارت باقی رہے گی اور نماز ہو عمق ہے؟

جواب:..اس كے ساتھ ملنے بيٹھنے ميں كوئى حرج نہيں ،اوراس سے طہارت ميں كوئى فرق نہيں آتا۔ (+)

# نا پاک عورت کابستر پر بیشهنا، کیٹر وں کو ہاتھ لگا نا

سوال:...اگرگھر میں کسی کے خاص ایام ہوں تو کیا ہمیں اس ہے ؤور رہنا چاہئے؟ میرامطلب ہے کہ اگروہ ہمارے بستر پر بیٹھ چائے یا چلتے چلتے ہماری اس سے مکر ہوجائے تو کیا ہمار ابستر ، یا ہمارے کپڑے ناپاک ہوجا کیں گے؟ ہمیں بستر وغیرہ دھونا پڑے گا، اور کیا ہمیں کپڑے بدل کرنمازیا قرآن پڑھنا ہوگا یا نہانا ہوگا؟

جواب:...خاص ایام میں عورت نماز نہیں پڑھ عتی، روزہ نہیں رکھ عتی، تلاوت نہیں کرعتی، اور شوہرے قربت نہیں کرعتی، کرعتی، اور شوہرے قربت نہیں کرعتی نہیں کرعتی ہے۔ کرعتی نہیں کرعتی ہے، کرعتی ہے، اس کے بستر پر بیٹھنے سے بستر ناپاک نہیں ہوتااوراس کے بدن کو ہاتھ یا کپڑا لگنے سے ہاتھ اور کپڑانا پاک نہیں ہوتے۔ (۵)

#### کیا بچے کی پیدائش سے کمرہ نا پاک ہوجا تا ہے؟

سوال: بیجیکی پیدائش کے بعد ماں اور بیچ کوجس کمرہ یا گھر میں رکھا جاتا ہے، جالیس دن بعداس کوانچھی طرح صاف کیا جاتا ہے اور اس میں رنگ ورزفن کیا جاتا ہے، اور جب تک ایسانہیں کیا جاتا وہ گھریا کمرہ نا پاک رہتا ہے، جبکہ براہِ راست عورت کی

(۱) وإن أراد أن يأكل أو يُشرِب فينبغى أن يتمضمض ويغسل يديد (عالمگيرى ج: ١ ص: ١١). أيضًا: وعن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيه جواز المخالطة مع الحائض ..... وفي الحديث دلالة على طهارة بدن الحائض وعرقها. (المؤقاة شرح المشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، أيضًا: خير الفتاوى ج: ٢ ص: ٨٥). (٢) أن المبرأة من اليهود كاتب إذا حاضت لم يواكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فأنزل الله تعالى: ويستلونك عن الحيض قل هو أدَّى: إلى آخر القصة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما يشاؤا إلا الجماع، فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٣٣).

(٣) يسقط من الحائض الصلاة .... يحرم عليها الصوم .... وحرمه الجماع ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، ٣٠).

(٣) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. (جامع الترمذي ج: ا ص: ١٩، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرءان القرآن).

(۵) صفحه هذا كا حواله نمبر ا ملاحظه هو نيز عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إنى حائض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع الترمذي ج: ۱ ص: ۱۹ ا، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد).

نا پاک سے اس گھریا کمرہ کاتعلق بھی نہیں ہوتا،آپ اس غیراسلامی رسم کا قرآن وحدیث کی رُوسے جواب عنایت فرما کیں۔ جواب:...صفائی تواچھی چیز ہے، مگر گھریا کمرے کے نا پاک ہونے کا نصور غلطا ورتو ہم پرتی ہے۔

#### مخصوص ایام میں مہندی لگانا جائز ہے

سوال:...اکثر بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ مہندی ایام شروع ہونے کے بعد یعنی ایام کے دوران مہندی نہ لگائی جائے، کیونکہ اس وقت تک ہاتھ پاک نہیں ہوتے، جب تک مہندی بالکل نہ اُڑ جائے، اوران کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ایام شروع ہونے سے پہلے لگائی تو کوئی حرج نہیں، پھرچاہے گلی ہویانہ گلی ہویاک ہوسکتے ہیں۔

جواب:...عورتوں کے خاص ایام میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، اور بیہ خیال غلط ہے کہ ایام میں مہندی ناپاک ہوجاتی ہے۔

# حيض كے دوران پہنے ہوئے كيڑوں كاحكم

سوال: بخصوص دنوں میں جولباس پہنے جاتے ہیں کیاانہیں بغیر دھوئے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ یاصرف ان حصوں کو جہاں غلاظت لگی ہودھولیا جائے ،تمام چیزیں یعنی قبیص ،شلوار ، دویٹہ ، جا در ،سوئٹر ، شال وغیر ہ سب کودھونا جائے ؟

جواب: ... كيڑے كا جوحصه ناپاك مواہا ہے إك كركے پہن سكتے ہيں، اور جو پاك موں ان كے استعال ميں كوئى

# عورت كوغيرضرورى بال لوہے كى چيز سے دُوركرنا بسنديده بين

سوال:...کیاعورتوں کوکسی لوہے کی چیز سے غیرضروری بالوں کا دُورکرنا گناہ ہے؟

جواب:..غیرضروری بالوں کے لئے عورتوں کو چونا، پاؤڈر،صابن وغیرہ استعال کرنے کا حکم ہے،لوہے کا استعال ان کے لئے پہندیدہ نہیں،مگر گناہ بھی نہیں۔ (۳)

# دورانِ حیض استعال کئے ہوئے فرنیچروغیرہ کاحکم

سوال:...ان چیزوں کے پاک کرنے کے بارے میں ضرور بتا ہے جن کو دورانِ حیض استعال کر چکے ہیں،مثلاً: صوفہ

<sup>(</sup>۱) جنب إختضب وإختضبت امرأته بذالك الخضاب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لَا بأس به ولَا تصلى فيه وإن كان الجنب قد غسل موضع الخضاب فلا بأس بأن تصلى فيه، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۹).

 <sup>(</sup>۲) (یجوز رفع نجاسة حقیقیة من محلها) ولو إناء أو مأكولًا علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملًا) به یفتی و بكل مائع طاهر ـ
 (الدر المختار مع الرد ج: ۱ ص: ۳۰۹) ـ

 <sup>(</sup>٣) قال في الهندية: ويبتدئ من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف. (شامي ج: ٢ ص: ١٠ ١٠) فصل في البيع).

سیٹ، نئے کپڑے، چار پائی یاالیم چیز جن کو پانی ہے پاک نہیں کرسکتے ہیں؟ جواب:... یہ چیزیں استِعال سے نا پاک تونہیں ہوجا تیں جب تک نجاست نہ گئے۔ (ا

یا کی حاصل کرنے میں وہم اوراً س کاعلاج

سوال:... بیں بی اے کی طالبہ ہوں ، ہمارا گھرتھوڑا بہت نہ ہی ہے ، نماز تقریباً سب ہی لوگ پڑھتے ہیں ، لیکن جب سے بیل نے نماز شروع کی ہے ، آہتہ آہتہ آبتہ آب ہوگی ہون کہ اگر کسی کا پاؤں لگ جائے تو دھونے بیٹھ جاتی ہوں ، اگر جھاڑو کسی کیٹرے کولگ جائے تو فوراً دھوتی ہوں ، اگر گیلا بو نچھا کمرے میں لگتا ہے تو میں اس سے پچی ہوں ، چھنٹوں سے تو اس طرح پچی ہوں جھیے انسان آگ سے پچتا ہے ، اگر پانی زمین پر گرااور میرے کپڑوں پر چھینٹیں آگئیں تو پا ہینچے دھوتی ہوں کہ ہروفت میر سے پا سینچ گیلے رہتے ہیں ، کیونکہ ہمارا چھوٹا سا گھرہے ، آخر کب تک کمرے میں رہا جاسکتا ہے؟ بس میری یہ ہی کیفیت ہے جس کی وجہ سے اب گھروالے مجھے نفسیاتی مریضہ ، ذہنی مریضہ اور وہمن کے نام سے پکارتے ہیں ، جس پر مجھے دِل وُ کھ ہوتا ہے اور پچر میں سے سوچی ہول کہ اب ایسانہ کروں گی ، لیکن پھرا ایسانہ بیل کہ پھرا ایسانہ کر باتی ۔ خیال آتا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہوگے تو نماز نہ ہوگ گھروالے مجھے ہود تھر کہ اب ایسانہ کروں گئی ہی ہوگیا ہے ، لیکن میں کہتی ہوں کہ میرے او پڑک مروفت بانی میں گہتی ہوں کہ میرے او پڑک کی جھینٹ سے تیرے ہموٹ کی جھینٹ نہ آئے ۔ گھروالے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچے نہیں ہے کہ جس کے بیشا ب وغیرہ کی چھینٹ سے تیرے کپڑے دی کہ وہات کیس بھرونگی ۔ آپ کہ جس کے بیشا ب وغیرہ کی چھینٹ سے تیرے کپڑے دیں ہود کھوڑو دُوں ، تا کہ میں ان کہ بی ان اور نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ کتی ۔ آپ میر سے سوال کا جلداز جلد جواب دے کر خون سے نجات پا سکوں ، لیکن دِل نہیں ، انتااور نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ کتی ۔ آپ میر سے نجات ولا کتے ہیں ۔

جواب: ... بیٹی! ایک بات سمجھ او، اگر پاکی ناپاکی کا مسئلہ اتناہی مشکل ہوتا، جتنی مشکل کہ آپ نے اپنے اُوپرڈال رکھی ہے،
تو دُنیا کا کارخانہ ہی بند ہوجا تا۔ آپ کی طرح ہر مخص بس پائینچے دھونے ہی میں لگار ہتا۔ بیٹہ ہیں وہم کا مرض ہے اور اس کا علاج بہت
آسان ہے۔ وہ بیر کہ جن چیزوں کی وجہ ہے آپ کوناپا کی فکر لگی رہتی ہے ان کی ذرا بھی پروانہ کرو، اور جب تمہارا شیطان یوں کہے کہ
یہ چھینٹے ناپاک تھے، فلاں چیز ناپاک تھی تو شیطان سے کہو کہ: تو غلط کہتا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایک مہیئے تک آپ نے
میرے کہنے پڑمل کرلیا تو اِن شاء اللہ تعالی اس وہم کے مرض سے ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی۔

سفید قطرے، سفیدیانی بار بارآئے تو کیا کریں؟

سوال:...سفید قطرے یاسفید پانی آتا ہوتو اس کو دھونے کے لئے بار بار اِستنجاخانے جانا ضروری ہے، نیز اگر کوئی وہم کی وجہ ہے آدھ، پون یاایک گھنٹہ لگاتا ہوتو اس معاملے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ بار بار اِستنجاخانے میں جانا تکلیف کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما ـ (رد المحتار ج: ۱ ص: ۲۹۲، مطلب لو أفتى مفت ...الخ) ـ

جواب:..اس پانی کوروکئے کے لئے گدی اِستعال کریں،اور اِستنجاکے لئے جانااس صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ پانی اِردگردلگ جائے،ورنہ کوئی ضروری نہیں،اور اِستنجا خانے میں جا کرصرف نجاست کی جگہ دھولینا کافی ہے،اس کے لئے آ دھ گھنٹہ لگانے کی ضرورت نہیں۔(۱)

### خاص ایام میں عورت کا زبان سے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں

سوال:...ہم نے بچپن میں قرآنِ پاک نہیں پڑھا تھا، اس لئے اب پڑھ رہے ہیں، ہماری اُستانی کہتی ہیں کہتم قرآن شریف مخصوص دنوں میں بھی پڑھا کرو، سیارہ کے صفحے میں پلٹ دیا کروں گی، کیونکہ پڑھتے تو زبان سے ہیں اور زبان پاک ہوتی ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم ان دنوں میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ...ایام کی حالت میں عورت کا زبان ہے قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ،ای طرح جس مردیا عورت پڑنسل فرض ہو،
اس کے لئے بھی قرآن کریم کی تلاوت جائز نہیں۔ آپ کی اُستانی کا بتایا ہوا مسئلہ سیجے نہیں ،اس حالت میں زبان کھانے پینے کے لئے
تو پاک ہوتی ہے ،گر تلاوت کے قل میں پاک نہیں۔ جس طرح بے وضوآ دمی کے اعضاء تو پاک ہوتے ہیں لیکن جب تک وضونہ کرلے
نماز کے لئے پاک نہیں ہوتے ،اس کو نجاست جھمی کہتے ہیں۔ جنابت اور چیض ونفاس کی حالت میں بھی زبان حکماً ناپاک ہوتی ہے ، ہاں
ذکر وسیجے اور دُعا کی اس حالت میں بھی اجازت ہے۔ (۲)

#### مخصوص ایام میں عورت نماز کے وقت کیا کرے؟

سوال: ... کتاب "رکن دین" مصنف مولانا شاہ محمد رکن الدین الوری میں صفحہ نبر ۳۵ کی آخری لائنوں میں لکھا ہے کہ:

" بلکہ مستحب بیہ ہے (مخصوص دنوں میں) کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضوکر ہے اور گھر میں نماز کی جگہ پر آبیشے اور جتنی دیر میں نماز اُداکر تی مخصی ، اتنی دیر تک سبحان اللہ اور لا اِللہ اِلاَّ اللہ پڑھتی رہے۔" آپ بتا ہے کہ کیا بیطریقہ وُرست ہے؟ میں نماز پابندی ہے پڑھتی ہوں ،
مخصوص دِنوں میں والدیا بھائی کی وجہ ہے شرم آتی ہے ، تو اس صورت میں ، میں مندرجہ بالاطریقے کے ساتھ نماز کی حرکات مثلاً: ہاتھ اُٹھانا ، ہاتھ باندھنا ، رُکوع اور جود وغیرہ میں یہی شبیح پڑھ کئی ہوں؟ کیونکہ اس طرح میں شرمندگی ہے ہے گئی ہوں اور کی کوخصوص دنوں کا پتا بھی نہ چلے گا۔ اس طرح بہت کی مسلمان لڑکیوں کو فائدہ ہوگا۔

<sup>(</sup>١) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص: ١٣، باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج: ١ ص: ٢٩٣). أيضًا: عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٥٥). أيضًا: عن على رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قرآن القرآن شيء ليس الجنابة. أيضًا.

<sup>(</sup>٣) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، طبع بلوچستان).

جواب: بنہیں ایبانہ کیجئے ، وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کرتنبیج پڑھتی رہئے۔(۱)

ایام مخصوصه میں قرآن کیسے پڑھائے؟

سوال:..مستورات جو که مدرسوں میں قر آن پڑھاتی ہیں ، وہ اپنج مخصوص ایام میں معلّمہ کے فرائض کس طرح انجام دیں گی؟ جواب:...وہ بچوں کوسبق دیتے وقت ایک ایک لفظ کر کے سکھا ئیں مسلسل آیت وغیرہ نہ پڑھیں۔<sup>(۲)</sup>

کیاعورت ایام مخصوصہ میں زبانی الفاظ قرآن پڑھ سکتی ہے؟

سوال:... مخصوص ایام" میں عورت کواگر کچھ قرآنی آیات یا دہوں تو کیاوہ پڑھ عمتی ہے یانہیں؟

جواب:...عورتوں کے مخصوص ایام میں قر آن کریم کی آیات پڑھنا جائز نہیں ،البتہ بطور دُعا کے الفاظِ قر آن پڑھ عمتی ہے، اس حالت میں حافظہ کو چاہئے کہ زبان ہلائے بغیر ذہن میں پڑھتی رہے اور کوئی لفظ بھولے تو قرآن مجید کسی کپڑے کے ساتھ کھول کر

#### حیض کے دنوں میں حدیث یا دکر نااور قر آن کا ترجمہ پڑھنا

سوال:... میں ریاض الصالحین عربی جلدِ اوّل کی حدیث پڑھتی اور یاد کرتی ہوں ، کیا میں خاص ایام میں بھی ان عربی احادیث کو پڑھاور یادکر عکتی ہوں؟ نیز قر آن کا ترجمہ بغیر عربی پڑھے، بغیر ہاتھ لگائے صرف اُردوتر جمہد کھے کر پڑھ علتی ہوں؟ اوران کو خاص ایام میں یا د کر عمتی ہوں؟

جواب:...دونوں مسکوں میں اجازت ہے۔ <sup>(۵)</sup>

- (١) يستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبّح وتهلّل قدر ما يمكنها أداء الصلاة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۸، طبع بلوچستان).
- (٢) إذا حاضت المعلّمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨). (قوله وقراءة القرآن) ..... لأنه جوز للحائض المعلّمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه. (فتاويٰ شامي ج: ١ ص:٢٩٣، باب الحيض).
- (٣) وإن قرأ ما دون الآية وقرائة الفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (حلبي كبير ص:٥٤ مطلب الغسل في أربعة سنة).
- (٣) وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه. (هداية أولين ص:٣٢، باب الحيض والإستحاضة). ويمنع .... قراءة القران بـقـصـده ومسه ولو مكتوبًا بالفارسية في الأصح إلّا بغلافه المنفصل ...الخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٩٣). أيضًا: وأما أخذه بالعَلَاقة أو لغلافه فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٣٦، طبع بيروت).
  - (۵) و يحتے: إمداد الفتاوى للتهانوى ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كراچى۔

#### خاص ایام میں امتحان میں قرآئی سورتوں کا جواب کس طرح لکھے؟

سوال:..قرآنی سورتیں نصاب میں شامل ہیں، امتحان میں ان کامتن، تشریح اور دُوسری آیات کے حوالے تحریر کرنے ہوتے ہیں،ان ایام میں یے حریر کرنا کیا ہے؟

جواب:...ترجمه،تشری ککھنے کی اجازت ہے،مگرآیاتِ کریمہ کامتن نہ لکھے،آیت کا حوالہ دے کراس کا ترجمہ لکھ دیں۔<sup>(۱)</sup>

## خوا تین اورمعلّمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟

سوال ا:..خواتین ایخ خاص ایام میں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں یانہیں؟

سوال ۲:.. بعض معتمات جو که قاعده ، ناظره یا حفظ کی تعلیم دیتی ہیں ، کیا وہ اس وجہ سے کہ بچوں کی تعلیم کاحرج ہوگا ، بچوں کو پڑھانے کے لئے قرآن شریف کی تلاوت کرسکتی ہیں؟ا گرنہیں تو پھرتعلیم کا سلسلہ س طرح جاری رکھا جائے؟

سوال سا:...خوا تین اپنے خاص ایام میں سمجھن کی ، یا کیسٹ ،ریڈریوا ور ٹیلی ویژن سے تلاوت قرآن س سکتی ہیں؟ جواب ا:..خواتین کے لئے خاص ایام میں قرآنِ کریم کی تلاوت اوراس کوچھونا جائز نہیں ہے، چاہے قرآنِ کریم کی ایک

آیت کی تلاوت کی جائے یاایک آیت ہے بھی کم ، ہرصورت میں تلاوت قر آن جائز نہیں۔ البتہ قر آن کی بعض وہ آیات جو کہ دُعااور اذ کار کے طور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو وُعا یا ذکر کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔مثلاً کھانا شروع کرتے وقت'' بسم اللہ'' یاشکرانہ کے لئے

'' الحمد للذ'' كہنا ،اى طرح قرآن كے وہ كلمات جوكہ عام بول جال ميں استعال ميں آ جاتے ہيں ان كا كہنا بھى جائز ہے۔ ('

جواب ٢: .. قرآنِ كريم كي تعليم دينے والى معلمات كے لئے بھى قرآنِ كريم كى تلاوت اور قرآنِ كريم كوچھونا جائز نہيں، باقی یہ کہ تعلیم کا سلسلہ کس طرح جاری رکھا جائے؟ اس کے لئے فقہاء نے پیطریقنہ بتلایا ہے کہ وہ آبیت ِقر آنی کلمہ کلمہ الگ الگ کر کے پڑھیں،مثلاً:الحمد....للہ....رَبّ....العالمین \_اس طرح معلّمہ کے لئے قرآنی کلمات کے ہجے کرنا بھی جائز ہے \_ <sup>(۵</sup>

(١) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف إلّا بغلافه. (هداية أولين ص:٣٣، باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج: ١ ص:٢٩٢، ٢٩٣، أيضًا؛ شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) ويمنع صلاة .... وقراءة قرآن بقصده ومسه .... ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح (وفي الشامية) (قوله وقراءة القرآن) أو ولو دون آية من المركبات لا المفردات لأنه جوز للحائض المعلّمة تعليمه كلمة كلمة ... الخد (فتاوى شامى ج: ١ ص: ٢٩٣، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح. (درمختار ج: ١ ص: ٢ ٢ ١ ، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة).

 <sup>(</sup>۵) ولقن كلمة كلمة حل في الأصح. (قوله: ولقن كلمة كلمة) هو المراد بقول المنية حرفًا حرفًا كما فسره به في شرحها والمراد مع القطع بين كل كلمتين. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢١٠).

جواب ":...خواتین کے لئے خاص ایام میں تلاوت ِقر آن کی ممانعت تو حدیث شریف میں آتی ہے، کیکن قر آن سننے کی ممانعت نہیں آتی ،للبذاان خاص ایام میں کسی شخص سے یاریڈیواور کیسٹ وغیرہ سے تلاوت ِقر آن سننا جائز ہے۔

## دورانِ حفظ نایا کی کے ایام میں قرآنِ کریم کس طرح یادکیاجائے؟

سوال:..قرآن شریف حفظ کرنے کے دوران ناپا کی کی حالت میں کسی پین وغیرہ کی مدد ہے قرآن پاک کے صفحے پلٹ کر یاد کرنا جائز ہے کہنا جائز؟

جواب:..عورتوں کے خاص ایام میں قرآنِ کریم کا زبان ہے پڑھنا جائز نہیں۔ حافظہ کو بھولنے کا اندیشہ ہوتو بغیر زبان ہلائے دِل میں سوچتی رہے، زبان ہے نہ پڑھے بھی کپڑے وغیرہ سے صفحے اُلٹنا جائز ہے۔

## مخصوص ایام میں قرآنی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور چھونا

سوال:...ہم سینڈا میزکی طالبات ہیں اور ہارے پاس اسلامک اسٹڈیز ہے جس میں قرآن کے شروع کے بارہ رُکوع ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ ہماری مشکل میہ ہے کہ خدانخواستہ اگرامتحان کے زمانے میں ہماری طبیعت خراب ہوجائے تو ہم اسلامک اسٹڈیز کی کتاب کوکس طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مخصوص ایام میں قرآن چھونا حرام ہے اور بغیر کتاب پڑھے ہم امتحان نہیں دے سکتے ،
کیونکہ کتاب میں پوری تشریح وتفسیر ہوتی ہے ، جسے پڑھ کر ہی امتحان دیا جاسکتا ہے ، تو آپ سے عرض ہے کہ ان دنوں کس طرح ہم اس

## مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟

سوال:...اسلامی کتب میں جگہ جوالوں کے لئے قرآنی آیات درج ہیں،اگران کا اُردوتر جمہ بھی تحریر نہ ہوتواس حالت میں اس قرآنی آیت کا پڑھنا کیسا ہے؟

 <sup>(</sup>۱) عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. (سنن الترمذي ج: ا ص: ۱۹، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن).

 <sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص: ١٣، باب الحيض والإستحاضة).

 <sup>(</sup>٣) يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج: ا
 ص: ٣٥١، باب الحيض، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٨٦، ٣٨٥).

 <sup>(</sup>٣) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه. (هداية أولين ص: ٢٣، باب
 الحيض والإستحاضة).

<sup>(</sup>٥) يفهم جوازه من إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠.

#### جواب: ... قرآنِ کریم کی آیات کودِل میں پڑھ سکتے ہیں۔(۱)

## حیض کی حالت میں قرآن وحدیث کی دُعا کیں پڑھنا

سوال: .. مخصوص ایام میں قرآنِ پاک کی وہ سورتیں جو کہ روز پڑھنے کا معمول ہے، زبانی یاد ہوں تو پڑھ سکتے ہیں؟ اور
روزانہ کا • • ۵ مرتبہ وُرود شریف پڑھنے کا معمول ہے، کیاان ایام میں • • ۵ مرتبہ وُرود شریف اور چند سورتیں زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ اور
عام طور سے جو وظیفے مثلاً: چہرے کی روشنی کے لئے" اللہ نورالسموٰ ت والارض' اوّل آخر دُرود شریف پڑھ سکتے ہیں؟
جواب: ... خاص ایام میں عورتوں کوقر آنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں' قرآن وحدیث کی دُعا کین نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں، دیگر ذکراذ کار، دُرود شریف پڑھنا جائز ہے۔

المحتی ہیں، دیگر ذکراذ کار، دُرود شریف پڑھنا جائز ہے۔

## عورتوں كاايام مخصوص ميں ذكر كرنا

سوال: يورتين اپنجفسوص ايام مين ذكر كرسكتي بين ،مثلاً: سوم كلمه، دُرودشريف، اِستغفار، كلمه طيبه وغيره؟ جواب: ... قرآن مجيد كي تلاوت كےعلاوہ سب ذكر كرسكتي بين ۔

## مخصوص ايام مين عمليات كرنا

سوال:...اگرکوئی عمل اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ ہے شروع کیا جائے اور وہ ۲ یا ۴ دن تک مکمل کرنا ہو،تو کیا حیض کی حالت میں بھی عمل جاری رکھنا جا ہے؟

جواب:...ا گرعمل قرآن مجید کی آیت کا ہوتو ما ہواری کے دنوں میں جائز نہیں۔(۵)

## عورت سے اُ کھڑے بالوں کو کیا کرے؟

سوال:...جب عورت سرمیں کنگھا کرتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ سرکے بال پھینکنانہیں جا ہے ،ان کواکٹھا کر کے قبرستان میں دبادینا جا ہے؟

(٢) لا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، طبع بلوچستان).

(٣) ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذالك، كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨).

(٥) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن (هداية أولين ص: ٢٣، باب الحيض والإستحاضة).

<sup>(</sup>١) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن (هداية أوّلين ص: ٢٣، باب الحيض والْإستحاضة). قراءت مُنع ب، وچنامنع نبيل بـ وجهه ان القراءة فعل اللسان (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٥، باب صفة الصلوة).

 <sup>(</sup>٣) وإن قرأ ما دون الآية أو قراءة الفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (منية المصلى مع غنية المستملى ص:٥٤، مطلب الغسل في أربعة سنة، أيضًا شرح مختصر الطحاوى ج:١ ص:٣٣٦).

جواب:...عورتوں کے سرکے بال بھی ستر میں داخل ہیں ،اور جو بال کٹکھی میں آ جاتے ہیں ان کا دیکھنا بھی نامحرم کو جائز نہیں ،'اس لئے ان بالوں کو پھینکنانہیں جا ہے ، بلکہ کسی جگہ دیادینا جاہے ۔

## عورتول كابيت الخلامين ننگےسرجانا

سوال:...مشاہدے میں بیآیا ہے کہ خواتین جب بیت الخلا جاتی ہیں تو دو پٹہ باہراُ تارکر برہندسر جاتی ہیں ،اس سلسلے میں دُرست طریقے کی طرف رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...بیت الخلامیں ننگے سزہیں جانا چاہئے ،مکروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### گولی کھا کرچیض بند کرنا

سوال:...جنعورتوں کوچض آتا ہے، وہ گولی کھا کرچض بند کرتی ہیں، کیا بیجا ئزہے؟ جواب:...گولی کھانا تو جائز ہے، کیکن بیرچیزان کی صحت کے لئے مضر ہے۔

## ماہواری کے ایام میں پر فیوم لگانا

سوال:...ماہواری کے ایام میں پر فیوم لگا ناجا تزہے؟ جواب:...جائزہے۔

## عورتول كومخصوص ايام ميں سرمہ لگانا ،مسواك كرنا

سوال: ...عورتوں کے مخصوص ایام میں مسواک کرنا، سرمدلگانا اور سوتے وقت کے عملیات وضوسمیت کرنا چاہے؟ جواب: ... جائز ہے۔

# عورتوں کے لئے زیرِ ناف کے بال کتنے دن بعدصاف کرنے جا ہمیں؟

سوال: ...غیرضروری بال جوکہ ناف کے نیچے اور بغل میں ہوتے ہیں،اگران کو چالیس دن میں صاف نہیں کیا جائے تواس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے علاوہ اور دُوسری جگہوں کے بال مثلاً: چہرے، ہاتھوں اور پیروں کے بالوں کواگر کسی لوہے کی چیزیا کر یم وغیرہ سے صاف کر ہے تواس پر گناہ تو نہیں ہوگا؟

 <sup>(</sup>١) (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الإنفصال لا يجوز بعده) ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها. (الدر المختار ج: ٢ ص: ١٤٣١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

 <sup>(</sup>۲) إذا أراد دخول الخلاء يدخل ستور الرأس. (عالمگيرى ج: ۱ ص:۵۰). أيضًا: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغى
 ....... لا حاسر الرأس ولا مع القلنسوة بلا شيء عليها. (رد الحتار ج: ۱ ص:۳۴۵، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:...غیرضروری بالوں کو چالیس دن سے زیادہ چھوڑ نا گناہ ہے۔ عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کرنا جائز ہے۔

## کیا غیرضروری بال عورت کو ہر ما ہواری کے بعد صاف کرنے ضروری ہیں؟

سوال:...ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے،جس کی وجہ سے پریشان ہوں، ماں کا کافی دنوں پہلے اِنقال ہو چکا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے پوچھوں۔ نیچر نے بتایا کہ ہر ماہواری کے بعد Hair Removing کریم سے نیچے کے بال صاف کر کے نہایا کرو، ورنہ پاکی نہیں آتی ۔کسی نے بتایا کہ 40 دِن کے بعدایک دفعہ بال صاف کرنے چاہئیں، ہر ماہواری کے بعد ضروری نہیں ہے۔ میرامسئلہ بیہ ہے کہ مجھے ماہواری جلدی ہوتی ہے اور ہر 22یا23 دِن کے وقفے سے اکثر نہانا پڑجا تا ہے، اب کیا میں ہر 22یا دی وقفے سے اکثر نہانا پڑجا تا ہے، اب کیا میں ہر 22یا دی بعد ایک دن بعدایک دن Cream کا استعال کرلوں؟ برائے مہر بانی جلد جواب سے نوازیں، میں بڑی مشکل محسوں کرتی ہوں کہ 22یا 23 دِن بعد صحال کا استعال خاصا تکلیف دہ مرحلہ گئا ہے۔ جواب سے نوازیں، میں بڑی مشکل محسوں کرتی ہوں کہ 22یا 23 دِن بعد میں انگریزی جانتا نہیں۔

بہرحال غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرنا سنت ہے،اور جا کیس دن تک صفائی نہ کی جائے تو جائز ہے،اور جا لیس دن کے بعد بھی صفائی نہ کرنا گناہ ہے۔

ہر ماہواری سے پاک ہونے پراگر صفائی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ چالیس دن تک صفائی نہ کرنے کی اجازت ہے۔واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشرة وكره تركه وزاء الأربعين. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢ ٠ ٣، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيري ج: ۵ ص: ٣٥٨).

# ناخن پاکش کی بلا

ناخن پالش لگانا كفار كى تقليد ہے،اس سے نہ وضو ہوتا ہے، نہ سل، نہ نماز

سوال:...آج کل نوجوان لڑکیاں اس کشکش میں مبتلا ہیں کہ آیالڑکیاں جونا خنوں کو پالش لگاتی ہیں اس کوصاف کرنے کے بعد وضوکریں یا پالش کے اُوپر سے ہی وضو ہو جائے گا؟ کئی سمجھدار اور تعلیم یا فتہ لڑکیاں اور معزّز نمازی عورتیں ہے کہتی ہیں کہ ناخنوں ک پالش صاف کئے بغیر ہی وضو ہو جائے گا۔

جواب:...ناخنوں ہے متعلق دو بیاریاں عورتوں میں،خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں بہت ہی عام ہوتی جارہی ہیں، ایک ناخن بڑھانے کا مرض اور دُوسراناخن پالش کا۔ناخن بڑھانے ہے آ دمی کے ہاتھ بالکل درندوں جیسے ہوتے ہیں اور پھران میں گندگ بھی رہ عتی ہے،جس سے ناخنوں میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور مختلف النوع بیاریاں جنم لیتی ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دس چیزوں کو'' فطرت' میں شارکیا ہے،ان میں ایک ناخن تراشنا بھی ہے۔ کیس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے،جس کومسلم خوا تین کافروں کی تقلید میں اپنارہی ہیں،مسلم خوا تین کواس خلاف فطرت تقلید سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

دُوسرامرض ناخن پالش کا ہے۔ حق تعالی شانہ نے عورت کے اعضاء میں فطری حسن رکھا ہے، ناخن پالش کا مصنوعی لبادہ محض غیر فطری چیز ہے، پھراس میں ناپاک چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے، وہی ناپاک ہاتھ کھانے وغیرہ میں استعال کر ناطبعی کراہت کی چیز ہے، اور سب سے بڑھ کریے کہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے اور جب تک اس کوصاف نہ کر دیا جائے، پانی نیخ بیں بہتی سکتا۔ کی نہ وضو ہوتا ہے، نہ خسل، آدمی ناپاک کا ناپاک رہتا ہے۔ جو تعلیم یا فتہ لڑکیاں اور معزّز نمازی عور تیں ہے بہتی ہیں کہ ناخن پالش کوصاف کے بغیر ہی وضو ہوجا تا ہے وہ غلط نہی میں مبتلا ہیں، اس کوصاف کئے بغیر آدمی پاک نہیں ہوتا، نہ نماز ہوگی، نہ تلاوت جائز ہوگی۔

ناخن پاکش والی میّت کی پاکش صاف کر کے سل دیں

سوال:...اگرکہیں موت آگئی تو ناخن پالش لگی ہوئی عورت کی میت کاغسل صحیح ہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>۱) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب .... وقص الأظفار ...الخ. (سنن أبى داؤد ج: ۱ ص: ٩، باب السواك من الفطرة).

 <sup>(</sup>٢) ولو انضمت الأصابع أو طال النظفر فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. (نور الإيضاح ص: ٣١، فصل في الوضوء).

#### جواب:...اس کاعنسل صحیح نہیں ہوگا ،اس لئے ناخن پالش صاف کر کے نسل دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

## نیل یاکش اورلپ اسٹک کےساتھ نماز

سوال:... چندروز قبل ہمارے گھر'' آیت کریمہ'' کاختم تھا، جن میں چندرشتہ دارعورتیں آئیں، جن میں کچھ فیشن میں ملبوس تھیں، فیشن سے مراد ناخن میں نیل پاکش، بدن میں پر فیوم، ہونٹوں میں لپ اسٹک وغیرہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لئے کھڑی ہوگئیں، جب ان سے کہا گیا کہان چیزوں سے وضونہیں رہتا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیت و یکھتا ہے ۔ تو کیا مولا ناصاحب! نیل پاکش، پر فیوم،لپ اسٹک وغیرہ ہے وضو برقر اررہتا ہے؟ کیاان سب چیزوں کے استعال کے بعد نماز ہوجاتی ہے؟ برائے مہر ہائی تفصیل سے جواب دیں ،نوازش ہوگی۔

جواب:...خدا تعالی صرف نیت گونہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی ویکھتا ہے کہ جو کام کیا گیا وہ اس کی شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی صخص بے وضونماز پڑھےاور یہ کہے کہ خدا نیت کودیکھتا ہے تو اس کا یہ کہنا خدااوررسول کا نداق اُڑانے کے ہم معنی ہوگا، اورا یسے مخص کی عبادت ،عبادت ہی نہیں رہتی ۔اس لئے فیشن ایبل خواتین کا بیاستدلال بالکل مہمل ہے کہ خدا نیت کو دیکھتا ہے ، ناخن پالش اورلپ اسٹک اگر بدن تک پانی کونه پہنچنے دے تو وضونہیں ہوگا ،اور جب وضونہ ہوا تو نماز بھی نہیں ہو کی۔ <sup>(۲)</sup>

## ناخن پاکش کوموز وں پر قیاس کرنا سیجے نہیں

سوال:...جس طرح وضوکر کےموز ہے پہن لیا جائے تو دُ وسرے وضو کے وقت پا وَل دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ،صرف جراب کے اُو پرمسے کرلیا جاتا ہے، ای طرح وضوکر کے ناخن پاکش لگالیا جائے تو دُوسرا وضوکرتے وقت اسے چھڑانے کی ضرورت تو

جواب:... چڑے کے موزوں پرتومسح بالا تفاق جائز ہے، جرابوں پرسے امام ابوصنیفہ ؒ کے نزدیک جائز نہیں، اور ناخن پالش کوموزوں پر قیاس کرنا سجیح نہیں ،اس لئے اگر ناخن پالش لگی ہوتو وضوا ورمنسل نہیں ہوگا۔

 <sup>(</sup>١) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد المحتارج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٢) ولا بـد من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأظافر ونحوها. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ١ ص: ١٢، طبع

<sup>(</sup>٣) المسح على الخفين جائز بالسُّنَّة والأخبار فيه مستفيضة حتّى قيل إن من لم يره كان مبتدعًا. (هداية ج: ١ ص: ٥٦) باب المسح على الخفين، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. (هداية ج: ١ ص: ١١، باب المسح على الخفين).

 <sup>(</sup>۵) لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز الن التحرز عنه ممكن، كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥، كتاب الطهارة، الباب الأول في الوضوء).

# ناخن پالش اورلبوں کی سرخی کاعسل اوروضو پراثر

سوال:...جیسے کہ ناخن پالش لگانے ہے وضونہیں ہوتا ،اگر بھی ہونٹوں پر ہلکی سی لالی لگی ہوتو کیا وضوہوجا تا ہے؟ یااگر وضو کے بعدلگائی جائے تواس سے نماز وُرست ہے؟

جواب:...ناخن پالش لگانے سے وضواور عسل اس لئے نہیں ہوتا کہ ناخن پالش پانی کو بدن تک پہنچنے نہیں دیتی، کہوں کی سرخی میں بھی اگریہی بات پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کے جلد تک پہنچنے میں رُکاوٹ ہوتو اس کو اُتارے بغیر عسل اور وضوئہیں ہوگا،اورا گروہ پانی کے پہنچنے سے مانع نہیں توعنسل اور وضو ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پالش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہی اس سے بچنا بہتر ہے۔

## خوشی ہے یا جبراً ناخن پالش لگانے کے مضمرات

سوال: ... میں نے خسل کے فرائض میں پڑھا ہے کہ سارے جسم پرپانی اس طرح بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی
خشک ندر ہے۔ آج کل بیہ بات عام فیشن میں آگئ ہے کہ ہمارے گھروں میں عور تیں ناخنوں پرپالش کرتی ہیں جوزیادہ گاڑھی ہوتی ہے
اور ناخنوں پراس کی ایک تہہ جم جاتی ہے، اورا لیے ہی بعض مرد حضرات رنگ کا کام کرتے ہیں جوجسم کے کسی حصے پرلگ جائے تو آسانی
ہے نہیں اُتر تا۔ ایسی صورت میں ہردو کس خسلِ جنابت سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کے سامنے
ٹرینت، بناؤسٹگھار کی اجازت دی ہے، کیا ناخن پالش لگانا جائز ہے؟ اگر نا جائز ہے تو ایسی حالت والی عورت کے لئے نماز، تلاوت اور
کھانے منے کے لئے کہا تھم ہے؟

چیں ہے۔ جواب:...ناخن پاکش کی اگر نہ جم گئی ہوتواس کو چھڑائے بغیر وضوا ورمنسل نہیں ہوگا، یہی حکم اور چیزوں کا ہے جو پانی کے بدن تک پہنچنے سے مانع ہوں۔

سوال:...اگرشوہری خوشنودی کے لئے ناخن پالش لگائی جائے اور شوہر نہ لگانے پرتخی کرے توالی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟اگر اسلامی تعلیمات کی رُوسے ناخن پالش لگانا گناہ ہے توبید گناہ کس کے سر پرہے، بیوی پر یا شوہر پر؟اگریہ بات گناہ ہے تواس گناہ کو گناہ سمجھانے کے لئے بیذمہ داری کس پرعائد ہوتی ہے، شوہر پریابیوی پر؟ حکومت کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعہ اگراس کی تشہیر کی جائے تو کیسار ہے گا؟

جواب:...اگرناخن پاکش لگانے سے نمازیں غارت ہوتی ہیں اور شوہر باوجودعلم کے اس سے منع نہ کرے تو مرد وعورت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبرا ، ۵ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) الضاً-

دونوں گناہگار ہوں گے، اگر شوہر کی خوشنو دی کے لئے ناخن پالش لگالے تو وضو کرنے سے پہلے اس کو چھٹائے اور پھروضو کر کے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔

# کیامصنوعی دانت اور ناخن پالش کے ساتھ سل صحیح ہے؟

موال: "کسی مسلمان مردیاعورت کے سونے کے دانت یا ناخن پالش لگانے کی صورت میں عنسل ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب: ...مصنوعی دانتوں کے ساتھ عنسل ہوجا تا ہے، ان کواُ تارنے کی ضرورت نہیں (۲<sup>۲)</sup> ناخن پالش لگی ہوئی ہوتو عنسل نہیں ہوتا، جب تک اسے اُ تارند دیا جائے۔

## عورتوں کے لئے کس قتم کا میک أب جائز ہے؟

سوال:...جاری خواتین اس بات پر بحث کرتی ہیں کہ انسان اپنی خوبصورتی کے لئے میک اُپ کرسکتا ہے، معلوم بیکرنا ہے کہ ند ہبِ اسلام کی رُو سے خواتین کو بیہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بحثیت مسلمان میک اُپ کریں جس میں سرخی، پاؤڈر، نیل پالش شامل ہے؟ کیااس حالت میں محفل وعظ میں شرکت کرنا،قر آن خواتی اور نماز وغیرہ پڑھنا سیجے ہے؟

جواب: عورت کے لئے ایسامیک آپ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ کی فطری تخلیق میں تغیر کرنے کی کوشش ہو، جا ترنہیں۔ مثلاً: اپنے فطری اور خلقی بالوں کے ساتھ ڈوسرے انسانوں کے بالوں کو ملانا، ہاں انسانوں کے علاوہ دُوسرے مصنوعی بالوں کو ملانا جا تزہے۔ اس کے علاوہ میک آپ فطری تخلیق میں تغیر کرنے کے متر اوف نہ ہو، وہ اس صورت میں جا تزہے جبکہ اس میک آپ کے ساتھ عورت غیر محرَم مردوں کے سامنے نہ جائے ، چنانچہ اس قتم کے میک آپ میں سرخی ، پاؤڈر شامل ہے۔ 'ہاں! البتہ ناخن پالش سے احتر از کیا

(١) وفيه: قبطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لًا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٣م، فصل في البيع). .

(٢) ويجب أى يفوض غسل كل ما يكون من البدن بالا حرج مرة ..... ولا يجب غسل ما فيه حرج كعين ..... وعلله بالحرج فسقط الإشكال. وفي الشامية (قوله فسقط الإشكال) ..... أى أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحرج ..... (ولا يسمنع الطهارة ونيم) أى خرء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحنا) ولو جرمه، به يفتى (قوله به يفتى) صرح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة .... فلاظهر التعليل بالضرورة. (در مختار مع رد الحتار ج: اص: ١٥٠ تا ١٥٠ مطلب في ابحاث الغسل، وكذا في الفتاوى العالمگيرية ج: اص: ١٦ فرائض غسل، طبع رشيديه).

(٣) ولا يسمنع الطهارة مع على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه الجوف به يفتلي، وقيل: إن صلبا منع وهو الأصح. (قوله وهو الأصح) صرح بـه في شرح الـمنيـة، وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (در مع الردج: ا ص: ١٥٣، ابحاث الغسل).

 جائے، کیونکہ ناخن پاکش وُور کئے بغیر نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی عنسل، ناخن پاکش کو ہر وضو کے لئے ہٹانا کارِمشکل ہے، اور جب ناخن پاکش کو ہٹائے بغیر وضویاعنسل سیجے نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی'' اس لئے ناخن پاکش کی لعنت سے اِحتر از لازم ہے۔

## وضوكر كے نيل پالش لگانا كيسا ہے؟

سوال:...یتو بکی بات ہے کہ نیل پالش کی حالت میں وضویا نماز نہیں ہوتی الیکن میری سیلی کا کہنا ہے کہا گرکوئی عورت وضو کے بعد نیل پالش کو استعمال کرے تو اس کی نماز ہوجاتی ہے۔ پوچھنا ہیہے کہ آیا اس طرح نیل پالش کا اِستعمال کرنا ڈرست ہے اور اس سے وضوا ورنماز اُ دا ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...نیل پائش سے پہلے جو وضو کیا وہ توضیح ہے،لیکن بعد میں جب تک اس کواُ تارا نہ جائے وضوا درغسل نہیں ہوگا۔

#### لب استك اوروضو

سوال:..مولا ناصاحب! ایک عورت وضوکرر بی تقی ،اس کے ہونٹوں پرلپ اسٹک تکی ہوئی تھی ، میں نے پوچھا کہ کیالپ اسٹک میں وضو ہوجائے گا، تو اس نے کہا: میں نے پلاسٹک پینٹ تو نہیں کیا ہوا ، مسام تو سکیے ہورہے ہیں۔ برائے مہر بانی جواب سے نوازیں کہلپ اسٹک لگی ہوتو وضو ہوگا کہ نہیں؟

جواب:..لپاسک کی تالبوں پرجم جاتی ہے، جب تک اس کواُ تارانہ جائے پانی جلدتک نہیں پہنچتا، اس لئے لپ اسٹک کو اُ تارے بغیر وضونہ ہوگا، نہ سل، آ دمی نا پاک رہے گا۔

### ميك أپ كى حالت ميں نماز

سوال:...آج کل خواتین ملازمت یا دُوسری مصروفیات کی بناپروضوکر کے میک اَپ کرلیتی ہیں ،اوراس وضوے کی نمازیں پڑھ لیتی ہیں ،ان کا کہنا ہے کہاندروضومحفوظ ہے ، کیااس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

(بِتِمَاثِي اللهِ اللهِ

 <sup>(</sup>۱) والمعتبر في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (ردالحتار ج: ۱ ص: ۱۵۳). لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن، كذا في الحيط. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵).
 (۲) ولا بدّ من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأظافر ونحوها. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ۱ ص: ۱۲ طبع بيروت).

جواب:... ہاں دومسکے قابلِ غور ہیں۔ایک مید ایک کے لئے جو چیزیں اِستعال کی جاتی ہیں، کیا وہ پاک بھی ہوتی ہیں کنہیں؟اس کی تحقیق کرلینی چاہئے۔ دُوسرے مید کہ وضو کرنے کے بعدا گر وضوٹوٹ جائے تو دوبارہ میک اُپ کرنا ضروری ہوگا،ان چیزوں کومض تکلف ہی سمجھا جاتا ہے۔

#### بارباروضوے میک أپ خراب موتو كياكرين؟

سوال:...ا پے آپ کوفریش اورخوب صورت رکھنا ایک جائز اور فطری خواہش ہے، اس کے لئے میک اُپ جدید ٹیکنا لوجی کے ساتھ دستیاب ہے، اگرخوا تین وضو بھی کرنا چاہیں اور میک اُپ بھی تو اس کے لئے کیا کریں؟ کیا بار بار وضواور بار بار میک اُپ کے ساتھ دستیاب ہے، اگرخوا تین وضو بھی کرنا چاہیں اور جسے عام خوا تین خرید نہیں سکتیں، جبکہ وفت بھی ضائع ہوگا؟
کریں، جبکہ میک اُپ کا سامان کافی مہنگا ہوتا ہے؟ اور جسے عام خوا تین خرید نہیں سکتیں، جبکہ وفت بھی ضائع ہوگا؟

جواب:..تومیک اَپ کرناہی کیا ضروری ہے؟ اگر ایک خاتون اللّٰہ کا حکم شبجھتے ہوئے نماز کی پابندی کرتی ہے،تو وضو سے تو چہرہ ویسے ہی روثن ہوجا تا ہے،میک اَپ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے...؟

# پا کی اور نا پا کی میں تلاوت، دُعاواذ کار

## نا یا کی اور ہے وضو کی حالت میں قر آن نثریف پڑھنا

سوال:...نا پاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرفسل کی ضرورت ہوتو نہ قر آن شریف کو ہاتھ لگا نا جائز ہے اور نہ پڑھنا ہی جائز ہے،اور بغیر وضو کے ہاتھ لگا نا بنہیں ،البتہ پڑھنا جائز ہے۔ <sup>(1)</sup>

## نایا کی کی حالت میں قرآنی آیات کا تعویذ استعمال کرنا

سوال:...ہم نے سناہے کہ آ دمی اگر ناپاک ہوتو اس کوقر آئی آیات تعویذ بنا کرنہیں پہننی جاہئیں، یہ بات دُرست ہے یاغلط؟ جواب:...جس کاغذ پر آیت لکھی ہو، ناپا کی کی حالت میں اس کوچھونا جائز نہیں ،لیکن کیڑے وغیرہ میں لیٹا ہوتو چھونا جائز ہے،اس سے معلوم ہوا کہنا یا کی کی حالت میں تعویذ پہننا جائز ہے، جبکہ وہ کاغذ میں لیٹا ہوا ہو۔ (۲)

# عنسل لازم ہونے برکن چیزوں کا پڑھناجا ئز ہے

سوال:...اگرغسل لازم ہوتو کیات بیج مثلاً: دُرودشریف ،کلمه طیبہ، اِستغفاروغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...اس حالت میں قرآنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں ، ذکرودُ عا ، دُرودشریف وغیرہ سب جائز ہے۔ (۳)

#### جنابت کی حالت میں دُرودشریف پڑھنا

سوال:...رات کوبھی اِحتلام ہوجانے کی صورت میں اسی وقت اپنی شلوار کا وہ حصہ اور بنیچ کا حصہ دھولیتا ہوں ، اور واپس اپنے بستر پرلیٹ کر جب تک نینزہیں آتی دوبارہ دُرودشریف پڑھنے لگتا ہوں ، کیا صحیح ہے یاابیا کرنے سے گنا ہگار ہوتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) وفي الجامع الصغير جنب أخذ .... المصحف بغلافه لا بأس به ولا تأخذها بغير صرة ولا المصحف بغير غلاف ولا يقرأ القرآن ... الخ ولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ... الخ (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ١٠٠٠).

 <sup>(</sup>۲) (وقراءة القرن) بقصده (ومسه) .... إلا بغلافه المنفصل كما مر وكذا يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية . (قوله ومسه)
 أى القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٣).
 (٣) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح . (درمختار ج: ١ ص: ٢٩٣).

جواب:...وُرودشریف پڑھناجنابت کی حالت میں جائز ہے۔(۱)

#### نایا کی کی حالت میں ذِکرواَ ذ کارکرنا

سوال:... کیا ہم ناپا کی کی حالت میں وُرودشریف یا کوئی وُعادِل ہی دِل میں اُدا کر سکتے ہیں؟

جواب:...نا پاک کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، اس کے علاوہ تمام ذِکر واَذ کار، اَوراد ووظا کُف اور دُعا واِستغفار جائز ہے،اگر چہ پاک ہونے کی حالت میں پڑھناافضل ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## نا پاکی کی حالت میں قرآنی دُعائیں پڑھنااور تلاوت کرنا

جواب:...ناپا کی کی حالت میں قرآنی دُعا ئیں تو جائز ہیں ،گر تلاوت جائز نہیں۔اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یاد آنے پرفوراً بند کردیں۔<sup>(r)</sup>

## كيانا پاك آ دمى صرف إستنجا كرنے سے پاك ہوجا تاہے؟

سوال:...کیا صرف اِستنجا کرنے سے اِنسان پاک ہوجا تا ہے اور قر آن پڑھ سکتا ہے؟ یا کوئی ختم وغیرہ پڑھ سکتا ہے؟ (میرا مطلب ہے کہ وضو کئے بغیر)۔

جواب:...جس شخص کونسل کی ضرورت ہو، وہ قر آ نِ کریم کی تلاوت نہیں کرسکتا، دُوسرے اُورادووظا نُف پڑھ سکتا ہے۔اور بغیروضو کے قر آ نِ کریم کو ہاتھ لگا نا جا ٹرنہیں، بغیر ہاتھ لگائے قر آ ن کی تلاوت جا ئز ہے،اور دُوسرے اُ ذکار بھی جا ئز ہیں۔ (\*\*)

(۱) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ٣٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٢) لَا تـقـرأ الـحـائـض والـجـنب شيئًا من القرآن ..... ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ولا يكره قراءة القنوت. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) لَا تَـقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٣٨). أيضًا: عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقرأ الجنب ولَا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٨٥)، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣). أيضًا: المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لَا بأس به كذا في الغرائب (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٢٠١٠)، الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء).

#### قرآنی آیات اوراحادیث والے مضمون کو بے وضوحچونا

سوال:...دینِ اسلام کی کتابوں میں اور رسائل میں جہاں جہاں (کہیں کہیں) قرآن مجید کی آیات اور احادیث اکثر کھی ہوتی ہیں ،ایسی کتب اور ایسے رسائل کو بے وضوچھونا اور پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:...جائزے، مگرآیات کریمہ پر ہاتھ نہ لگے۔(۱)

یتی والا پان کھا کر قرآن شریف پڑھ سکتاہے

سوال:... يق والايان كها كرقر آن شريف پر صكتا ہے يانہيں؟

جواب :... پڑھسکتا ہے،البتہ بدبودار چیز کھا کر تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ (۲)

عنسل فرض ہونے پر اِسم اعظم کا در د

سوال: ... کیاغسل فرض مورت میں اسم اعظم پاکسی سورت کا ورد کیا جاسکتا ہے پانہیں؟ اور تلاوت بھی کی جاسکتی ہے مانہیں؟

جواب:...جب عنسل فرض ہوتو قر آنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں ، دُوسرے اذ کارجائز ہیں۔ (<sup>r)</sup>

#### بے وضوقر آن جھونا اور کھاتے ہوئے تلاوت کرنا

سوال:...کیا قرآن بے وضو پڑھنا جائز ہے؟ اگر تلاوت کے دوران وضو ہو،لیکن منہ سے پچھ کھا بھی رہے ہوں تو کیا تلاوت ہوجاتی ہے؟

#### برواب:...بے وضوتلاوت جائزہے، قرآن مجید کو ہاتھ نہ لگایا جائے، کھاتے ہوئے تلاوت کرنا خلاف ادب ہے۔ (۲)

(۱) ويحرم به أى بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف، أى ما فيه آية كدرهم وجدار (درمختار) قوله أى ما فيه آية ...الخ، أى الممراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق إسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد قال: ح للكن لا يحرم في غير المصحف إلا المكتوب أى موضع الكتابة كذا في الحيض من البحر ...الخ. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٥).

(٢) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغى أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والفقه واجب. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٢ ١٣). أيضًا: قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوء، فإنه يستحب في حالات، منها ...... قراءة القرآن. (شامى ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، مطلب في دلالة المفهوم).

(٣) لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨).

(٣) ذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية المجتهد ج: ١ ص: ١٣).

(۵) هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالک وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف.
 (بداية المجتهد ج: ۱ ص: ۳۰). أيضًا: وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر.
 (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ۳۲۵، طبع دار البشائر، بيروت).

(٢) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالم كيري ج: ٥ ص: ٢ ١ ٣، طبع بلوچستان).

#### بغير وضوتلاوت ِقرآن كاثواب

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فر مایا ہے کہ قر آنِ حکیم کو بغیر وضوچھوتے نہیں اور قر آنِ کریم میں و مکھے کر پڑھنا بلا وضوبھی منع ہے،البتہ بغیر دیکھے بلا وضو پڑھ سکتے ہیں،اس طرح تلاوت کا ثواب ہے؟

جواب:...بغیروضو کے قرآن کو ہاتھ لگا نامنع ہے، تلاوت کرنامنع نہیں،اگر ہاتھ پر کوئی کپڑالپیٹ کریاکسی چاقو وغیرہ کے ذریعہ قرآنِ کریم کے اوراق اُلٹتار ہے تو دیکھ کربھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کا ثواب اس صورت میں بھی ملے گا،ثواب میں کمی بیشی اور بات ہے۔ (۱)

## شرعی معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور اق تبدیل کرسکتا ہے

سوال:... میں رتا کے غلبے کورو کئے سے معذور ہوں، چنانچہ ہرنماز سے قبل تازہ وضوکر لیتا ہوں، اس دوران اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوتو ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کرورق اُلٹنے میں کامیا بی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں کیا میں ہاتھ پر کپڑا ڈالے بغیر قرآن شریف کے درق اُلٹ سکتا ہوں؟

جواب:...اگر وضونہیں کھہرتا تو کوشش کے باوجود وضو کا روکنا واقعی مشکل ہے،اس لئے رُومال وغیرہ سے قرآن مجید کے اوراق اُلٹ سکتے ہیں،اور یہ بھی نہیں تو پھر بغیررُ ومال کے سجے ۔خلاصہ یہ کہ کوشش کریں کہ بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگے،ور نہ مجبوری ہے۔<sup>(1)</sup>

## سونے سے پہلے قرآنی آیات بغیر وضور پڑھنا

سوال:...سونے سے پہلے قرآنِ کریم کی آیات مثلاً: آیۃ الکری اورمعؤ ذنین بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یاویے آیات کی ملاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...بوضوقر آنِ کريم کاپڙهناجائز ۽ قر آنِ کريم کو ہاتھ لگاناجائز نہيں۔<sup>(٣)</sup>

#### قرآنِ كريم، دُرود شريف بغير وضويرٌ هنا

سوال:...اس كے علاوہ ميں باوضو پڑھتی ہوں ،اگرخدانخواستہ وضوٹوٹ جائے تو كيا فوراْ دوبارہ وضوكرنا جاہے؟ ميں كسى

 <sup>(</sup>۱) المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب. (عالمگيرى ج: ۵ ص: ۲۱ اس).
 وأيضًا: بالعلاقة أو بغلافة فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا.
 (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ۳۳۲، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز للجنب والمحدث مس المصحف إلّا بغلاف متجاف عنه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩). أيضًا: حواله بالا

<sup>(</sup>٣) كذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلاف لقوله عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. (هداية ج: ١ ص: ٣٨). أيضًا: وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية المحتهد ج: ١ ص: ١٣).

بھی وفت پڑھ لیتی ہوں (سورۂ لیلین اور دُور دشریف) لوگوں کا کہنا ہے کہاس کے پڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں ، ہروفت نہیں پڑھنا جائے۔

جواب:...بغیر وضو کے دُرودشریف پڑھنا جائز ہے، اور قر آنِ کریم کی تلاوت بھی جائز ہے، مگر قر آنِ مجید کوچھونا جائز نہیں۔ (۱)

#### بغیروضو کے دُرود شریف پڑھ سکتے ہیں

سوال:...کیابغیروضو کے چلتے پھرتے ،اُٹھتے بیٹھتے وُرودشریف کا دردکر سکتے ہیں؟ جبکہ خدا کا ذکرتو ہر حال میں جائز ہے،تو ذکرِ حبیب صلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی جائز ہونا چاہئے ، ذراوضاحت فرمادیں ، کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بغیروضو کے وُرودشریف نہ پڑھا جائے ،فرض کریں اگر حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نام مبارک آجائے تو اگر بغیروضو کے ہوں تو کیا وُرود نہ پڑھیں؟ حالانکہ نام مبارک پرتو وُرود پڑھنا واجب ہے۔

> جواب:...بغیروضوکے دُرودشریف کا ورد جائز ہے،اور دضوکے ساتھ نور علیٰ نور ہے۔ (۲) روضو ذکر الٰہی

سوال:...ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہے اور بالکل تنہا ہے اور فارغ ہے، بعض اوقات بپیثاب وغیرہ کے لئے بھی جاتا ہے اور ہاتھ وغیرہ سجیح طریقے سے دھوتا ہے، مگر مکمل وضوکسی وجو ہات کی بناپرنہیں کرتا ، یاغفلت سمجھ لیں ، تواس حالت میں فارغ وقت میں کیاوہ اللّٰہ تعالیٰ کاذکراور نبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم کاذکر یا کوئی اور آیتِ کریمہ وغیرہ کاور دکرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...ذکرِالٰہی کے لئے باوضوہونا شرطنہیں،بغیروضو کے تبیجات پڑھ سکتے ہیں، کہاں!باوضوذ کرکرناافضل ہے۔

بیت الخلاء میں کلمہ زبان سے پڑھنا جائز نہیں

سوال:...بیت الخلاء میں انتنج کے وقت بھی کلمہ طیبہ پڑھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:...بیت الخلاء میں زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۸). نيز گزشته صفح كاحواله نمبر الماحظه و

<sup>(</sup>٢) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح. (در مختار ج: ١ ص: ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) وسننه ...... والبداءة بالتسمية قولًا ..... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه (قوله إلا حال إنكشاف إلخ) الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله، فلو نسى فيها سمنى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (ردالمحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٩٠١، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

#### بیت الخلاء میں دُعازبان سے ہیں بلکہ دِل میں پڑھے

سوال:...اگرکوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے ہے پہلے دُعااور بائیں پاؤں کو داخل کرنا بھول جائے ،اوراندرجا کریاد آجائے تو کیا کرنا جائے ؟

جواب:...زبان سے نہ پڑھے، دِل میں پڑھ لے۔(۱)

## استنجا کرے وقت ، ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا

سوال:...اِستنجا کرتے وقت اوراس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت پا کی حاصل کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا چاہئے؟ آج کل جو مشترک حمام گھروں میں ہوتے ہیں،اس میں وضوکرتے وقت کلمہ پڑھ کتے ہیں؟

جواب:...ان میں ذِ کراَ ذِ کارنہیں کرنا چاہئے ،البتہ اگر جگہ بالکل پاک ہوتو پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

## حمام، واش بیس والے باتھ رُوم میں اِ جابت کے بعد دُعا کہاں پڑھیں؟

سوال:... آج کل تقریباً ہرگھر میں باتھ رُوم ہوتے ہیں،جس میں اِنتنج کی جگہ، حمام اور واش بیس ایک ساتھ ہوتا ہے،ان جگہوں پر اِ جابت کے بعد طہارت کی غرض سے ہاتھ دھونے کے لئے وہیں رہ کر دُعا پڑھیں یا پہلے باہر نکل کر دُعا پڑھ کر پھر دوبارہ دُعا پڑھ کراندر داخل ہوکر طہارت کی دُعا پڑھیں؟

۔ جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ غلاظت کی جگہ دُ عا وُں کا پڑھنا جا ئرنہیں ،لہٰداعنسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے دُ عا پڑھی جائے اورغنسل خانے سے نکل کردُ عائیں پڑھی جائیں۔ <sup>(r)</sup>

## بيت الخلاء ميں دُعا ئيں پڑھنا

سوال:...جدیدطرز تغمیر میں بیت الخلاء شل خانے کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے، کیا اس طرح کے باتھ رُوم میں وضو کرتے ہوئے کلمہ پڑھنا جائز ہے؟

#### جواب:...اس جگه دُ عائين نهيس پڙهني ڇاڄئيں۔(\*)

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه مو۔

(٢) فإن عطس يتحمد الله بقلبه ولا يحرّك بلسانه ويستحب له عند الدخول في الخلاء: اللهم إنّي أعوذ بك من الخُبث والخبائث. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠). أيضًا: وفي محل نجاسة فيسمّى بقلبه. وفي الشامية: فلو نسى فيهما سمّى بقلبه، ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٩٠١).

(٣) ويستحب له عند الدخول في الخلاء يقول: اللّهم إنّى أعوذ بك ...الخد ويقول إذا خرج: الحمد لله الذي أخرج عنّى ما يؤذيني ...الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الإستنجاء)

(٣) فإن عطس يحمد الله : قلم ولا يحرّك لسانه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الطهارة).

#### لفظ'' اللَّهُ'' والإلا كث يهن كربيت الخلاء ميں جانا

سوال:...ايسےلاکٹ جن پرلفظ' اللہ''' كندہ ہوتا ہے،انہيں ہروقت گلے ميں پہنےر ہنااور پہن كر ہاتھ رُوم وغيرہ ميں جانا جائز ہے؟ کیااس طرح خدائے بزرگ وبرتر کے نام کی بےاد بی نہیں ہوتی؟ جواب:...بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کواُ تاردینا جاہئے۔(۱)

میدان میں قضائے حاجت سے پہلے دُعا کہاں پڑھے؟

سوال:..شہروں میں توبیت الخلاء ہوتے ہیں ،مگر دیہات میں نہیں ہوتے ، تو دیہات میں کھلی جگہ قضائے حاجت کے لئے جائے تو وُ عا پڑھنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اور جنگل میں ستر کھو لنے سے پہلے دُ عاپڑھی جائے۔(۲)

## نایا کی کی حالت میں ناخن کا ٹنا

سوال:...نا پاک کی حالت میں اگر ناخن کا بے جائیں تو کیا جب تک وہ بڑھا کر دوبارہ نہ کا نے جائیں پاک نہ

جواب:...نا پاکی کی حالت میں ناخن نہیں اُ تار نے چاہئیں'' گریہ غلط ہے کہ جب تک ناخن نہ بڑھ جا کیں ، آ دمی پاک

<sup>(</sup>١) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن ...الخـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠). (٢) ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول: اللهم إنّى أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم اليمني ...الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠). في الدر المختار: قبل الإستنجاء وبعده إلّا حال انكشاف. قوله: إلا حال إنكشاف الظاهر أن المراد انه يسمَّى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدّ لقضاء الحاجة وإلا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سمَّى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٩٠١). (٣) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمگيري ج: ٥ ص:٣٥٨).

# نجاست اور پاکی کے مسائل

## نجاست غليظها ورنجاست ِخفيفه كي تعريف

سوال:... میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تین جھے بدن کے کپڑے ناپاک ہوں اور ایک حصہ پاک ہو، تب بھی نماز قبول ہوجاتی ہے، کیا بیچے ہے؟

جواب:... جی نہیں! مسئلہ بھے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے۔ دراصل یہاں دومسئلے الگ الگ ہیں، ایک بیر کہ کیڑے کو نجاست لگ جائے تو کس حد تک معاف ہے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ نجاست کی دونشمیں ہیں: غلیظہ اور خفیفہ۔

نجاستِغلیظہ:...مثلاً آ دمی کا پاخانہ، ببیثاب،شراب،خون، جانوروں کا گوبراورحرام جانوروں کا ببیثاب وغیرہ بیسب سیال ہوتو ایک روپے کے پھیلا وَ کے بقدر معاف ہے،اوراگر گاڑھی ہوتو پانچ ماشے وزن تک معاف ہے،اس سے زیادہ ہوتو نماز نہیں ہوگی۔''

نجاستِ خفیفہ:...مثلاً (حلال جانوروں کا پیشاب) کپڑے کے چوتھائی جھے تک معاف ہے۔ چوتھائی کپڑے سے مراد
کپڑے کا وہ حصہ ہے جس پرنجاست لگی ہو،مثلاً: آستین الگ شار ہوگی، دامن الگ شار ہوگا، اور معاف ہونے کا مطلب ہے کہ ای
حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیکن اس نجاست کا دُورکرنا اور کپڑے کا پاک کرنا بہر حال
ضروری ہے۔

(۱) ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم والغائط والخمر ..... مقدار الدرهم في الدونه جازت الصلاة معه، لأن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوًا ..... ثم يروى إعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وقيل في التوفيق بينهما: ان الأولى في الرقيق، والثانية في الكثيف، وفي الينابيع: وهذا القول أصح (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٨، فصل في النجاسة المغلظة، طبع قديمي، در مختار ج: ١ ص ١٨٠».

(٢) وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ..... جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب ..... وقيل ربع الموضع الذي أصابه كالذيل والكم والدخريص ..... وفي الحقائق: وعليه الفتوئ. (اللباب في شرح الكتاب ص ٢٨، ١٩، أيضًا: درمختار ج: ١ ص: ٣٢١، ٣٢١).

(٣) المصلى إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل أن يغسل الثوب ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته الصلاة بجماعة ويجد في موضع آخر فكذالك وإن خاف أن لَا يجد الجماعة أو يفوته الوقت مضى على صلاته، كذا ني الذخبرة (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠ ، كتاب الصلاة، الفصل الثاني).

اور دُوسرامسکہ یہ ہے کہ اگر کئی کے پاس پاک کپڑانہ ہواور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوتو آیا ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے یا کپڑا اُتار کر برہنے نماز پڑھنا ناپ کے بہرہنے ہوکر پڑھنے کی اجازت تہیں۔ دُوسری اور تین چوتھائی ناپاک ہے، ایسی صورت میں ای کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنے ہوکر پڑھنے کی اجازت تہیں۔ دُوسری صورت یہ ہے کہ کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہو، اس صورت میں افتیار ہے کہ خواہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے۔ یا کپڑا اُتار کر ایسی کھی افتیار ہے خواہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کپڑا کل کاکل ناپاک ہے، تواس صورت میں بھی افتیار ہے خواہ اس ناپاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے، یا کپڑا اُتار کر نماز پڑھے، لیکن برہند آ دمی کو بیٹھ کرنماز پڑھنے کا حکم ہے، دُکوع تجدہ کی جگہ اشارہ کرے، تا کہ جہاں تک مکن ہوستر چھپا سے۔ ای لئے ناپاک کپڑ وں کے ساتھ نماز پڑھنا، برہند ہوکر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ الغرض آپ نے جو مسکہ بزرگوں سے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی کے پاس پاک کپڑانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑا ہوجس کے تین جھے ناپاک ہول اور ایک حصہ پاک ہوتوائی کپڑے ہے سنا ہے وہ یہ ہے کہ آ دمی کے پاس پاک کپڑانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑا ہوجس کے تین جھے ناپاک ہول اور ایک حصہ پاک ہوتوائی کپڑے ہے سنا خواہ دری ہے۔

استنجاکے لئے یانی کا اِستعال بہتر ہے

سوال:...مرداگر پیشاب کرنے کے بعد ٹشو ہیپرےاچھی طرح خشک کرلےاور اِستنجاس وقت نہ کرے تو کپڑے ناپاک تو نہیں ہوں گے؟

> جواب:... پانی کااِستعال کرنا بہتر ہے، صرف ٹشوے صاف کرلیا جائے تو بھی جائز ہے۔ (\*) کیا اِخراج ریاح ہوتو اِستنجا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اگروضوکرنے سے پہلے اِخراج ریاح ہوجائے تو کیااِستنجا کرناضروری ہوتا ہے؟ جواب: بہیں۔(۳)

نجاست کیڑے یا بدن برلگ جائے تو نماز کا حکم سوال:..نجاست ِغلیظہ کا قطرہ اگر بدن یا کپڑے پرلگ جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

(۱) وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانًا. (حاشية الطحطاوى على المراقى ص: ۱۳٠). ولو كان مملوا من المدم أو الطاهر دون الربع يخير بين أن يصلى فيه وبين أن يصلى عريانًا. (خلاصة الفتاوى ص: ۵۸، البحر الرائق ج: اص: ۲۸۹). وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز وإن كان أقل من ربعه طاهر أو كله نجسا خير بين أن يصلى عاريًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلى فيه قائمًا بركوع وسجود وهو أفضل كذا في الكافى. (غالمگيرى ج: اص: ۲۰، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>۲) یجوز الإستنجاء بنحو حجر منق کالمدر والتراب ...... الإستنجاء بالماء أفضل. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۴۸).
(۳) قسم من الإستنجاء بدعة وهو الإستنجاء من الريح. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۰). أيضًا: في الدر المختار ج: ۱ ص: ۳۳۵ فصل الإستنجاء: إزالة نجس عن سبيل، فلا يسن من ريح ... الخ. وفي الشامية (قوله فلا يسن من ريح) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لإنبعاثها عن موضع النجاسة، ولأن بخووج الريح لا يكون على سبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في المجتبى. (فتاوئ شامى ج: ۱ ص: ۳۳۵، فصل الإستنجاء، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: .. بجاست اگر گرجائے اور ایک روپے کی مقدار ہے کم ہوتو نماز ہوجائے گی ، دھولیناافضل ہے۔ (۱) كيڑے ناياك ہوجائيں توكس طرح ياكريں؟

سوال:... آ دمی کے کپڑے ناپاک ہوجا ئیں اور وہ ایسی جگہ جہاں وہ کپڑے بدل بھی نہیں سکتا اور دھوبھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے گا؟

جواب:... پاک جا در پاس رکھی جائے ،اس کو بدلنامسجد میں بھیممکن ہے، بازار میں بھی۔

ببیثاب، پاخانے، گندے پانی کے جھینٹے والاجسم یا کپڑا کیسے پاک ہوگا؟

سوال:.. نجاست ِغلیظ یعنی پیشاب یا خانے کی تھوڑی ہی مقدار یا گندے یانی کے چھینٹے اگرجسم یا کپڑے پرنگ جائیں تو كياعسل فرض ہوجا تا ہے؟ يا صرف دھونے سے ياكى حاصل ہوجاتى ہے؟

جواب:...جهال نجاست لگ جائے اس حصے کودھولینا کافی ہے۔(۲)

# كتنى نجاست كى رەڭئى تونماز ہوگئى؟

سوال:...اگرگندے پانی کے چھنٹے لگ جائیں تو دھولینا چاہئے ،گرایک صاحب بیفر ماتے ہیں کہ اگرایک روپیہ سکے جتنا گول نشان ہوتو نہیں دھونا جا ہے ،اگراس سے بڑے ہوں تو دھونا جا ہے ، جواب دے کرمشکورفر مائیں۔

جواب:...آپ کومسّلہ بیجھنے میں غلطی ہوئی ہے،مسّلہ بیہ ہے کہ اگر کپڑے کو گندے پانی کے پاکسی اور نجاست کے چھینٹے لگے ہوئے تھے،اور بے خیالی میں نماز پڑھ لی تو بید میکھیں گے کہ اگر روپیہ کے سکے جتنا گول نشان تھایااس ہے بھی کم تھا تو نماز ہوگئی،اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ،اوراگراس سے زیادہ تھا تو نما زنہیں ہوئی ، دوبارہ لوٹانی پڑے گی ، بیمطلب نہیں کہا گرنجاست تھوڑی ہوتواس کو

#### دیرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ

سوال:... آج کل کے جدید دور کی وجہ ہے لیٹرین میں فراغت کے بعد پانی استعال کیا جاتا ہے، اور پھروضو کرلیا جاتا ہے، مگر جب پیشاب سی تھلی جگہ پر کیا جاتا ہے اور اِستنجا کے لئے مٹی کے ڈھلے استعمال کئے جاتے ہیں تو کافی دیر تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں،تو پھرکیایانی سے اِستنجا کرلینااوروضو بنالیناؤرست ہوگا،حالانکہ قوی گمان ہے کہ پیشاب کے قطرے بعد میں بھی آئے

<sup>(</sup>١) النجاسة المغلظة عفي منها قدر الدرهم ..... وهو قدر عرض الكفّ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٢) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

النجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة والصلاة بها باطلة، وإن كانت مقدار درهم فغسلها واجب والصلوة معها جائزة. (عالمكيري، الباب الثالث في شروط الصلوة ج: ١ ص:٥٨).

جواب:..جس شخص کو بیرمن ہو کہ دیرتک اے قطرے آتے رہتے ہیں ،اسے پانی کے ساتھ اِستنجا کرنے سے پہلے ڈھلیے یا شو کا اِستعال لازم ہے ، جب اطمینان ہوجائے تب پانی ہے اِستنجا کرے۔

# ریج کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضوے پہلے اِستنجا کرے

سوال:...نماز میں اگررت خارج ہوتو بغیرطہارت کئے دُ وسراوضوکر کے نماز پڑھنی جائز ہے،اگرنماز کے بغیرحالت میں رت ک خارج ہوتی رہےتو کیاطہارت واجب ہے یاصرف وضوکر کے نماز پڑھ لینی جائز ہے،طہارت نہ کرے؟

جواب:...رتکے صادر ہونے سے صرف وضولا زم آتا ہے، اِستنجا کرنا سیجے نہیں، البنۃ اگر رتکے کے ساتھ نجاست نکل گئی ہوتو اِستنجا کیا جائے۔ (۲)

## سوكراً تھنے كے بعد ہاتھ دھونا

سوال:...میں نے '' بہتی زیور' میں یہ پڑھاتھا کہ آدمی جب ضبح سوکرا ٹھتا ہے تواس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں،اوراس کو ہاتھ پاک کئے بغیر کوئی نم چیز نہیں بکڑنی چاہئے ، یو چھنا یہ تھا کہ اگر آدمی کے ہاتھ لپینے سے بھیکے ہوئے یانم ہوں یااس نے سوتے میں یا غنودگی میں جسم کے ایسے جھے کو ہاتھ لگا یا جو لپینے سے بھیگا ہوا یا نم ہوتو کیا ایس صورت میں بھی وہ اور اس کا جسم ناپاک ہوجا ئیں گے؟ محتر م! مجھے پسینہ پچھزیادہ ہی آتا ہے، اور خاص طور پر سونے میں کسی ایک کروٹ پڑے رہنے میں وہ حصہ بھیگ جاتا ہے، اب میں اپنے ہاتھ سے جو پسینے سے نم ہوتے ہیں اپنا منہ بھی تھجا تا ہوں ،اور چا در بھی ٹھیک کرتا ہوں ،غرض جسم کو، کپڑوں کو، بستر کو ہاتھ لگا تا ہوں ؟ جواب :... آپ نے ''د بہتی زیور'' کے جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے، وہ یہ ہے:

'' مسئلہ:... جب سوکراُ مٹھے تو جب تک گئے تک ہاتھ نہ دھو لے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہواور جاہے نایاک ہو۔''<sup>(r)</sup>

آپ نے '' بہشتی زیور' کا حوالہ دینے میں دوغلطیاں کی ہیں، ایک ہیکہ:'' جب آ دمی سوکراُ ٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں' ، حالانکہ'' بہشتی زیور' کے مذکورہ بالامسئلے میں سوکراُ ٹھنے والے کے ہاتھوں کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ وُ وسری غلطی ہے کہ آپ نے لکھا کہ:'' ہاتھ پاک کئے بغیر کوئی چیز نہیں بکرٹی جا ہے'' حالانکہ'' بہشتی زیور' کے مذکورہ بالامسئلے میں ریکھا ہے کہ ہاتھ خواہ پاک ہوں یا

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: يجب الإستبراء بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس. قوله يجب الإستبراء إلخ هو طلب البرأة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر ....... أما نفس الإستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فرض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشونبلالي؛ يلزم الرجل الإستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٨، ٣٨٣).

 <sup>(</sup>۲) فلایسن (أی الاستنجاء) من ریح ..... وائن بخروج الریح لا یکون علی السبیل شیء و لا یسن منه بل هو بدعة.
 (شامی ج: ۱ ص:۳۳۵، البحر الرائق ج: ۱ ص:۲۵۲).

<sup>(</sup>m) بهتتی زیور ص:۱۱۱،حصه دوم، باب دوم استنج کابیان ص:۷،طبع مکتبة العلم\_

نا پاک،ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جا ہے ، نہ رید کہ سی چیز کو پکڑ نانہیں جا ہے۔

سونے سے پہلے اگر بدن پاک تھااور نیند میں جنابت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا، تو پسیند آنے سے نہ بدن ناپاک ہوتا ہے اور نہ سونے والے کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں، لیکن نیند سے اُٹھ کر جب تک ہاتھ نہ دھوئے جائیں ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ (۱)

## وضوکے بانی کے قطرے نا پاک نہیں ہوتے

سوال:...وضوکرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فرش پر وضوکے پانی کے قطرے گرتے ہیں ،اس سے گناہ ملتا ہے، کیا چیج ہے کہ نماز کی جگہ پر پانی کے قطر نے بیں گرنے جا ہمیں؟

جواب:...جینہیں! بیمسئلہ چے نہیں، وضو کے قطرے نا پاک نہیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup>

## وضوکے چھینٹوں سے حوض نا پاک نہیں ہوتا

سوال: بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وضو کے پانی کے چھینٹوں سے بچنا چاہئے ، کیونکہ گرنے والا پانی ناپاک ہوجا تا ہے ، جبکہ بعض مساجد میں بڑے حوض ہوتے ہیں ، وضوکرتے وفت وضوکا پانی حوض میں گرتا ہے ،اس صورت میں پانی ناپاک ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب: ۔۔۔ حوض سے وضوکرتے وفت احتیاط سے کام لینا چاہئے کہ چھینٹے حوض پر نہ گریں ،لیکن ان چھینٹوں سے حوض ناپاک نہیں ہوتا۔ (۳)

## سوکراُ ٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا

سوال: ... جبح سوکراً مخصے تو کیا ہاتھ پاک کرنے ضروری ہیں یا صرف دھونے چاہئیں؟ جواب: ... اِستنجاسے پہلے ہاتھ دھوناسنت ہے۔ (۴)

(۱) وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، إذا استيقظ المتوضى من نومه لقوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده (هداية ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة) وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أينت باتت يده (مسلم ج: ١ ص:٣١) سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ١٥).

(٢) وروى محمد عن أبى حنيفة أنه طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن وهذا هو الصحيح، وبه أخذ مشائخ العراق وسواء في ذلك كان المتوضى طاهرًا أو محدثًا في كونه مستعملًا. (الجوهرة النيرة ص: ١٥)، طبع دهلي).

(٢) جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في إنائه لم يفسد عليه الماء .... وكذا حوض الحمام ...الخـ (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٨).

(٣) وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضى من نومه لقوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدرى أين باتت يده. (هداية ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة، صحيح مسلم ج: ١ ص:٣١، باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، أبو داؤد ج: ١ ص:١٥).

#### کیا چھوٹے بچوں کا ببیٹناب ناپاک ہے؟

سوال:...اگرچھوٹے بچوں کا پیشاب کپڑے یابدن پرلگ جائے تو کیا کپڑے دھوناضروری ہیں؟ جواب:...چھوٹے بچوں کا پیشاب ناپاک ہے،اگر کسی کپڑے یابدن پرلگ جائے تواس کا دھوناضروری ہے، اور پیشاب لگ جانے کی وجہ سے قبر کاعذاب ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

## دُوده بيتا بچه كيرُول پر بيشاب كردے توكس طرح ياك كريں؟

سوال:...دُودھ پیتا بچہاگر کپڑوں پر پیشاب کردے توان کپڑوں سے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...اس کودھولیا جائے ، دھونے کے بعداس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔(۴)

# نہاتے وفت عسل خانے کی دیواریں، دروازے وغیرہ پاک کرنا

سوال:... میں گزشتہ دس پندرہ سال سے اس تکیف میں ببتلا ہوں، نفیاتی علاج جاری ہے، لیکن میں اس سلسلے میں اللہ کا حکم معلوم کرتا جا ہتی ہوں کہ کیا کہیں میں گناہ کی مرتکب تو نہیں ہورہی۔ میں نماز روزے کی بہت زیادہ پابند ہوں، جب میں نماز نہیں پڑھتی تو بہت زیادہ گندگی محسوں کرتی ہوں، اس لئے جب نہاتی ہوں تو عنسل خانے اور لیٹرین کے دروازے، دیواریں، جب بن، لوٹ ایک ایک ایک چیز دھوتی ہوں۔ مولا ناصاحب! گھر میں چھ ایک ایک ایک چیز دھوتی ہوں۔ مولا ناصاحب! گھر میں چھ سات اور بھی خواتین ہیں، کوئی نہ کوئی اس حالت میں ضرور ہوتی ہے، مجھے نہیں بتا کہ ہر سرخ دھبہ کیوں مجھے ماہواری کی گندگی گئت ہے، کیر میں دھودھوکر پاگل ہو جاتی ہوں سب چیزیں۔ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ اگر مجھے کوئی سرخ دھبہ کی جگہ نظر آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی کوئی ایساار شاد مجھے بتا و بچھے ۔ ایک دفعہ ایک مقتی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی آئکھوں سے نہ دکھ کوئی ایساار شاد مجھے بتا و بچھے ۔ ایک دفعہ ایک مقتی صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی آئکھوں سے نہ دکھی لیس کہ یہ وہی گندگی ہیں، لیکن کہ یہ وہی گئر گری ہے، جسے دوہی گندگی نہیں ہے۔ مولا ناصاحب! گھر میں وُدسری خواتین بھی ہیں، لیکن میری دوچیز وں میں سے آسان چیز آپناتے تھے، پلیز میری مدکریں، مجھے تفصیل سے مجملادیں، میں بہت شکرگر ار بھول گی۔

جواب:...آپ کو بلاوجہ وہم کی بیاری ہے،جس کی اِصلاح ضروری ہے۔شریعت کا اُصول یہ ہے کہ ہر چیز کو پاک سمجھا

<sup>(</sup>١) أخبرنا مالك ..... عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: اتى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه، قال محمد وبهذا نأخذ تتبعه إياه غسلًا حتى تنقيه وهو قول أبى حنيفة. (المؤطا للإمام محمد ص ٥٠، باب الغسل من بول الصبى، طبع مير محمد كتب خانه).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى اما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ... إلخ وصحيح البخارى ج: ا ص: ۱۸۴ باب عذاب القبر من الغيبة والبول).

<sup>(</sup>٣) ايضاً حواله نمبرا ملاحظه بور

جائے، جب تک کہاں کے ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔اورآپ کے وہم نے بیفتو ٹی ایجاد کیا ہے کہ ہر چیز کو ناپاک سمجھا جائے جب تک کہ چار گھنٹے لگا کراس کو پاک نہ کرلیا جائے۔اورا گرخدانخواستہ بیہ وہم ہوجائے کنل سے جو پانی آرہاہے بیبھی ناپاک نہ ہو،تو پھر کسی چیز کے پاک کرنے کا بھی امکان نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ بیتشدّد دِین کی تعلیم نہیں،اس لئے بیہ وہم ترک کرد بہجئے اور عسل خانے کی ساری چیز ول کودھونے کی ہے ہودہ کوشش ترک کرد بہجئے۔(۱)

## زكام ميں ناك سے نكلنے والا پانی پاک ہے

سوال:...نزلہ اور زکام کی وجہ ہے جو پانی ناک ہے خارج ہوتا ہے، وہ پاک ہے یانہیں؟ اگر پاک ہے تو کس دلیل کے تحت؟ اور نا یاک ہےتو کس دلیل کے پیشِ نظر؟

جواب:...نزلہاورزگام کی وجہ ہے جو پانی ناک ہے بہتا ہے وہ نجس اور نا پاک نہیں ہے، کیونکہ بیکسی زخم ہے خارج نہیں ہوتا، نہ کسی زخم پرے گزرکرآتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس سے وضونہیں ٹو ثنا۔ <sup>(۱)</sup>

#### شیرخوار بچ کا پیشاب نا پاک ہے

سوال:...شیرخوار بچه اگر کپڑوں پر نبیثاب کردے تو کپڑوں کو دھونا چاہئے یا کہ ویسے پانی گرادیے سے صاف ہوجا ئیں گے؟

جواب:... بیچ کا پیشاب ناپاک ہے،اس لئے کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہے،اور پاک کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ پیشاب کی جگہ پراتنا پانی بہادیا جائے کہاتنے پانی ہے وہ کپڑا تین مرتبہ بھیگ سکے۔(۲)

## بيكا بيشاب برانے بركهال تك چيزياك موسكتى ہے؟

سوال:...اگرمٹی کے برتن پر بچہ پیشاب کرد ہے تو کیااس برتن کوضائع کردینا چاہئے یانہیں؟ اکثر بید دیکھا گیا ہے کہ کسی معمولی غذا پر بچہ پیشاب کرد ہے تو لوگ اسے ضائع کردیتے ہیں،لیکن اگر غذاقیمتی ہوتو دھوکر کھالیتے ہیں،حالانکہ پیشاب لازمی طور پر غذا کی گہر کی تک گیا ہوگا،ایسے موقعوں پر کیا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>١) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك .... يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتتفرع عليها مسائل: منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ... الخد (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٨٣ تا ٨٠، الفن الأوّل، طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقًا، وفي التجنيس: أنه طاهر كيفما كان وعليه الفتوئ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٥).
(٣) اما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرئ عليه الماء طهر مطلقًا بالا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس هو المختار. (درمختار ج: ١ ص:٣٣٣). وفي الشامية: وان المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بالا عدد على المفتى به ... الخ. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٣)، مطلب في حكم الوشم).

جواب:...مٹی کا برتن تین مرتبہ دھونے سے پاک ہوجائے گا، یعنی اس طرح دھوئے کہ ہرمرتبہ پانی ٹیکنا بند ہوجائے <sup>©</sup> جس غذا پر بچہ پیشاب کردےاس کا کھانا ڈرست نہیں ،البتہ اسےالیی جگہ رکھ دیا جائے کہ کوئی جانورخود آکراہے کھالے۔ ایک ہی مشین پرغیرمسلموں کے کیٹر ول کے سماتھ ڈھلائی

سوال:...کپڑے دھونے کی مشین مشتر کہ طور پر کمپنی کی طرف سے ملی ہے، جس پراکٹر غیرمسلم کپڑے دھوتے ہیں، اگر کسی وقت کوئی مسلمان بھی اس مشین پر کپڑے دھوئے تو کیا مسلمان کے لئے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...غیرمسلموں کے کپڑے دھونے سے تو سچھ نیس ہوتا ، آپ جب کپڑے دھولیں تو ان کوتین باریانی میں سے نکال کر ہر بارخوب نچوڑ لیا کریں ، پاک ہوجائیں گے۔(۲)

ڈرائی کلینرز کے ڈھلے کپڑوں کا حکم

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ان مشینوں میں جو کپڑے ڈالے جاتے ہیں ان میں بہت سے ناپاک بھی ہوں گے، پاک و ناپاک مل کر سجی ناپاک ہوجا ئیں گے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لئے بیشر طہے کہ تین مرتبہ پاک پانی

(۱) وقدر بتثلیث جفاف أی انقطاع تقاطر فی غیره أی غیر منعصر مما یتشرب النجاسة ...الخ. (قوله و مما یتشرب النجاسة) حاصله کما فی البدائع: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أجزاء النجاسة أصلا کالأوانی المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتبق، أو یتشرب ....... ففی الأول طهارته بزوال عین النجاسة المرئیة أو بالعدد علی ما مرّ ... إلخ (ردانحتار مع الدر المختار ج: اص: ۳۳۲، کتاب الطهارة، مطلب فی حکم الوشم، أیضًا: عالمگیری ج: اص: ۳۲٪). (۲) الثوب إذا تنجس و جب غسله ثلاث مرات ...الخ رعالمگیری ج: اص: ۱۳۳۱). أیضًا: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أجزاء النجاسة أصلاً ...... أو یتشرب فیه قلیلا كالبدن والخف والنعل أو یتشرب کثیرًا ...... وأما الثالث، فإن كان مما یمكن عصر كالثیاب فطهارته بالغسل والعصر إلی زوال المرئیة و فی غیرها بتثلیثهما ... إلخ و فتاوی شاه ج: اص: ۳۳۲).

میں ڈالا جائے اور ہرمر تبہ خوب نچوڑا جائے، ڈرائی کلینر وُ کا نوں میں اس تدبیر پڑمل نہیں ہوتا ،اس لئے وہاں کے وُ صلے ہوئے کپڑے پاک نہیں ،اگر بھی وہاں وُ ھلانے کی نوبت آئے توان کواپنے طور پرپاک کرلیا جائے۔

بیتواس صورت میں ہے کہ اس امر کاظن غالب ہو کہ شین میں پاک اور نا پاک بھی قتم کے کپڑے ڈالے گئے ،اوراگر نا پاک کپڑوں کے ڈالے جانے کاظن غالب نہ ہوتو محض شک یا تر دّ دہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ جس حالت میں آپ نے کپڑا دیا تھا،ای حالت میں رہے گا۔ یعنی اگر پاک کپڑا دیا تھا تو پاک رہے گا،اور نا پاک دیا تھا تو نا پاک رہے گا۔ (۲)

كياواشكمشين سے وُ صلے ہوئے كيڑے ياك ہوتے ہيں؟

سوال:..کیاواشنگمشین ہے دُھلے ہوئے ناپاک کپڑے پاک ہوجاتے ہیں؟اورکیاان سے نماز ہو عمق ہے؟ جواب:...دُھلائی مشین میں صابن کے پانی میں کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اور پھراس پانی کو نکال کراُو پر سے نیا پانی ڈالا جاتا ہے اور بیمل بار بارکیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کپڑوں سے صابن نکل جاتا ہے،اس لئے دُھلائی مشین میں دُھلے ہوئے کپڑے یاک ہیں۔ (۲)

## دھونی کے دُ صلے ہوئے کیڑے پاک ہیں

سوال:...دهو بی ہمارے کیڑے اور جائے نماز بھی دهوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پاک دهوتا ہے کہ نہیں؟ کیا دُھلے ہوئے کیڑے اور جائے نماز بسم اللہ پڑھ کرتین بار جھاڑنے سے پاک ہوجا کیں گے؟ یا ہمیں اس کے دھونے کے بعد خود پاک کرنے کے لئے دھونا ہوگا؟

> جواب:...دهوبی کے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں۔ ('') ببیثنا ب والے کپڑے کتنی دفعہ نچوڑنے سے پاک ہوں گے؟

سوال:...کیا پیشاب والے کپڑوں کوایک دفعہ نچوڑنے سے ناپا کی ختم ہوجاتی ہے؟ کیااس کے باوجود بھی انہیں تین مرتبہ نچوڑ ناصروری ہے؟

(۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ و یکھئے۔

<sup>(</sup>٢) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك .... يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتتفرع عليها مسائل، منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ...الخ. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٨٣ تا ٨٤، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) ثوب نجس غسل فى ثلاث جفان أو فى واحدة ثلاثًا وعصر فى كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل هكذا ...الخرعال على المعادة بالغسل العلام العادة بالغسل العلم العادة بالغسل العلم العادة بالغسل العلم العل

<sup>(</sup>٣) أيضاً

جواب:... پیشاب والے کپڑے تین دفعہ دھونے اور نچوڑنے سے پاک ہوں گے، ایک دفعہ نچوڑنے سے پاک نہیں ہوتے۔(۱)

## نایاک کیڑاکتناز ورلگا کرنچوڑنے سے پاک ہوگا؟

سوال:...ناپاک کپڑاپاک کرتے وقت صرف تین مرتبہ دھوکر نچوڑ ناکا فی ہے یازیادہ زورلگا کرنچوڑ ناضروری ہے؟ جواب:...اتنا زیادہ زورلگانا کہ ایک بھی قطرہ باقی نہ رہے، ضروری نہیں، اپنی اور کپڑے کی طاقت کے مطابق نچوڑ ناچاہئے۔(۲)

# نا پاک کیڑے ایک دفعہ دھوکر رسی پرڈالنے سے رسی بھی نا پاک ہوجائے گی

سوال:...اگرناپاک کپڑوں کوسرف ایک دفعہ نچوڑنے کے بعدرتی پرڈال دیا جائے تو کیا رسی وغیرہ ناپاک ہوجاتی ہے؟ جواب:...اُوپر جواب گزر چکا ہے کہ ناپاک چیز اگر گیلی ہوتو جس پررکھی جائے، وہ بھی ناپاک ہوجاتی ہے۔ بیوہم کی بات نہیں، پاکی کامسئلہ ہے،اس لئے پاک کرنا ضروری ہے۔ (۳)

## کیانا پاک چیز کونچوڑ ناضروری ہے؟

سوال:...کیابیدُ رست ہے کہنا پاک چیز، بلاشرط نچوڑنے کے، پے در پے کثیر پانی سے دھونے سے پاک ہوجاتی ہے؟ جواب:...ٹھیک ہے، واللہ اعلم (۳)

## تیل میں چوہا گرجائے تو پاک کرنے کا طریقہ

سوال: ..تقریبأ۵ا کلوتیل میں چوہارات گوگر گیا،اوروہ مرگیا، صبح دیکھا گیا، یہ تیل کسی صورت میں پاک ہوسکتا ہے یانہیں؟ پاکسی جانور کے کھلانے کے اِستعال میں لایا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب:... یہ تیل پاک ہوسکتا ہے،اوراس کی تدبیر یہ ہے کہ تیل کے برابریااس سے زیادہ مقدار میں پانی ڈال کراس کو

<sup>(</sup>۱) إذا تشربت النجاسة ..... يطهر بالغسل ثلاثًا (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۲). أيضًا: وأما الثالث (أي الذي يتشرب النجاسة كثيرًا) فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما ... إلخ رفتاوي شامي ج: ۱ ص: ۳۳۲).

 <sup>(</sup>۲) ویشترط العصر فی کل مرة فیما ینعصر ویبالغ فی المرة الثالثة حتی لو عصر بعده لا یسیله منه الماء ویعتبر فی کل شخص قوّته. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۳۲).

<sup>(</sup>٣) إن وضع رجله جافة على بساط نجس رطب ان ابتلت تنجَستُ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٣، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بلا شرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار . (درمختار ج: ١ ص:٣٣٣).

آگ پرچڑھایا جائے، یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے۔ یہی عمل تین بارؤ ہرایا جائے تو تیل پاک ہوجائے گا۔ (۱)

## اوہے کی چیزوں پرنجاست لگ جائے تو کیسے پاک ہوں گی؟

سوال:..لوہے یالوہے گفتم کی دُوسری چیزیں دروازے، کھڑکیاں،الغرض لوہے سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں،جن پررنگ کیا ہوا ہووہ بھی اور جن پررنگ نہ کیا ہو، وہ اگر ان پرنجاست لگ جائے تو کپڑے یا ہاتھ سے رگڑ دینے سے پاک ہوجا کیں گی یا نہیں؟ای طرح لکڑی کی چیزوں کواور پلاسٹک کی؟

جواب:...صرف رگڑنے سے پاکنہیں ہوں گی ،البتۃ اگر گیلا کپڑائی باراس پرمل دیا جائے اور ہر بار کپڑے کو پاک کرتے رہیں ، تو پاک ہوجائے گی۔ (۲)

## بلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں

سوال:...آپ جانے ہی ہیں کہ کراچی میں کثرت سے پلاسٹک کے برتن بنتے اور استعال ہوتے ہیں، ہم نے بین رکھا ہے کہ پلاسٹک نجس ہوجائے (یعنی ایک نجس چینٹ بھی پڑجائے) تو پھر پاک نہیں ہوسکتا، جبکہ تمام گھروں میں پلاسٹک کے برتن اور تمام خسل خانوں میں پلاسٹک کی برتن اور تمام خسل خانوں میں پلاسٹک کی بالٹیاں، کپ اورلوٹے وغیرہ استعال ہوتے ہیں، اور خسل خانے میں آپ جانے ہی ہیں کہ چینٹ وغیرہ ضرور پڑبی جاتی ہے۔

جواب:... بیس عقل مندنے کہا ہے کہ پلاٹنگ کے برتن پاک نہیں ہوتے ؟ جس طرح وُ وسرے برتن وھونے سے پاک ہوجاتے ہیں ،ائ طرح پلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں۔

#### برتن یاک کرنے کا طریقہ

سوال:...اگر کیابرتن (گھڑا) وغیرہ ناپاک ہوجائے یا پکابرتن (دیکچی ، بالٹی) وغیرہ ناپاک ہوجائے تو کیسے پاک کریں؟ جواب:...برتن کیاہو یا پکا، تین بار دھونے سے پاک ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الدهن النجس يغسل ثلاثًا بأن يلقى في الخابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتَّى يعلو الدهن فيوخذ أو ينقب أسفل الخابية حتَّى يخرج الماء هكذا ثلاثا فيطهر ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢) ـ

 <sup>(</sup>٢) إذا تنجس ما لا ينعصر بأن مَوّه السكين بماء نجس .... يموه السكين بالماء الطاهر ثلاثًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٢)،
 الباب السابع في نجاسة الاحكام، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) الخذف الحديد والآجر الجديد والحصير المتخذ من الخلقاء إذا تنجس يغسل ثلاثًا ويجفف على أثر كل مرة وإن كان الخذف الحديد والآجر الجديد والحصير المتخذ من الخلقاء إذا تنجس يغسل ثلاثًا وبن كانت غير مرئية فطهارته بالغسل ثلاثًا والعصر في كل مرة ... الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٨٨).

## گندگی میں گرجانے والی گھڑی کو پاک کرنے کا طریقتہ

سوال:...میری دئتی گھڑی قیمتی واٹر پروف رات کے نو بجفلش پا خانہ میں گرگئی، قیمتی ہونے کی وجہ ہے بہت زیادہ فکراور پریشانی ہوئی، صبح نو بجے جمعدار نے فکش ہے گھڑی نکال دی، یعنی بارہ گھنٹے کے بعد گھڑی نکالی گئی، اس وفت بھی وہ بالکل صبحے وقت پر چل رہی تھی ۔سوال میہ ہے کہ اسے دھوکر استعال کی جاسکتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا صبحے طریقہ کیا ہے؟ اسے ہاتھ پر باندھ کرنماز، حلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہے کہ پانی اس کے اندرنہیں گیا تو صرف اُوپر سے دھوکر پاک کرلینا کافی ہے، ورنہ کھول کر دھولیا جائے اور پانی کے بجائے پٹرول سے پاک کرلینا بھی صحیح ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## رُوئی اور فوم کا گدایاک کرنے کا طریقتہ

سوال:..فوم اور رُوئی کے گدے کو کس طرح پاک کیا جائے؟ اگر بستر کے طور پر استعمال کرنے ہے وہ نا پاک ہوجائے، کیونکہ عموماً چھوٹے بچے پیشاب کردیتے ہیں۔

جواب:...ایسی چیز جس کونچوڑ ناممکن نہ ہو،اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہاس کو دھوکرر کھ دیا جائے ، یہاں تک کہ اس سے قطرے ٹیکنا بند ہوجا کیں ،اس طرح تین بار دھولیا جائے۔

## قالین ،فوم کا گدا کیسے پاک ہوں گے؟

سوال: ... کیا قالین وغیرہ مثلاً: رُوئی، فوم کا گداوغیرہ صرف تین دفعہ دھولے قطرے نہیں پڑکائے تو کیا پاک ہوجائے گا؟ جواب: ... قالین، فوم یا ایسا گدا جس کو نچوڑ نا مشکل ہے، اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار دھوکر رکھ لیا جائے، جب قطرے مُکِنے بند ہوجا ئیں تو دوبارہ دھویا جائے، پھرائی طرح تیسری بار، اور اگرنل کے نیچے رکھ کراتنا دھویا کہ اطمینان ہوجائے کہ نجاست نکل گئی ہوگی، تب بھی یاک ہوجاتا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) يجوز تطهير النجاسة بالماء ولكل مانع طاهر يمكن إزالتها به ...الخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ١٣).

<sup>(</sup>٢) قوله (وإلاً) وإن لم يمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس ...الخد (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٠)، عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٢، وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات ...الخد أيضًا: وقدر بتشليث جفاف أى إنقطاع تقاطر في غيره أى غير منعصر مما يتشوب النجاسة. (قوله أى في غير منعصر) أى بأن تعذر عصر كالخزف أو تعسر كالبساط. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرّات والتجفيف في كلّ مرة. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٣). (قوله وإلّا) وإن لم يمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس ...الخ. (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٠).

## نا پاک کیڑے دُھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوتے

سوال:...کہا جاتا ہے کہ نئے یا پرانے کپڑے کوچی کے دنوں میں استعال کرنے کے بعد دُھوپ میں سکھانے کے بعد وہ پاک ہوجاتے ہیں۔

جواب:...اگرناپاک ہوگئے تھے تو صرف وُھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوں گے، ورنہ ضرورت نہیں، کیونکہ جیض کے ایام میں پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ،سوائے اس کپڑے کے،جس کونجاست لگ گئی ہو۔

## ہاتھ پرظاہری نجاست نہ ہونے سے برتن نا پاک نہ ہوگا

سوال:...جس شخص پر شسل واجب ہو،اگروہ نجاست والی جگہ اور ہاتھ وغیرہ صابن سے اچھی طرح دھولے اور اس کے بعد اگر ہاتھ کسی برتن کولگائے یاکسی برتن میں کھانا کھائے تو وہ برتن نا پاک ہوجا تا ہے یانہیں؟

جواب: ... جب اس کے ہاتھ پر ظاہری نجاست نہیں تو برتن کیوں ناپاک ہوگا؟ (۱)

## نا پاک چھینٹوں سے کپڑے نا پاک ہوں گے

سوال:...اگر پاک کپڑے پہن کرنا پاک کپڑے دھوئے جائیں تو کیا نا پاک کپڑوں کے چھینٹوں سے پاک کپڑے نا پاک بوجائیں گے؟

جواب:...ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ضرورناپاک ہوں گے۔(۲)

## نا پاک کیڑادھونے کے چھنٹے نا پاک ہیں

سوال:... کپڑے دھوتے وقت ہم پر چھنٹے پڑتے ہیں تو ہمارے کپڑے پاک رہتے ہیں یانہیں؟ جواب دے کرشکریہ کا موقع دیجئے۔

جواب:...کپڑے اگرناپاک ہوں تو چھنٹے بھی ناپاک ہوں گے،اس لئے یا تو کپڑا دھوتے وقت ایسے کپڑے پہنے جائیں جوعام استعال کے نہ ہوں، یا ناپاک کپڑوں کو پہلے احتیاط کے ساتھ پاک کرلیا جائے، جس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی جگہ نجاست لگی ہے اس کوتین بار دھودیا جائے۔

النجاسة، كتاب الطهارة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>۱) ولا أكله ومشربه بعد غسل يدوفم (درمختار) (قوله: بعد غسل يدوفم) اما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۱۵). (۲) ولو كان المنتضح مثل رؤس المسلة منع كذا في البحر الرائق. (عالمگيرية ج: ۱ ص: ۲، الفصل الثاني في الأعيان

<sup>(</sup>m) الضأحوال بالار

## گندےلوگوں ہے مس ہونے پر کیڑوں کی پاک

سوال:... میں ایک کمپونڈر ہوں اور ہمارے علاقے میں ہندوقو موں کی اکثریت ہے، اور میں ڈیپنسری میں کام کرتا ہوں،
وہاں پر ۹۰ فیصد ہندو مریض آتے ہیں، اور بیقو میں ہندو ہونے کے ساتھ ساتھ رہن ہن میں کافی گندی ہیں، ڈیپنسری چھوٹی ہونے کی
وجہ سے کافی تھج بچ ہوجاتی ہے، اور ان کے جسم اور کپڑے میرے کپڑوں سے لگتے ہیں، کیونکہ میں ایک کمپونڈر ہوں، اس لئے کافی گھل
مل کرکام کرنا پڑتا ہے، اس لئے آپ بیہ بتا ئیں کہ اس طرح میں ان کپڑوں میں نماز اوا کرسکتا ہوں یانہیں؟ کوئی حل بتا ئیں کہ میں اپنے
کیڑے یاک رکھ سکوں۔

جواب:...اگران کے جسم پر بظاہر کوئی نجاست نہ ہوتوان کے ساتھ آپ کے خلط ملط ہونے سے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ، بغیر کسی وسوسے کے ان کپڑوں میں نماز پڑھئے۔ (۱)

## بیشاب کے بعد شواستعال کیا ہوتو پسینہ آنے سے کپڑے نایا کنہیں ہوں گے

سوال:...ای طرح اگر شوہ خشک کیا ہوا ہوا ور اِستنجانہیں کیا ہو،اورگرمی وغیرہ کی وجہ سے پسینہ آجائے تواس سے کپڑے نایاک تونہیں ہوں گے؟

جواب:...اگراچھی طرح خشک کرلیا ہوتو پییندآنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔<sup>(۲)</sup>

## گوشت کے ساتھ لگے ہوئے خون کا شرعی حکم

سوال:...گائے اور بکرے کا خون ناپاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل گوشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی دُ کان پرخون کے چھوٹے چھوٹے دھے لگ جاتے ہیں ،تو یہ کپڑے پاک ہیں یانہیں؟

جواب: ... گوشت کا جوخون لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے نا پاک نہیں ہوتے۔ (<sup>۳)</sup>

# عیسائی ملازمہ کے ہاتھ ہے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں

سوال:...ہمارے گھر کی صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے ایک عیسائی ملازمہ ہے، اور پھر کپڑے بھی مشین میں دُھلتے ہیں، تو کیاوہ کپڑے پاک ہوں گے اوران کو پہن کرنماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ ملازمہ ظاہری طور پرصاف چواب:... پاک ہوجاتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٥٠).

 <sup>(</sup>٢) ثم اتفق المتأخرون على سقوط إعتبار ما بقى من النجاسة بعد الإستنجاء بالحجر في حق العرق حتى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس. (عالمگيرية ج: ١ ص:٣٨)، فصل في الإستنجاء، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) لَا يفسد الثوب الدم الذي يبقي في اللحم الأنّه ليس بمسفوح. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٢ م).

# نایاک جگہ خشک ہونے کے بعدیاک ہوجاتی ہے

سوال:..بعض گھرانوں میں بلکہ اکثر گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ، جوجگہ جگہ پیثاب کردیتے ہیں ، کیا الیم صورت میں اس جگہ بیٹھنے یا سونے والانماز پڑھنے کے قابل رہتا ہے؟ یا در ہے کہ وہ جگہ سائے میں خشک ہوئی ہو، جواب دے کر تىلى فرمائيں۔

جواب:...ناپاک زمین خشک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے،اورالی جگہ کے خشک ہونے کے بعد وہاں بغير كپڑا بچھائے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، تاہم اگرطبعاً كراہت آئے تو وہاں كپڑا بچھا كرنماز پڑھ لی جائے۔ (')

سوال:...نا پاک جگہز مین وغیرہ کوکس طرح پاک کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ پختہ ہونے کی صورت میں دھوکر پاک ہوجائے گی ، کیکن کچی جگہ مثلاً کچاصحن یا پچی حصت وغیرہ ،تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:...زمین خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے،اس پرنماز پڑھنا دُرست ہے،مگراس سے تیم کرنا دُرست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

جس چیز کانا پاک ہونا لیٹینی یاغالب نہ ہو، وہ یاک مجھی جائے گی

سوال:...سائل اکثر کپڑے یا کوئی نا پاک چیز دھوتے وفت شک میں پڑجا تا ہے، بعد میں پہ خیال آتا ہے کہ بیشک ٹی بنا پر دھویا ہے،ای طرح کوئی چیزوا قعثا نا پاک ہوجائے تب بھی پریشانی ہوتی ہے۔

جواب:...جس چیز کا ناپاک ہونا یقینی یا غالب نہ ہواس کو پاک ہی سمجھا کیجئے ،خواہ کتنے ہی وسوے آئیں ،ان کی پروانہ سیجئے ،اورجس چیز کے بارے میں غالب گمان ہو کہ بینا پاک ہوگی ،اس کو پاک کرلیا تیجئے ،اس کے بعد وسوسہ نہ سیجئے ۔ <sup>(۳)</sup>

یا کی میں شیطان کے وسوسے کو ختم کرنے کی ترکیب

سوال:...اگرسائل یقینی طور پرکسی نایاک چیز کو دھوتا ہے، گرایک شک ختم نہیں ہوتا کہ دُ وسرا شروع ہوجا تا ہے،اس وجہ سے سائل تقریباً ہروقت پریشان رہتا ہے،قر آن وسنت کی روشنی میں واضح فر ماویں۔

جواب:..اس شک کاعلاج ہے ہے کہ آپ کپڑا یا چیز تنین بار دھولیا تیجئے اور ( کپڑے کو ہر بار نچوڑ ابھی جائے ) بس پاک ہوگئی،اس کے بعدا گرشک ہوا کرے تواس کی کوئی پروانہ سیجئے، بلکہ شیطان کو یہ کہہ کرؤھتکاردیا سیجئے کہ: اومردود! جب اللہ اوررسول اس کو پاک کہدرہے ہیں تو میں تیری شک اندازی کی پروا کیوں کروں؟ اگرآپ نے میری اس تدبیر پڑمل کیا تو انشاء الله آپ کوشک

 <sup>(</sup>۱) وتطهر أرض ..... بيبسها أي جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأجل صلاة عليها ... الخد (درمختار مع ردالمحتار ج: ا ص: ١ ١٣، باب الانجاس، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وتطهر أرض ..... بيبسها أي جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأجل صلاة عليها لا ليتيمم بها الأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية. (درمختار ج: ١ ص: ١ ١٣، باب الانجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) والطاهر لا يزول طهارته بالشك ...الخ. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ١٢، كتاب الطهارة).

اوروہم کی بیاری سے نجات مل جائے گی۔(۱)

جن كيرُ ول كوكتا حجوجائے ان كاحكم

سوال:...آج کلمسلمان،انگریزوں کی طرح کتے پالتے ہیں،تواگریہ کتے کپڑوں یااعضاء کے ساتھ لگ جا کیں تو کیاوہ جگہنا پاک ہوجائے گی ،اگر چہ کتے کابدن گیلا نہ ہو؟

جواب: ...جولوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں ،ان کے لئے پاک ، ناپاک کا سوال ہی نہیں ،اگران کوناپاک سمجھتے توان سے نفرت بھی کرتے ، کتے کے بدن سے اگر کپڑایا کوئی اور چیزمس ہوجائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ، جبکہ اس کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو، خواہ اس کا بدن خشک ہو یا گیلا ، البتہ کتے کا لعاب جس چیز کولگ جائے وہ ناپاک ہے ، اور کتاعموماً کپڑوں کومنہ لگادیتا ہے ، پس جس كيڑے كوكتے نے مندلگا ديا ہوا وراس پرلعاب كى ترى محسوس ہوتى ہو، وہ نا پاك ہوجائے گا۔(۲)

کتے کالعاب نایاک ہے

سوال:...اگر کتاباتھ یا یاؤں پرزبان پھیردے تو کیابدن بھی پلید ہوجائے گا؟

جواب:...کتے کالعاب نجس بھی ہے اور زہر بھی ،اس لئے جس جگہ کتے کالعاب لگے وہ ناپاک ہے اور اس کا صاف کرنالازم ہے۔

## کیا چھوٹا کتا بھی پلیدہے؟

سوال:...اگر ہڑا کتا پلید ہے تو چھوٹا کتا یعنی کتے کا کم عمر بچہ پلید ہے یا پاک؟

جواب:...جپھوٹے اور بڑے کتے کا ایک ہی تھم ہے، "اللہ تعالیٰ آپ کو کتوں کے شوق کے بجائے ان سے نفرت

بلی کے جسم سے کیڑے چھوجا ئیں تو؟

سوال:...میری ایک دوست ہے، جومیرے گھر آئی تھی ، بلی ہے بھاگ کر کری پر پیراُ ٹھا کر بیٹھ گئی ، میں نے یو چھا کیوں؟ تو

(١) حواله سابقه

 <sup>(</sup>٢) الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا في منية المصلى ...الخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٣٨، الفصل الثاني في الأعيان النجسة، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. (فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ١٥) وسؤر الكلب نجس ويغسل من ولوغه ثلاثًا لـقوله عليه السلام: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا. ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى، وهذا يفيد النجاسة. (هداية ج: ١ ص:٣٥، فصل في الأسار، أدلَّة الحنفية ص:٣٧، باب سؤر الكلب.

کہنے لگی کہ: بلی اگر کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے نا پاک ہوجاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی ۔جبکہ میری دا دی نے کہا کہ: بلی اگر سوکھی ہوتو نماز ہوسکتی ہے، ہاں! اگر بلی گیلی ہوتو کپڑے نا پاک ہوجاتے ہیں۔آپ اسلام کی روشنی میں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب:... بلی کے ساتھ کیڑے گئے ہے ناپاک نہیں ہوتے ،خواہ بلی سوکھی ہویا گیلی ہو،بشرطیکہ اس کے بدن پرکوئی ظاہری نجاست نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

#### ناياك چر يي والاصابن

سوال:...مرداراورحرام جانوروں کی چر بی کےصابن سے طہارت ہوجاتی ہے اور نمازیں وغیرہ وُرست اور ٹھیک ہیں

جواب:...ناپاک چربی کااستعال جائز نہیں، تاہم ایسے صابن کا استعال کرنا جس میں یہ چربی ڈالی گئی ہو جائز ہے، کیونکہ صابن بن جانے کے بعداس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ (۲)

## بلى كابسترير ببيره جانايا بلى كوجھولينا

سوال:... بلی اگر بستر پرُ بیٹھ جائے یااس کو چھولیں ،اکثر لوگ اس کو گود میں بٹھاتے ہیں تو کیاان کپڑوں میں نماز پڑھ

جواب:... پڑھ سکتے ہیں۔ (۳)

## یا کی کا خیال نہ رکھنے والوں کے برتن استعمال کرنا

سوال:...اگر کسی کے گھر میں سات آٹھ افراد ہوں ،اوران میں سے سوائے ایک دو کے کوئی بھی ناپاک چیزوں کوشریعت کے مطابق پاک نہ کرتا ہو، مثلاً: کپڑا، برتن کچھ بھی نا پاک ہوجائے تو اسے شریعت کے مطابق پاک نہ کرتے ہوں۔ای طرح گندے نا پاک ہاتھوں سے نکلے،فریج، دروازے وغیرہ بھی پکڑ کر کھول لیتے ہوں،تو ایسی صورت میں آئکھوں ہے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی صورت میں ان کے برتن اور نلکے وغیرہ بغیر دھوئے اور پاک کئے اِستعال کر سکتے ہیں پانہیں؟ جبکہ ان لوگوں کا ہروفت یہی طریقہ اور قرینہ ہے۔ جواب:...ایسے وہم میں زیادہ مبتلانہیں ہونا چاہئے، جہاں ظاہری نجاست نظرآئے،اس سے پر ہیز کیا جائے۔زیادہ وہم

نەكياجائے۔

 <sup>(</sup>١) وسؤر الهرة طاهر مكروه، وعن أبي يوسف أنه غير مكروه، لأن النبي عليه السلام كان يصغى لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه. (هداية ج: ١ ص: ٣٥، فصل في الأسار، أيضًا: أدلَّة الحنفية ص: ٥٥، باب سؤر الهرة).

<sup>(</sup>٢) جعل الدهن النجس في صابون يفتي بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد، ويفتي به للبلوي. (شامي ج: ١ ص: ٢١٣، باب الأنجاس، البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>m) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصغى لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه. (هداية ج: ١ ص: ٣٥).

#### ایک ہی ڈھیلامتعدّد باربیشاب کے لئے استعال کرنا

سوال:...ایک ہی ڈھیلے سے متعدّد ہار بیثاب خشک کرنا جائز ہے؟ جبکہ اس کے بعد پانی سے بھی اِستنجا کرلیا جائے۔ جواب:...طہارت تو پانی سے ہوگئ، پیثاب کے قطرے بند کرنے کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے۔(۱)

# مجھر ماردَ واکپڑوں پرلگ جائے تو کیا کپڑے نایاک ہوجائیں گے؟

جواب:...میراخیال ہے کہ وہ ناپاکٹبیں ہوتی ،اس لئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وُ وسرے علاء سے تحقیق کرلیں۔

# الکحل ملے آئل بینٹ، جوتے کی پالش کیڑوں یاد بوارکولگ جائے

سوال:..اگر تحقیق سے پتا چل جائے کہ آئل پینٹ یا جوتے کی پائش میں جوالکحل شامل ہوتا ہے، وہ ناپاک قشم کا ہے، تو الی صورت میں ان اشیاء کے اِستعمال کا کیا تھم ہے؟ اگر بیا شیاء کپڑے یا دِیوارکونگ جا ئیں تو کیا ناپاک ہوجا ئیں گے؟ جواب:...اگرناپاکی کا یقین ہوتو کپڑے یا دِیوار کے ناپاک ہونے میں کیا شبہ ہے۔

# پر فیوم کا اِستعال اورنماز کی ادائیگی

سوال:...کیا پر فیوم لگانے سے نماز ہوجاتی ہے؟ جبکہ میں نے سا ہے کہ پر فیوم لگانے سے نمازنہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے۔

جواب:... مجھےاس مسکے کی تحقیق نہیں کہ پر فیوم میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یائہیں؟اس لئے بہتریہ ہے کہاس کو اِستعال نہ کیا جائے ، یا دُوسرے علماء سے پوچھ لیں۔

# درآ مدشده لوشن، پیٹرولیم جیلی لگا کروضوکرنا

سوال:...کیاوضوے پہلے یابعد میں چہرےاورجسم پرکوئی لوثن باہر کا بنا ہوا جیسےانگلینڈوغیرہ کا ،اورپیٹرولیم جیلی وغیرہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ پیٹرولیم جیلی خاصی چکنی ہوتی ہے۔

جواب :... مجھے تحقیق نہیں کہ ان اوشنوں میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یانہیں ...؟

<sup>(</sup>١) الاستنجاء سُنَّة لأن النبي عليه السلام واظب عليه ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه، لأن المقصود هو الانقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون. (هداية ج: ١ ص: ٩ ك فصل في الاستنجاء).

 <sup>(</sup>٢) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ..... من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في العدث فهو محدث (الأشباه والنظائر ص: ٨٣ تا ٨٤).

# ناپاک برتن کی پاکی کاطریقه

سوال:...اگرکوئی برتن با بالٹی وغیرہ یا ڈرم جس میں عام طور پر پانی بھرکرر کھتے ہیں یا سینٹ کی شکی وغیرہ نا پاک ہوجائے تو کس طرح پاک کیاجا تاہے؟

جواب:..اس کو بھی تین مرتبہ دھو دِیا جائے۔

سب چیزوں کونا پاک خیال کرناوہم ہے

سوال:... میری غفلت کی وجہ ہے میرے گھر کی تمام چیزیں ناپاک ہوچکی ہیں، وجہ بیہ کہ جھے بیشاب کے قطروں کی ہیاری تھی، اور بیشاب کے بعد قطرے نکل جاتے تھے، لیکن ہیں نماز پابندی ہے پڑھتا تھا۔ جب میری ای کپڑے دھوتی تھیں تو گھر کے وسرے کپڑے بھی میرے کپڑوں کے ساتھ دھوتی تھیں، اورایک ہی بالٹی پانی ہیں کپڑوں کو تین دفعہ کھنگال کرنچوڑتی تھیں، مجھے پتا چلا کہ اس طرح تو کپڑے بھی میرے بہتیں ہوتے ۔اب صورتِ حال بیہ ہے کہ میرے جسم کے اندرونی اعضاء بنل کی ٹوئٹی، پائپ، وروازے کی کنڈیاں، فرت کے دروازے کے بینڈل، سائیکل اوراس کی چائی، گھرے تالے سب ناپاک ہوچکے ہیں۔ نمازی عرصہ ہوا چھوٹ گئی ہیں، کوئی صورت بتائیں کہ پھر سے پانچ وقت کی نماز اور قرآن پڑھ سکوں؟ اورائے گھر کی تمام چیزوں کو پاک کروں؟
جواب: ... تم نے جوصورت کہی ہے، اس میں تمام کپڑے اور تمام چیزیں پاک ہیں، اور تم وضوکر کے نماز پڑھ سکتے ہو، اگر قطرے آتے ہیں تو آتے رہیں، جب تک نماز کا وقت ہے، تہمار اوضوقائم رہے گا۔ شیطان نے تہمیں پریشان کرنے کے لئے یہ وسوسہ واللہ اعلم! (۱)

 <sup>(</sup>۱) وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۲، الفصل الأوّل في تطهير الأنجاس).

 <sup>(</sup>٢) المستحاضة ومن به سلس البول يتوضؤن وقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء ما شاؤا من الفرائض والنوافل.
 (عالمگيرية ج: ١ ص: ١ ٣، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

# نماز كى فرضيت واہميت

#### علامت بلوغت نہ ظاہر ہونے پر بیدرہ سال کے لڑکے ، لڑکی پر نماز فرض ہے

سوال:... بیہ بات تفصیل سے بتائے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت نماز فرض ہوتی ہے جب احتلام ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔

جواب:...نمازبالغ پرفرض ہوتی ہے،اگر بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کیں تو نمازای وقت سے فرض ہوتی ہے،اوراگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو لڑکا،لڑ کی پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جا کیں گے،اور جس دن سولہویں سال میں قدم رکھیں گے اس دن سے ان پرنماز روز ہفرض ہوں گے۔(۱)

#### س بلوغت یا دنه ہونے پر قضانماز ،روز ہ کب سے شروع کرے؟

سوال:...ا کثر کتابوں میں پڑھاہے کہ نماز ہالغ ہونے پرفرض ہوجاتی ہے،اورلڑ کا الڑکی کے ہالغ ہونے کی عمر مختلف کتابوں میں مختلف کھی ہے، یعنی کہیں ہارہ سال ہےاور کہیں تیرہ، چودہ سال،اور کہیں پندرہ سال ہے۔ میں نے چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی ،آپ یہ فرما کیں کہ مجھے کتنی عمر کی نمازیں قضا پڑھنی جا ہئیں؟ مجھے نہیں یاد کہ میں بالغ کس عمر میں ہوا تھا؟

جواب: ..لڑکے اورلڑ کی کا بالغ ہونا علامات سے بھی ہوسکتا ہے، (مثلاً: لڑکے کواحتلام ہوجائے، یالڑ کی کوحیض آ جائے، وغیرہ)،اگر پندرہ سال سے پہلے بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کیں تو ان پر بالغوں کے اُ حکام جاری ہوں گے،اورا گرکوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ برس کی عمر پورا ہونے پران کو بالغ شار کیا جائے گا اور ان پرنماز،روزہ وغیرہ فرائض لا زم ہوجا کیں گے۔

اگرکسی نے بالغ ہونے کے بعد بھی نماز، روزہ میں کوتا ہی گی، اب وہ تو بہرکے نماز، روزہ قضا کرنا چاہتا ہے، اورا سے یہ یاد
نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا؟ تو لڑکے کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ تیر ہویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ قضا کرے، کیونکہ بارہ
سال کالڑکا بالغ ہوسکتا ہے، اورلڑکی کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ نو برس پورے ہونے اور دسویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ قضا
کرے، کیونکہ نو برس کی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) (بلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال) ..... فإن لم يوجد فيهما شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا (الدر المختار ج: ٢ ص: ١٥٣ ، فصل بلوغ الإحتلام بالإنزال).
 (٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار. (در مختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١٥٠).

#### بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہد سکتے

سوال:...ایک آدمی پوراسال نمازنه پڑھے تواہے کامل مسلمان کہا جا سکتا ہے، جو جمعہ اورعید کی نماز بھی نہیں پڑھتا؟ جواب:...اگروہ شخص اللہ اوررسول پرایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے، گرستی یا غفلت کی بنا پرنماز نہیں پڑھتا توابیا شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جا سکتا، کہوہ نماز جیسے اہم اور بنیا دی رُکن کا تارک ہونے کی وجہ سے شخت گنا ہگارا وربدترین فاسق ہے، قرآن وا حادیث میں نماز کے چھوڑنے پرشخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ (۲)

تارك نماز كاحكم

سوال:... مجھاس چیز کی سجھ نہیں آرہی ہے کہ بے نمازی کے لئے اسلام کے کیا آدکامات ہیں؟ پھے کہتے ہیں کہ وہ کافر ہوجا تا ہے ،اور پھی کہتے ہیں کہ وہ کافرنہیں ہوتا۔ میں نے ساہ کہ امام مالک ّاور امام شافعیؓ کے نزدیک ہے کہ انے آل کیا جائے ، کیا ہی چے ہے؟ اورای طرح سنا ہے کہ عبدالقا در جیلا ٹی اس کے بارے میں ہہ کہتے ہیں کہ اس (بنمازی کو) مارڈ الا جائے ،اس کی لاش کو گھیٹ کرشہر سے باہر پھینک دیا جائے ، کیا ہی تھی حقیقت ہے؟ ویسے زیادہ لوگوں سے میں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کافر نہیں ہوتا تو کافر ہوجا تا جب کہ وہ اپنی زبان سے بید کہ دوے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہوجا تا ہے، ورنہ چاہے نماز پڑھے ،وہ کافر نہیں ہوتا۔ مسئلہ ہہ ہے کہ اگر وہ کافریا مرتز نہیں ہوتا تو اسے قبل کا حکم کیوں دیا جا تا ہے؟ جب درنہ چاہے نماز پڑھے یانہ پڑھے، وہ کافر نہیں دیا گیا۔ برائے مہر بانی مجھے امام مالک ، امام شافعیؓ ، امام احمد بن حقبل ، امام احمد بن حقبل ہوگی۔ ابو حنیفہ آور شخ عبدالقا در جیلا ٹی کے بنمازی کے بارے میں جو سجھ حجے آدکامات ہیں ، بتادیں ،مع حوالہ کے ، بہت مہر بانی ہوگی۔ ابو حنیفہ آور شخ عبدالقا در جیلا ٹی کے بنمازی کے بارے میں جو سجھ حجے آدکامات ہیں ، بتادیں ،مع حوالہ کے ، بہت مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... تارکِ صلاۃ اگر نمازی فرضیت ہی کا منکر ہوتو با جماع اہل اسلام کا فرومر تد ہے، (إلاَّ بيد کہ نيا مسلمان ہوا ہواور اے فرضیت کاعلم نہ ہوسکا ہو، یا کسی ایسے کوردہ میں رہتا ہو کہ وہ فرضیت ہے جابل رہا ہو، اس صورت میں اس کوفرضیت ہے آگاہ کیا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک، ورنہ مرتد اور واجب القتل ہوگا)۔ اور جو شخص فرضیت کا تو قائل ہو، گرستی کی وجہ ہے پڑھتا نہ ہو، تو امام احمد البوصنیفة ، امام مالک ، امام شافعی اور ایک روایت میں اِمام احمد بن صنبل کے نزدیک وہ مسلمان تو ہے، گربد ترین فاسق ہے۔ اور اِمام احمد سے ایک روایت میں ہوگا۔ ہو کہ بات دی جائے اور نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے ، اگر نماز پڑھنے گئے تو ٹھیک، ورنہ ارتد اور کی وجہ ہے اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور نماز پڑھنے کے قرض اس کے آدکام مرتدین کے ہیں۔ ورنہ ارتد اور کی وجہ ہے اس کو تی کور ایام احمد کی ایک روایت کے مطابق اگر چہ بے نمازی مسلمان ہے، گر اس جرم یعنی ایم مالک ، اِمام شافعی کے نزد یک اور اِمام احمد کی ایک روایت کے مطابق اگر چہ بے نمازی مسلمان ہے، گراس جرم یعنی ترکے صلاۃ کی سز اقتل ہے، اِلاً مید کہ وہ شخص تو بہ کرلے ، لہٰذا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترکے نمازے ہو جہ کرئے کا تھم دیا ترکے صلاۃ کی سز اقتل ہے، اِلاً مید کہ وہ شخص تو بہ کرلے ، لہٰذا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترکے نماز سے تو بہ کرئے کا تھم دیا

(١) (تاركها عمدًا مجانة) أي تكاسلًا فاسق. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٢) مَا سَلَكُكُمْ فِي سَقَرَ ـ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ... الآية ـ (المدثر: ٣٣، ٣٣) ـ وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر ـ (مشكوة ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلوة، الفصل الثاني) ـ

جائے ،اگرتوبہ کر لے تواس سے قبل کی سز اسا قط ہوجائے گی ، ور نداس کو آگل کرویا جائے گا ،اور قبل کے بعداس کا جناز ہ پڑھا جائے گا اور کو سلمانوں کے قبر ستان میں وفن کیا جائے گا ،الغرض اگر بے نمازی تو بہ نہ کر سے توان حضرات کے نزو کی اس کی سز آقل ہے۔اور حضرت ایا م ابوھنیفہ کے نزو کی بے نمازی کو قبل نہیں کیا جائے گا ، بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روزانہ اس کے جوتے لگائے جائیں گے ، یمبال تک کہ وہ ترک نمازی کو قبل نہیں کیا جائے گا ، بلکہ اس کو ہمیشہ قید رکھا جائے گا اور روزانہ اس کے جوتے لگائے جائیں گی کتاب الم فنی (ج: میں ۱۹۸۰ میں اشری الکیری) ، اور فقیہ خفی کی کتاب فقاوئی شامی (ج: میں ۱۹۸۰ میں اس ۱۹۸۰ میں الشری الکیری) ، اور فقیہ فنی کتاب فقاوئی شامی (ج: میں ۱۹۸۰ میں ان کا استدلال میرے کہ دیسب سے ہزاجرم ہے ،اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں۔ حضرت بیران پیرشاہ عبدالقاور جیلا فی رحمہ اللّٰہ کی کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملاء مگر وہ اما م احد بن شیل کے مقلد ہیں ،اور میں اور پکھی چکا ہوں کہ بیران پیرشاہ عبدالقاور جیلا فی رحمہ اللّٰہ کی کتاب دیکھنے کا موقع نہیں ملاء مگر وہ اما م احد بن شیل گا کھن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح گھیدٹ کراس کو کئی گڑھے میں ڈال دیا جائے توان کے مذہب کی روایت کے میں مطابق ہے۔

# مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وفت گزرجائے یا جماعت کا تو کیا حکم ہے؟

سوال:.. نمازغفلت کی بناپر چھوڑ نامسلمان کی شان کے خلاف اور باعث ِخسارہ ہے، اُخروی لحاظ ہے، دُنیاوی لحاظ ہے بھی، پوچھنا پیقصود ہے کہ مصروفیت کی وجہ ہے نماز کا وقت گزرجائے یا بھی جماعت کی نماز کا، دونوں ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے؟

(۱) (فرع) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلًا مع إعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق انه يقتل حدًّا و لا يكفر وبه قال مالك و الأكثرون من السلف و الخلف، و قالت طائفة يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروى عن على بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق، وقال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه وجماعة من أهل الكوفة و المزنى لا يكفر و لا يُقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال; سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؛ إن بين الرجل وبين الشرك و الكفر ترك الصلاة. (شرح مهذب ج: ٣ ص: ١١ ، فرع في مذاهب العلماء، طبع دار الفكر).

(٢) ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدًا لها أو غير جاحد دعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلّا قُتِل وجملة ذالك أن تارك الصلاة لا يخلوا إما أن يكون جاحدًا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدًا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلًا به وهو ممن يجهل ذالك كالحديث الإسلام والناشىء ببادية عرّف وجوبها وعلم ذالك ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل ذالك كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرئ لم يعذر ولم يقبل منه إدعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسُّنَة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا يجحدها إلّا تكذيبًا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمّة وهذا يصير مرتدًا عن الإسلام، حكمه حكم سائر المرتدين في الإستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلاقًا و (المغنى ج: ۲ ص: ۲۹۸ ، باب الحكم فيمن ترك الصلاة).

(٣) وقال أصحابنا في جماعة منهم الزدري: لا يُقتل بل يعذر ويحبس حتى يموت أو يتوب، قوله عند الشافعي يُقتل وكذا عند مالك وأحمد، وفي رواية عن أحمد وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يُقتل كفرا وبسط في الحلية. (ردالمحتار ج: ١ ص ٣٥٢، ٣٥٣، كتاب الصلاة). جواب:...دونوں میں فرق ہے جماعت کی نماز سنت مؤکدہ یا داجب ہے،اس کو بغیر عذر کے چھوڑ نا گناہ ہے، جبکہ نماز کو جان بوجھ کرقضا کر دینااس سے بدتر گناہ ہے جس کوحدیث میں'' کفز'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### کیا تارک صلوۃ کوتجدیدِ ایمان کی ضرورت ہے؟

سوال:...ایک شخص کافی عرصے ہے نماز ترک کئے ہوئے ہے، جتیٰ کہ وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیااس شخص کوتجدیدِ ایمان کی ضرورت ہے؟ فرض کر لیجئے کہ وہ گزشتہ چے مہینوں ہے نماز مسلسل ترک کررہاہے۔

جواب:...نماز بنج گانه فرض ہاوراس کا ترک گناہ کیرہ،اورتمام کبیرہ گناہوں... چوری، زناوغیرہ... ہیرتر گناہ ہ،
پس جو شخص تارکِ صلوٰۃ رہا،اگروہ نماز کوفرض،اورترکِ صلوٰۃ کے فعل کو گناہ،اورا پے آپ کو گناہ کاراور مجرم سمجھتارہا، تو شخص مسلمان ہے،اس کو تجدید ایمان کی ضرورت نہیں، مگرا ہے فعل سے تو بدلازم ہے۔اوراگر شخص اپنے فعل کو گناہ بی نہیں سمجھتارہا، نہاس نے اپنے آپ کو مجرم اور قصور وَ ارسمجھا، تو شخص ایمان سے خارج ہوگیا، اوراس پرتو بہ کے ساتھ تجدید ایمان لازم ہے،اوراس کے ساتھ تجدید ایمان لازم ہے،اوراس کے ساتھ تجدید ایمان کا ح بھی ضروری ہے۔

#### نماز حچوڑنے کا وبال

سوال:...جارے خاندان میں پچھ قریبی رشتہ داراہیے ہیں جو کہ اخلاقی اِئتبارے اچھے درجے پر ہیں۔حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں،خوش اخلاق ہیں، مگر نماز جیساا ہم فریضہ ادانہیں کرتے ،اوران کے ذہنوں میں اس قتم کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہئے (سوائے جمعہ اور عیدین کے )۔ دُوسرے مطلب میں نماز ان کے لئے کوئی اہم درجہ نہیں رکھتی ، جبکہ مسلمان ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یو چھنا ہے کہ:

ا:...ایسےلوگوں کی دُنیاوی زندگی پرنماز نه پڑھنے کا کیااثر پڑتا ہے؟

۲:... آخرت میں کس درجہ گناہ کے مرتکب قرار دیئے جا کیں گے؟

٣:...اوركياان كے اعلیٰ اخلاق ،ملنساری ،خوش اخلاقی اور ظاہری خوش حالی اس بات کی ضامن ہے كەخداا يسےلوگوں ہے

#### خوش ہے؟

<sup>(</sup>١) إن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سُنّة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم. (شامي ج: ١ ص:٥٤٪، مطلب كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

 <sup>(</sup>٢) وقال محمد بن نصر المروزى قال إسحاق صح عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أن تارك الصلاة كافر" وكان رأى
 أهل العلم من لدنه صلى الله عليه وسلم أن تاركها عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. (الزواجر عن اقتراف الكبائر
 ج: ١ ص:١٣٨، الكبيرة السابعة والسبعون، تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وإن أنكر بعض ما علم من الدِّين ضرورة كفر بها. (شامى ج: ١ ص: ١٩٦). الصلوة فريضة محكمة لا يسع تركها
 ويكفر جاحدها كذا في الخلاصة. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الصلاة، طبع رشديه).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج: ٣ ص: ٢٣٤، باب المرتد).

جواب:.. بنماز إسلام کاسب سے اہم ترین رُکن ہے، حدیث میں ہے کہ ایک وفد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، اور کہا کہ: '' ہم اسلام لاتے ہیں، مگر نماز نہیں پڑھیں گے ، روز ہہیں رکھیں گے اور جہاد نہیں کریں گے۔' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو منظور ہے کہ روز ہے ندر کھو، اور جہاوئہ کرو، مگر بیم منظور نہیں کہتم نماز ند پڑھو، کیونکہ اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ۔' صحابہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! آپ نے ان کوروز ہے ندر کھنے اور جہاد ندکر نے کی اجازت کیسے دے دی؟ فرمایا: '' مسلمان ہوجاتے تو روز ہے ہی رکھتے اور جہاد بھی کرتے ۔''

نماز دِین کاستون ہے،جس نے نماز قائم کی ،اس نے دِین کو قائم کیا،اورجس نے اس کوگرادیا،اس نے دِین کوڈ ھادیا۔ نماز پنج گانہ مسلمانوں پرتمام فرائض میںسب سے بڑافرض ہے۔ نماز پنج گانہ مسلمانوں پرتمام فرائض میںسب سے بڑافرض ہے۔

# نماز حچوڑ نا کا فر کافعل ہے

سوال:...احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کرچھوڑ دی اس نے کفر کیا، آپ مہر بانی فر ما کریہ بتا کیں کہ کفرے مراداللدنہ کرے، آ دی کا فر ہو گیایا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جونماز پڑھی، تو درمیان میں جووفت گزراوہ کفر کی حالت میں رہا،حالانکہ جس نے ایک وفعہ کلمہ طبیبہ پڑھااسے کا فرنہیں کہنا جائے۔

جواب: ... جو خص دین اسلام گی تمام با توں کو سچا مانتا ہو، اور تمام ضروریاتِ دین میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہیں قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں، بلکہ کفر ملی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم ہے ہے کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا، یعنی نماز چھوڑ نامؤمن کا کام نہیں، کا فرکافعل ہے، اس لئے جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کا فروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بھنگی کہد دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتا بھنگی ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھنگیوں کے سے کام کرتا ہے، اس طرح جو خص نماز نہ پڑھے، وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا یہ کل وہ وں جائے گاہ کا میکن کا فروں جیسے کہ وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا یہ کی اور وہ جو خص نماز نہ پڑھے، وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا یہ کل وہ وں جیسا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع (سنن أبي داوُد ج:۲ ص:۲۲، باب ما جاء في خبر الطائف).

<sup>(</sup>٢) الصلاة من جملة ما يسقم به الإيمان لأنها عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. (عمدة القارى ج: ۵ ص: ۲، باب قول الله تعالى منيبين إليه ... إلخ، كتاب مواقيت الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثم الصلاة أهم من سائر العبادات لشمول وجوبها وكثرة تكررها وكونها حسنة يعنيها ثم هي مستلزمة للإيمان إذ لا صحة لها بدونه. (حلبي كبير ص: ٣).

 <sup>(</sup>٣) (فمن تركها فقد كفر) أى أظهر الكفر وعمل عمل الكفر. (مرقاة ج: ٢ ص: ٢٤٦). وأيضًا: ان الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغى أن لا يصير المؤمن المقر المصدق كافرًا بشيءٍ من أفعال الكفر وألفاظه. (شرح عقائد ص: ٩٠١، مبحث الكبيرة، طبع مكتبه خير كثير، آرام باغ كراچى).

# کیا بے نمازی کے دیگراعمالِ خیر قبول ہوں گے؟

سوال:..بعض حضرات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکو ۃ دیتے ہیں، ہرطرح غرباء کی مدد کرتے ہیں،صلہ رحمی کرتے ہیں،لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھائی! نماز بھی پڑھ لیا کرو،تو کہتے ہیں: یہ بھی تو فرض عبادت ہے! کیا بے نمازی کے بیہ سارے اعمال قبول ہوجاتے ہیں؟

جواب: ۔۔کلمہ شہادت کے بعداسلام کاسب سے بڑا رُکن نماز ہے، نماز پنج گانہ ادا کرنے سے بڑھ کرکوئی نیکی نہیں اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ، نماز نہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں، پس جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دُوسرے کام کرتا ہے تو ہم بیتو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، لیکن ترک ِنماز کا وبال اتنابڑا ہے کہ بیا عمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ان حضرات کا پیکهنا که ' بیجی تو فرض عبادت ہے' بجاہے ایکن' بڑا فرض' تو نماز ہے، اس کوچھوڑنے کا کیا جواز ہے؟ (') جو فرض نماز کی اجازت نہ دے اس کی ملازمت جا ترزنہیں

سوال:... میں ایک ایسی جگہ پر دُ کا نداری کی مزدوری کرتا ہوں جہاں پر مجھے دو پہر بارہ بجے ہے رات دس بجے تک ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، بید وُ کان ایک جھوٹا سا کریانہ اسٹور ہے، اس ڈیوٹی کے دوران چارنمازوں کا ٹائم آتا ہے، جبکہ مالک مجھے نماز کے لئے وقفہ نہیں دیتا، اس مجبوری کی وجہ ہے رات دس بجے چھٹی کے بعد نمازیں قضا پڑھتا ہوں۔ برائے مہر یانی قرآن وسنت کی روشنی میں بتا نمیں کہ کیا میری بینمازیں قبول ہوں گی؟اگر نہیں تو پھر مجھے کوئی راستہ بتا ئیں کہ میں کیا کروں؟

جواب:..اییا شخص جوفرض نماز کی بھی اجازت نہیں دیتا،اس کے یہاں ملازمت ہی جا ئرنہیں۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی کوغفور رحیم مجھ کرنماز نه ادا کرنے والے کی سزا

سوال:..بعض کوگ بغیر کسی عذر کے نماز ترک کردیتے ہیں اور پھر کھیل، لغوبا توں، کام کاج اور دیگر مصروفیات میں مشغول رہتے ہیں، جب ان سے کہیں کہ نماز ترک کرنے سے خدا ناراض ہوجا تا ہے اور خدا کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے، توجواب ملتا ہے کہ خدا کی ذات '' غفور رحیم'' بھی ہے اور ہمیں معاف بھی کردے گا،اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

جواب:...الله تعالى بلاشبه "غفور رحيم" ہيں،ليكن ايسے" غفور رحيم" كى نافر مانى جب ڈھٹائى سے كى جائے اور نافر مانى

(۱) و كيح : الزواجر عن اقتراف الكبائر. (ج: ۱ ص: ۱۳۷ طبع بيروت). أيضًا: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلوة لوقتها (الحديث). (مشكوة ص: ۵۸). وفي الحديث دليل على ما قاله العلماء من ان الصلوة أفضل العبادات بعد الشهادتين. (مرقاة ج: ۲ ص: ۲۷۰).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٢٠١). وعن النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلّا أن يأمر بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (مسلم ج: ٢ ص: ١٢٥)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية).

کرنے والے کواپی حالت پرشرمندگی بھی نہ ہوتواس کا قبر بھی نازل ہوسکتا ہے۔ ایک حدیث کامفہوم بیہ کہ جس شخص نے نماز بنج گانہ اداکی قیامت کے دن اس کے لئے نور بھی ہوگا ، اس کے ایمان کا بر ہان بھی ہوگا اور اس کی نجات بھی ہوگا اور جوان کی پابند کی نہ کرے ، نہ اس کے لئے نور ہوگا ، نہ اس کے لئے نور ہوگا ، نہ اس کے دختر قارون ، فرعون ، ہامان اور اُبی بن خاف کے ساتھ ہوگا ۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواپ خضب سے بناہ میں رکھے! خلاصہ بیہ ہے کہ شیطان کا مکر اور دھوکا ہے کہ تم گناہ کئے جا وَ ، اللہ تعالیٰ خفور دیم ہیں ، وہ خود ہی بخش دیں گے۔ مؤمن کی شان بیہ ونی چاہئے کہ وہ اُدکام الی کی پابندی کرے ، گنا ہوں سے بچتار ہاور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اُمیر بھی رکھے ، جیسا کہ ہم وُ عائے قنوت میں کہتے ہیں: ''نسر جسوا د حسمت و نسخت سے کہ اللہ کا کرا اللہ ایم آپ کی رحمت کے اُمیر وار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں)۔

نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑمل لازم ہے

سوال:...ایک شخص نمازنہیں پڑھتا،اس صورت میں داڑھی رکھی ،کیا تواب ملے گا؟ نماز پڑھنے والاایک فردجس نے داڑھی رکھی نہیں ہے، کیااس کونماز کا ثواب ملے گا؟ ایک شخص جس نے داڑھی رکھی تھی اب مونڈ ڈالی ،لیکن اب نماز بھی پڑھتا ہے، کیااس کو تواب ملے گا؟

جواب:...نماز پڑھنافرض ہے، اوراس کا چھوڑنا گناہ کیرہ اور کفر کا کام ہے، واڑھی رکھنا واجب اوراس کا کترانا یا مونڈنا حرام اور گناہ کیے ہیرہ ہے۔ گئرت اور قبر کے لئے زیادہ سے زیادہ حرام اور گناہ کیرہ ہے، کہ مسلمان کو چاہئے کہ تمام فرائض و واجبات کی پابندی کر ہے اور اپنی آخرت اور قبر کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکی ہیں کر سے گا، اور یہ بھی ضروری ہے گہ حرام و ناجائز اور گناہ کیرہ کے تمام کا موں سے پہیز کرے، اور اگر کوئی گناہ سرز د ہوجائے تو فوراً تو بہ کرے، اللہ تعالی سے معافی مانے اور اِستغفار سے اس کا تدارک کرے، تاکہ اس کی عاقبت برباد نہ ہو۔الغرض مسلمان راہ آخرت کا مسافر ہے، اس کولازم ہے کہ اس راستے کے لئے تو شہر محمل کرنے کا حریص جواور راستے کی جھاڑیوں اور کا نئوں سے دامن بچا کے لئلے۔

اب اگرایک شخص کچھ نیک کام کرتا ہے اور کچھ کرے ، تو قیامت کے دن میزانِ عدالت میں اس کی نیکیوں اور بدیوں کا موازنہ ہوگا ، اگرنیکیوں کا پلیہ بھاری نکلاتو ذلت ورُسوائی اور ناکا می و بربادی کا مند دیکھنا ہوگا ، اگرنیکیوں کا پلیہ بھاری درحت ِ خداوندی کی دشگیری فرمائے۔ اس تقریرے آپ کے سوال کا اور اس قتم کے تمام سوالات کا جواب معلوم ہوگیا۔

 <sup>(</sup>۱) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف. (مشكوة ص: ٥٩).
 (٢) وأخذ أطراف الملحية والسُّنة فيها القبضة . . . . ولذا يحرم على الوجل قطع لحيته. (الدر المختار مع ردائحتار ج: ٢ ص: ٥٠ الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنّثة الرجال فلم يبحه أحد. (الدر المختار مع ردائحتار مع ردائحتار مع ردائحتار مع ردائحتار مع الأخذ من اللحية).

<sup>(</sup>٣) "فأما من ثقلت موازينه، فهو في عيشة راضية، وأما من خفّت موازينه، فأمّه هاوية" (القارعة: ٢-٩).

# بے نمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال:...میں ایک ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیا ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں، وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کونماز کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ آپ ان کوکسی بہانے کسی نیک صحبت میں لے جایا تیجئے ،اس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ نمازی ہوجا ئیں گے۔

### نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟

سوال: قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، جبکہ ہمارے مولوی صاحبان اور علماء ہمیشہ اس بات کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ نماز پڑھو، نہ قرآن شریف میں بی تھم آیا ہے کہ نماز پڑھو، اور نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوجائے۔ آپ مہر بانی کرکے اس بات کی وضاحت کردیں کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور کیا ہم نماز قائم کرنے کے بجائے پڑھیں تو ثواب ماتا ہے؟

جواب:...نماز قائم کرنے سے مراد ہاں کی تمام شرائط وآ داب کے ساتھ خوب اِخلاص وتو جداور خشوع و خضوع کے ساتھ اور ''نماز اور نائے ای کو ہماری زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، لہذا نماز پڑھنے اور ''نماز اداکرنے'' کا ایک ہی مفہوم ہے، دونہیں، کیونکہ جب'' نماز اداکرنے'' یا'' نماز پڑھنے'' کا لفظ کہا جاتا ہے تواس ہے نماز قائم کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔

#### نماز کے لئے مصروفیت کا بہانہ لغوہ

سوال:...اسلام چودہ سوسال پرانا مذہب ہے،اس زمانے میں لوگوں کی ضروریات بہت کم ہوتی تھیں،مصروفیات بھی کم ہوتی تھیں،مصروفیات بھی کم ہوتی تھیں،فارغ وقت لوگوں کے پاس بہت ہوتا تھا، پانچ وقت نمازادا کرناان کے لئے معمولی بات تھی،مگراب حالات بہت مختلف ہیں، زندگی بہت مصروف ہوگئ ہے،اگر نماز صرف سمج وشام پڑھ لی جائے تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اور سبح کو دفتر جانے سے پہلے یا دیگر کا موں سے پہلے ہی دواوقات ذرا فرصت کے ہوتے ہیں، جن میں انسان خدا کو ول سے یادکرسکتا ہے۔

(۱) قال ابن عباس: ويقيمون الصلوة أى يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها، وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، وقال مقاتل بن حيّان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة الترآن فيها والتشهد والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٥٨ ، طبع مكتبه رشيديه).

جواب:... پانچ وفت کی نماز فرض ہے، اوران کے جواد قات متعین ہیں ان میں گوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مصروفیت کا بہانہ
لغو ہے۔ سوال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کے نز دیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے لوگوں کے لئے تھی ، بعد کے لوگوں کے لئے نہیں۔ ایسا خیال کفر کے قریب ہے، آج کے دور میں لوگ تفری پر ، دوستوں کے
ساتھ گپ شپ پراور کھانے وغیرہ پر گھنٹوں خرج کر دیتے ہیں ، اس وفت ان کواپنی مصروفیات یا ذہیں رہتیں ، آخر مصروفیت کا سارا نزلہ
نماز ہی پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ اور وفت میں کفایت شعاری صرف نماز ہی کے لئے کیوں روار کھی جاتی ہے ...؟

### كيا پہلے اخلاق كى دُرستى ہو پھرنماز پڑھنى جا ہے؟

سوال:...آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے اخلاق وُرست کئے جائیں، پھرنماز پڑھنی جا ہے ۔

جواب: ... بیدخیال وُرست نہیں، بلکہ خوداخلاق کی وُریؒ کے لئے بھی نماز ضروری ہے، اور بیشیطان کا چکرہے کہ وہ عبادت سے رو کئے کے لئے ایسی اُلٹی سیدھی باتیں سمجھا تا ہے، مثلاً: بیہ کہد دیا کہ جب تک اخلاق وُرست نہ ہوں، نماز کا کیا فائدہ؟ اور شیطان کو پورااظمینان ہے کہ بیشنہ کے لئے محروم رہے گا، حالانکہ سیدھی بورااظمینان ہے کہ بیشخص مرتے وَم تک اپنے اخلاق وُرست نہیں کر سکے گا، لہٰذا نماز سے ہمیشہ کے لئے محروم رہے گا، حالانکہ سیدھی بات بیہ ہے کہ آ دمی نماز کی بھی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ اصلاحِ اخلاق کی کوشش کرے، نماز چھوڑ کر اخلاق کی اصلاح کس طرح ہو سکتی ہے؟

# تعلیم کے لئے عصر کی نماز چھوڑ نا وُرست نہیں

سوال: ... میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اب کالج میں داخلہ لینے والی ہوں، کالج کا ٹائم ایسا ہے کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ کتی، کیا میں ہمیشہ مغرب کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کے فرض پڑھ لیا کروں؟ کیا مجھے اتناہی تواب ملے گایانہیں؟ جواب: ... حدیث میں ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہوگئ اس کا گویا گھر بارلٹ گیاا ورگھر کے سارے لوگ ہلاک ہوگئے۔" اس لئے نماز قضا کرنا تو جائز نہیں۔ اب یا تو کالج ہی میں نماز ٹھیک وقت پر پڑھنے کا انتظام کیجئے، یالعنت بھیجئے ایسے کالج اورالی تعلیم پر، جس سے نماز غارت ہوجائے۔

#### مطلب براری کے بعد نماز ،روز ہ چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے

سوال :... جناب بہت ہے دوستوں میں بیہ بات زیر بحث ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ دوست جب کسی مصیبت میں گرفتار

<sup>(</sup>۱) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن رخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه درواه أحمد وأبو داؤد وروى مالك والنسائي نحوه درمشكوة ص:٥٨، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) "إِنَّ الصَّالُوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُونًا" (البقرة: ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) (الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله) زاد ابن خزيمة في صحيحه قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت. والنسائي: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله يعني العصر. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٣٣).

ہوتے ہیں تو فوراً اللّٰد کو میا د کرتے ہیں ،اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو نماز پھر چھوڑ دیتے ہیں۔

میں اور میرے بہت ہے دوست کہتے ہیں کہ آ دی نماز، روزہ رکھے اور پڑھے، لیکن فرض سمجھ کر، ینہیں کہ جب کوئی مصیبت آئی یا کوئی کام اٹک گیا تو نمازیں شروع، اور جب کام نکل گیا تو پھر اللہ کو بھول گئے ۔ میں اور میرے دوست بھی پچھا ہے ہیں جو کہ نماز منہیں پڑھتے ، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہتم نماز پڑھو، تمہارا فلال کام ہوجائے گا، یا مثلاً ایک دودوستوں کاویز انہیں مل رہا ہے سعودی عرب کا اور دُوسرے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، تمہارا فلال کام ہوجائے گا، لیکن میں اور میرے دوست کہتے ہیں کہ صرف ویزے کے گئے نماز پڑھوا ور اللہ کے در بار میں حاضر ہونا اور جب کام نکل جائے تو پھر نمازیں چھوڑ و بنا تھے نہیں ہے۔ جواب :... دُنیوی غرض کے لئے نماز، روزہ کرنا اور کام نکل جانے کے بعد چھوڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے، اور اس سے جواب :... دُنیوی غرض کے لئے نماز، روزہ کرنا اور کام نکل جانے کے بعد چھوڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے، اور اس سے نیادہ غلط بات ہے۔ کہ آ دمی اپنی حاجت اور ضرورت کے وقت بھی اللہ تعالی کی طرف دُنیوی مفادات کو پیشِ نظر نہیں رکھنا چا ہئے ، بلکہ تعالی کا حق سمجھ کر کرنی چاہئیں ، خواہ تکی ہو نے خاروں کی جواب کے دوستوں کا یہ نظر بیتی وقت میں ہی اللہ تعالی کا حق سمجھ خبیں کہ شکل وقت میں بھی اللہ تعالی مشکل حل کرا نے کے نماز، روزہ کرنا، اور مشکل حل ہو نے کے بعد چھوڑ دینا غلط ہے، لیکن ہے جے خبیں کہ شکل وقت میں بھی اللہ تعالی سے رُجوع نہ کیا جائے۔

# كياكوئى ايسامعيار ہے جس سے نمازمقبول ہونے كاعلم ہوجائے؟

۔ سوال:...کیا کوئی ایسامعیارہے جس سے عوام کو بیمعلوم ہوجائے کہ ہماری نماز مقبول ہے ،اور ہمارا رَتِ ہم سے راضی ہے؟ جواب:...نماز کو پوری شرا نظا ورمطلوبہ خشوع وخضوع کے ساتھ ادا کرنے کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ قبول فرما ئیں گے۔

#### نماز قائم کرنا حکومت ِ اسلامی کا پہلافرض ہے

سوال: .. كيااسلامى نظام كانفاذ بغير قيامٍ نماز كے ناممكن نہيں؟

جواب:...نماز کے بغیراسلامی نظام کاتصوّرنہیں کیا جاسکتا۔

سوال:...کیا جوحکومت اپنے کواسلانی کہتی ہے،اس کا پہلافرض نماز کا تھم اوراس پرسز اکے قانون نافذ کرنانہیں؟ جواب:... پہلافرض یہی ہے۔

سوال:...اگرحکومت ایسانہیں کرتی تو کل قیامت میں ان تمام بے نمازیوں کے گناہوں کا بوجھ کس کے سرہوگا؟ جواب:... بوجھ تو بے نمازیوں کے ذمہ ہوگا، تاہم نظامِ صلوٰۃ قائم نہ کرنے کا گناہ حکومت کو ملے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کردے تو اس کا کرم ہے۔

#### نماز کے وقت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے

سوال:...ایک آ دمی دُ کان کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، جب اُ ذان ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتا یا جماعت سے نہیں پڑھتا، تواس کا نماز کے وقت کاروبار کرنا کیسا ہے؟ اور جورقم اس نے نماز کے وقت کمائی حلال ہے یا کہ حرام؟

جواب:...کمائی تو حرام نہیں'' گرکاروبار میں اس طرح مشغول رہنا کہ نماز فوت ہوجائے یا جماعت کا اہتمام نہ کرنا ام ہے۔

# کیاداڑھی منڈ انمازی وُوسرے کی نماز سیج کرسکتاہے؟

سوال:...کیانمازیاپنے دُوسرےنمازی بھائی کی نماز میں غلطی کی تھیج کرسکتا ہے،اگر چہوہ داڑھی منڈا ہی ہو؟ جواب:...نمازے باہراس کونماز سکھا سکتا ہے،اوراس کی غلطی کی اِصلاح کرسکتا ہے، داڑھی منڈانے کا گناہ اپنی جگہ

-641

# كيا پہلی اُمتوں پر بھی نماز فرض تھی؟

سوال:...أمت محدید پرنماز فرض ہوئی، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم سے پہلے پیغیبرانِ خدانے اپی اُمتوں کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور خدا ہی کی عبادت کی تلقین کی اور جنہوں نے ان کے کہنے کو قبول کیا تو وہ عبادت ِ الہی کس طرح کرتے تھے؟ یعنی جونماز ہم پڑھتے ہیں، کیا یہی نماز تھی؟ یاوہ کیا پڑھتے تھے؟ کس طرح عبادت کرتے تھے؟

جواب:.. بغصیلات تومعلوم نہیں،اتنامعلوم ہے کہ نمازان پر بھی فرض تھی،اوقات وطریقۂ اُ دامیں اختلاف ہوسکتا ہے۔

# ترغیب کی نیت سے دُ وسروں کو اپنی نماز کا بتلا نا

سوال:... میں الحمد ملہ! پانچ وقت کی نمازی ہوں ، میں اپنی دوستوں کو اپنی نماز وں کے بارے میں صرف اس نیت ہے بتاتی ہوں کہ شاید بیلوگ بھی میری دیکھادیکھی نماز پڑھنا شروع کر دیں ، کہیں اس طرح کی نیت سے گناہ تونہیں ہوتا؟

<sup>(</sup>۱) وكره تحريبًا مع الصحة البيع عند الأذان الأوّل. قوله وكره تحريمًا مع الصحة أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساد، لأن النهى باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهى لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. (شامى ج: ۵ ص: ۱۰۱، مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدًا).

 <sup>(</sup>۲) باب قضاء الفوائت، لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرًا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو
 الحجد (الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) ولم تخل عنها شريعة مرسل أي عن أصل الصلاة، قيل الصبح صلاة آدم، والظهر لداوُد، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس عليهم السلام، وجمعت في هذه الأُمّة وقيل غير ذلك. (شامى ج: ١ ص: ١٥٥، كتاب الصلاة).

جواب: بنہیں، بلکہ کارِثواب ہے۔

# تکبیرِاُولیٰ کے جالیس دن پورے کرنے والا اگر کسی دن گھر میں جماعت کروالے تو کیا دِن پورے ہوجا ئیں گے؟

سوال:...چالیس دن تکبیراُولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی جوفضیلت آئی ہے،اب اگرایک آدمی ہے اس دوران میں جماعت
کی نماز فوت ہوجائے،اوروہ گھر آگراپنی مستورات کے ساتھ باجماعت نماز اُداکرے، یامبحد میں دو تین ساتھی مل کرمبجد کے ایک
کونے میں باجماعت نماز اُداکریں، یاسری نماز میں پہلی رکعت کے رُکوع ہے تھوڑ اسا پہلے ہام کے ساتھ شریک ہوجائے، تو کیااس کو تکبیراُولی والی چالیس دن کی فضیلت حاصل ہوئی ؟

جواب:...ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورا اَجرعطا فر مادیں ،لیکن چالیس دن کی تکبیرتجریمہ کے ثواب کی نے سرے سے نیت کرنی جاہئے۔

# نماز میں خشوع نہ ہوتو کیا نماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ نیز خشوع پیدا کرنے کا طریقہ

سوال:...آج کل ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے جو بہ کہتا ہے کہ اصل مقصد تو دِل میں اللہ تعالیٰ کا نام نقش کرنا ہے ، اگر دِل میں اللہ کا نام نقش کرنا ہے ، اگر دِل میں اللہ کا نام نقش نہیں تو نماز ، روزہ ، زکوۃ کسی کا کوئی فا کدہ نہیں۔اس لئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خشوع وخضوع کے نماز پڑھنا ہی ہے کار ہے ، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ خشوع والی نماز تو ہمیں نصیب نہیں تو نماز ہی کیوں پڑھی جائے ؟

جواب:...نماز میں خشوع اور خضوع کا اِہتمام ضرور کرنا چاہئے۔اکابرؒ فرماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ بیہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بیسوچ لیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہور ہا ہوں، جس طرح کہ قیامت کے دن میری پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔پھروہ الفاظ جونماز میں پڑھ رہاہے،ان کوسوچ سوچ کر پڑھے،اگر بھی خیال بھٹک جائے تو پھر متوجہ ہوجائے۔ اس کے مطابق عمل کرے گا تو اِن شاء اللہ کامل نماز کا ثواب ملے گا،اور رفتہ رفتہ خشوع کی حقیقت بھی میسر آجائے گی۔

۲:... دِل مِیں اللہ تعالیٰ کانقش قائم کرنا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ، روزہ اور ویگر عبادات کے ذریعے ہی میسر آسکتا ہے۔ نماز ، روزہ کے بغیر دِل میں کیسے نقش قائم ہوسکتا ہے؟ پس جو چیز کہ دِل کے اندراللہ تعالیٰ کے نام کونقش کرنے کا ذریعہ ہے ، اس کو بے کا رکہنا ہوی غلط بات ہے۔

۳:..نماز کے اندرخشوع وخضوع حاصل کرنے کا طریقہ تو میں نے اُو پرلکھ دیا ہے،نماز باجماعت کی پابندی کی جائے اور ممکن حد تک خشوع وخصوع کا بھی اِہتمام کیا جائے ،لیکن نماز ضرور پڑھتے رہنا چاہئے ،خواہ خشوع حاصل ہویا نہ ہو۔ بزرگوں کا اِرشاد

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قلت: يا رسول الله! بينا أن في بيتي في مصلاى إذ دخل علىّ رجل فأعجبني الحال اللتي رائي عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمك الله يا أبا هريرة! لك أجران، أجر السّر وأجر العلانية. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥٣، باب الرياء والسمعة، الفصل الثاني).

ہے کہ نماز کی پابندی کرو گے تو پہلے عادت ہے گی ، پھرعبادت ہے گی ۔ پس خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز پڑھتے رہنا ہے۔ مریض کونازک حالت میں چھوڑ کرڈا کٹر کا نماز پڑھنے جانا

سوال:... کچھلوگ میہ کہتے ہیں کہ اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر یا اشاف، ڈیوٹی کے دوران نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، کیونکہ بعض دفعہ مریض کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے،اور اِنسانیت کو بچانا نماز سے افضل ہے۔اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کدا گردورانِ ڈیوٹی کوئی صحص نماز پڑھنے چلا جائے اورای دوران مریض فوت ہوجائے تواس کی ذ مدداری کس پرعا ئدہوگی؟ جواب:...جس ڈاکٹریا دُوسرے عملے کی ڈیوٹی نماز کے وقت ہو،ان کی نماز کے لئے متبادل انتظام ہونا جاہے ،مریض کو نازک حالت میں چھوڑ کرنماز پڑھنے جانا تو واقعی وُرست نہیں الیکن ایسی صورت کے لئے متباول اِنتظام کرنا فرض ہے۔ (

مریض پرنماز کیوں معاف نہیں ، جبکہ سرکاری ڈیوئی سے ریٹائر ڈ ہونے والے کوپیشن ملتی ہے؟

سوال:...ایک شبه کا جدید ذہن کے مطابق جواب دینا ضروری ہے، مثلاً: ایک صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سرکار کا کوئی ملازم معذور ہوجائے تو اس کا سرکار کی جانب ہے معاوضہ ملتا ہے ،اورریٹائر ہوجائے تو پیشن ملتی ہے ، یہ عجیب قانونِ خداوندی ہے کہ مریض کی نماز معاف نہیں اور معذور کوفندیہ کا حکم بھی ملتا ہے؟

جواب:...قانونِ خداوندی سیجے ہے،سائل کومعذور کا مطلب سمجھنے میں علطی ہوئی ہے،نماز کے بارے میں قانون یہ ہے کہ جو خص کھڑا نہ ہوسکتا ہو، وہ بیٹھ کر پڑھے،اور جو بیٹھ کرنہ پڑھ سکتا ہو، وہ سرکے اِشارے سے پڑھے،اور جو اِشارہ بھی نہ کرسکتا ہووہ معذورے، اوراگراس معذوری میں مرگیا تواس کوآ دھی پنشن نہیں ملے گی ، بلکہ پوری تنخواہ ملے گی۔

اورروزے کے بارے میں بیقانون ہے کہ جو محض روزے پر قادر ہو، وہ روزہ رکھے، اور جوروزے پر قادر نہ ہو، وہ اس کا بدل (فدیه)ادا کردے، اورجواس پربھی قادر نہ ہو، وہ معذور ہے،اس ہے مؤاخذہ نبیں ہوگا، بلکہاس کو پورا ثواب ملے گا۔ <sup>(\*\*)</sup> سائل کی غلطی پیہ ہے کہ اس نے مطلق مریض کومعذور سمجھ لیا، حالانکہ مطلق مریض کسی گورنمنٹ کے قانون میں بھی معذور نہیں۔معذوروہ ہے جونمام تر رعایتوں کے باوجود کام کرنے پر قادر نہ ہو،اور قانونِ خداوندی میںمعذورکوآ دھی پیشن نہیں دی جاتی ، بلکہ

القابلة لو اشتغلت بالصلاة تخاف موت الولد جاز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها وتؤخر بسبب اللص ونحوه، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وإن عجز المريض عن القيام ..... يصلّى قاعدًا يركع ويسجد فإن لم يستطع الركوع والسجود ..... أومي بـرأسـه ..... فإن لم يستطع الايماء برأسه لا قاعدًا ولا مستقيمًا ولا مضطجعًا أخرت الصلاة ...الخ. (حلبي كبير ص: ١٢١، الثاني القيام، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>P) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكلّ يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارات. (هداية ج: ا ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

<sup>(</sup>٣) لو نـذر صـوم الأبـد فـضـعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يفطر ويطعم لأنه استيقن أن لا يقدر على قضائه فإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله. (فتح القدير ج: ٢ ص: ٨٣، فصل ومن كان مريضًا في رمضان).

معذوری کے أیام کا پورا أجروثواب دِیاجا تا ہے۔

#### تہجد کی نماز کے لئے الارم لگانا

سوال: ...اگر کسی خفس کی نیندگہری ہوتو وہ تہجد کی نماز میں بیدار ہونے کے لئے الارم وغیرہ لگا سکتا ہے یانہیں؟ جواب: ... ضرور لگا سکتا ہے، بلکہ لگا ناضروری ہے۔

# ایک ماه کی نمازیں تین دن میں پیشگی ادا کرنا

سوال:...اگرمیں ایک ماہ کی نمازیں تین دن میں ہی پوری کرلوں اور باقی دِنوں میں دُنیاداری میں کھوجا وُں تو کیا ہے جے ؟ جواب:...نماز کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی۔ وقت سے پہلے نماز کیسے ادا ہو علی ہے؟ یا ایک مہینے کی نمازیں تین دن میں کسے ادا ہو علی ہیں...؟ (۳)

# سرکاری ڈیوٹی کے دوران نماز اُداکرنا کیساہے؟

سوال:...ایک سرکاری ملازم ہے،اوروہ ڈیوٹی کے وقت نماز پڑھے تواس کی نماز میں فرق تونہیں آئے گا؟ یعنی نمازاس کی ہوگی یا کہنیں؟ کیونکہ حکومت کی تگرانی میں ہے اوروہ اس وقت اپنی مزدوری وصول کررہاہے؟

جواب:..جس إدارے میں وہ ملازمت کررہاہے،ان لوگوں کوخود چاہئے کہ وہ ملاز مین کونماز پڑھنے کے لئے وقت دیں، ملازمت سے نماز ساقطنہیں ہوتی،اگر إدارے کی طرف سے نماز کے لئے وقت نہیں ملتا تو ملازمت کے اوقات ہی میں نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں!اگر إدارے کی طرف سے نماز کے لئے وقت ملتاہے،اس میں ملازم سستی کرے اور نماز نہ پڑھے،اور کام کے وقت میں نماز پڑھے،تو بیدُرست نہیں،اس صورت میں نماز ہوجائے گی ،گر بیطر زعمل دُرست نہیں ہے۔

# نابالغ پرنماز فرض نہ ہونے کے باوجود بختی کا حکم کیوں ہے؟

سوال:...قرآن پاک میں حکم ہے کہ ہر'' بالغ'' مرد وعورت پر پانچ وفت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ مگراَ حادیث پاک میں بچوں کوسات سال سے نماز کی تا کیداور دس اور بارہ سال کی عمر میں نماز نداَ داکرنے کی صورت میں سز ابھی تجویز کی گئی ہے۔ میراسوال

 <sup>(</sup>۱) عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه يحدث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم فإذا مرض الموثمن قالت الملائكة: يا ربّنا! عبدك فلان قد حبسته، فيقول الربّ تعالى: اختموا له على مثل عمله حتى يبدأ أو يموت. (مستدرك حاكم ج: ٣ ص: ٩ ٣٠ كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَبًّا مَّوْقُونًا" (النساء: ١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها ..... حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شرائط الأركان، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السنة. (مشكوة ص: ١٣١، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي).

یہ ہے جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے، پھر تختی اور سزا کا جواز کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

جواب:...آپ کا کہنا سیجے ہے کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں ،لیکن میں مجھنا سیجے نہیں کہ جو چیز فرض نہ ہواس پر پختی نہ کی جائے ، والدین بچوں کو بہت سی ایسی باتوں پر مارتے ہیں جوفرض وواجب نہیں۔ پھر نابالغ پرتو نماز فرض نہیں، مگران کونماز کا عادی بنانے کے کئے والدین کے ذمہ بیفرض ہے کہان کونماز پڑھا تمیں اور بقتر دیخل بختی بھی کریں۔اس کئے والدین کے ذمہ اپنے فرض کی تعمیل لازم ہے۔وجہ بیہ ہے کہ اگر بالغ ہونے تک ان کونماز کا اور دیگر فرائض کا عادی نہ بنایا جائے تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی پابندی نہیں کریں گے۔اس کے علم دیا گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کونماز کاعادی بناؤ۔ (۱)

### سات سال، دس سال کی عمر میں اگر نماز جھوٹ جائے تو کیا قضا کروائی جائے؟

سوال:...میں نے پڑھا ہے کہ سات سال کی عمر میں نماز فرض ہوجاتی ہے،اور دس سال میں اگر بچے نماز نہ پڑھے تو اسے مارنا چاہئے، جبکہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ:'' نماز بالغ ہونے پر فرض ہے۔ سات سال کا اس لئے حکم ہے کہ بچہ یا بچی نماز پڑھنا سکھ جائے،اورآ ہستہ آ ہستہاں کی عادت ہوجائے۔الیم صورت میں اگر کسی وفت کی نماز جھوٹ جائے تو اس کی قضانہیں ہوگی ،اوراگر بھی تحکن یا نیندگی وجہ سے نماز رہ جائے تو گناہ نہ ہوگا،نماز کی قضا بالغ ہونے کے بعد فرض ہونے پر ہے۔'' کیا میرے شوہر کا خیال

جواب:...آپ کے شوہر کا خیال سیجے ہے کہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے۔نابالغ پر نماز فرض نہیں ،لیکن حدیث شریف میں حکم ہے کہ جب بچے دس سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز نہ پڑھنے پر مارو۔ (اور بیمار ناہاتھ سے ہونا جا ہے ،لکڑی سے نہیں ،اور تین سے زیادہ نہ ماراجائے )اس لئے اگران کو عادی بنانے کے لئے ان سے نماز قضا کرائی جائے توضیح ہے۔ (۲)

#### اگرنسی کونماز کی قبولیت میں شک ہوتو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص پکانمازی ہواوراہے بیگمان ہو کہ میری فلاں فلاں نمازیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ،تو وہ کیا کرے؟ اور جن جن نمازوں پڑاہے شک ہوتو وہ کیا قضا کرے یانہ کرے؟ جواب:...اگرنماز کا فرض یا داجب رہ گیا ہو، تو لوٹائے، ورنہ ہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) هي فرض عين على كل مكلف ..... وان وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) هي فرض عين على كل مكلف ..... وان وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، (قوله بيد) أي ولا يجاوز الثلاث. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>m) من فرائضها التي لا تصح بدونها ... إلخ صفة كاشفة إذ لا شيء من الفروض ما تصح الصلاة بدونه بلا عذر ـ (شامي ج: ا ص:٣٣٢) ولها واجبات لا تـفسـد بتـركها وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقا. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٦، باب صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) لأن الفرض لا يتكور. (ردانحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣، مطلب في تعريف الإعادة).

#### کیا بہن بھائیوں کی روزی کمانے والے کے ذھے نماز نہیں؟

سوال:...ایک صاحب نے کہا کہ اگر بہن بھائیوں کے لئے روزی کے لئے جائے تو نماز فرض نہیں رہتی۔ جواب: ... به بات بالكل غلط ہے، نماز تو عين جہاد كى حالت ميں بھى معاف نہيں ہوئى ، اورشر بعت نے اس كا طريقه بتايا ہے کہ پہلے ایک جماعت نماز اُ دا کرے، اور پھر دُ وسری جماعت، تا کہ جہاد میں بھی نقصان نیے ہو، اور نماز کا فرض ساقط نہ ہو۔ جب جہاد کے لئے نمازمعاف نہیں، توکسی کے لئے روزی کمانے کے لئے کس طرح معاف ہوگی ...؟ ('

galde all tractions of the control of a first traction of the control of the cont

will the first of the first of

<sup>(</sup>١) وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدوّ وطائفة خلفه كذا في القدوري. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، الباب العشرون في صلاة الخوف، كتاب الصلاة).

#### اوقات ِنماز

#### وفت سے پہلے نماز پڑھنا دُرست نہیں

سوال:...جس طرح وقت گزرنے کے بعد قضانماز پڑھی جاتی ہے،ای طرح وقت سے پہلے پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...نماز کے سیح ہونے کی ایک شرط میہ ہے کہ اس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، پھر جونماز وقت کے اندر پڑھی گئی وہ تو ادا ہوئی ،اور جو وقت نکلنے کے بعد پڑھی گئی وہ قضا ہوئی ،اور جو وقت سے پہلے پڑھی گئی وہ نہ ادا ہوئی نہ قضا، بلکہ سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں۔ (۱)

#### فجر،ظهر،عصر،مغرب اورعشاء کاوقت کب تک رہتاہے؟

سوال:... میں آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فجر کی نمازسورج نکلتے ہی قضا ہوجاتی ہے، ظہر کا وقت تین بج تک ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ میں نے مولا نامحہ عاشق الہی صاحب بلندشہری کی کتاب "چھ با تیں" میں پڑھا ہے کہ: "سورج چھپنے کے بعد تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ مغرب کا وقت رہتا ہے۔ یہ چوشہور ہے کہ سورج چھپنے کے بعد ذرا بھی نماز کو دیر ہوجائے تو قضاء ہوجاتی ہے، "اورعشاء کا وقت دیں بچ شب تک رہتا ہے۔ مہر بانی فر ما کر تھیج فر مادیں کہ نمازیں کتنے بجے تک قضا ہوجاتی ہیں ( گھڑی کے ٹائم کے مطابق )؟

جواب:... فجر كاوتت صبح صادق سے لے كرطلوع آفتاب تك ہے۔ ظہر كاوقت زوال سے لے كر ہر چيز كاسابياس كے

 <sup>(</sup>۱) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو مسبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها ..... حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته
 ...إلخ (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۲۱، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>٢) وقت الفجر من الصبح الصادق .... إلى طلوع الشمس .. إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١ كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت). أيضًا: روى في حديث جابر وأبي موسى وغيرهما رضى الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر في اليوم الأوّل، وصلّاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع، ثم قال للسائل: الوقت فيما بين هذين، وفي حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس و شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١ ٣٩، ٣٩٢، كتاب الصلاة).

برابرہونے تک (اوربعض حفرات کے قول کے مطابق دومثل ہونے تک ہے) '' یہ وقت اولٹا بدلٹارہتا ہے،اس لئے معجدوں میں جو
نماز کے نقشے گئے رہتے ہیں ان میں روزانہ کا وقت دکھے لینا چاہئے ۔عصر کا وقت ،ظہر کا وقت ختم ہونے سے لے کرغروب تک ہے، لین
عصر کی نماز میں آئی دیر کرنا کہ وُھوپ کمزور پڑجائے ،مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت ایک گھنٹہ ہیں منٹ تک رہتا ہے، لیکن بلا وجہ مغرب کی
نماز میں تا خیر کرنا مکروہ ہے۔ اورعشاء کا وقت آ دھی رات تک بغیر کراہت کے ہے، اور آ دھی رات سے ضبح صادق ہونے تک مکروہ
ہے۔ عورتوں کو ہرنماز اوّل وقت میں پڑھنامتے ہے۔ (۵)

# اُذان ہے کتنی در بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اَ ذان ہونے کے کتنی در بعد تک نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مہر بانی فر ما کرتمام نماز دں کا وقت منٹ اور گھنٹوں میں بتادیں تو بہتر ہوگا۔''مثل''سے کیامراد ہے؟اس کی بھی وضاحت کر دیں۔

جواب:...اگرمؤذِّن کوغلطی نہ گلی ہواوراس نے اُذان وفت سے پہلے نہ دی ہو، تو اُذان کے فوراً بعدنماز پڑھنا سیجے ہے۔ نماز وں کے اوقات کا نقشہ محبدوں میں آویزاں رہتا ہے، اس کومنگوا کر دیکھ لیا جائے ، کیونکہ روزانہ وفت بدلتارہتا ہے۔'' مثل' سے

(۱) ووقت الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفي. كذا في الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي ... إلخ. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ۵، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها). أيضًا: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: أقم الصلوة لدلوك الشمس. وروى أن الدلوك الزوال، وروى الغروب وهو عليها جميعًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۲ مي) كتاب الصلاة).

(٢) ووقت العصر من صيرورة الظل مثله غير في الزوال إلى غروب الشمس. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت). ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تتغير الشمس ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢). أيضًا: عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أوّلًا وآخرًا، وان أوّل وقت الظهر حين تزول الشمس، وان آخر وقتها حين تدخل وقت العصر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٩٨). وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: ١ ص: ٩٩٨). وعن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم: وآخر وقت العصر حين تصفر الشمس. (أيضًا ج: ١ ص: ٩٩ كتاب الصلاة).

(٣) ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١، كتاب الصلاة). ويستحب تعجيل المغرب في كل زمان كذا في الكافي. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢). أيضًا: عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن أوّل وقت المغرب حين تسقط الشمس. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٠٠ كتاب الصلاة). وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ....... ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٠٣، كتاب الصلاة).

(٣) ووقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥١، الباب الأوّل في المواقيت). ويكره أداء العشاء بعد نصف الليل، هكذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣). أيضًا: قال أبو جعفر: وإذا خرج وقتها، تلاه وقت العشاء الآخرة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّاها في اليوم الأوّل بعد ما غاب الشفق، وآخر وقتها طلوع الفجر، وذالك لأنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّاها بعد نصف الليل، وروى بعد ثلث الليل، وهما صحيحان جمعيًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة).

(۵) كان أولى للناس أن يصلين في أوّل الوقت لأنهن لا يخرجن إلى الجماعة. (شامى ج: ١ ص: ٣٦٤).

مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا سامیاس کے برابر ہوجائے۔

# أذان كے فوراً بعد نمازگھر پر بڑھنا

سوال:..نمازی اگراکیلا گھر پرنماز پڑھنا چاہتا ہے تو اُڈان ہوتے ہی نماز کا وقت ہوجا تا ہے کہ نہیں؟ اُڈان کے کتنے وقفے کے بعد نماز شروع کی جائے؟ اس طرح تو وہ نمازی مساجد میں نماز ادا ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے گا،ایبا کوئی ضروری تھم تو نہیں ہے کہ اُڈان کے کچھوقفے کے بعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُڈان ختم ہونماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: ...گھر میں اکیے نماز پڑھناعور توں کے علاوہ صرف معذور لوگوں کے لئے جائز ہے'، بغیر عذر کے مسجد کی جماعت کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ اُذان وقت سے پہلے نہیں ہوئی تو گھر میں نماز پڑھنے والا اُذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر وقت ہو چکا ہواور اس کو وقت ہو جانے کا پورا اطمینان ہوتو اُذان سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ اُذان، وقت ہونے کے پچھ دیر بعد ہوتی ہو۔ (۳)

# نمازِ فجرسرخی کے وقت پڑھنا

سوال:...نمازِ فجراخیر وفت میں جبکہ اچھی طرح روشیٰ ہونے گئے کہ مشرق کی طرف سرخی نظر آئے، پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟

جواب:...فجر کی نمازسورج نکلنے سے پہلے بلا کراہت جائز ہے، مگر إمام ابوحنیفہ ؒ کے نز دیک نمازِ فجر ایسے وقت پڑھناافضل ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک جماعت سنت کے مطابق اور کرائی جاسکے۔

# فجری جماعت طلوع سے آ دھ گھنٹہ بل مناسب ہے

سوال:..نمازِ فجرگ جماعت سورج نگلنے سے کتنے منٹ پہلے پڑھانی بہتر ہے؟ جوست نمازیوں کی بھی جماعت میں شمولیت کا باعث بن سکے،اورنماز میں نقص ہوجانے پر دوبارہ لوٹانے کا بھی وقت رہے تفصیل سے آگاہی فرما کر بندگانِ خدا کوممنون فرما کیں۔ جواب:..نمازِ فجرطلوع سے اتناوقت پہلے شروع کی جائے کہ بصورتِ فساد،نمازکوبطریقِ مسنون اطمینان کے ساتھ دوبارہ

 <sup>(</sup>۱) فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين والأحرار القادرين عليها من غير حرج فلا تجب على النساء والصبيان
 ...إلخ. (بدائع ج: ۱ ص: ۵۵ )، فصل في بيان من تجب عليه الجماعة).

 <sup>(</sup>۲) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (رد المحتار ج: ۱ ص: ۵۵۲، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) لأن الأذان للأعلام بدخول وقت الصلاة والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٥٢).

<sup>(</sup>٣) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر باسفار، والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد. (درمختار) وفي الشامية تحت قوله (باسفار) .... والحاصل ان هذا الإسفار ان يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣١٦).

لوٹایا جاسکے،اس کے لئے طلوع سے قریباً آ دھا پون گھنٹہ بل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔(۱)

# صبحِ صادق کے بعدوتر اور نوافل پڑھنا

سوال:..بعض لوگ وترکی نماز تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ بتا ئیں کہ فجر کی اُذان ہونے والی ہویا اُذان ہورہی ہوتواس وقت نمازِ تہجداوروتر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جبکہ فجر کی نماز اُذان کے آ دھ گھنٹے یا چالیس منٹ کے بعد ہوتی ہے۔

جواب:...وترکی نماز تہجد کے وقت پڑھنا ڈرست ہے، بلکہ جس شخص کو تہجد کے وقت اُٹھنے کا پورا بھروسا ہو،اس کے لئے تہجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔ وترکی نماز صبح صادق سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے، مبح ہونے کے بعد وترکی نماز قضا ہو جاتی ہے، اور اگر بھی صبح صادق سے پہلے نہ پڑھ سکے تو وترکی نماز صبح صادق کے بعدا ورنما نے فجر سے پہلے پڑھ لینا ضروری ہے، لیکن صبح صادق کے بعد تہد پڑھنا یا کوئی اورنقل نماز پڑھنا جا تر نہیں۔ (۳)

# صبح صادق سيطلوع تك نفل نمازممنوع ہے

سوال:..نمازِ فجر کی دورکعت سنت اداکرنے کے بعداگر جماعت میں کچھ یازیادہ وقت باقی ہوتو کچھ لوگ مجد میں نوافل وغیرہ جن کی تعداد مقرر نہیں، صرف وقت پورا ہونے تک اداکرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کیا بیامرضح ہے کہ فجر کی نماز کی سنت وفرض کے درمیان دیگر نفل نماز اداکی جاسکتی ہے؟

جواب:...ضبحِ صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ اورنفل پڑھناممنوع ہے، قضا نماز پڑھ سکتے ہیں،مگروہ بھی لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔

# عشاء کی نمازرہ جائے تو فجر کی اُذان کے بعد پڑھ لیں

سوال:.. پہلے بھی عشاء قضا ہوجاتی تو میں فجر کی اُؤان کے بعد سے پہلے عشاء کی قضا پڑھتی پھر فجر کی نماز اُواکرتی۔اس کی صحیح تعداد یا دنہیں۔اب جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فجر کی اُؤان کے بعد عشاء کی قضا پہلے نہیں پڑھنی چاہئے، پہلے فجر کی نماز اُواکر نی چاہئے،الائمی میں پہلے جونمازیں عشاء کی قضا فجر کی نمازے پہلے اوا کی ہے،اس کا کیا کروں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ و یکھئے۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل لقوله عليه السلام من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر
 آخره فإن صلاة الليل محضورة ـ (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الصلاة، طبع حقانيه، ملتان) ـ

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر لأن النبى عليه السلام لم يزد عليهما .... فقد منع عن تطوع آخر يبقى جميع الوقت إليه الكن صلوة فرض آخر فوق ركعتى الفجر فجاز أن يصرف الوقت إليه ... إلخ والجوهرة النيرة ج: ١ ص:٨٨، كتاب الصلاة، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، طبع حقانيه).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

#### صبح كىنماز كے لئے أشخفے كاطريقه

سوال:... میں صبح کے علاوہ تمام نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں ،اور کسی نماز کونہیں چھوڑتا، مگر میری صرف ایک کمزوری ہے کہ میں صبح کی نماز کے لئے اُٹھ نہیں سکتا، جب تک کوئی جگائے نہیں ، میں نے ہزار کوشش کی مگر میں ٹائم پراُٹھ نہیں سکتا، بعد میں ، میں نماز ک قضاا داکر لیتا ہوں ،مگر مجھے بہت وُ کھ ہے اور پریشانی ہے ،ایسا طریقہ بتا کیں کہ میں وقت پرنماز پڑھ سکوں۔

جواب:...طریقہ بیہ کہ: ا:...عشاء کے فوراُ بعد سوجایا کریں۔ ۲:...جاگنے کے لئے الارم لگا کرسوئیں۔ ۳:...کس کے ذمہ لگادیں کہ وہ اُ ذان کے وقت آپ کو اُٹھادیا کرے۔ ۴:...جس دن ان تدابیر کے باوجود بھی فجر کی نماز قضا ہوجائے ، اس دن جرمانے کے طور پرچاررکعت نفل اِشراق کے وقت پڑھا کریں ،اورناشتے کی چھٹی کیا کریں۔

#### فجركى نمازكے دوران سورج كاطلوع مونا

سوال:...اگر فجر کے وقت نماز کی نیت باندھنے کے بعد طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوجائے اور ہمیں یہ بات سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہو،تو کیا ہماری یہ نماز ہوجائے گی؟اوراگرسنت نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوجائے اوراس کے بعد فرض نماز پڑھیں تو کیا یہ نماز ہوجائے گی یانہیں؟اور طلوع آفتاب کا وقت کتنا ہوتا ہے؟

جواب:...اگر فجر کی نماز کے دوران سورج نکل آئے تو نماز فاسد ہوجائے گی،' اِشراق کا ِوقت ہونے پر دوبارہ پڑھے۔ جب سورج کی زردی ختم ہوجائے اور دُھوپ صاف اور سفید ہوجائے تو اِشراق کا وقت ہوجا تا ہے، اُفق میں سورج کا پہلا کنارانمودار ہونے سے طلوع کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

# فجر کی نماز طلوع سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخباروں میں طلوع اورغروب کا وقت لکھا جاتا ہے،مثلاً:اگرطلوع آفتاب ۲ بج کر ۱۲ منٹ پر ہے،تو کیا ہم فجر کی نماز ۲ بج کر ۱۲ منٹ تک پڑھ سکتے ہیں؟

#### جواب: .. طلوع کے دفت سے پہلے پہلے ختم کرلیں۔

(١) الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٤ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الأركان). أيضًا: أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. (هداية ج: ١ ص: ٨٠). أيضًا: ثلاث ساعات لا تجوز فيها المحتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

# کیا مکروہ اوقات میں نماز اُواکرنے والے کی نماز قابلِ قبول ہوتی ہے؟

سوال:...بمروه اوقات (طلوع آفتاب،غروبِ آفتاب اورنصف النّهار) ميں اکثر ناسمجھ حضرات نماز پڑھناشروع کردیۃ ہیں،ان کی نماز قابلِ قبول ہو عمق ہے؟

جواب:..بشريعت كي خلاف جوكام كياجائي،اس كوقابل قبول كيي كهد سكت بين؟ والله اعلم!(١)

#### نماز کے مکروہ اوقات

سوال:...طلوعِ آفتاب،نصف النهاراورغروبِ آفتاب کے دفت نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ مکروہ دفت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یعنی چارٹ پر لکھے ہوئے دفت کے بعد کتنی دیر تک نماز پڑھنا مکروہ ہے؟

جواب:...طلوع کے بعد جب تک دُھوپ ذَردرَ ہے،نماز نہ پڑھی جائے ،قریباً پندرہ منٹ کا وقفہ ضروری ہے۔غروب سے پہلے جب دُھوپ ذَرد ہوجائے ،مکروہ وقت شروع ہوجا تا ہے،اورنقثوں میں زوال کا جو وقت لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ سات منٹ آگے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (۲)

# طلوع آ فتاب سے قبل اور بعد كتنا وقت مكروه ہے؟

سوال:... فجری نماز کے بعد جو ۲۰ منٹ مکروہ ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سورج کی پہلی شعاع نکلنے سے پہلے کے ۲۰ منٹ یا جب پہلی شعاع نکل آئے اس وقت سے پوراسورج نکلنے تک ۲۰ منٹ؟ مثال کے طور پرمحکہ موسمیات بتا تا ہے کہ کل چھ بجسورج نکلے گا، تو مکروہ ۲۰ منٹ کون سے ہوں گے، ۵ نج کر ۲۰ منٹ سے ۲ بج تک درمیان کے بیس منٹ یا ۲ بج سے ۲ نج کر ۲۰ منٹ تک مکروہ ٹائم ہوگا؟ براہ مہر بانی اس سوال کا جواب محکہ موسمیات کے ٹائم کے حوالے سے ہی ویں کہ صبح صاوق اور صبح کا ذب کے حوالے سے ہی ویں کہ صبح صاوق اور صبح کا ذب کے حوالے سے جواب واضح طور پر سمجھ بیس نہیں آتا، اور پھر بیتر قد دبھی رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے ہمارا اندازہ غلط ہو، کیونکہ محکہ موسمیات روزانہ سورج نکلنے کا ٹائم بتا تا ہے، اس لئے اگر آپ بیہ جواب دے دیں کہ اس کے بتائے ہوئے ٹائم کے فوراً پہلے کے ۲۰ منٹ مکروہ ہوئے ہیں یا فوراً بعد کے، تو میراخیال ہے ہماری ناقص عقل میں بہتر طور پر آجائے گا۔

جواب:...نمازِ فجر کے بعد سورج نکلنے تک نفل پڑھنا دُرست نہیں <sup>(۳)</sup> قضا نماز ، سجدہُ تلاوت اور نمازِ جنازہ جائز

<sup>(</sup>١) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ..... إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند المحدور ها إلى أن تغيب. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) إتفق العلماء على أن ثلاثة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلى صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. (بداية المحتهد ج: ١ ص: ٤٣)، الفصل الثاني من الباب الأوّل، طبع مكتبه علميه لاهور).

ہے۔'' پس فجر کی نماز سے لے کرسورج نکلنے تک کا وقت تو مکروہ نہیں، البتہ اس وقت نمازنفل پڑھنا مکروہ ہے۔ جب سورج کا کنارا طلوع ہوجائے، اس وقت سے لے کرسورج کی زردی فتم ہونے تک کا وقت (قریباً پندرہ، بیس منٹ) مکروہ ہے۔ اس میں فرض بفل، محدهٔ تلاوت اور نمازِ جنازہ سب منع ہیں۔ ہاں! قرآنِ کریم کی تلاوت، ذکر وشیح، وُرود شریف اس وقت بھی جائز ہے۔ آپ کے سوال کے مطابق اگر محکمہ موسمیات بیاعلان کرتا ہے کہ آج سورج چھ بے نکلے گا تو چھ بے سے لے کر چھ بیس تک کا وقت مکروہ کہلائے گا۔

#### نماز إشراق كاونت كب موتاج؟

سوال:...ہماری مسجد میں اکثر اِشراق کی نماز پر جھگڑا ہوتا ہے، بعض حضرات سورج نکلنے کے پانچ منٹ بعد نماز پڑھ لیت ہیں، جبکہ بعض اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پورا سورج ۱۵ منٹ میں نکلتا ہے، اس لئے پورے ۱۵ منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ فرمائیں کہ اِشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟

جواب:...سورج نکلنے کے بعد جب تک دُھوپ زردرہے، نماز مکروہ ہے،اور دُھوپ کی زردی کا وقت مختلف موسموں میں کم وبیش ہوسکتا ہے، عام موسموں میں ۲۰۰۱ منٹ میں ختم ہوتی ہے،اس لئے اتنا وقفہ ضروری ہے، جولوگ پانچ منٹ بعد نماز شروع کردیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔البتہ بعض موسموں میں دس منٹ بعد زردی ختم ہوجاتی ہے، پس اصل مدار زردی کے ختم ہونے پر ہے۔

#### رمضان المبارك ميں فجر كى نماز

سوال:...حیدرآباد میں تحری تقریباً مبیختم ہوتی ہے، یہاں پرایک مجد میں ساڑھے چار بجے جماعت ہوتی ہے، مگر کچھلوگوں کااعتراض ہے کہاں وفت چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس لئے اس وفت نماز جائز نہیں، مگراس مجدوالے کہتے ہیں کہ نماز چونکہ صبح حالت میں پڑھنی چاہئے اور نمازتھوڑ ااُ جالا پھیلنے تک یا تو کچھلوگ سوچکے ہوتے ہیں یا اُونگھر ہے ہوتے ہیں،اس لئے جلدی نماز صبح ہے۔

حكم الطلوع، لأن أصحاب المتون مشوا عليه في صلوة العيد حيث جعلوا أوّل وقتها من الإرتفاع، ولذا جزم به هنا في الفيض ونور الإيضاح. (ردائحتار، كتاب الصلوة ج: اص: اسماء طبع ايج ايم سعيد). وذكر في الأصل ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في حكم الطلوع واختار الفضلي ان الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس في الطلوع فلا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت وهو مناسب لتفسير التغير المصطلح كما قدمناه. (البحر الرائق ج: اص: ٢٦٣).

<sup>(</sup>۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض هاكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة المجنازة وسجدة التلاوة كذا في فتاوى قاضيخان ...... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكفاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة).
(٢) وكره تحريمًا مع شروق قوله مع شروق وما دامت العين لا تحار فيها، فهي في حكم الشروق، كما تقدم في الغروب ان الأصح كما في البحر أقول: ينبغي تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم ترتفع الشمس قدر رمح فهي في

جواب: ... جیح صادق ہونے پر سحر کا وقت ختم ہوجاتا ہے، اور نماز فجر کا وقت شروع ہوجاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نمازیوں کی رعایت کے لئے مبح کی نمازعمو ما جلدی ہوتی ہے۔ بہر حال مبح صادق کے بعد فجر کی نماز جیح ہے، اُجالے کا پھیل جانا نماز سیح ہونے کے لئے شرط نہیں۔

#### نصف النهار کے وقت زوال کا وقت

سوال:... بوقت نصف النهارز وال كاونت كب تك رہتا ہے؟

جواب:..نصف النہاراس وقت کو کہتے ہیں ،جبکہ سورج عین سر پر ہو،اور جب مغرب کی طرف ڈھل جائے تو نصف النہار ختم ہے،اس کو'' زوال'' کہتے ہیں، اس لئے زوال سے چند منٹ مثلاً سات آٹھ منٹ پہلے نماز نہ پڑھی جائے ،واللہ اعلم۔

#### نصف النهارے كيامرادے؟

سوال: ... نماز کے اوقات کر وہدیل ایک وقت استوابھی ہے، اس وقت بیل نماز سے منع کیا گیا ہے، علاء اس وقت کے متعلق فرماتے ہیں کہ زوال کا جو وقت نقشوں میں دیا گیا ہے اس سے پانچ منٹ قبل اور پانچ منٹ بعد نماز منع ہے، لیکن شری وائی جنتری (مرتبہ قاری شریف احمصاحب منظلہ العالی) میں اس صدیث کی تشریح میں جو وقت متعین کیا گیا ہے وہ تقریباً من منٹ ہوتا ہے، اس کی وضاحت میں قاری صاحب تحریفر ماتے ہیں کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفاب تک جتنا وقت ہے اس کے برابر دو جھے کرلیں، پہلے ھے کے ختم پر ابتدا نصف النہار شری ہے، ایسے ہی طلوع آفاب سے غروب آفاب تک جتنا وقت ہے، اس کے برابر دو جھے کرلیں، پہلے جھے کے ختم پر ابتدا نصف النہار عرفی یا حقیق ہے اور اس پر زوال آفاب کا وقت ختم ہو کرظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اپنی اس تحقیق پر دار العلوم دیو بند کا فتو کی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا تید میں چیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل پر دار العلوم دیو بند کا فتو کی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا تید میں چیش کیا گیا ہے، جس کا خلاصہ درج ذیل اور زوال مشرب کے درمیان پکھ درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں ( یعنی ضوح ق کبر کی اور زوال مشرب کے درمیان پکھ درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں ( یعنی ضوح ق کبر کی اور زوال مشرب کے درمیان پکھ درجوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں ( یعنی ضوح ق کبر کی اور

<sup>(</sup>۱) وقت الفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس لحديث امامة أتاني جبريل عند البيت ...... ثم صلى الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام على الصائم ... الخ و (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٥٤، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) فلو إجتمع الناس اليوم أيضًا في التغليس لقلنا به أيضًا، كما في المبسوط السرخسي في باب التيمم انه يستحب التغليس في الفجر والتعجيل في الظهر إذا إجتمع الناس، قال رحمه الله تعالى بعد أسطر ...... ولعل هذا التغليس في رمضان خاصة وهكذا ينبغي عندنا إذا إجتمع الناس وعليه العمل في دار العلوم ديوبند من عهد الأكابر ـ (فيض البارى على صحيح البخارى، كتاب الصلوة، باب وقت الفجر ج: ٢ ص: ١٣٥، ١٣١، طبع خضر راه بك ذهو ديوبند هند) .

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: وكره تحريمه ...... صلاة مطلقًا ...... مع شروق ..... والسواء ... إلخ. وفي رد المحتار: قوله واستواء التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعًا بحر عن الحلية: أى لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر وفي شرح النقاية للبرجندي: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند إنتصاف النهار إلى أن تزول الشمس ولا يخفي أن زوال الشمس إنما هو عقيب إنتصاف النهار بلا فصل. (ردالمحتار ج: ٢ ص: ١٥٠١، أيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢١، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة).

زوال ہمس) ایک نہیں ہیں، نصف النہار شرکی کا قطراس کی فجر کے جھے کے نصف کے برابر ہے، شیخ صادق سے غروب آفآب تک جنے
گفتے ہوتے ہیں، اس کا نصف نہار شرکی کا آدھا ہے، وہ زوال آفآب سے قبل کا وقت ہے، اس لئے جب ما بین ان دووقتوں کے نماز
پڑھی جائے گی تو اس میں اختلاف ہے، اس لئے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے سے ممانعت آئی ہے، اس وقت سے کون ساوقت مراو
ہے؟ عین وقت ِ زوال یاضحو آکبر کی کے بعد سے زوال تک مراد ہے؟ شامی نے اس پر بحث کی ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں: نصف النہار
تو صدیث میں وارد ہے، اور چونکہ حدیث میں الی الزوال کی قیدگی ہے، اس بنا پر نصف النہار سے ضحوۃ کبر کی مراد لیگئی ہے، اس کونصف
نہار شرکی کہتے ہیں، جوشیخ صاوق سے شروع ہوتا ہے، یہی صدیث اصل ہے، بے بنیاد شے نہیں ہے۔ اس طرح عمدۃ الفقہ کتاب الصوم
سرکی اور عرفی میں کافی وقت معلوم ہوتا ہے جو کم وقت استوابتلایا گیا ہے، اور نصف النہار شرکی کوشحوۃ کبر کی، اس طرح تو نصف النہار عرفی کورمیان کا وقت؟ اس شمن میں ایک بات بیجی بتلائی جائے
سرکی اور عرفی منٹ بعد نماز منع ہے یاضف النہار شرکی اور عرفی کے درمیان کا وقت؟ اس شمن میں ایک بات بیجی بتلائی جائے
کہ منٹ قبل اور پانچ منٹ بعد نماز منع ہے یاضف النہار شرکی اور عرفی کے درمیان کا وقت؟ اس شمن میں ایک بات بیجی بتلائی جائے کو فقت میں نہ پڑھی جائے؟ بعض
کہ جعد کے دن زوال کی وقت نوافل کا اہتمام فرماتے دو کھے گئے ہیں۔

جواب:..نصف النهارشرى سے یاضحوۃ كبرى سے زوال آفتاب تك نمازممنوع ہونے كا قول علامہ شائ نے قہستانى كے حوالے اللہ النہارشرى سے یائے، گرا حادیث طیبہ اورا كابراً مت كے ارشاد میں غوركرنے سے معلوم ہوتا ہے كہ بيقول معترنہيں ، سيح اور معتدقول يہى ہے كہ نصف النہار عرفى كے وقت نمازممنوع ہے، جبكہ سورج ٹھيك خط استواسے گزرتا ہے، اور بيہ بہت مخترسا وقت ہے، پس نماز كے نقتوں میں زوال كا جو وقت درج ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ آگے بيجھے میں توقف كرلينا كافى ہے، يہاں دارالعلوم ديو بند كے مفتى اول حضرت مولانامفتى عزيز الرحلن عثائى كافتوى نقل كرتا ہوں:

"سوال (۷۳)... چاشت وغیره کی نوافل ۱۲ بج پڑھنی دُرست ہے یانہیں؟ اور جنزی اسلامیہ میں زوال یا قضانماز کا وقت ۱۲ بج کر ۲۴ منٹ پر ککھا ہے۔

الجواب...زوال کے وقت نوافل وغیرہ کچھ نہ پڑھنی چاہئے اور نہ ایسے وقت نوافل پڑھنی چاہئے کہ زوال کا وقت درمیان نماز میں ہوجائے، پس جس گھڑی کے مطابق زوال کا وقت ۱۱ نج کر ۲۴ منٹ پر ہے، اس کے مطابق اگر ۱۲ ہجنفل یا قضا نماز اس طرح پڑھے کہ زوال سے پہلے پہلے اس کوختم کرد ہے تو بیجا بڑنے، گرجب زوال کا وقت قریب آ جائے اس وقت کوئی نماز شروع نہ کرے تا کہ ایسا نہ ہو کہ درمیان نماز میں زوال کسی وقت ہوجائے، فقط۔'' (فاوی دارالعلوم کمل ومدل ج: ۲ص: ۲۹)

 <sup>(</sup>۱) وعزا في القهستاني القول بأن المراد إنتصاف النهار العوفي إلى أئمة ما وراء النهر، وبأن المراد إنتصاف النهار الشرعي
 وهو الضحوة الكبرئ إلى الزوال إلى أئمة خوارزم. (ردانحتار ج: ۱ ص: ۱ ۳۷، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

حضرتِ اقدس مفتی صاحبؓ کے اس فتو کی ہے معلوم ہوا کہ نماز کے ممنوع ہونے میں ضحوۃ کبر کی یا نصف النہار شرعی کا کوئی اعتبار نہیں ، بلکہ عین وفت ِزوال کااعتبار ہے ، جس کووفت ِاستو کی یا نصف النہار حقیقی کہتے ہیں۔

جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھنا إمام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ اور إمام محمد رحمۃ اللّه علیہ کے نزدیک اسی طرح نا جائز ہے۔ جس طرح عام دنوں میں، البتہ إمام ابویوسف رحمۃ اللّه علیہ سے ایک روایت میں اس کی اجازت نقل کی گئی ہے۔ جو حضرات جمعہ کے دن نصف النہار کے وقت نماز پڑھتے ہیں، غالبًا وہ إمام ابویوسف رحمۃ اللّه علیہ کی روایت پڑمل کرتے ہوں گے، کیکن فقہِ خفی میں رائح اور معتمد إمام ابوحنیفہ رحمۃ اللّه علیہ اور إمام محمد رحمۃ اللّه علیہ ہی کا قول ہے، اس لئے احتیاط اسی میں ہے کہ جمعہ کے دن بھی استوا کے وقت نماز پڑھنے میں تو قف کیا جائے، واللّه الله علیہ السواب!

#### زوال کے وقت کی تعریف

سوال:.. نماز پڑھنے کا مکروہ وقت یعنی زوال کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔

ا:...زوال صرف ایک یادومن کے لئے ہوتا ہے۔

٢: ..زوال بيس يا پيتس منك كے لئے ہوتا ہے۔

m:...جمعه کے دن زوال نہیں ہوتا۔

س:...زوال کے لئے احتیاطاً آٹھ دس منٹ کافی ہیں۔

جواب:...اوقات کے نقتوں میں جوزوال کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نماز جائز ہے،
زوال میں توزیادہ منٹ نہیں لگتے ،لیکن احتیاطاً نصف النہارے ۵ منٹ قبل اور ۵ منٹ بعد نماز میں توقف کرنا چاہئے۔ إمام ابو یوسف
رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نزدیک جمعہ کے دن استوا کے وقت نماز دُرست ہے، اور إمام ابو صنیفہ رحمۃ اللّٰدعلیہ کے نزدیک مکروہ ہے، حضرت إمام
ابو حنیفہ گا قول دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور احتیاط پر منی ہے، اس لئے عمل اس پر ہے۔
(۳)

#### رات کے بارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے

سوال:...سندھ کے اکثر علاقوں میں لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ جس طرح دوپہر کو ہارہ بجے زوال کا وقت ہوتا ہے، ای طرح

<sup>(</sup>١) وأما الكلام على النهى عن الصلاة في نصف النهار فمذهبنا إطلاق النهى للحديث المذكور في المتن وأما ما ورد من استثناء يوم الجمعة فقد رواه الشافعي رحمه الله قال ...... عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهنى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة . (مسند الشافعي ص:٣٥) وبه قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله من أثمتنا . (اعلاء السُّنن ج:٢ ص: ١٥) كراهة الصلاة عند الإستواء).

 <sup>(</sup>٢) وذهب الشافعي إلى أن وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعة، وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقًا. (إعلاء السُنن ج: ٢ ص: ٥١، ردالحتار ج: ١ ص: ٣٤٢، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

<sup>(</sup>m) أيضًا حواله بالا.

راتُ لوبارہ بِحِ بھی زوال کا وقت ہوتا ہے۔اگر کہیں کوئی میت ہوجائے تو نہ صرف یہ کہ زوال کے وقت نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جاتی بلکہ
یوں بھی ہوتا ہے کہ میت کو دفنانے کے لئے قبرستان پہنچے، وہاں پہنچتے وہنے کے یارات کے بارہ نج گئے تو مردے کو دفنایا بھی نہیں
جاتا، وہیں بیٹھ کرزوال کا وقت گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں مردے کو فن کیا جاتا ہے۔ ازراہ کرم یہ بتا ہے کہ کیارات کو
بارہ بج بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ اور زوال کے وقت کن کن کا موں کے کرنے کی ممانعت ہے؟

جواب:...زوال کاوقت دن کوہوتا ہے،رات کونہیں۔رات کے سی جھے میں نماز اور بحدہ کی ممانعت نہیں ،البتہ عشاء کی نماز آدھی رات تک مؤخر کردینا مکروہ ہے۔ رات کے بارہ بجے زوال کا تصوّر غلط ہے اور دن میں بھی زوال کا وقت بارہ بجے سمجھنا غلط ہے، کیونکہ مختلف شہروں اور مختلف موسموں کے لحاظ سے زوال کا وقت مختلف ہوتا ہے اور بدلتار ہتا ہے۔

# مكه مكرّمه ميں اور جمعہ كے دن بھی زوال كاوفت ہوتا ہے

سوال:...کیا بیچے ہے کہ خانۂ کعبہ میں زوال کا وقت بھی نہیں آتا اور عبادت بھی نہیں رُکتی ؟ اور عام جگہوں پر جمعہ کوزوال کا وقت نہیں ہوتا ہے؟

جواب:...زوال کے وقت (اورای طرح وُوسرے مکروہ اوقات میں) نماز ممنوع ہے،خواہ مکہ مکرتمہ میں ہویا غیرِ مکہ میں، اور جمعہ کا دن ہویا کوئی اور۔ إمام شافعیؓ اور دیگر بعض ائمہ کے نز دیک تحیۃ الوضوء اور تحیۃ المسجد ہروقت جائز ہے، ای طرح جمعہ کے دن زوال کے وقت دوگانہ جائز ہے۔ ان حضرات کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی مکروہ اوقات میں نماز شروع کردیتے ہیں، یہ نتیجہ ہے شرعی مسائل سے ناواقفی کا۔

 <sup>(</sup>۱) زوال الشمس: هو میلها عن کبد السماء أی وسطها بحسب ما یظهر لنا إلی جانب المغرب. (قواعد الفقه ص: ۳۱۵، حرف الزاء، طبع صدف پبلشرز کراچی).

 <sup>(</sup>۲) والتأخير إلى نصف الليل مباح ...... فيثبت الإباحة إلى النصف وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل
 الجماعة (هداية ج: ۱ ص: ۸۴، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ثلاث ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذ طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الإنتصاف إلى أن تنول وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ (عالمگيرى ج: اص: ٥٢). أيضًا: فإن حديث النهى صحيح رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته، وإتفاق الأئمة على العمل وكونه حاظرًا، ولذا منع علماؤنا عن سُنة الوضوء وتحية المسجد وركعتى الطواف ونحو ذالك فإن الحاظر مقدم على المبيح. (تنبيه) علم مما قررناه المنع عندنا وإن لم أره مما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة إستدلاً لا بالحديث الصحيح: يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف وإن جوزوا نفس الطواف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة، لما علمته من منع علمائنا عن ركعتى الطواف فيها وإن جوزوا نفس الطواف فيها ....... وقد قال أصحابنا إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها اه ورأيت في البدائع أيضًا ما نصه: ما ورد من النهى إلا بمكة شاذ لا يقبل في معارضة المشهور، وكذا رواية إستثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص المشهور به اهد (داختار ج: اص: ٣٥٢).

#### ظهر کا وفت ایک بیس ہی پر کیوں؟

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مجد ہے، جس میں ظہر کی نماز گزشتہ دس سال سے ایک بج کر ہیں منٹ پر ہوتی ہے، کیا بیہ ظہر کا وفت ٹھیک ہے یا اس میں روّ و بدل کرنا چاہئے؟

جواب:...زوال کے بعدظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ظہر جلدی پڑھنااور گرمیوں میں ذرا تأخیر سے پڑھناافضل ہے۔ اگرآپ کی مسجد میں نمازیوں کی مسلحت سے نمازا کی بیس پر ہوتی ہے تو کوئی مضا نقہ نہیں ،اورا گر گرمیوں کے موسم میں اس سے نمازیوں کو تکیف ہوتی ہے تو تا خیر سے پڑھنی جا ہے۔

### سایة اصلی سے کیامراد ہے؟

سوال:..فقهائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک عبارت ہے: ''بلوغ ظل کل شیء مثلیہ سوی فئی زوال'' کا کیامطلب ہے؟اوراس اِستثناء سے کیامراد ہے؟

جواب: مین نصف النہار کے وقت جو کسی چیز کا سامیہ ہوتا ہے، میسائیہ اصلی کہلاتا ہے، مثلِ اوّل اور مثلِ دوم کا حساب کرتے ہوئے سامیہ اصلی کومتشنی کیا جائے گا، مثلاً: عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سامیہ اصلی ایک قدم تھا، تو مثلِ اوّل ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سامیہ ایک مثل مع ایک قدم کے شار ہوگا۔ (۳)

# موسم كرمامين ظهركا آخرى وفت

سوال:..موسم گرمامثلاً: آج کل کی گرمی میں ظہر کی ٹماز کی ادائیگی کا وقت ِ آخر کیا ہے؟ جواب:...ظہر کا وقت صاحبینؓ کے نز دیک ایک مثل کے ختم ہوئے تک ہے، اور إمام صاحبؓ کی ظاہر روایت میں

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة أولًا وآخرًا، وإن أوّل وقت صلاة الظهر حين تنزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. (جامع الترمذي، ابواب الصلاة ج: اص: ٣٩ طبع سعيد). أيضًا: ووقت الظهر من زواله: أي ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله ....... سوى في الزوال. (الدرالمختار، كتاب الصلاة ج: اص: ٣٤٥، طبع رشيدية).

(٢) عن أبى ذر رضى الله عنه قال: أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد! أبرد! أو قال: إنتظر! إنتظر! وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبر دوا عن الصلاة، حتى رأتنا فيء التلول. (صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة ج: ١ ص: ٧٧ طبع قديمى).

(٣) وطريق معرفة زوال الشمس وفئ الزوال أن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام الظل في الإنتقاص فالشمس في حد الإرتفاع وإذا أخذ الظل في الإزدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا ازداد على ذالك وصارت الزيادة مثلى ظل أصل العود سوى فيء الزوال ... إلخ وعالمكيرى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

دومثل کے ختم ہونے تک، بیرونت چونکہ برلتار ہتا ہے،اس لئے مساجد میں جونقشہ اوقات لگار ہتا ہے اس میں ہر دِن کا وقت دیکھا جاسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# نمازِظهر ڈیڑھ ہج پڑھنی جائے یادو،اُڑھائی ہج؟

سوال:...جوفض جماعت کی نماز چھوڑ دےاور کے کہ بیاولی وقت میں ہے،اور دیرے نماز پڑھے،اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہماری مسجد میں ظہر ڈیڑھ ہجے ہوتی ہے،سارے مقتدی اسی وقت نماز اُداکرتے ہیں، جبکہ ایک صاحب دویا ڈھائی ہج آکر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولی وقت یہی ہے،اس بارے میں کیا شرع حکم ہے؟

جواب:...نماز صحیح وقت پر پڑھنی جاہئے ، عام طور پر ڈیڑھ بجے ظہر پڑھی جاتی ہے ،گرمیوں کے موسم میں پچھ تأخیر کر کے پڑھ لینا جاہئے ، واللہ اعلم! (۲)

# سابیایکمثل ہونے پرعصر کی نماز پڑھنا

سوال: ..عصر کی نماز حفیوں کے نزدیک ہر چیز کا ساید دوشل ہوجائے تو پڑھنی چاہئے،اگرایک آدمی اپنے ملک میں یا کسی و دُوسرے ملک میں ایسے اِمام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھتا ہے جوایک مثل کے بعد پڑھار ہاہے،تو کیااس کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ لے یاجماعت چھوڑ دے اور جب دومثل ہوجائے تو تنہا نماز اواکرے؟اس صورت میں ترک جماعت کے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا؟ جواب: ... حنفیہ کے یہاں بھی دوقول ہیں، ایک قول ہیہ ہے کہ مثل دوم میں عصر کی نماز صحیح ہے، کہذا اگر کسی جگہ عصر کی نماز دومثل سے پہلے ہوتی ہووہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے، دُوسری مثل ختم ہونے کے انتظار میں جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں۔ غروب کے وقت عصر کی نماز

#### سوال:...ایک شخص نے عصر کی نماز کسی خاص وجہ ہے وقت پر نہ پڑھی اور سورج غروب ہور ہا ہے( حالانکہ غروب آفتاب کے وقت سجدہ ناجا مُزہے ) اسی دن کی عصر کی نماز جا مُزہے یا کہ نہیں؟ جبکہ بیشخص صاحب ترتیب ہے۔ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اسی دن کی سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اور سورج غروب ہو گیا تو نماز ہوجاتی ہے، ہمیں اس اُلجھن سے نجات دلا کمیں۔

(١) وقت الظهر من زواله ..... إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما. قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح. بدائع. (شامي ج: ١ ص: ٩٥٩، مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة).

(٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبر دواً عن الصلوة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. (ترمذي ج: ١ ص:٢٣، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، طبع دهلي).

(٣) وقت الظهر إذا زالت الشمس ...... وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالاً إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله ..... وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين. (هداية ج: ١ ص: ٨١، كتاب الصلاة).

(٣) الجماعة سُنَّة مؤكدة لقوله عليه السلام: الجماعة من سُنن الهدى لَا يتخلف عنها إلَّا منافق. (هداية ج: ١ ص: ١٢١).

جواب:...ای دن کی عصر کی نماز جائز ہے، نماز ادا ہوجائے گی خواہ اس دوران سورج غروب ہوجائے ،مگر تأخیر کرنے کی وجہ سے وہ بخت گنا ہگار ہوگا۔حدیث میں ہے:

"تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا أصفرت وكانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعًا لَا يذكر الله فيها الا قليلا." (رواوسلم، مثلوة ص: ٢٠)

ترجمہ:...'' بید منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہوجائے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جائے تو بیاُ ٹھ کر چارٹھو نکے لگالے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے مگر کم۔''

اوریہ بھی یا درہے کہ اگر بھی وقت تنگ ہوجائے تب بھی نمازفوراً پڑھ لینی چاہئے، ینہیں خیال کرنا چاہئے کہ اب تو وقت بہت کم ہے، اب قضا کر کے اگلی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیس گے، کیونکہ نماز کا قضا کردینا بہت بڑا و بال ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے: "الذی تفو ته صلوق العصر فکانما و تو أهله و ماله۔" (مشکوۃ ص: ۲۰، بروایت بخاری و مسلم) ترجمہ:...'' جس شخص کی عصر کی نمازفوت ہوگئی، گویا اس کا گھریا رسب بچھ ہلاک ہوگیا۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"من ترك صلوة العصر فقد حبطه عمله." (مشكوة ص: ١٠، بروايت بخارى)

ترجمه:... جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کاعمل اکارت ہوگیا۔''

بہت ہے لوگ اس مسکے میں کوتا ہی کرتے ہیں ، اگر کسی وجہ سے نماز میں تأخیر ہوجائے تو اس کو قضا کردیتے ہیں ،خصوصاً مغرب کی نماز میں ذرااند هیرا ہوجائے تو اس کو قضا کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں ، یہ بڑی تنگین غلطی اور کوتا ہی ہے۔

# عشاء کی نمازمغرب کے ایک آ دھ گھنٹے بعد نہیں ہوتی

سوال:..عشاء کی نماز بحالت ِمجبوری اگر کوئی کام ہوتو مغرب کے ایک یا آ دھ گھنٹے بعداً دا کی جاسکتی ہے؟ کوئی حرج ونہیں؟

جواب: ... مغرب کے ایک گفت یا آ دھ گفت بعد عشاء کا وقت نہیں ہوتا، اور وقت سے پہلے نماز جائز نہیں، یعنی نماز ادانہ ہوگ ۔ غروب کے بعد مغرب کی جانب جب تک سرخی باقی ہوتب تک مغرب کا وقت ہے، اس میں عشاء کی نماز صحیح نہیں ہوگ ، اور جب سرخی ختم ہوجائے لیکن اُفق مغرب میں سفیدی باقی ہوتو اِمام ابوطنیفہ کے نزد یک اس وقت بھی عشاء کی نماز صحیح نہیں، بلکہ سفیدی کے عائب ہونے کا انتظار ضروری ہے، اور صاحبین (اِمام ابولیوسٹ اور اِمام محد ) کے نزد یک اُفق کی سرخی ختم ہوجائے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوجاتا ہے، اس لئے احتیاط کی بات تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز سفیدی ختم ہونے کے بعد کے بعد

بھی صاحبین کے قول پر گنجائش ہے۔(۱)

# مغرب کی نماز کب تک اوا کی جاسکتی ہے؟

جواب: ...غروب کے بعداُ فق پر جوسرخی رہتی ہے، ای کوشفق کہتے ہیں۔ جب تک اُ فق پرسرخی موجود ہو (اور بیدونت تقریباً سوا گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے، کم وہیش بھی ہوسکتا ہے ) تب تک مغرب کی نماز ہوسکتی ہے۔ عوام میں جومشہور ہے کہ ذراسااند هیرا ہوجائے تو کہتے ہیں کہ مغرب کا وفت ختم ہوگیا، اب عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، بیہت ہی غلط ہے، مغرب کی نماز میں قصداً تا خیر کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مجبوری سے تا خیر ہوجائے توشفق غروب ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہتے، ورنہ نماز قضا ہوجائے گی، اور نماز کا قصداً قضا کردینا گناہ کیے ہیں۔ (۳)

#### نمازِعشاءسونے کے بعدادا کرنا

سوال:...میری امی صبح بہت جلدی اُٹھتی ہیں، اس وجہ سے رات جلدی آئکھ لگ جاتی ہے، اور اکثر وہ عشاء کی نماز ایک نیند پوری کر کے دس گیارہ ہجے تک پڑھتی ہیں، جبکہ سنا ہے کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے نیند آ جائے اور پھر سوکراُٹھ کرنماز پڑھی جائے تو نماز

<sup>(</sup>۱) ووقت المغرب منه (أى من غروب الشمس) إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى هكذا في شرح الوقاية، وعند أبى حنيفة الشفق هو البياض الذى يلى الحمرة هكذا في القدورى. وقولهما أوسع للناس، وقول أبى حنيفة رحمه الله أحوَط، لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلا بما فيه يقين كذا في النهاية ناقلًا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام. (فتاوى عالم كيرية ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

<sup>(</sup>٢) ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه. (هداية ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قوله والمغرب منه إلى غروب الشفق) أى وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق ... إلخ . (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٥٨)، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا إلا من تاب، قال ابن مسعود:
 ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية وللكن أخروها عن أوقاتها. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٣).

قبول نہیں ہوتی۔

جوابِ:...عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجانا مکروہ ہے، اور حدیث میں اس پر بددُ عا آئی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

"فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه"

(مشكوة ص: ۲۰)

ترجمہ:...'' پس جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے اللہ کرے اس کی آٹکھیں سونہ سکیں (تین باریہ روُعافر مائی)۔''

تا ہم اگرآ دی سوجائے اوراُ ٹھ کرنماز پڑھ لے، تب بھی نماز ہوجائے گی۔

#### مغرب وعشاءا يك وقت ميں پڑھنا

سوال: ... سعودی عرب خصوصاً نجد کے علاقے میں جب بھی ہارش ہوتی ہے یا کسی روز شدید مسلسل ہارش کی وجہ ہے اکثر مساجد میں صلاق المغر ب کے ساتھ صلاق العثاء بھی پڑھ لیتے ہیں ، ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ کیا وقتی طور پر جماعت کے ساتھ مل جائیں اور بعد میں اعادہ کرلیں وفت عشاء آنے پر؟ ایسی صورت میں بینماز جوقبل اُزوقت ادا کی گئی ہے ، نوافل میں شار ہوسکتی ہے؟

جواب:...ہمارےنز دیک بارش کےعذر کی وجہ سے عشاء کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا سیجے نہیں ،آپ عشاءا پنے وقت پر پڑھا کریں ، یہ جماعت جوبل از وقت کی جارہی ہے ،اس میں شریک ہی نہ ہوں۔ <sup>(۱)</sup>

### عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور وہر کا افضل وقت

سوال:..عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور واجب ادا کرنے کے لئے افضل وقت کون سا ہوگا؟ جواب:..سنتوں کوعشاء کے فرضوں کے متصل ادا کیا جائے ، وتر میں افضل بیہ ہے کہ اگر تہجد میں اُٹھنے کا بھروسا ہوتو تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے ،اورا گر بھروسانہ ہوتو عشاء کی سنتوں کے ساتھ ہی پڑھ لینا ضروری ہے۔ (۲)

### دوران سفر دونماز ول كوا كشاا داكرنا

سوال:... کیا دورانِ سفروفت ہے پہلے ایک نماز کے ساتھ دُوسرے وفت کی نمازا داکر سکتے ہیں؟

(١) ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما ماعدا عرفة والمزدلفة كذا في المحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب ..... تأخير ..... الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه، ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم، هذا في التبيين.
 (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۲، كتاب الصلاة، الباب الأول، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

جواب:...دونمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، بلکہ ہرنماز کو اس کے دفت پر پڑھنالازم ہے، البتہ سفر کی ضرورت سے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری دفت میں پڑھا جائے، ضرورت سے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری دفت میں پڑھا جائے اور پچھلی نماز کو اس کے اوّل دفت میں پڑھا جائے، اس طرح دونوں نمازیں ادائو ہوں گی اپنے اپنے دفت میں الیکن صورۃ جمع ہوجا کیں گی۔ اورا گرپہلی نماز کو اس فقدرمؤخر کر دیا کہ اس کا دفت ہی نہیں داخل ہوا تھا تو دہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اوراس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔

# ہوائی سفر میں اوقات کے فرق کا نماز روز ہ پراثر

سوال:...جارے رشتہ داروں میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک شخص پاکستان میں فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب کی نمازیں کراچی میں پڑھ لیتا ہے ،اورمغرب کے بعدوہ ہوائی جہاز میں سوار ہوااورا یک گھنٹہ یا دویا پانچ یادی گھنٹے میں ایسے ملک میں پہنچا جہاں ظہر کی نماز کا وقت تھا ،اسی طرح روزہ کی کیا صورت ہوگی ؟

جواب:...نمازتوجو پڑھ چکاہے وہ ادا ہوگئی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اورروزہ وہ اس وفت کھولے گا جب اس ملک میں روزہ کھولنے کا وفت ہوگا۔

#### عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلوں کا وفت

سوال: عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلیں واجب ہیں، دور کعت فوراً ادا کرنا جائز ہے یا کنہیں؟ یہ وقت مکروہ ہے یا حرام؟اس میں طواف کی دور کعت پڑھنی جائز ہے؟

جواب:..عصراور فجر کے بعد چونکہ نفل پڑھنا جائز نہیں،لہذاعصر و فجر کے بعد دوگانہ طواف نہ پڑھے، بلکہ غروب شمس اور طلوع مش کے بعد پڑھے، بیروفت مکروہ ہےاوراس میں طواف کی دورکعت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) (قوله وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر) أى منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات ..... وأما ما روى من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلًا، بأن صلّى الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ... إلخ والبحر الرائق ج: ١ ص:٢٦٤ ، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان).

<sup>(</sup>٢) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر نعم (قوله الظاهر نعم) ..... قلت: على أن الشيخ اسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعًا للشافعية، بأن صلاة العصر بغيبوبة الشفق تصر قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء، وما في الحديث خصوصية لعلى ..... قلت ويلزم على الأوّل بطلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لو سلمنا عود الوقت بعودها للكل، والله تعالى أعلم. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٣١٠، ٣١١، مطلب لو ردت الشمس بعد غروبها).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ركعتى طواف) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم اره صريحًا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوى
 ..... فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. (ردالمحتار ج: ١ ص:٣٤٥).

# بے وقت نفل پڑھنے کا کفارہ اِستغفار ہے

سوال:... میں نے ابھی نماز شروع کی ہے، تقریباً ایک سال ہو گیا ہے، آپ کی دُعا سے پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں، مجھے ان مکروہ اوقات کاعلم نہیں تھا، میں نے بے علمی کے سبب غلطی سے عصر کے بعد نقل ادا کر لی جو کہ نقل کے لئے منع ہے، اب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور آپ کے کالم کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، بے علمی کے سبب اگر ایساعمل ہوجائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میری راہ نمائی فرما ئیں۔

جواب:...اس کا کفارہ سوائے اِستغفار کے کیج نہیں۔

# دووقتول كي نمازين انتهجي ادا كرنا صحيح نهين

سوال:...کیابارش پاکسی اورعذر کی بناپر دونمازیں انتھی پڑھ کتے ہیں؟

جواب: ... سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرنے کی متعدد احادیث مروی ہیں، اور ابنِ عباسؓ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں بغیر سفر کے، بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے اکشی پڑھیں، اس قتم کی تمام احادیث ہمارے نز دیک اس پڑھول ہیں کہ ظہر کی نماز کومؤخر کرکے اس کے اخیر وقت میں پڑھا، اور عصر کی نماز کو اس کے اوّل وقت میں ہڑھا، اور ونوں نماز کو اس کے اوّل وقت میں ادا کیا۔ اس طرح مغرب اس کے آخری وقت میں پڑھی اور عشاء اس کے اوّل وقت میں، گویا دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئیں، بارش کی وجہ سے دونمازوں کا جمع کرنا کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا، علامہ شوکانی نے بھی نیل الاوطار میں اس کی بختی سے تردید کی ہے۔

# ظهر،عصركوإ كثھے اورمغرب،عشاءكوإ كٹھے پڑھنا

سوال:...کیا ہم ظہراورعصراورمغرب وعشاء ملاکر پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ علماء ہے سنا ہے کہ مغرب کی نماز کے پندرہ منٹ بعد

(۱) وما روى من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى ومثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤوّل وتأويله انه جمع بينهما فعلًا لا وقتًا بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أوّل الوقت ولا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعله ابن عمر رضى الله عنه في سفر وقال هكذا كان بنا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دل عليه ما روى عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولا سفر وذالك لا يجوز إلا فعلا ... إلخ . (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١١) . أيضًا: وعن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد فمحمول على الجمع فعلًا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانيه في أوّل وقتها .. إلخ . (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢١٤ ، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان) .

قال الحافظ أيضًا ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى ان طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصورى أولى والله أعلم ...... فالأولى التعويل على ما قدمنا من ان ذالك الجمع صورى بل القول بذالك متحتم لما سلف. (نيل الأوطار ج: ٣ ص:٢٦٥ -٢٦٨ ، باب جمع المقيم لمطرأ وغيره).

ہی عشاء کی نماز ،اورظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے ،ان نماز وں کے اوقات کے بارے میں جواب در کارہے کہ سورج کی حرکت کے تحت ان نماز وں کے کیااوقات ہیں؟ جج کے دوران بھی ظہر وعصرا یک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔

جواب: ..قرآنِ کریم میں ہے: ''إِنَّ السَّلُو اَ کَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَّوُ قُونَا'' (الناء: ١٠٣) لیعنی ہے شک نمازمؤمنوں کے ذمه فرض کی گئی ہے مقرّرہ اوقات پر کوئی شخص عشاء کی نماز صبح صاوق سے پہلے پڑھ لے یا ظہر کی نماز چاشت کے وقت پڑھ لے اوقت پڑھ لینایاعشاء وقت پڑھ لینایاعشاء کی نمازکومغرب کی فعاری نمازکومغرب کے وقت میں پڑھ لینایاعشاء کی نمازکومغرب کے وقت میں پڑھ لینایاعشاء کی نمازکومغرب کے وقت میں پڑھ لینا جبکہ عشاء کا وقت نہ ہوا ، سیح نہیں ۔

البنة احادیث میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کی بیصورت تجویز کی گئی ہے کہ ظہر کی نماز اس کے آخری وفت میں ،اور عصر کی نماز اس کے اوّل وفت میں پڑھ کی جائے ، دونوں نمازیں اپنے اپنے وفت میں پڑھی گئیں،لیکن صورۃ جمع ہوگئیں۔ای طرح مغرب کی نماز اس کے آخری وفت میں ،اور عشاء کی نماز اس کے اوّل وفت میں پڑھ کی جائے ،اس صورت میں بھی دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں،لیکن صورۃ جمع ہوگئیں۔ جب آ دمی کوسفر کی جلدی ہوتو جمع بین الصلو تین کی بیصورت تجویز کی گئی ہے۔

ظهر،عصركوإ كشهاورمغرب،عشاءكوإ كشه يره هنا

سوال:... یبهاں سعودی لوگ سفر میں مغرب اورعشاء کی نماز اِکھٹی پڑھتے ہیں ،سنت اور وتر نہیں پڑھتے ،تو کیا ظہرا درعصر کی نماز ،مغرب اورعشاء کی نماز اِکٹھے پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ہمارے نز دیک ہرنماز کواس کے وقت پراُ داکر نا ضروری ہے،اگر وقت سے پہلے ادا کی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھی تو قضا ہوگی۔

بیک وفت پانچ نماز وں کی ادا ٹیگی

سوال:...میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں، جہاں دو پہر کی نماز کسی مجبوری کی بنا پڑنہیں پڑھ سکتا، لہٰذا میں پانچ وقت کی نماز بیک وقت ساتھ پڑھتا ہوں، کیا بیچے ہے؟

مرست نہیں ، اور جواب:... پانچ وقت کی نماز اِ کٹھے پڑھنا دُرست نہیں ،صرف ظہر کی نمازا گرنہیں پڑھتے تو کام ختم کرتے ہی پڑھیں ،اور کوشش کریں کہسی طرح ظہر کی نماز کی ادائیگی بھی وقت پر ہو، ورنہ کوئی اور ملازمت تلاش کریں۔

<sup>(</sup>۱) ولَا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر خلافًا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلًا لَا وقتًا، فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لو عكس أي أخره عنه ...إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص:٣٨٢).

 <sup>(</sup>٢) "إنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتلبًا مُّوْقُوتًا" (النساء:٣٠١). لا يجوز أداء الفرض قبل وقته ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>m) "إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتلْبًا مَّوُقُوتُا" (النساء: ٣٠ ١)-

### کن اوقات میں نفل نمازممنوع ہے؟

سوال: بین برطا ہے کہ جس وقت برطا مکروہ ہے؟ ضرور بتا کیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں برطا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ضرور بتا کیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں برٹھنا ہے کہ جس وقت نہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نہیں پڑھنا چاہئے۔ مگر میں پھر بھی پنہیں جانتا ہوں کہ کس وقت تحیۃ الوضوء پڑھوں اور کس وقت نہ پڑھوں؟ برٹھوں؟ میں پانچوں وقت وضوکرتا ہوں ، مگر یہ معلوم نہیں کہ س نماز کے وضو کے بعد تحیۃ الوضوء پڑھوں؟

جواب: بينجية الوضوءاورتحية المسجد نفلي نماز ہے،اورنفلي نماز درج ذيل اوقات ميں مكروہ ہے:

ا: .. جنح صادق کے بعدے لے کر اشراق تک۔

۲:..عصر کی نماز کے بعدغروب تک۔

٣:...نصف النهار کے وقت \_

٣:... منتج صادق کے بعد سوائے سنت ِ فجر کے دیگر نوافل مکروہ ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### تهجد کی نمازرات دو بجے ادا کرنا

سوال:... مجھے تہجد کی نماز پڑھنے کا از حد شوق ہے، اور اکثر میں بینماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں، ماہِ رمضان میں سحری کے وقت بینماز ہو عمق ہے کہ نہیں؟ (صبحِ صادق کی اُ ذان ہے پہلے )۔ جواب:... صبحِ صادق ہے پہلے تہجد کا وقت ہے۔

#### تهجر كاوقت

سوال:... میرامسکله بیہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوجاتی ہوں، ٹھیک ۳ نج کر ۴۴ منٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے، اُٹھ کروضو
کر کے قرآن شریف پڑھتی ہوں، جب تک اُذان نہ ہو، پڑھتی رہتی ہوں۔ جنابِ والا! مجھے یہ بتا کیں کہ کیا بیسی ہے؟ میرے شوہر
مدینے میں ہیں اور میں اکیلی رہتی ہوں، عرصہ تین ماہ سے میں رات کوبس ای طرح جاگتی ہوں، وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ برائے
کرام آپ مجھے بتا کیں کہ کیا بیز وال کا وقت تو نہیں؟

جواب :... بیتو بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے،اس وقت اُٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کوتو فیق نصیب فر ما کیں۔ سوال :... مجھے تہجد پڑھنے کا ٹائم بتا کیں ،کس وقت سے کس وقت تک ہوتا ہے؟ اوراس میں کیا پڑھتے ہیں؟

(۱) وأما الدى يرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة ..... فثلاثة أوقات أحدها: ما بعد طلوع الشمس الى أن ترول، والثالث عند تغير الشمس وهو إحمرارها وإصفرارها إلى أن تغرب ... النح و تبيض، والثاني عند إستواء الشمس إلى أن تزول، والثالث عند تغير الشمس وهو إحمرارها وإصفرارها إلى أن تغرب ... النح و (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٥، فصل في بيان ما يكره من التطوع).

(٢) وندب صلوة الليل ..... خصوصًا آخره وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٢١ فصل في تحية المسجد).

جواب:...آدهی رات کے بعد ہے شیحِ صادق تک تہجد کا وقت ہوتا ہے،اس وقت جتنے نوافل بھی پڑھے جا ئیں'' وہ تہجد کہلاتے ہیں،کم از کم چار،اورزیادہ سے زیادہ بارہ نفل سنت ہیں،اس سے زیادہ جتنے پڑھے جا ئیں،وہ اپنی خوشی ہے۔ روز ہ اِ فطار کے دس منٹ بعد جماعت کروانا

سوال:...ایک مولا ناصاحب اُ ذانِ مغرب (روز ہ إفطار) کے دس منٹ بعد جماعت کرواتے ہیں ،صرف آ دمی آ رام سے کھا نا کھالے ،نما زِمغرب میں اس قدر تأخیر کرنی چاہئے؟ کیاان کا پیمل وُرست ہے؟

جواب:...اِ فطارکے بعد دس منٹ کا وقفہ تو ہو ہی جا تا ہے ، اِ فطار کے بعد نماز میں اتنی تأخیر کرنی چاہئے کہ روزہ دارنماز میں شریک ہو سیس۔ (\*\*)

#### رمضان میں اُذان کے اوقات

سوال:...ہماری مبحد کے إمام صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ إفطار کے وفت اَ ذان نہیں دینی چاہئے، بلکہ وس منٹ بعداً ذان دو، کیونکہ اس وفت مغرب کا وفت نہیں ہوتا اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسحری بند ہوتے وفت بھی اَ ذان کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرا تی ہیں سحری کا وفت اگر چار نج کر پچتیں منٹ ہوتو اَ ذان کا وفت چار نج کر چالیس منٹ پر داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اگراَ ذان ہوئی تو وہ اَ ذان نہیں ہوگی بلکہ لوٹانی ہوگی۔

جواب:...إفطاركے وقت أذان كا وقت ہوجا تا ہے، أذان فوراً دے دینی جاہئے ۔ سحری كا وقت ختم ہونے کے بعد اُذان كا وقت ہوجا تا ہے، مگرانتہائے سحری کے وقت کے بعد چند منٹ احتیاط كرنی جاہئے۔

### جمعها ورظهركي نمازول كالفضل وقت

سوال:..قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہرنماز اوّل وقت میں پڑھی جائے اور کلام مجید میں ہرنماز کا وقت بتا دیا گیا ہے، ہارے ہاں اکثر مساجد میں آج کل ظہر کی نماز اور جمعہ شریف اڑھائی ہجے پڑھایا جا تا ہے اور چند مساجد میں جمعہ ۲ نج کر ۵۰ منٹ پر

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه بو۔

 <sup>(</sup>٢) وأقبل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة، وفضلها لا يحصر، قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم
 من قرّة أعين. (طحطاوي على مراقي الفلاح ص:∠١٦، فصل في تحية المسجد).

<sup>(</sup>٣) ان ابن عباس أخبره أن بات عند ميمونة وهي خالته ....... قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلّقة فتوضأ في حسن الوضوء ...... ثم صلّى ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه السود فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. (صحيح بخارى ج: اص: ١٣٥، باب ما جاء في الوتر). وفي رواية: إن صلوته بالليل خمس عشرة ركعة ...... وفي أخرى سبع عشرة ...... كان يصلى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل وأقل ما ثبت).

 <sup>(</sup>٣) والظاهر أن السنة فعل المغرب فورًا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر. (شامى ج: ١ ص:٣١٨).

بھی ہوتا ہے،قرآن وحدیث میں دریہ نماز پڑھنے والوں کے لئے سزاکی وعید ہے،آپ یہ بتائیں کہ دریہ نظہر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیزیہ کہ کیا حدیث پاک میں دریہ نماز پڑھنے کے متعلق آیا ہے؟

جواب:...اِمام ابوصنیفہ رحمہ اللہ کے زدیک ظہر کی نماز سردیوں میں جلدی پڑھنا اور گرمیوں میں ذرا تا نجر سے پڑھنا افضل ہے، لیکن جمعہ بمیشہ اوّل وقت میں پڑھنا ہی سنت اور اسے تا خبر سے پڑھنا خلا فیسنت ہے۔ اور اگرمثل اوّل ختم ہونے کے بعد جمعہ کی نماز ہوئی تومفتی بہ قول کے مطابق جمعہ نہیں ہوا۔ اور آپ نے جو لکھا ہے کہ:'' قر آن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر نماز اوّل وقت میں پڑھی جائے'' یہ ارشاد آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ اس طرح اپنے سمجھے ہوئے مفہوم کوقر آنِ کریم کی طرف قطعیت سے منسوب کرنا بڑی جیارت ہے!

<sup>(</sup>۱) ويستحب تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢). (٢) عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليبتوأ مقعده من النار. وفي

رُواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ـ رواه الترمذي ـ (مشكوة ص: ٣٥، كتاب العلم) ـ

# مسجد کےمسائل

تمام مساجدالله كأكحربين

سوال: ... كيامساجد الله تعالى كے گرنہيں؟ صرف سجدے كى وجہ ہے مسجد كانام ركھا گيا ہے، صرف بيت الله كالله كا گھر ہے؟ جواب: ... كعبه شريف تو" بيت الله" كہلاتا بى ہے، عام مجدوں كوبھى" الله كا گھر" كہنا سجح ہے، چنا نچه ايك حديث ميں ہے:
"ان بيوت الله تعالى فى الأرض المساجد وان حقًا على الله ان يكوم من زاره فيها۔"

ترجمہ:...' بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ ق ہے کہ جو شخص ان میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو جائے اس کا اکرام فرمائیں۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"ان عمار بيوت الله هم أهل الله."

ترجمہ:...' بے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کوآباد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔'' یہ دونوں حدیثیں جامع صغیر جلد: اصفحہ: ۹۰،۹۰ میں ہیں،اوران میں مساجد کو'' اللہ کے گھر'' فرمایا گیا ہے۔

غیرمسلم اپنی عبادت گاہ تمیر کر کے اس کا نام مسجد نہیں رکھسکتا

سوال: ... کیاغیرمسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مسجد رکھ سکتے ہیں؟

جواب:..مجد کے معنی لغت میں مجدہ گاہ کے ہیں،اوراسلام کی اصطلاح میں مسجداس جگہ کا نام ہے جومسلمانوں کی نماز کے لئے وقف کر دی جائے،مُلَّا علی قاری رحمہ اللہ''شرحِ مشکوۃ''میں لکھتے ہیں:

"والمسجد لغة محل السجود وشرعًا الحل الموقوف للصلوة فيه."

(مرقاة المفاتيح ج: اص: ٢١١ م، مطبوعه بمبئ)

ترجمہ:...''مسجد لغت میں سجدہ گاہ کا نام ہے، اور شریعتِ اسلام کی اصطلاح میں وہ مخصوص جگہ جونماز کے لئے وقف کر دی جائے۔''

#### متجدمسلمانول كى عبادت گاه كانام ب:

مسجد کالفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچے قر آنِ کریم میں مشہور مذاہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے'' مسجد'' کومسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیاہے:

"ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبِيَع وصلوات ومسلجد يذكر فيها اسم الله كثيرا."

ترجمہ:...'اوراگراللہ تعالیٰ ایک دُوسرے کے ذریعہ لوگوں کا زورنہ تو ڑتا تو راہبوں کے خلوت خانے ، عیسائیوں کے گرجے، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، گرادی جاتیں۔''

ال آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ "صوامع" سے را ہوں کے خلوت خانے، "بِیَع" سے نصاری کے گرج، "صلوات" سے یہودیوں کے عبادت خانے ، اور "مسلجد" سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں۔ "صلوات" ما ابوعبداللہ محمد بن احمد اللہ (المتوفی ا ۲۷ھ) اپنی مشہور تفییر" اَ حکام القرآن" میں لکھتے ہیں:

"وذهب خصيف الى ان القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم، فالصوامع للرهبان، والبيع للنصاري، والصلوات لليهودي، والمساجد للمسلمين."

(ج:١٢ ص: ٢٢، مطبوعه دارالكاتب العربي ،القاهرة)

ترجمہ:..' إمام خصیف فرماتے ہیں کدان ناموں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں کی تقسیم ہے، چنانچہ'' صواع'' راہوں کی،'' بیع'' عیسائیوں کی،'' صلوات' یہودیوں کی، اور'' مساجد'' مسلمانوں کی عبادت گاہوں کانام ہے۔''

اور قاضی ثناء الله پانی پتی رحمه الله (التوفی ۱۲۲۵ه)" تفسیر مظهری" میں ان چاروں ناموں کی مندرجه بالاتشری ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ومعنى الآية: لو لا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبى مكان عبادتهم في حدث في كل شريعة نبى مكان عبادتهم فهدمت في زمن موسلى الكنائس، وفي زمن عيسلى البيع والصوامع، وفي زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد."

(مظهرى ج:٢ ص:٣٣٠، طبوت ندوة المستفين، وبلى)

ترجمہ:...'' آیت کے معنی میہ ہیں کہا گراللہ تعالیٰ لوگوں کا زور نہ توڑتا تو ہرنبی کی شریعت میں جوان کی عبادت گاہ تھی اے گرادیا جاتا، چنانچے موئی علیہ السلام کے زمانے میں کنیسے ،عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گر ہے اور خلوت خانے ،اورمحمصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں گرادی جاتیں۔''

يهي مضمون تفسير ابن جرير ج: ٩ ص: ١١٢، تفسير نيشا پوري بر حاشيه ابن جرير ج: ٩ ص: ٦٣، تفسير خازن ج: ٣

ص:۲۹۱ تفییر بغوی ج:۵ ص: ۵۹۴ برعاشیه ابنِ کثیر، اورتفییر رُوح المعانی ج:۷ ص: ۱۶۳ وغیره میں موجود ہے۔ قرآنِ کریم کی اس آیت اور حضراتِ مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ'' مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور بینام دیگر اقوام و ندا مب کی عبادت گاہوں سے ممتاز رکھنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک بید مقدس نام مسلمانوں کی عبادت گاہ کے علاوہ کسی غیر مسلم فرقے کی عبادت گاہ کے لئے استعال نہیں کیا گیا، لہذا مسلمانوں کا بیقانونی واخلاقی فرض ہے کہ وہ کی'' غیر مسلم فرقے'' کواپنی عبادت گاہ کا بینام ندر کھنے دیں۔

مسجد إسلام كاشعارے:

جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہووہ اس کا شعار اور اس کے تشخص کی خاص علامت سمجھی جاتی ہے، چنانچے مسجد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے، یعنی کسی قریہ، شہر یا محلّہ میں مسجد کا ہونا وہاں کے باشندوں کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، إمام الہند شاہ ولی اللّٰہ محدث دہلوی قدس سرۂ (التوفیٰ ۱۷۲۴ھ) ککھتے ہیں:

"فضل بناء المسجد وملازمته وانتظار الصلوة فيه ترجع الى انه من شعائر الإسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم مسجدًا او سمعتم مؤذّنًا فلا تقتلوا احدًا، وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ومطرح الرحمة ويشبه الكعبة من وجه."

(جية الله البالغة مترجم ج: اص: ٧٥٨م مطبوعة ورمحد كتب خانه كراجي)

ترجمہ: "" مسجد بنانے ،اس میں حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ مسجد اسلام کا شعار ہے، چنانچہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "جب کسی آبادی میں مسجد دیکھویا وہاں مؤذن کی اُذان سنوتو کسی گوتل نہ کرو۔" (یعنی کسی ستی میں مسجد اور اُذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کے باشند ہے مسلمان ہیں)،اور مسجد نماز کی جگہ اور عبادت گزاروں کے اعتکاف کا مقام ہے، وہاں رحمتِ البی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے کعبہ کے مشابہ ہے۔"

اگرفوج کا شعار غیر فوجی کو اپنانا جرم ہے، اور جج کا شعار کسی وُ وسر ہے خص کو استعال کرنے کی اجازت نہیں، تو یقیناً اسلام کا شعار بھی کسی غیر مسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار مثلاً تغییرِ مسجد اور اُ ڈان کی اجازت دی جائے تو اسلام کا شعار منے جاتا ہے اور مسلم و کا فرکا امتیاز اُٹھ جاتا ہے۔ اسلام اور کفر کے نشانات کو ممتاز کرنے کے لئے جس طرح یہ بات ضروری ہے کہ مسلمان کفر کے کسی شعار کو نہ اپنا ئیں، اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی اجازت نہ دی جائے۔

تغمير مسجد عبادت ہے، كافراس كا اہل نہيں:

نیز مسجد کی تغمیرایک اعلیٰ ترین اسلامی عبادت ہے، اور کا فراس کا اہل نہیں، چونکہ کا فرمیں تغمیرِ مسجد کی اہلیت ہی نہیں، اس لئے

اس کی تعمیر کرده عمارت معجز بیس موسکتی ،قر آنِ کریم میں صاف صاف ارشاد ہے:

"ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على انفسهم بالكفر، او لَنك حبطت اعمالهم وفي النار هم خلدون."

ترجمہ:... ''مشرکین کوحق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کوتھیر کریں درآ نحالیکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ،ان لوگول کے ممل اکارت ہو چکے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اس آیت میں چند چیزیں تو جہ طلب ہیں، اوّل ہے کہ یہاں مشرکین کوتھیرِ مبحد کے قت سے محروم قرار دیا گیاہے، کیوں؟ صرف اس لئے کہ وہ کا فرہیں، ''مشاہدین علنی انسفسہ ہالکفر'' اور کوئی کا فرتھیرِ مبحد کا اہل نہیں، گویا قرآن ہے تا تاہے کہ تھیرِ مبحد کی اہلیت اور کفر کے درمیان منافات ہے، بیدونوں چیزیں بیک وفت جمع نہیں ہو شکتیں، پس جب وہ اپنے عقائد کفر کا اقرار کرتے ہیں تو گویا وہ خوداس امرکوشلیم کرتے ہیں کہ وہ تھیرِ مبحد ہے اہل نہیں، نہ انہیں اس کاحق حاصل ہے۔

إمام ابوبكراحمد بن على الجصاص الرازي الحنفي (متوفى ٧٥٠ه) لكصة بين:

"عمارة المسجد تكون بمعنيين، احدهما زيارته والكون فيه، والآخر ببناته وتجديد ما استرم منه، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المسجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ لأمرين." (اَحكام القرآن ج: سسم معنائل مين اكثرى الهور) ترجمه: " يعني مجدكي آبادي كي دوصورتين بين، ايك مجدكي زيارت كرنا، اس مين رمنا اور بيشنا، ورسمت الكوتين مين مجدكي الماري متقاضي مها كم مجدمين نهوئي ورسم الماري متقاضي مها كم مجدمين نهوئي كافر داخل موسكتا مها نهاي ومتوتي اورخادم بن سكتا مها كونكم آيت كالفاظ تعمير ظامري و باطني دونول كو شامل بين "

ووم:...ا پی ذات پر کفر کی گواہی دینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا کا فر ہوناتسلیم کرتے ہیں اورخود اپنے آپ کو'' کافر'' کہتے ہیں، کیونکہ وُ نیا میں کو کی کا فربھی اپنے آپ کو'' کا فر'' کہنے کے لئے تیار نہیں، بلکہ آیت کا مطلب بیہ ہے کہ وہ ایسے عقا کد کا بر ملا اعتراف کرتے ہیں، کیونکہ وُ نیا میں کو کفر قرار ویتا ہے، یعنی ان کا کفریہ عقا کد کا اظہار اپنے آپ کو کا فرتسلیم کرنے کے قائم مقام ہے۔

موم:...قرآنِ کریم کے اس دعویٰ پر کہ کسی کا فرکو اپنے عقا کر کفریہ پر رہتے ہوئے تعیم مجد کا حق حاصل نہیں، یہ وال ہوسکتا تھا کہ کا فرتھ میں کہ کا فرکھ اللہ ہوجا ہے: "او لَنک حبطت اعمالهم" کہ" ان کے کا فرتھ مرف تعیم مجد بلکہ کی بھی کے مل اکارت ہوجاتے ہیں، اس لئے کا فرته صرف تعیم مجد بلکہ کی بھی عبادت کا اہل نہیں۔ یہ نظر کی وُ نیوی خاصیت تھی، اور آ گے اس کی اُ ٹروی خاصیت بیان کی گئی ہے: "و فسی النار ھم خلدون" کہ: ''کا فراپنے کفر کی بنا پر دائی جہنم کے متحق ہیں' اس لئے ان کی اطاعت وعبادت کی اللہ تعالی کے نزد کیکوئی قیمت نہیں۔ پس بیآیت اس مسئلے میں حضرات یہ سلم میں نظر میں خطرات کے مصل نہیں، اس سلم میں حضرات اس مسئلے میں حضرات کے اہل نہیں، اس لئے انہیں تغیر مساجد کا حق حاصل نہیں، اس سلملے میں حضرات اس مسئلے میں نفر قطعی ہے کہ غیر مسلم کا فر تعیم مجد کے اہل نہیں، اس لئے انہیں تغیر مساجد کا حق حاصل نہیں، اس سلملے میں حضرات

مفسرين کي چندتصريحات حسب ذيل بين:

إمام الوجعفر محربين جريرالطيري (متوفي ١٠ سه) لكصة بين:

"يقول ان المساجد انما تعمر لعبادة الله فيها، لا للكفر به، فمن كان بالله كافرًا فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله." (تفيرابن جرير ج:١٠ ص:٩٣، مطبوعه دارالفكر، بيروت)

ترجمہ:..''حق تعالی فرماتے ہیں کہ مجدیں تواس لئے تعمیر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے ، جائے ، کفر کے لئے تو تعمیر نہیں کی جاتی ، پس جو شخص کا فر ہو ،اس کا پیکا منہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کی تعمیر کرے۔'' إمام عربیت جاراللہ محمود بن عمرالزمخشری (متوفی ۵۲۸ھ) لکھتے ہیں :

"والمعنى ما استقام لهم ان يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته ومعنى شهادتهم على انفسهم بالكفر ظهور كفرهم."

(تفيركشاف ج:٢ ص:٢٥٣)

ترجمہ:...' مطلب ہیہ کہ ان کے لئے کسی طرح دُرست نہیں کہ وہ دومتنا فی باتوں کوجمع کریں کہ ایک طرف خدا کی مسجدیں بھی تغییر کریں اور دُوسری طرف اللہ تعالیٰ اوراس کی عبادت کے ساتھ گفر بھی کریں ،اور ان کے اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے سے مراد ہے ان کے کفر کا ظاہر ہونا۔'' اِم فخر الدین رازی (متوفیٰ ۲۰۲ھ) ککھتے ہیں:

"قال الواحدى: دلت على ان الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ولو اوصى بها لم تقبل وصيته." (تفيركير ج:١١ ص: ٢٠، مطبوء مصر)

ترجمہ:..'' واحدی فرماتے ہیں: بیآیت اس مسلد کی دلیل ہے کہ کفار کومسلمانوں کی مسجد وں میں سے کسی مسجد کی تعمیر کی اجازت نہیں ، اوراگر کا فراس کی وصیت کرے تواس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔'' امام ابوعبداللہ محمد بن احمد القرطبی (متوفیٰ ۱۷۱ھ) ککھتے ہیں:

"فيجب اذًا على المسلمين تولى احكام المساجد ومنع المشركين من دخولها." (تفير قرطبي ج: ٨ ص: ٨٩، دارا لكا تب العربي، القابرة)

ترجمہ:...'' مسلمانوں پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متوتی خود ہوں اور کفار ومشرکین کوان میں داخل ہونے سے روک دیں۔''

إمام محى السنة ابومحم حسين بن مسعود الفراء البغوى (متوفى ١٦هـ) لكصة بين:

"اوجب الله على المسلمين منعهم من ذالك، لأن المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرًا بالله فليس من شأنه ان يعمرها للذهب جماعة الى ان المراد منه

العمارة من بناء المسجد ومرمته عن الخراب، فيمنع الكافر منه حتىٰ لو اوصى به لا يمتثل، وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه."

(تفسیر معالم التنزیل للبغوی ج:۳ من:۵۵، برعاشیه غازن ،مطبوع علیه ،معر).

ترجمه:... الله تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کا فروں کو تعمیر مسجد سے روک دیں ، کیونکہ مسجد یں صرف الله تعالی کی عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں ، پس جو شخص کا فر ہواس کا بیکا منہیں کہ وہ مسجد یں تغییر کرے ، ایک جماعت کا قول ہے کہ تعمیر ہے مراد یہاں تعمیر معروف ہے ، یعنی مسجد بنانا ، اور اس کی شکست و ریخت کی اصلاح ومرمت کرنا ، پس کا فرکواس عمل سے بازر کھا جائے گا ، چنانچیا گروہ اس کی وصیت کر کے مرے تو پوری نہیں کی جائے گی ، اور بعض نے عمارة کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پرمحمول کیا ہے۔'' تو پوری نہیں کی جائے گی ، اور بعض نے عمارة کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پرمحمول کیا ہے۔'' شخ علاء اللہ یانی بی بن شمد البغد ادمی الخازن (متو نی ۲۵ سے سے کریوفر مایا ہے۔ مولا نا قاضی شاء اللہ یانی پی (متو نی ۱۳۲۵ھ) کھتے ہیں :

"فانه یجب علی المسلمین منعهم من ذالک، لأن مساجد الله انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافرًا بالله فلیس من شأنه ان یعمرها" (تفیر مظهری ج: ۴ ص:۱۳۱،ندوة المصنفین، وبلی) ترجمه: " چنانچ مسلمانول پرلازم ہے كه كافرول كوتغیر مبحد سے روك دیں، كيونكه مبحد بي توالله تعالی كی عبادت كے لئے بنائی جاتی ہیں، پس جوشن كه كافر مووه ان كوتغیر كرنے كا الم نہیں۔ " اور شاہ عبد القادر دہلوی (متوفی ۱۲۳ه) اس آیت كے تحت لكھتے ہیں:

''اورعلماء نے لکھا ہے کہ کا فر چاہے مسجد بناوے اس کومنع کریئے۔'' ان تصریحات سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا فروں کو بیچی نہیں دیا کہ وہ مسجد کی تغییر کریں اور بیا کہ ا وہ الی جرأت کریں تو ان کوروک دینا مسلمانوں پر فرض ہے۔

#### تغیر مسجد صرف مسلمانوں کاحق ہے:

قرآنِ کریم نے جہاں یہ بتایا ہے کہ کا فرنغمیرِ مجد کا اہل نہیں ، وہاں یہ تصریح بھی فر مائی ہے کہ تغمیرِ مسجد کاحق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے ، چنانچہارشاد ہے:

"انسما يعمر مساجد الله من المن بالله واليوم الأخر، واقام الصلوة والتي الزكوة ولم يخش الا الله، فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين." (التوبه:١٨) ترجمه: " الله كام مجدول كوآ بادكرنا توبس الشخص كاكام مجوالله پراورآ خرت كون پرايمان ركهتا مو، نماز اداكرتا موه زكوة ديتا مواوراس كسواكى سے ندور سے، پس اليے لوگ أميد م كم مدايت يافة مول گے۔"

اس آیت میں جن صفات کا ذکر فر مایا، وہ مسلمانوں کی نمایاں صفات ہیں، مطلب بیہ ہے کہ جوشخص پورے دینِ محمد کی پرایمان رکھتا ہوا در کسی حصد بوین کامنکر نہ ہو،اس کو تغییرِ مسجد کاحق حاصل ہے، غیر مسلم فرقے جب تک دینِ اسلام کی تمام بانوں کوشلیم نہیں کریں گے، تغمیرِ مسجد کے حق سے محروم رہیں گے۔

غیرمسلمول کی تعمیر کرده مسجد" مسجد ضرار" ہے:

اسلام کے چودہ سوسالہ دور میں بھی کسی غیر مسلم نے بیجراً تنہیں کی کہ اپناعبادت خانہ '' مسجد'' کے نام سے تعمیر کرے ، البت آ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اسلام کالبادہ اوڑھ کرا ہے آپ کومسلمان ظاہر کیا اور مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی جو'' مسجدِ ضرار'' کے نام سے مشہور ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اللہ سے ان کے کفرونفاق کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فی الفور منہدم کرنے کا تھم فرمایا، قرآنِ کریم کی آیاتِ ذیل اسی واقعے سے متعلق ہیں:

"والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكدبون لا تقم فيه ابدًا ... الى قوله ... لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم."

(التوبة: ١٠٥-١٠٠)

ترجمہ: ... ' اور جن لوگوں نے مسجد بنائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں اور کفر کریں اور اہلِ ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالیس اور اللہ ورسول کے وُشمن کے لئے ایک کمین گاہ بنا کیں ، اور بیلوگ زور کی قسمیں کھا کیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سواکسی چیز کا ارادہ نہیں کیا ، اور اللہ گواہی ویتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں ، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس میں بھی قیام نہ کیجے .....ان کی بیٹھارت جو انہوں نے بنائی ، ہمیشہ ان کے دِل کا کا نثا بی رہے گی ، مگر بید کہ ان کے دِل کا کا نثا بی رہے گی ، مگر بید کہ ان کے دِل کے ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے ہوجا کیں اور اللہ علیم وکیم ہے ۔''
ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ:

الف: ...کسی غیرمسلم گروہ کی اسلام کے نام پر تغییر کردہ '' مسجد ''،'' مسجدِ ضرار'' کہلائے گی۔ ب:...غیرمسلم منافقوں کی ایسی تغییر کے مقاصد ہمیشہ حسب ذیل ہوں گے:

ا:...اسلام اورمسلمانو ل كوضرر پېنچانا۔

۲:..عقا ئدِ كفركي اشاعت كرنا\_

٣:..مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلا نااورتفرقہ پیدا کرنا۔

۲:..خدااوررسول کے دُشمنوں کے لئے ایک او ّ ہ بنانا۔

ج: ... چونکه منافقول کے میخفیه منصوبے نا قابلِ برداشت بین ،اس لئے حکم دیا گیا کہ ایسی نام نہاد" مسجد" کومنهدم کردیا

جائے۔تمام مفسرین اور اہلِ سیر نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے'' مسجدِ ضرار'' منہدم کردی گئی اور اسے نذرِ آتش کردیا گیا۔ مرزائی منافقوں کی تغییر کردہ نام نہا د'' مسجدیں'' بھی'' مسجدِ ضرار'' ہیں ،اوروہ بھی اس سلوک کی مستحق ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے'' مسجدِ ضرار'' سے روار کھا تھا۔

كا فرناياك اورمسجدول ميں ان كا داخله منوع:

بیاً مربھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قر آنِ کریم نے کفار ومشرکین کوان کے ناپاک اور گندے عقائد کی بناپر نجس قرار ویا ہے، اور اس معنوی نجاست کے ساتھ ان کی آلودگی کا تقاضا ہیہ ہے کہ مساجد کوان کے وجود سے پاک رکھا جائے، ارشا وِ خداوندی ہے: "آنے ایھا الذین المنو الما المشر کون نجس فلا یقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔"

ترجمہ:..'' اے ایمان والو!مشرک تو نرے نا پاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب بھی پھٹلنے نہ پائیں۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کامسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ اِمام ابو بکر جصاص رازی (متوفیٰ ۲۰سھ) لکھتے ہیں:

"اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذي يعتقده يجب اجتناب النجاسات والاقذار فلذالك سماهم نجسا، والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين، احدهما: نجاسة الأعيان، والآخر: نجاسة الذنوب، وقد افاد قوله: انها المشركون نجس، منعهم عن دخول المسجد الالعذر، اذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس."

(أكام القرآن ج: ٣ ص:١٠٨، مطبوع ميل اكثرى، الامور)

ترجمہ:... مشرک پر '' نجس' کا اطلاق اس بنا پر کیا گیا کہ جس شرک کا وہ اعتقادر کھتا ہے ، اس سے پر ہیز کرنا ای طرح ضروری ہے جیسا کہ نجاستوں اور گندگیوں سے ، ای لئے ان کونجس کہا ، اور شرع میں نجاست کی دوشمیں ہیں ، ایک نجاست جسم ، دوم نجاست گناہ ، اور ارشادِ خداوندی: ''انسما المشو کون نجس' بتا تا ہے کہ کفار کو وُخولِ مسجد سے بازر کھا جائے گا ، إلَّا بیہ کہ کوئی عذر ہو ، کیونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مجدوں کو نجاستوں سے پاک رکھیں۔''

(۱) فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ...... فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه واحرقاه فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف وهم رهط مالك فقال: مالك لصاحبه: انظرنى حتى أخرج لك بنار من أهلى فدخل إلى أهله فأخذ سعفًا من النخل فأشغل فيه نارًا ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل ... إلخ و رتفسير رُوح المعانى ج: اص: ۱۸ ، سورة التوبة آيت: ۱۰ طبع إحياء التراث العربي).

إمام محى السنة بغوى (متوفى ١٦ه ٥) معالم التزيل مين اس آيت كے تحت لكھتے ہيں:

"وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة اقسام، احدها: الحرم، فلا يجوز للكافر ان يدخله بحال ذميًا كان او مستأمنًا بظاهر هذه الآية. وجوز اهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم، والقسم الثاني: من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، وللكن لا يقيم فيها اكثر من مقام السفر، وهو ثلاثة ايام، والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر ان يقيم فيها بذمة او امان، وللكن لا يدخلون المساجد إلا باذن مسلم."

(تفسير بغوى ج:٣ ص: ٦٣ ، مطبوعه علميه ،مصر)

ترجمہ: "اور کفار کے حق میں تمام اسلامی علاقے تین قتم پر ہیں ، ایک حرم مکہ، پس کا فرکواس میں داخل ہونا کسی حال میں بھی جائز نہیں ، خواہ کسی اسلامی مملکت کا شہری ہو یا امن لے کر آیا ہو، کیونکہ ظاہر آیت کا یہی تقاضا ہے۔ اور اہل کوفہ نے ذمی کے لئے حرم میں داخل ہونے کو جائز رکھا ہے۔ اور دُوسری قتم حجازِ مقدس ہے ، پس کا فرک کے لئے اجازت لے کر حجاز میں داخل ہونا جائز ہے ، لیکن تین دن سے زیادہ وہاں تھہرنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ اور تیسری قتم دیگر اسلامی ممالک ہیں ، ان میں کا فرکا مقیم ہونا جائز ہے ، بشر طبکہ ذمی ہو یا امن لے کر آئے ، لیکن وہ مسلمانوں کی معجدوں میں مسلمان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔"

اس سلسلے میں دو چیزیں خاص طور سے قابلِ غور ہیں، اوّل بیکہ آیت میں صرف مشرکین کا تھم ذکر کیا گیا ہے، گرمفسرین نے اس آیت کے تحت عام کفار کا تھم بیان فر مایا ہے، کیونکہ کفر کی نجاست سب کا فروں کو شامل ہے۔ دوم بیکہ کا فرکا مجد میں داخل ہونا جائز نہیں؟ اس مسئلے میں تو اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک کسی معجد میں کا فرکا داخل ہونا جائز نہیں، امام شافع کی کے نزدیک معجد میں حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کا فرکو مسلمان کی اجازت سے داخل ہونا جائز ہے، اور امام ابوصنیفہ کے نزدیک بوقت ضرورت ہر مجد میں داخل ہوسکتا ہے (رُدح المعانی ج: ۱۰ ص: 22)، کیک کی کا فرکا معجد کا بانی، متوتی یا خادم ہونا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ نجران کے عیسائیوں کا ایک و فند ۹ ہجری میں بارگا ہوں سالت میں حاضر ہوا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معجد کے ایک جانب تھہرایا اور مسجد نبوی ہی میں انہوں نے اپنی نماز بھی اداکی۔

حافظ ابن قیم (متوفی ا ۷۵ ه و) اس واقعه پرتبعره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين،

(۱) والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهى عليه ولا يمنعون من دخول المسجد الحوام وسائر المساجد عنده، ومذهب الشافعي ...... أنه لا يجوز للكافر ذميا كان أو مستأمنا أن يدخل المسجد الحوام بحال من الأحوال ...... ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي عليه الرحمة، وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها. (رُوح المعاني ج: ١٠ ص: ٢٢ طبع دار إحياء التواث العربي).

وفيها تمكين اهل الكتاب من صلوتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم ايضًا. اذا كان ذالك عارضًا ولَا يمكنوا من اعتياد ذالك."

(زادالمعاد ج:٣ ص:٨ ٦٣٨، مطبوعه مكتبه المنار الاسلاميه، كويت)

ترجمہ: "فصل اس قصے کے فقہ کے بیان میں ، پس اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ کتاب کا مسلمانوں کی موجدوں میں داخل ہونا جا کڑنے ، اور بید کہ ان کومسلمانوں کی موجودگی میں اپنی عبادت کا موقع ویا جائے گا اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی ، جبکہ بیدا یک عارضی صورت ہوئیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں ویا جائے گا کہ وہ اس کوا بی مستقل عادت ہی بنالیں۔"

اور قاضى ابوبكر بن العربي (متوفي ٤٥٥٥) لكھتے ہيں:

"دخول ثمامة في المسجد في الحديث الصحيح، و دخول ابي سفيان فيه على الحديث الآخر، كان قبل ان ينزل: يَأيها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصاً، ومنع دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، وهذا كله ظاهر لا خفاء به ..." (أكام القرآن ج:٢ ص ٩٠٢: مطبوء وار المعرف، بيروت)

ترجمہ:... 'ثمامہ کامبحد میں داخل ہونا اور دُوسری حدیث کے مطابق ابوسفیان کا اس میں داخل ہونا،
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ: '' اے ایمان والو! مشرک ناپاک ہیں، پس اس سال کے
بعد وہ مجدِحرام کے قریب نہ آنے پائیں۔'' پس اللہ تعالی نے مشرکول کومبجدِحرام میں داخل ہونے سے صاف
صاف منع کردیا اور دیگر مساجد سے بیہ کہ کرروک دیا کہ وہ ناپاک ہیں، اور چونکہ مبجد کو نجاست سے پاک رکھنا
ضروری ہے، اس لئے کا فروں کے ناپاک وجود سے بھی اسکو پاک رکھا جائے گا، اور بیسب پچھ ظاہر ہے جس
میں ذرائجی خفانہیں۔''

منافقوں کومسجدوں سے نکال دیا جائے:

جو شخص مرزائیوں کی طرح عقیدہ رکھنے کے باوجوداسلام کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے، اور منافقین کے بارے میں بیچم ہے کہ انہیں مجدوں سے نکال دیا جائے ، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا: '' اے فلال! اُٹھ، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے۔ اوفلال! تو بھی اُٹھ، نکل جا، تو منافق ہے' اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ۳ س آومیوں کو مسجد سے نکال دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آنے میں ذرا دیر ہوگئ تھی، چنانچہ وہ اس وقت آئے جب یہ منافق مسجد سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جمعہ کی نماز

ہو چکی ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہوکر واپس جارہے ہیں، کیکن جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی مسلمان ابھی بیٹے ہیں، ایک شخص نے بڑی مسرت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: اے عمر! مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آج منافقوں کو ذلیل ورُسوا کر دیا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیک بینی و دوگوش انہیں مسجد سے نکال دیا۔''(ا)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوغیر مسلم فرقنہ منافقا نہ طور پر اِسلام کا دعویٰ کرتا ہو،اس کومسجدوں سے نکال دینا سنت ِنبوی ہے۔ منا فقو ں کی مسجد ،مسجد نہیں :

فقہائے کرامؓ نے تصریح کی ہے کہا یے لوگوں کا حکم مرتد کا ہے،اس لئے نہ تو انہیں مسجد بنانے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور نہان کی تغمیر کر دہ مسجد کو مسجد کا حکم دیا جا سکتا ہے۔

شخ الاسلام مولا نامحمدانورشاه كشميريٌّ لكصة بين:

"ولو بنوا مسجدًا لم يصر مسجدًا، ففى "تنوير الأبصار" من وصايا الذمى وغيره وصحاب الهوى اذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم فى الوصية وان كان فهو بمنزلة المرتد."

(اكفار الملحدين طبع جديد ص:١٢٨)

ترجمہ:..'' ایسے لوگ اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد نہیں ہوگی ، چنانچ'' تنویر الابصار'' کے وصایا ذمی وغیرہ میں ہے کہ: گمراہ فرقوں کی گمرا ہی اگر حدِ کفر کو پنچی ہوئی نہ ہوتب تو وصیت میں ان کا حکم مسلمان جیسا ہے ، اور اگر حدِ کفر کو پنچی ہوئی ہوتو بمنز لہ مرتد کے ہیں۔''

منافقول کے مسلمان ہونے کی شرط:

یہاں بیرتصری بھی ضروری ہے کہ تسی گمراہ فرقے کا دعویؑ اسلام کرنا یا اسلامی کلمہ پڑھنا، اس اُمرکی صانت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اس کے ساتھ ریبھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ان تمام عقا کدسے تو بہ کا اعلان کرے جومسلمانوں کے خلاف ہیں۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینیؓ 'عمدۃ القاری شرح بخاری'' میں لکھتے ہیں:

"يجب عليهم ايضًا عند الدخول في الإسلام ان يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الإعتقاد بعد اقرارهم بالشهادتين." (الجزءالرابع ص:١٢٥، مطبوعه دارالفكر)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصر فوا واخبتأواهم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصر فوا فقال له رجل: أبشر يا عمر! فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر. (روح المعانى جزا اص: الصدال طبع دار إحياء التراث العربي).

ترجمہ:...''ان کے ذمہ بیجھی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے تو حیدورسالت کی شہادت کے بعد ان تمام عقائد ونظریات کے باطل ہونے کا اقر ارکریں جووہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔'' اور حافظ شہاب الدین ابن مجرع سقلانی فتح الباری شرح بخاری میں قصہ اہلِ نجران کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وفى قصة اهل نجران من الفوائد ان اقرار الكافر بالنبوة لَا يدخله فى الإسلام حتى يلتزم احكام الإسلام." (ج: ٨ ص: ٩٣، دارالنثر الكتبالاسلامي، لاهور)

ترجمہ:..' قصدابل نجران ہے دیگر مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ کسی کا فرکی جانب سے آنجضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقراراہے اسلام میں داخل نہیں کرتا، جب تک کہ اُ حکامِ اسلام کو قبول نہ کرے۔''

علامها بن عابدين شائ لكصة بين:

"لًا بد مع الشهادتين في العيسوى من ان يتبرأ من دينه."

(دد المحتادج: اص: ۵۳ مطبوعه التي ايم سعيد كراچى)

ترجمہ:.. 'عیسوی فرقے کے مسلمان ہونے کے لئے اقرار شہادتین کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اینے ند ہب سے براءت کا علان کرے۔''

کسی غیرمسلم کامسجد کے مشابہ عبادت گاہ بنانا:

اب ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ (مسجد کے نام سے نہ ہی لیکن ) وضع وشکل میں مسجد کے مشابہ بنا سکتا ہے؟ کیا اسے بیا جازت دی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں قبلد رُخ محراب بنائے ، مینار بنائے ، اس پر منبرر کھے، اور وہاں اسلام کے معروف طریقہ پراُ ذان دے؟

ال كاجواب يدے كه:

" وہ تمام اُمور جوعر فا وشرعاً مسلمانوں کی مسجد کے لئے مخصوص ہیں، کسی غیرمسلم کوان کے اپنانے کی اجازت نہیں وی جاسکتی، اس لئے کہ اگر کسی غیرمسلم کی عبادت گاہ مسجد کی وضع وشکل پر تغمیر کی گئی ہو، مثلاً اس میں قبلہ رُخ محراب بھی ہو، مینارا ورمنبر بھی ہو، وہاں اسلامی اُذان اور خطبہ بھی ہوتا ہو، تو اس سے مسلمانوں کو دھوکا اور التباس ہوگا، ہر دیکھنے والا اس کو "مسجد" ہی تصور کرے گا، جبکہ اسلام کی نظر میں غیرمسلم کی عبادت گاہ مسجد نہیں

بلكم مجمع شياطين ہے۔'' (شامی ج: اص: ۳۸۰، مطلب تكوه الصلوة في الكنيسة، مطبوعه التج ايم سعيد، كراچي، البحرالرائق ج: 2 ص: ۲۱۴، مطبوعه دارالمعرفه، بيروت)

حافظ ابن تیمیه (متوفی ۷۲۸ه) سے سوال کیا گیا که آیا کفار کی عبادت گاه کو بیت الله کهنا سیجی ہے؟ جواب میں فرمایا: "کیست بیوت الله، واسما بیوت الله المساجد، بل هی بیوت یکفر فیها بالله، وان

كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة اهلها واهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار."

(فآوي ابن تيمية ج: اص: ١٥ ا، دارالقلم بيروت)

ترجمہ:..'' یہ بیت اللہ نہیں، بیت اللہ مسجدیں ہیں، یہ تو وہ مقامات ہیں جہاں گفر ہوتا ہے، اگر چہان میں بھی ذکر ہوتا ہے، پس مکانات کا وہی حکم ہے جوان کے بانیوں کا ہے، ان کے بانی کا فر ہیں، پس یہ کا فروں کی عبادت گاہیں ہیں۔''

إمام ابوجعفر محد بن جرير الطبري (متوفي ١٠١٥ه) "مسجد ضرار" كے بارے ميں نقل كرتے ہيں:

"عمد ناس من اهل النفاق فابتنوا مسجدًا بقبا ليضاهوا به مسجد رسول صلى الله عليه وسلم." (تفيرابن جرير ج: ٢٥ ص: ٢٥، مطبوعد دارالفكر، بيروت)

ترجمہ:...' اہلِ نفاق میں سے چندلوگوں نے بیتر کت کی کہ قبامیں ایک مسجد بناڈالی،جس سے مقصود بی تھا کہ وہ اس کے ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مشابہت کریں۔''

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے منافقا نہ طور پر ' مسجدِ ضرار' بنائی تھی ،ان کا مقصد یہی تھا کہ اپنی نام نہا وُ' مسجد' کو اسلامی مساجد کے مشابہ بنا کرمسلمانوں کو دھوکا دیں، لہذا غیر مسلموں کی جوعبادت گاہ مسجد کی وضع وشکل پر ہوگی وہ '' مسجدِ ضرار' ہے، اور اس کا منہدم کر دینالازم ہے۔ علاوہ ازیں فقہائے کرائم نے تصریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہریوں کا لباس اور ان کی وضع قطع مسلمانوں سے ممتاز ہونی چاہئے، (بیر مسئلہ فقیا اسلامی کی ہرکتاب میں باب اُ حکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے)۔ چنا نچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ کھوایا تھا، اس کا پورامتن امام پہھی کی جن کبری (ج: ۹ ص: ۲۰۲) اور کنز العمال جلد چہارم (طبع جدید) صفحہ: ۹۰ میں حدیث تمبر: ۹۳ میں ۱۱۳ گئت درج ہے، اس کا ایک فقرہ یہاں نقل کرتا ہوں:

"ولا نتشبه بهم في شئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر،

(۱) (تنبيه) يؤخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صرح به الشافعية، ويؤخذ مما ذكروه عندنا، ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز: ولا يحلفون في بيت عباداتهم، في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث أنه ليس له حق الدخول اهد (شامي ج: ١ ص: ٣٨٠، مطلب تكره الصلاة في الكنيسة، وأيضًا: البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣١٨).

ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم."

ترجمہ: ... 'اور ہم مسلمانوں کے لباس اور ان کی وضع قطع میں ان کی مشابہت نہیں کریں گے، نہ ٹوپی میں ، نہ دستار میں ، نہ جوتے میں ، نہ سرکی ما نگ نکالنے میں ، اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلاحات میں بات نہیں کریں گے ، اور نہ ان کی کنیت اپنا کیں گے۔''

اندازہ فرمائے! جب لباس، وضع قطع، ٹوپی، دستار، پاؤں کے جوتے اور سرکی مانگ تک میں کافروں کی مسلمانوں سے مشابہت گوارانہیں کی گئی تو اسلام یہ سطرح برداشت کرسکتا ہے کہ غیر مسلم کافر، اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی مسجد کی شکل وضع پر بنانے لگیں؟

مسجد كا قبله رُخ مونا اسلام كاشعار ب:

اُورِعوض کیاجا چکاہے کہ مجداسلام کا بلندترین شعارہے،'' مسجد' کے اوصاف وخصوصیت پرالگ الگ نور کیاجائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ایک ایک چیز مستقل طور پر بھی شعار اسلام ہے، مثلاً: استقبال قبلہ کو لیجئے! ندا ہبِ عالم میں یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عباوت'' نماز'' میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال قبلہ کو اسلام کا خصوصی شعار قرار و سے کر اس مخص کے جو ہمارے قبلہ کی جانب رُخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہے:

"من صلّى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله ذمته."

ترجمه: " جو شخص بهار ب جيسي نماز پڙهتا هو، بهار يقبله کي طرف منه کرتا هو، بهاراذ بيجه کها تا هو، پس

میخص مسلمان ہے،جس کے لئے اللہ کا اوراس کے رسول کا عہدہے، پس اللہ کے عہد کومت تو ڑو۔'' ظاہرہے کہ اس حدیث کا بینشانہیں کہ ایک شخص خواہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامنکر ہو،قر آ نِ کریم کے قطعی ارشادات کو جھٹلا تا اور مسلمانوں سے الگ عقا کدر کھتا ہو، تب بھی وہ ان تین کا موں کی وجہ ہے مسلمان ہی شار ہوگا؟ نہیں! بلکہ حدیث کا منشابیہ کہ نماز ، استقبالِ قبلہ اور ذبیحہ کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعارہے، جو اس وقت کے مذا ہبِ عالم سے ممتاز رکھا گیا تھا، پس کسی غیر مسلم کو بہتی کہ عقا کد کفرر کھنے کے باوجود ہمارے اس شعار کو اپنائے۔

چنانچه حافظ بدرالدين عينيُّ اس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں:

(عدة القارى ج:٢ ص:٢٩٦)

"واستقبال قبلتنا مخصوص بنا."

ترجمه: "اور ہارے قبلہ کی طرف منہ کرنا، ہارے ساتھ مخصوص ہے۔"

اورحافظا بن جحر كلصة بين:

"وحكمة الإقتصار على ما ذكر من الأفعال ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب

وان صلوا واستقبلوا وذبحوا للكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم: من يذبح لغير الله، ومنهم: من لا يأكل ذبيحتنا والإطلاع على حال المرء في صلوته واكله يمكن بسرعة في اوّل يوم بخلاف غير ذالك من امور الدين."

(فتح الباري ج: اص: ١٤ مم مطبوعه دارالنشر الكتب الاسلاميه، لاجور)

ترجمہ:...' اور مذکورہ بالا افعال پراکتفا کرنے کی حکمت ہے ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ تو حید کے قائل ہوں وہ اگر چے نماز بھی پڑھتے ہوں، قبلہ کا استقبال بھی کرتے ہوں اور ذرئے بھی کرتے ہوں، لیکن وہ نہ تو ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض غیر اللہ کے لئے ذرئے کرتے ہیں، بعض ہمارا ذبیح نہیں کھاتے، اور آ دمی کی حالت نماز پڑھنے اور کھانا کھانے سے فور اُ پہلے دن پہچانی جاتی ہے، دین کے دُوسر سے کا موں میں اتنی جلدی اطلاع نہیں ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر فرما کیں۔''

اورشيخ مُلَّا على قاريٌ لكهة بين:

"انسما ذكره مع اندراجه في الصلوة لأن القبلة اعف، اذ كل احد يعرف قبلته وان الم يعرف صلوته ولأن في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا مخصوص بناء" لم يعرف صلوته ولأن في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا محصوص بناء" (مرقاة الفاتيج ج: اص ٢٠٠٤ عبر مبكر)

ترجمہ: " نماز میں استقبالِ قبلہ خود آجاتا ہے، مگر اس کوالگ ذکر فرمایا، کیونکہ قبلہ اسلام کی سب سے معروف علامت ہے، کیونکہ ہر شخص اپنے قبلہ کو جانتا ہے، خواہ نماز کو نہ جانتا ہو، اور اس لئے بھی کہ ہماری نماز کی بعض چیزیں وُ وسرے ندا ہب کی نماز میں بھی پائی جاتی ہیں، مگر ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرنا یہ صرف ہماری خصوصیت ہے۔ "

ان تشریحات ہے واضح ہوا کہ'' استقبالِ قبلہ''اسلام کا اہم ترین شعاراورمسلمانوں کی معروف ترین علامت ہے، اس بنا پر اہلِ اسلام کالقب'' اہلِ قبلہ'' قرار دیا گیا ہے، پس جو مخص اسلام کے قطعی ،متواتر اورمُسلَّمہ عقائد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو، وہ'' اہلِ قبلہ''میں داخل نہیں ، نہ اسے استقبالِ قبلہ کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

محراب اسلام كاشعار ب:

متجد کے متجد ہوئے کے لئے کوئی مخصوص شکل ووضع لازم نہیں گی گئی الیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چیزیں متجد کی مخصوص علامت کی حیثیت میں معروف ہیں ،ایک ان میں ہے متجد کی محراب ہے ، جوقبلہ کا رُخ متعین کرنے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ حافظ بدرالدین عینیؓ ''عمدۃ القاری'' میں لکھتے ہیں :

"ذكر ابوالبقاء ان جبريل عليه الصلوة والسلام وضع محراب رسول الله صلى الله

عليه وسلم مسامة الكعبة، وقيل كان ذالك بالمعاينة بان كشف الحال وازيلت الحوائل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها."

(عدة القارى شرح بخارى الجزءالرابع ص:٢٦ اطبع دارالفكر، بيروت)

ترجمہ: "اور ابوالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کعبہ کی سیدھ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لئے محراب بنائی اور کہا گیا ہے کہ بید معائنہ کے ذریعہ ہوا، یعنی آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹادیئے گئے اور مجھے حال آپ صلی الله علیہ وسلم پر منکشف ہوگیا، پس آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے کعبہ کود کھے کراپنی مسجد کا قبلہ رُخ متعین کیا۔"

اس سے دوا مرواضح ہوتے ہیں،اوّل میہ کہ محراب کی ضرورت تعینِ قبلہ کے لئے ہے، تا کہ محراب کود کیھ کرنمازی اپنا قبلہ رُخ متعین کر سکے۔دوم میہ کہ جب سے متجدِ نبوی کی تعمیر ہوئی،ای وقت سے محراب کا نشان بھی لگادیا گیا،خواہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی ہو،یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذر بعہ کشف خودہی تجویز فرمائی ہو۔

البتہ یہ جوف دارمحراب جوآج کل مساجد میں'' قبلہ رُخ'' ہوا کرتی ہے،اس کی ابتداخلیفۂ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے اس وقت کی تھی جب وہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، (دفاءالوفاء ص:۵۲۵ ومابعد) بیصحابہؓ و تا بعین کا دور تھا،اوراس وقت سے آج تک مسجد میں محراب بنا نامسلمانوں کا شعار رہاہے۔

فآوي قاضي خان ميں ہے:

"وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضى الله عنهم اجمعين، فعلينا أتباعهم في استقبال المحارب المنصوبة." (البحرالرائق ج: اص:٢٨٥، مطبوعددار المعرف، بيروت)

ترجمہ: .. ''اور قبلہ کا رُخ کسی علامت سے معلوم ہوسکتا ہے، اور شہروں اور آبادیوں میں قبلہ کی علامت وہ محرابیں ہیں جو صحابہ و تابعین رضی الله عنہم اجمعین نے بنا کیں، پس بنی ہوئی محرابوں میں ہم پران کی پیروی لازم ہے۔''

یعنی یہ محرابیں، جوسلمانوں کی معجدوں میں صحابہ و تا بعین کے زمانے سے چلی آتی ہیں، وراصل قبلہ کا رُخ متعین کرنے کے لئے ہیں اوراُوپرگزر چکا ہے کہ استقبالِ قبلہ ملت اسلامیہ کا شعار ہے، اور محراب جہت قبلہ کی علامت کے طور پر معجد کا شعار ہے، اس کئے کسی غیر مسلم کی عباوت گاہ ویں اس کئے کسی غیر مسلم کی عباوت گاہ ویں اس کئے کسی غیر مسلم کی عباوت گاہوں کو دکھے کر ہر شخص انہیں '' مسجد'' تصور کرے گا، اور بیا ہل اسلام کے ساتھ فریب اور دغا ہے، لہذا جب تک کوئی غیر مسلم گروہ مسلم انوں کے تمام اُصول وعقا کد کو تشام کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا، تب تک اس کی '' مسجد نما'' عباوت گاہ عیاری اور دکاری کا بدترین اوّہ ہے، جس کا اُ کھاڑ نامسلمانوں پر لازم ہے، فقہائے اُمت نے لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا۔

أذان ديتا إقريه أذان عداق ع:

"ان الكافر لو اذِّن في غير الوقت لا يصير به مسلمًا لأنه يكون مستهزءًا."

(شاى ج: ا ص: ٥٣ - ١٠ عناز كتاب الصلوة المبع اليج اليم سعيد، كراجي )

ترجمه:... "كافراگر به وقت أذان كه تو وه اس مسلمان نبيس موگا، كيونكه وه دراصل نداق

أزاتاب-"

ٹھیک ای طرح ہے کسی غیر مسلم گروہ کا اپنے عقا ئدِ کفر کے باوجود اسلامی شعائر کی نقالی کرنا اور اپنی عبادت گاہ مجد کی شکل میں بنانا، دراصل مسلمانوں کے اسلامی شعائر سے مذاق ہے،اور بیہ مذاق مسلمان برداشت نہیں کر سکتے!

أذان:

مجدین اَ ذَان نَمَاز کی دعوت کے لئے دی جاتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو مشورہ ہوا کہ نماز کی اطلاع کے لئے کوئی صورت تجویز ہوئی چاہئے ، بعض حضرات نے تھنٹی بجانے کی تجویز پیش کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر رَدِّ فرمادیا کہ یہ نصاریٰ کا شعار ہے۔ وُوسری تجویز پیش کی گئی کہ بوق (باجا) بجادیا جائے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا وطیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی پیش کی گئی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بحل فرمایا کہ یہ یہود کا وطیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی پیش کی ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بجوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بحل اس فیصلے پر برخاست ہوئی کہ ایک شخص نماز کے وقت کا اعلان کر دیا کرے کہ نماز تیار ہے۔ بعد از ال بعض حضرات صحابہ گوخواب میں اُ ذان کا طریقہ سکھایا گیا، جوانہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اور اس وقت سے مسلمانوں میں یہ آ ذان رائ کے موئی (فتح الباری ج: ۲ صُنہ ۱۹۰۵)۔ (۱)

شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ اس واقع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"وهذه القصة دليل واضح على ان الأحكام انما شرعت لأجل المصالح، وان للاجتهاد فيها مدخلا، وان التيسير اصل اصيل، وان مخالفة اقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون يطلع بالمنام والنفث في الروع على مراد الحق، للكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشبهة حتى يقرره النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت الحكمة الإلهية ان لا يكون الأذان صرف اعلام وتنبيه بل يضم مع ذالك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤس الخامل والتنبيه تنويها بالدين ويكون قبوله من القوم الله انقيادهم لدين الله."

(۱) لما كثر الناس أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ....... عن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك للنصارئ، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارًا، فقال: ذاك للمجوس (فتح الباري ج: ۲ ص: ۸۰). وفي حديث ابن عمر ...... قال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال! قم فناد بالصلاة (أيضًا ج: ۲ ص: ۵۷).

ترجمہ: "اس واقع میں چندمسائل کی واضح دلیل ہے، اوّل بیکہ اُحکام شرعیہ خاص مصلحوں کی بنا پرمقرّر ہوئے ہیں۔ دوم یہ کہ اجتہاد کا بھی اُحکام میں دخل ہے۔ سوم یہ کہ اُحکام شرعیہ میں آسانی کو ملحوظ رکھنا بہت بڑا اصل ہے۔ چہارم یہ کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت جو اپنی گراہی میں بہت آ گے نکل گئے ہوں، شارع کو مطلوب ہے۔ پنجم یہ کہ غیر نبی کو بھی بذریعہ خواب یا القاء فی القلب کے مرادالہی کی اطلاع مل سکتی ہے، شارع کو مطلوب ہے۔ پنجم یہ کہ غیر نبی کو بھی بذریعہ خواب یا القاء فی القلب کے مرادالہی کی اطلاع مل سکتی ہے، مگر وہ لوگوں کو اس کا مکلف نہیں بناسکتا، اور نہ اس سے شہر دُور ہوسکتا ہے، جب تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تقد یق نہ نہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائر دین میں ہے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے اُذان کہنا تعظیم دین کا ذریعہ ہواورلوگوں کا اس کو قبول کر لینا ان کے دینِ خداوندی کے تابع ہونے کی علامت مشہرے۔''

حضرت شاہ صاحبؓ کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اُڈان اسلام کا بلندترین شعارہے، اور بیہ کہ اسلام نے اپنے اس شعار میں میں گراہ فرقوں کی مخالفت کو لمحوظ رکھا ہے۔ فتح القد برجلد: اصفحہ: ١٦٧، فقاویٰ قاضی خان اور البحر الرائق جلد: اصفحہ: ٢٦٩ وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے کہ اُڈان دینِ اسلام کا شعارہے۔ فقہائے کرامؓ نے جہاں مؤذّن کے شرائط شار کئے ہیں، وہاں بی بھی لکھا ہے کہ مؤذّن مسلمان ہونا جا ہے:

"واماً الإسلام فينبغى ان يكون شرط صحة فلا يصح آذان كافر على أى ملة كان."
كان."
(الجرالرائق ج: استدم على المراد المعرف المراد المعرف المراد المعرف المراد المعرف المراد المعرف المراد المعرف المرد الم

فقهاء نے بیجی لکھاہے کہ مؤذن اگراؤان کے دوران مرتد ہوجائے تو دُوسر المحض اُؤان کے:

"ولو ارتد المؤذن بعد الأذان لا يعاد وان اعيد فهو افضل. كذا في السراج الوهاج، واذا ارتد في الأذان فالأولى ان يبتدئ غيره وان لم يبتدى غيره واتمه جاز. كذا في فتاوى قاضى خان."

(قاوى قاضى خان."

ترجمہ:...' اگرمؤ ذن اُ ذان کے بعد مرتد ہوجائے تو اُ ذان دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، اگرلوٹائی جائے تو اُفان ہے ، اور اگراُ ذان کے دوران مرتد ہوگیا تو بہتر یہ ہے کہ دُوسر اُشخص نئے سرے ہے اُ ذان شروع کرے، تاہم اگر دُوسر ہے تھی نے باقی ماندہ اُ ذان کو پوراکردیا تب بھی جائز ہے۔''
مسد سے میں دور ہے۔''

مسجد کے مینار:

مبحد کی ایک خاص علامت، جوسب سے نمایاں ہے، اس کے مینار ہیں۔ میناروں کی ابتدابھی صحابہ ٌوتا بعین ؓ کے زمانے سے

<sup>(</sup>١) لأن الأذان من أعلام الدين. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٩، وأيضًا: في فتح القدير ج: ١ ص: ٢٦١).

ہوئی، مبجدِنبوی میں سب سے پہلے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے مینار بنوائے۔ (وفاءالوفاء ص:۵۲۵) حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر رصحابی ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصرکے گورنر بتھے، انہوں نے مصر کی مساجد میں منار بنانے کا حکم فرمایا۔ (الاصابہ ج: ۳ ص:۱۸) اس وقت سے آج تک کی نہ کی شکل میں مبجد کے لئے مینار ضروری سمجھے جاتے ہیں، مبجد کے مینار دوفا کدوں کے لئے بنائے گئے، اوّل میہ کہ بلند جگہ نماز کی اُذان دی جائے، چنانچہ إمام ابوداؤر ؓ نے اس پرایک مستقل باب باند ھاہے: الافان فوق المنادة۔

حافظ جمال الدين الزيلعى في نصب الرابيمين حضرت ابوبرزه اسلمى رضى الله عنه كا قول نقل كيا ب:
"من السنة الأذان في المنارة و الإقامة في المسجد." (ج: اص: ٢٩٣، مطبوء مجلس علمى بالهند)
ترجمه:..." سنت بيب كدا ذان ميناره مين بهواور إقامت مسجد مين."

مینار مسجد کا و سرافائدہ میر تھا کہ مینارد کچھ کرناواقف آ دمی کو مسجد ہونے کاعلم ہوسکے۔ گویا مسجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ رُخ محراب ہو، منبر ہو، مینار ہو، وہاں اُؤان ہوتی ہو، اس لئے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں ان چیزوں کا پایا جانا اسلامی شعار کی تو بین ہے، اور ان کے اپنے آپومسلمان ظاہر کرنے پر بھی اسلامی شعار کی تو بین ہے، اور ان کے اپنے آپومسلمان ظاہر کرنے پر بھی پابندی عائد کردی گئی ہے، تو انہیں مسجد یا مسجد نما عبادت گاہ بنانے اور وہاں اُؤان و اِقامت کہنے کی اجازت و بنا قطعاً جائز نہیں۔ ہمارے ارباب اِقتد اراور عدلیہ کا فرض ہے کہ فیر سلم قادیا نیوں کو اسلامی شعائر کے استعمال سے روکیس اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ پوری قوت اور شدت سے اس مطالبے کو منوائیں۔ حق تعالی شانہ اس ملک کو منافقوں کے ہر شرہے محفوظ رکھے۔

بلااجازت غيرمسلم كي جگه پرمسجد كي تغميرنا جائز ہے

سوال:...ایک زمین ہے جوغیر مسلم کی ہے،اس غیر مسلم نے اپنی زمین کوایک مسلم مخص کے حوالے کیا ہے کہ جب تک میں اپنے وطن سے نہ آ جاؤں،اس کی اچھی طرح د مکھ بھال کریں،اس مسلم مخص نے اس کی زمین پر مدرسداور مسجد بناؤالی، جبکہ وہ غیر مسلم دوبارہ اپنی جگہ پر آیا ہے اور اس نے اپنی زمین پر مدرسہاور مسجد بنایا ہے،اور اس نے مسلم مخص کو کہا ہے کہ میری زمین میں کیوں جیانت کی ہے؟ اس زمین پر مدرسہ اور مسجد بنایا ہے، میں ان دونوں کو تو ژدوں گا۔ آیا شریعت میں اس غیر مسلم کو اجازت ہے کہ اس مجد اور مدرسہ کو تو ژدوے؟

جواب:...مالک کی اجازت کے بغیر مجداور مدرسہ بنانا سیح نہیں ،لہٰذااس غیر مسلم کوفق ہے کہا پنی زمین ہے مسجداور مدرسہ کو اُ کھاڑ دے ،اورمسلمان اگراس مسجداور مدرسہ کو باقی رکھنا جا ہتے ہیں تو غیرمسلم کواس کی قیمت دے کر رضامندی ہے خریدلیں۔

<sup>(</sup>١) مسلمة بن مخلد ..... الأنصارى الخزرجى .... وقال محمد بن الربيع، ولى امرة مصر وهو أوّل من جمعت له مصر والمغرب وذلك فى خلافة معاوية ..... وقال ابن السكن: هو أوّل من جعل على أهل مصر بنيان المنار ـ (الإصابة فى تمييز الصحابة ج:٣ ص:١٨ ٣)، طبع دار صادر مصر، حرف الميم، القسم الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) فإن شرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء ... إلخ. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٩ ٩٠، كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلّامة قاسم في وقف البناء).

### غصب شده جگه پرمسجد کی تعمیر

سوال:...کسی مسجد کی انتظامیہ گورنمنٹ کی اجازت یا بلااجازت گورنمنٹ کے کسی دفتر یا ادارہ پر قبضہ کر کے اسے مسجد میں شامل کر لے تو کیاوہ جگہ غصب شدہ تصوّر ہوگی؟ اور وہاں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: ... غصب شدہ جگہ پر مسجد تو نہیں بن سکتی ہے ، جب تک مالک سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے ، گورنمنٹ کے کسی دفتر یاا دارہ پر قبضہ کر کے اسے مسجد میں شامل کرنا بھی غصب ہے ، البتہ جو جگہ علاقے کے لوگوں کی ضرور توں کے لئے خالی پڑی ہو، وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مدِنظر دہاں مسجد بنوائے۔ (۱)

# پارک،اسکول،کوڑے دان کی جگہ پرمسجد کی تعمیر

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کہیں خاص طور سے کونے کھدروں میں خالی جگہ موجود ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو، کسی پارک، اسکول یا کوڑے دان کے لئے مختص ہو، ساز شوں کے تحت چپ چپاتے کسی مسجد کی تغییر شروع ہوجاتی ہے، دیواریں ومنبر وغیر ہتغییر کردیئے جاتے ہیں، پھراس کے بعد اعتراض کرنا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ جواب:...نا جائز جگہ اور کسی اور کی ملکیت والی جگہ پر بغیر اِ جازت کے تغییر مسجد کی اِ جازت نہیں، ای طرح مسجد کی تغییر میں حلال مال صَرف کرنا چاہئے۔(۱)

# ناجائز فبضه كى گئى زمين پرمسجد كى تغميراوراس ميں نماز كاحكم

سوال:...ایک مبحد جس کی تغیرایی جگہ پر گائی ہے جو کہ ایک بیوہ عورت کی ملکیت ہے، اور وہ عورت بیر جگہ مبحد کو دینے کے لئے ہرگز تیار نہیں ،اس کی غصب کی جگہ پرزبروسی مسجد تغییر کر دی گئی ہے۔ ایسی صورت میں متعلقہ مسجد جس کی تغییر نا جائز جگہ پر ہوئی ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟

. جواب: یکی بیوہ کی جگہ پرز بردی مسجد تغمیر کر دینا، یہ غصب ہے، اور جینے لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہ سب کے سب گنا ہگار ہوں گے ۔مسجد کے نمازیوں کو جا ہے کہ اس بیوہ کواس کی قیمت دے کر راضی کرلیں، تب بینماز سیجے ہوگی ۔

<sup>(</sup>١) (وأرض مغصوبة أو للغير) ..... وتكره في أرض الغير ..... إلّا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لَا يكرهه فلا بأس. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٨، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ...إلخ).

<sup>(</sup>٢) واما شرائطه ...... فمنها الملك وقت الوقف ... إلخ (عالمگيرية ج:٢ ص:٣٥٣)، فإن شوط الواقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء (شامى ج:٣ ص: ٣٩٠ طبع ايچ ايم سعيد، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء).

<sup>(</sup>٣) الضأحوالة بمراء٢-

### مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا

سوال:...اگرمجد کے حن کی توسیع کے لئے آٹھ دی فٹ سرکاری زمین پر بلااِ جازت قبضہ کرلیا جائے تو اس توسیعی زمین پر نماز ہوجائے گی یالوٹانی ہوگی؟

جواب:... بیز مین اگررفاہِ عامہ کے لئے پڑی تھی، جیسے کھیل کے میدان وغیرہ تو مسجد کی ضرورت رفاہِ عامہ میں سب سے مقدم ہے۔اس لئے اہلِ محلّہ کی رائے سے اس کو بقد رِضرورت مسجد میں شامل کیا جانا سیجے ہے۔سرکاری اِ جازت ضروری نہیں۔اور متعلقہ سرکاری اِ دارے کواس کی منظوری و بنی جا ہے۔ (۱)

#### شرعى مسجد كي تفصيل

سوال:...آپ نے ۱۲ رفروری کے روزنامہ'' جنگ' میں محدی منتقلی ہے متعلق إرشاد فرمایا ہے کہ:'' محدی ایک جگہ ہے دوسری جگہ متعلق کرناصیح نہیں، جوایک بارشری محد بن گئ، وہ قیامت تک کے لئے محبہ ہے۔'' گرآپ نے لفظ'' شرئ' کی وضاحت نہیں فرمائی ۔کراچی میں بہت م مساجد اورخصوصاً مضافاتی بستیوں میں اہل سنت کی بہت م مساجد سرکاری وہنم سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے بنائی گئ ہیں۔ میں تو ایک ایک محبہ بھی و کچھ چکا ہوں جوایک سرکاری ملازم کے ذاتی پلاٹ پر بلاا جازت بنائی گئی۔ وہ غریب ملازمت کے سلطے میں تبدیل ہوکر اسلام آباد چلا گیا تھا، اور جب ریٹائر ہوکرایک طویل عرصے کے بعد واپس آیا تواہے پلاٹ پر محبد ملازمت کے سلطے میں تبدیل ہوکر اسلام آباد چلا گیا تھا، اور جب ریٹائر ہوکرا یک طویل عرصے کے بعد واپس آیا تواہے پلاٹ پر محبد کھڑی دیکھ کر سرپیٹ لیا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے بھی شرعی محبہ ہے؟ اگر نہیں تو پھر اس میں نماز کیسے ہوتی ہے؟

ایک مضافاتی بستی میں چند برس ہوئے ایی ہی ناجائز مبحد کو ہٹایا گیا۔ متعلقہ لوگوں نے ایک عالم وین سے رُجوع کیا، تو فرمایا: مبحد ناجائز بننا تو نہیں چاہئے ، لیکن اگر بن گئی ہے تو پھر رہنے دیا جائے۔ کیا اس جواب سے ان عالم وین میں حق بات کہنے گ جرائے کا فقد ان نہیں ظاہر ہوتا کہ انہوں نے مصلحت آمیز جواب دیا۔ کسی زمین پرخواہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو، یا سرکاری ویٹیم سرکاری ادارے کی ملکیت ، حق بات تو یہ ہے کہ مجد بلا اِجازت بنانہیں چاہئے۔ تاریخ میں تو یہ پڑھا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبوی بھی زمین کا معاوضہ دے کر بنائی تھی ، حالا تکہ وہ زمین دویتیم بچوں کی ملکیت تھی ، اور لوگوں نے بلا معاوضہ زمین مجد کے پیش کی ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ارکر کے مبحد کا معاوضہ اوا کیا۔ اب آپ یہ نہ فرمائے گا کہ وہ زمین چونکہ میتیم بچوں کی ملکیت تھی ، اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے کی اوا نیکی پر اِصرار کیا۔ کیا آپ سی مجد کی مثال دے سکتے ہیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے کی ادا نیکی پر اِصرار کیا۔ کیا آپ سی مجد کی مثال دے سکتے ہیں جوآپ سلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے کسی کی زمین پر مالک کی اِجازت و منتا کے بغیر قائم کی ہو؟

<sup>(</sup>۱) مسجد بنى على سور المدينة قالوا لا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت البلدة فتحت عنوة وبنى مسجد بإذن الإمام جازت الصلاة فيه لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدًا فهذا أولى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني).

جواب:...میں نے'' شرعی مسجد'' کی قیداس لئے لگائی تھی تا کہ سی شخصی ملکیت پر بلااِ جازت بنائی گئی'' نام نہا دمسجد'' کواس سے مشتیٰ کیا جاسکے۔اب اس کے حکم شرعی کی تفصیل لکھتا ہوں۔

ا:...جوجگہیں گورنمنٹ نے رفاہ عامہ کے لئے چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ اہلِ محلّہ کی ضروریات کے لئے ہیں، ایسی جگہوں میں جومساجد بنائی جائیں، ان کا تھم بیہ ہے کہ رسمی طور پر گورنمنٹ سے ان کی اجازت لینی چاہئے، اور اگر وہاں واقعی مسجد کی ضرورت ہوتو گورنمنٹ کے متعلقہ افسران کواس کی فوری منظوری دینی چاہئے۔ اگر بیا فسران مسجد کی منظوری نہ دیں اور اہلِ محلّہ وہاں مسجد بنا کر نماز شروع کر دیں تو بیڈ شرعی مسجد'' ہوگی، کیونکہ بیہ جگہ اہلِ محلّہ ہی کی ضرورتوں کے لئے ہے، اور مسجد کا ہونا اہلِ محلّہ کی اہم ترین ضرورت ہے۔

۲:..بعض جگہبیں ایسی ہیں جو گورنمنٹ نے اہلِ محلّہ کی ضرورتوں کے لئے نہیں ، بلکہ گورنمنٹ کی ضرورتوں کے لئے رکھی ہیں ، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ گورنمنٹ اس کا کوئی متبادل بھی تلاش نہیں کر سکتی ، ایسی جگہ پر بلااِ جازت مسجد بنانا سیجے نہیں ، بلکہ گورنمنٹ ہے پیشگی اِ جازت لینا ضروری ہے۔

۳:...بعض جگہمیں خاص محکموں کی ملکیت ہوتی ہیں، ایس جگہوں پرمسجد بنانے کے لئے اس محکمے سے اِجازت لینا ضروری ہے۔

۳: بعض جگہیں کی فحص کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں (خواہ وہ فردسلم ہویا غیرسلم) ایسی جگہ مجد بناناصرف اس صورت میں صحیح ہے کہ وہ محفض اس جگہ کو محبد کے لئے وقف کردے، یا محبد کے لئے اس سے خرید لی جائے، اگر مالک کی إجازت کے بغیر وہاں محبد بنائی گئی (جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے) تو وہ شرعاً محبر نہیں ، اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ، زمین کے مالک کو حق حاصل ہے کہ اس عمارت کو، جو '' محبد'' کے نام سے کھڑی کی گئی ہے، منہدم کرڈالے۔الغرض'' مسجد'' کے مقدس نام سے دُوسروں کی زمین غصب کر لینا قطعاً جائز نہیں۔ (۱)

### پرائی زمین پرمسجد بنانا

سوال: ... میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں، میری ریٹائر منٹ پر جورتم مجھے دی گئی تھی، میں نے اس سے ایک پلاٹ خریدلیا تھا۔ میری تین بچیاں ہیں، جس میں سے ایک بچی کی شادی کا مسئلہ در پیش ہے۔ میرے پلاٹ پر چندلوگوں نے ناجائز قبضہ کرلیا ہے، میں ان کو دہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کمپنی کو میں نے پلاٹ بیچنے کا اِرادہ کیا ہے۔ پولیس کے بچھا فسران سابقہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے میرے واقف کار ہیں، اس لئے ان ناجائز قابضین سے جگہ خالی کرانا کوئی مسئلہ ہیں ہے۔

مسئلہ دراصل میہ ہے کہ ان لوگوں نے قریب ہی میں مسجد ہونے کے باوجود میرے پلاٹ پرایک مسجد تغمیر کرلی ہے، اگر میں

(۱) واما شرائطه ..... ومنها الملک وقت الوقف، حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها و دفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا. (عالمگيرى ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأوّل)، أيضًا: كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن كون الشيء ملكًا لرجل يقتضى أن يكون مطلقًا في التصرف فيه. (شرح المحلة لِاتاسى ج:٣ ص:١٣٢، المادّة:٩٢ ١).

ان کووہاں سے ہٹانا جا ہتا ہوں تو وہ اس مسئلے کو ندہبی رنگ دے رہے ہیں ،اورجگہ خالی کرنے سے اِ نکاری ہیں۔ ا:...کیاکسی مختص کی ذاتی ملکیت پر نا جائز مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟

۲:...اگر میں ان لوگوں کو وہاں ہے ہزور ہٹا دُوں تو اس مسجد کا کیا گیا جائے؟ جس کمپنی ہے میرا معاہدہ ہوا ہے وہ وہاں پر ایک رہائشی منصوبہ بنانا چاہتی ہے۔مسجدان لوگوں نے اس قدر غلط طریقے سے بنائی ہے کہ اس کومنصوبے سے کسی طرح بھی ایڈ جسٹ نہیں گیا جاسکتا۔

محترم! میری کل پونجی وہی ایک پلاٹ ہے، بچی گی شادی قریب آتی جارہی ہے،اور بیمسئلہ اُلجھتا جارہا ہے، برائے مہر ہانی آپ سے نہایت عاجزانہ اِلتماس ہے کہ قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کاحل فوری عنایت فرما نمیں۔

جواب:...جووا قعات آپ نے لکھے ہیں،اگروہ تھے ہیں،ووہ مسجد جو پرائی زمین پر بنائی جائے ،مسجد ہی نہیں،اس لئے آپ بلاتکلف ان لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں،اوراس مسجد کو ہٹوا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کواس مسجد کے بنانے سے ثواب نہیں ملا، بلکہ پرائے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے بیلوگ مبتلائے عذاب ہوں گے، جب تک کہ بیلوگ اپناس گناہ سے تو بنہیں کر لیتے۔(۱)

#### ورثاء کی رضامندی کے بغیرمکان مسجد میں شامل کرنا

سوال:...میرے والدصاحب نے اپی حیات میں مکان خریدا، جائیدادِ متر و کہ حکومت نے فارم والدصاحب کے نام پرکیا،
تمام قیمت میری سخواہ ہے اداکی، والدصاحب فوت ہوجاتے ہیں۔ بلدیہ جائیداد خطرناک ہونے کی وجہ سے گرانے کا حکم دیتی ہے،
والدصاحب کی وفات کے چارسال بعد بلدیہ سے نقشہ پاس کروا کر دوبارہ تغییر کرتے ہیں، جس میں میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا
روپیے خرچ ہوتا ہے، والدصاحب وفات کے وقت دو کمن لڑکے اور دولڑکیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی نے پر وَیْش کی اور
شادی وغیرہ کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ اب وہ سب سے چھوٹا بھائی اور دوبہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ گھر فردخت کرکے ہمارا
حصد دو۔ برابر میں مسجد بھی زیر تغییر ہے، مسجد والے چاہتے ہیں کہ گھر مسجد میں آجائے، مسجد والے میرے بھائی اور بہن کا زبردتی ساتھ
دے رہے ہیں، رقم بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشوت دے کر بھی مکان مجد میں شامل کریں گے، جیسا کہ مجد پر ناجا مَرْ زبردتی

جواب:...یدمکان آپ کے والد ماجد کے نام تھا،اس لئے وہ جگہ تو تمام وارثوں کی ہے۔اس پر جو نیامکان بنایا گیاہے، وہ صرف ان کا ہے جنہوں نے بیدمکان بنایا،اس لئے جگہ کی جو قیمت بنتی ہواس میں سے وارثوں کو حصد دے دیا جائے۔مسجد کواگر آپ لوگ خوشی کے ساتھ بیدمکان دے دیں تو آپ کے لئے صد قدم جاربیہ ہوگا، زبردستی لے کر مسجد میں شامل کرنا سیجے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) واما شرائطه ..... فمنها الملك وقت الوقف. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٥٣). أيضًا: والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء. (ردانحتار ج:٣ ص:٩٥٠، كتاب الوقف، مناظرة ابن الشحنه مع شيخه).

 <sup>(</sup>٢) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٥٣، باب الغصب والعارية، طبع قديمي كتب خانه).

#### مسجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے

سوال:...اگر ہرجمعرات کومبحد میں پیے دیئے جائیں تو کیا پیصد قد ہے؟ صدقہ توان کو دیا جاتا ہے جو کہ غریب ہوں ، (میں تولز کی ہوں، مجھےغریب لوگوں کامعلوم نہیں،اور نہ میں گھرے نکلتی ہوں،اس لئے محبر میں دے دیتی ہوں) کیا بیڈرست ہےاوراس

جواب:...جو چیز رضائے البی کے لئے دی جائے وہ صدقہ ہے،اس لئے مجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے،صدقہ کرنے کا کوئی خاص دن نہیں،خواہ پیر کے دن دے دیا،جمعرات کو یا کسی اور دن۔

#### سٹے کی رقم مسجد میں لگانا

سوال:..ہمسئلہ کچھ یوں ہے کہا یک مخص عرصہ ہیں سال سے سٹہ جیسے منحوس وغیرا سلامی کاروبار کررہے ہیں،جنہیں علاقہ اور علاقے سے باہر کے تمام ہی لوگ جانتے ہیں ،ان صاحب نے مسجد کی تغمیر ومرمت کے لئے ہیں ہزار روپیہ بطور عطیہ دیا ہے ، جے مسجد تمیٹی نے ریہ جانتے ہوئے بھی کہ عطیہ دینے والے شخص کا ذریعی معاش صرف اور صرف سٹے کے کاروبار سے حاصل ہونی والی آمدنی ہے،اس کےعلاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، پھر بھی مسجدا نتظامیہ بینا جائز ببیہ لے کرمسجد کی تغییر ومرمت میں لگار ہی ہے۔توعرض بیہ ہے کہ ایسے پیسے سے تغییر کی جانے والی مسجد میں نماز کی ادائیگی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی ؟مفصل جواب مرحمت فرماویں ،اللہ تعالیٰ آپ کا بميشه حامي و ناصرر ٢٠٠٠ مين!

جواب:... بیشرعاً مسجد ہے اور نماز بھی اس میں جائز ہے، مگر جان بوجھ کر غلط رقم مسجد کی تغمیر میں خرچ کرنے والے لوگ گنهگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی چاہئے۔

### مسجد کوبائی کے نام سے منسوب کرنا

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، بیکا فی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص (جواَب اس دُنیا میں نہیں ) نے مسجد کی تغمیر کے لئے اپنی زمین دی تھی، ویسے تو اس مسجد کا نام'' سبحانی مسجد'' ہے، لیکن اس کے لواحقین اس مسجد کو اس شخص کے نام سے بکارتے ہیں،اور با قاعدہ طور پراس مسجد کواس محض کے نام ہے موسوم کرنا جا ہتے ہیں۔ یعنی ان کے نام پرمسجد کا نام رکھنا جا ہتے ہیں، جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے میں نے آج تک پنہیں سنا کہ کوئی مسجد کسی کے نام سے موسوم کی گئی ہو، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملکیت نہیں،اب رہااس شخص کا تعلق جس نے مسجد کی تغمیر کے لئے زمین دی تو اس کا اجرتو اللہ دے گا۔ قرآن وسنت کی روشنی میں

الصدقة: هي العطية التي تبغى بها المثوبة من الله تعالى. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٣٣٨، طبع صدف پبلشوز كراچي).

<sup>(</sup>٢) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيثًا أو مالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (ردالحتار ج: ١ ص: ٢٥٨، مطلب كلمة لا بأس).

ممين بيبتائين كدكيابيج ب؟ الرضيخ نبين إق كياس مجدمين نماز بره هناجائز بع؟

جواب:..مسجد کی نسبت کسی شخص کی طرف اس کے بانی کی حیثیت سے جائز ہے،اس میں کوئی مضا نَقة نہیں الیکن جب بانی مرحوم نے خودا پنے نام کی نسبت پسندنہیں کی توان کے لواحقین کو بھی پسندنہیں کرنی جا ہے۔

### مسجد کی حیثیت تبدیل کرنا سیجی نہیں

سوال:...ہمارے بیہاں پرمجدایی جگہ پر ہے کہ نمازی بہت کم آتے ہیں، ہماری کمیٹی کا ارادہ ہے کہ اس کو بجائے بیہاں کے روڈ پر لے جایا جائے ،اوراس جگہ کومدرسہ میں تبدیل کر دیا جائے ،قر آن وحدیث وفقہ کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں۔ جواب:...جوجگہ با قاعدہ مسجد بنادی جائے ، وہ ہمیشہ مسجدر ہے گی ،اس کی اس حیثیت کوتبدیل کرناضچیج نہیں ۔ <sup>(ا</sup>

#### مسجد كوشهيد كرنا

سوال: پخصیل ماتلی ہے ۱۰ کلومیٹر دُور گورنمنٹ نے بارن اسٹاپ پرایک مرادواہ کے نام سے نہر نکالی ہے، اس نہر کے ایک سائیڈ پرایک چھوٹی مسجد آتی ہے،ٹھیکیدارنے کھدائی کرادی ہے،جس ہے مسجد مرادواہ کے ایک کنارے سے حیار پانچ فٹ (واہ کے )اندرآ گئی ہے،انجینئر اورٹھیکیدار کہتے ہیں کہاس مسجد شریف کوگرا کراوراس کی مٹی کوکسی بہتی ہوئی نہر میں ڈال دیں بھین وہاں جو ٹر پکٹروالے کھدائی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شرعی مسئلہ پوچھ کر پھرمسجد کی طرف ہاتھ بڑھا ئیں گے، آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ جیسے انجینئر اور تھیکیدار کہتے ہیں وہ سیجے ہے؟ یااس ( کچی)مبحد کووہاں کھڑا کرنا جا ہے تو کیسے؟

جواب:..مبحدخواہ پکی ہویا کی ،اس کو یااس کے کسی حصے کو ہٹا نااوراس جگہ کوکسی اور کام میں استعمال کرنا جائز نہیں ۔'' تھیکیداراورانجینئر صاحبان کو چاہئے کہ نہر کوخم دے کرمسجد کے ورے ورے سے گزاریں ، ورنہ تمام لوگ جواس کا م میں شریک ہیں،خانۂ خدا کی ویرانی کی وجہ ہے گنا ہگار ہوں گےاور جس طرح انہوں نے خدا کا گھرویران کیا،اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کواُ جاڑ

 <sup>(</sup>۱) فلا يعود ميراثا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوئ حاوى القدسي وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه هو الأوجه. (ردانحتار ج:٣ ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>۲) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى درمختار . (قوله عند الإمام والثاني) فيلا يعود ميراثًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوي حاوي القدمسي وأكثر المشائخ عليه. (فتاويٰ شامي، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ج:٣ ص:٣٥٨، طبع ايج ايم سعيد، البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۷۲، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٣).

### ایک مسجد کوآباد کرنے کے لئے دُوسری مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں

سوال:...ایک قدیم مسجد جو چاروں طرف سے درختوں، باغات سے ڈھکی ہوئی ہے، علاقہ انتہائی گرم، گرمی نا قابلِ برداشت حتی کہ مقتدیوں نے کہا کہ ہم گرمی میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، مجد کسی طرف سے بڑھائی بھی نہیں جاسکتی، تو کیا سوقد م کے فاصلے پر محبر ثانی کا بنانا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ظاہر ہے دونوں محبدوں میں جماعت نہیں ہوسکتی، تو پھر قدیم محبد کو منہدم کردیں یابندگریں؟

جواب:...ایک مبحد کا دُوسری مبحد کے لئے انہدام قصداً جائز نہیں ہے، البتہ دُوسری مبحد مذکورہ بالاضرورت کے تحت بنا تکتے ہیں،کین اس کوآ بادکرنے کے لئے پہلی مبحد کومنہدم نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

### مسجد کودُ وسری حَکمهٔ تقل کرنا دُ رست نہیں

سوال:...ایک مسجدتھی ،محلّہ والوں نے وہاں کئی عرصہ نمازیں پڑھیں، پھراس کوشہید کرا کے آگے وُ وسری جگہ مسجد بنالی۔اب وہاں جہاں پہلے مسجدتھی ،اسکول بنا ہوا ہے۔تو ایسا کرنا جا کڑنے؟ بعض مرتبہ گورنمنٹ سڑک بناتی ہے، پکی آبادیوں میں تو پچ میں مسجد آجاتی ہے،تو کیا مسجد کو وُ وسری جگہ دے کروہاں ہے سڑک گزارنا جا کڑنے؟

جواب:..مجد کاایک جگہ ہے دُوسری جگہ نتقل کرنا سی خبیں ، جوایک بارشری مسجد بن گئی ، وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے ، اس کوکسی دُوسرے مصرف میں لانا گناہ ہے۔ (۲)

### نئ مسجد کی وجہ ہے پُر انی مسجد کوشہید کرنا

سوال: ...گارڈن ویسٹ میں جیلانی مسجد تمیں سال ہے قائم ہے، نماز جمعہ اور عیدین بھی اداکی جاتی ہیں ،حکومت نے آبادی ختم کر کے روڈ کشادہ کی اکیکن مسجد کواپنے حال پر باقی رکھا۔اب مسجد سے متصل فلیٹ اور دُکا نیس تغییر ہور ہی جیل، اور ایک طرف نئ مسجد کھی تغییر ہور ہی ہے، کچھ لوگ اس مسجد کوختم کر کے نئ مسجد میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں ، کیا پُر انی مسجد کوشہید کر کے نئ مسجد میں شفٹ ہونا جا ہتے ہیں ، کیا پُر انی مسجد کوشہید کر کے نئ مسجد میں شفٹ ہونا جا ہتے ہیں ، کیا پُر انی مسجد کوشہید کر کے نئ مسجد میں شفٹ ہونا جا سکتا ہے؟ اس مسجد کوختم کر دیا جائے؟

جواب:... جب ایک مرتبہ کسی جگہ متجد بن جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے متجد ہوتی ہے، اب وہ جگہ وقف ہے، اس پر مالکانہ تصرف کاحق باقی نہیں رہتا۔اس لئے اس جگہ پر مکان بنانا، وُ کان بنانا یا کسی اور تصرف میں لانا جائز نہیں۔ای طرح اس متجد کو

(۱) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثانى أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسى و في الشامية قوله عند الإمام والثانى فلا يعود ميراتًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجدًا آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوى القدسى وأكثر المشائخ عليه مجتبى (فتاوى شامى ج: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في ما لو خرب المسجد أو غيره، البحر الرائق ج: ٥ ص:٢٤٢، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد).

(٢) أيضًا.

شہید کرنایااس کی مجد کی حیثیت ختم کرنا بھی جائز نہیں۔

#### مسافروں کی ضرورت کے پیش نظر دُوسری مسجد بنا نا

سوال:...ایک گاؤں جو کہ جالیس گھروں پرمشمتل ہے،جس میں ایک مجدایک صدی سے قائم ہے،اورمستقل نمازی زیادہ سے زیادہ پانچ ہیں۔اب گاؤں والوں کا خیال ہے کہ پُر انی محجد چونکہ گاؤں کے پچ میں ہے، جہاں مسافروں کونماز پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے،اس لئے گاؤں کے کنارے پر دُوسری مسجد تغمیر کی جائے۔ دُوسری مسجد کی تغمیر کے بعد پُر انی مسجد ویران ہوجائے گی۔ کیااس صورت میں نی مجد تعمیر کرنا جائز ہے؟

ا چھاا گرمسجد تغمیر بھی ہوجائے تو اس صورت میں نماز جمعہ اور تر او یخ سس مسجد میں ادا کی جا کیں؟ جواب:...اگرنئ مسجد کی ضرورت ہو، تواس کا بنانا صحیح ہے، گریُرانی مسجد کو عطل کر دیناو بال کا موجب ہے۔ " تراویج کی نماز دونوں مسجدوں میں ہوسکتی ہے،اور جمعہ کسی میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ (\*)

#### فيكثري كي مسجد كي شرعي حيثيت

سوال:...میں جس فیکٹری میں ملازم ہوں ،اس کی مسجد تقریباً ۲۲ء ہے بنی ہوئی ہے ،اور با قاعدہ یا کچ وفت کی نماز اور جعد کی جماعت پڑھائی جاتی ہے۔ اِنظامیہ نے ایک اِمام صاحب بھی نماز کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔اب مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری میں تغمیرات کا کام ہور ہاہے،جس کی زَ ومیں مسجد بھی آ رہی ہے، فیکٹری اِنتظامیہ کا اِرادہ ہے کہ موجودہ مسجد کی جگہ بھی ایک شعبہ بنادیا جائے اورمسجد کو وُ وسری منزل پر لے جایا جائے ، آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کیل اِنتظامیہ مسجد شہید کر کے اس کی جگہ کوئی شعبہ بنا عمتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ محبد کی جگہ تا قیامت محبد ہی رہتی ہے، پیجگہ کسی اور مقصد کے لئے استعمال نہیں ہو عکتی ۔

 (۱) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسي. (قوله عنــد الإمـام والشاني) فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي حاوي القدسي وأكثر المشائخ عليه، مجتبي. (فتاوي شامي ج: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في ما لو خرب المسجد أو غيره، والبحر ج: ٥ ص: ٢٤٢، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد).

 (٢) في الدر المختار: أراد أهل الملة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأوّل أن الباني من أهله المحلة لهم ذالك وإلّا لَا ... إلىخ. وفي ردانحتار: وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناءه يفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مالهم لا من مال المسجد. (ردانحتار ج: ٣ ص: ٣٥٧، كتاب الوقف، مطلب في ما لو خوب المسجد).

 (٣) ولو خوب ما حوله واستغنى منه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص:٣٥٨). أيضًا: قال الله تـعالى: إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الأخر، الآية، العمارة تتناول البناء ....... وتتناول ما استرم منها وكنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ...إلخ ـ (حلبي كبير ص: • ١١، فصل في أحكام المسجد، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) لَا تبصح الجمعة إلَّا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولَا تجوز في القرئ لقوله عليه السالم: لَا جمعة ولَا تشريق ولَا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. (هداية ج: ١ ص: ١٨ ١ ، باب صلاة الجمعة). جواب:...اگرفیکٹری کے مالکان نے اس مجد کو بناتے وقت اس کے با قاعدہ مجد ہونے کی نیت کی تھی اور مجد کی حیثیت سے لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی ، تو اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ، کیونکہ جس جگہ کو مجد کے لئے وقف کر دیا جائے ، وہ تاقیامت مجد رہتی ہے ، اور اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا کسی کو اِختیار نہیں ۔ اور اگر بیجگہ مجد کے لئے وقف نہیں کی گئی مجھن نماز پڑھنے کے لئے جگہ مخصوص کر دی گئی ، جیسا کہ گھروں میں نماز کے لئے ایک جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے ، تو بیشر عا مبحد ہی نہیں اور اس پر مجد کے آئے کا مراک کی حاجت ہو ) وہاں آنا جائز ہے ، اور اس نماز پڑھنے کا نی حاجت ہو ) وہاں آنا جائز ہے ، اور وہاں نماز پڑھنے کا نہیں ہوگا۔

اب رہی یہ بحث کہ فیکٹری کے مالکان نے اس کو مجد کے لئے وقف کیا تھایائیں؟ اس کا فیصلہ چند ہاتوں کی تنقیح ہے ہوسکتا ہے۔اوّل: یہ کہ جب فیکٹری کا نقشہ منظور کرایا گیا تو آیا نقشے میں یہاں'' مسجد'' ظاہر کی گئی تھی یائہیں؟ اگر نقشے میں یہاں'' مسجد'' کا نشان ظاہر کیا گیا تھا تو یہاس کی علامت ہے کہ مالکان نے یہاں مسجد بنانے کی نیت کی تھی۔

دوم: یہ کہ جب یہاں محبد بنائی گئی، کیا انتظامیہ کی جانب سے یہ اعلان واظہار کیا گیا تھا کہ یہ شرکی محبر نہیں بلکہ محض نماز
پڑھنے کے لئے ایک جگہ تجویز کی گئی ہے، اور یہ کہ دُوسرے وفت میں اس کے بجائے دُوسری جگہ بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی
اعلان واظہار نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو با قاعدہ محبد کی شکل میں بنایا گیا، وہاں امام وخطیب کو مقرر کیا گیا، وہاں با قاعدگی سے پچیس سال
تک جمعہ اور جماعت کا اِہتمام ہوتا رہا، تو بیائی کی دلیل ہے کہ مالکان نے اس کو مجدکی نیت سے بنایا تھا اور اَب ان کو مجد کے تبدیل
کرنے اور اس جگہ کوکسی دُوسرے مصرف میں لانے کا کوئی حق نہیں۔

سوم: بیرکہ ما ورمضان کے آخری عشرے میں وہاں اعتکاف ہوتا تھا یانہیں؟ اگر وہاں اعتکاف ہوتار ہایا استے عرصے میں کس سال بھی اعتکاف ہوا ، اور مالکان نے یہاں اعتکاف کرنے ہے منع نہیں کیا ، تو بیاس بات کی واضح ولیل ہے کہ بیر سرخی ہے ، کیونکہ بیتو ہوسکتا ہے کہ اہل محلّہ کی خفلت کی وجہ سے کسی مسجد میں اعتکاف نہ ہو، مگر پنہیں ہوسکتا کہ غیر مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔

خلاصہ بیکہ مسجد میں اعتکاف ہونا، اس کے شرع مسجد ہونے کی دلیل ہے، گرکسی مسجد میں اعتکاف کا اِہتمام نہ کیا جانااس کے مسجد نہ ہونے کی دلیل ہے، گرکسی مسجد نہ ہونے کی دلیل نہیں ، اللّ میکہ مالکان کی طرف اِعلان واِظہار کیا جائے کہ چونکہ بیشر عی مسجد نہ ہندا یہاں اِعتکاف نہ کیا جائے۔

ان دلائل کی روشن میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کوشر عی مسجد کی حیثیت سے بنایا گیا تھا، لہٰذا اب اِنظامیہ کو بیتی نہیں بہنچتا کہ اس مسجد کی حیثیت کوتبد مل کر کے اسے کسی اور مصرف میں اِستعمال کرے۔

(\*\*)

<sup>(</sup>۱) ويـزول مـلكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدًا عند الثاني وشرط محمد والإمام الصلاة فيه ... الخـ وفني ردانحتار: قـوله بالفعل أي بالصلاة فيه ففي شرح الملتقى إنه يصير مسجدًا بلا خلاف ...... حتى إنه إذا بني مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدًا. (ردانحتار ج: ٣ ص: ٣٥٦، كتاب الوقف).

 <sup>(</sup>۲) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ۲۱۳ طبع سهيل اكيدمي).
 (۳) في الدر المختار: ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى، وفي الشامية فلا يعود ميراثًا ولَا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (شامي ج: ۲ ص: ۳۵۸، كتاب الوقف).

# نئىمىجىمتصل بناكر پہلى كو تالا ڈالنا نا جائز ہے

سوال: ... جعزت والای توجایئر پورٹ کی مرکزی جامع معجد جو کہ تھے عرصة بل تغیر ہوئی ہے، کے متعلق اس کی شرع حیثیت جناب والاے معلوم کرتا ہے، اُمید ہے کہ اس سجد کے متعلق آپ پی صائب رائے شائع فر ہا کر ہالیانِ ایئر پورٹ کی رہنمائی فر ہا ئیں جناب والاے معلوم کرتا ہے، اُمید ہے کہ اس سجد کے متعلق آپ بی صائب رائے شائع فی ،اس کے بعد با قاعدہ چھت وال کر مجد تغیر کردی گئی ،عرصہ چھتیں سال ہے نہ کورہ معجد میں نماز جعد و بنٹے گانہ نمازیں اوا کی جاتی رئیں ، ۱۹۸۳ء میں قطر کے ایک شخص صاحب نے گئی لا کھروپے خرج کر کے ایک مجد سابقہ معجد سے تقریباً دوگر چارد بواری کے اندرؤوسری معجد تغیر کروادی ۔ شخص صاحب کو صاحب کو معلوم کی انتظامیہ کے انتظامیہ کی ہانتہ ہوگا تا اور ڈی سجد میں معجد کی انتظامیہ کی ہوری کی اور کی اور گئی ہوری ہے، بہت سے حضرات نے معجد کی انتظامیہ کی بہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ کم از کم سابقہ مجد کا صن بی بیلی مجد میں شامل کرلیا جائے تا کہ کوئی شرعی مسئلہ کھڑا نہ ہوجائے ۔ لیکن انتظامیہ کی چشم پوٹی کی وجہ سے دوم تجدیں آئے سامنے ہیں، پہلی مجد سے متعلق بھی سنا جاتا ہے کہ اس ابتہ مجد کا اس انتہ ہو جائے ۔ لیکن انتظامیہ کی چشم پوٹی کی وجہ سے دوم تجدیں آئے سامنے ہیں، پہلی مجد سے متعلق بھی سنا جاتا ہے کہ اس حالات ایئر پورٹ کی انتظامیہ کوئیس بتلار ہا، اوراتی بردی محبد سے کہ کہاں ان دنوں ایئر فورس والوں کا ایئر پورٹ پر کنٹرول ہے، اور معبد کا ایئر فیل سام جان بوجھ کرنہیں رکھا جارہا تا کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پیانہ جال سے ۔ آپ سے مؤتر بانہ گرزارش ہے کہ جناب والائی معبد کی مترک ہو تھی جو کرنہیں رکھا جارہا تا کہ یہاں کے لوگوں کو اس بات کا پیانہ جال سے ۔ آپ سے مؤتر بانہ گرزارش ہے کہ جناب والائی معبد کرنہ محبد سے بالکل الگ ہے، ندکورہ معبد لب سراک ہے اور محکد شرک ہوتھ ہے۔ والے تعلق رکھتی ہے۔ والے دور کھی ہور ہے۔ دور کوئی معبد اس سے بالکل الگ ہے، ندکورہ معبد لب سراک ہے اور محکد شرک ہوتھ ہے۔ والے تعلق رکھتی ہے۔

جواب: ... جس جگہ کو چھتیں سال ہے مسجد کی حیثیت دی گئی ہو،اوراس میں با قاعدہ جمعہ وجماعت ہوتی رہی ہو،اس کو معطل کردینااس مسجد کی حیثیت کو تھیں۔ آپ نے جو کردینااس مسجد کی حیثیت کو تھی اور مقصد کے لئے استعمال کرناکسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ وبال کا موجب ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں، اگر صحیح ہیں تو سابقہ مسجد کوئٹی مسجد میں شامل کردینا چاہئے، جو جگہ ایک بار مسجد بنادی گئی ہو، وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہتی ہے اوراس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

تغمیری نقص سے صف میں ایک طرف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز مکروہ ہے

سوال:... ہمارے قریب ایک مسجد شریف ہے، جس کی بناوٹ اس طرح ہے کہ امام کے دائیں جانب مقتدی انداز آ چالیس پچاس ہوتے ہیں اور بائیں جانب صرف چاریا نچ آ دمی ہوتے ہیں، یہ نماز ہوئی کے نہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال أبو يوسف هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى كذا في الحاوى القدسي. وفي المجتبى وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۲۲، كتاب الوقف، فيصل في أحكام المساجد، طبع دار المعرفة بيروت، وأيضًا ردانحتار ج: ٣ ص: ٣٥٨، كتاب الوقف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...کروہ ہے۔

### قبروں کے نزد کی مسجد میں نماز ہوجاتی ہے

سوال:...مسجد کے قریب قبریں ہوں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو،صرف تقریباً ایک گزی دیوار ہوتو مذکورہ مسجد میں نماز ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:...نماز سیح ہے،قبرستان میں نماز پڑھناممنوع ہے، لیکن اگرالیی معجد ہوجس کےقریب قبریں ہوں،اس میں نماز ممنوع نہیں۔ (۳)

### د فاتر کی مسجد میں نماز کا ثواب

سوال:...میں نے ایک شخص سے سنا جو کہ نماز وغیرہ کا پابند ہے کہ ایک بلڈنگ (کاروباری دفاتر کی بلڈنگ) کے اندراگر کوئی کمرہ نماز کے لئے مخصوص کردیا گیا ہوتواس میں نماز پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ جواب:...بلڈنگ میں جو کمرہ نماز کے لئے مخصوص کردیا گیا ہو،اس کا حکم مسجد کا نہیں، نہاس میں مسجد کا ثواب ملے گا۔ (\*\*)

### دُ وسری مسجد میں نماز پڑھنے کی رُخصت

سوال:...میں ایک جامع متجد کے ساتھ رہتا ہوں ، مجد میں پانچ وقت کی نماز اور جمعہ با قاعدگ ہے پڑھائی جاتی ہے ، اور
میں بھی پابندی ہے نماز و جمعہ پڑھتا ہوں۔ چار نمازیں نزویکی متجد میں پڑھتا ہوں ، البتہ عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک دُوسری متجد
میں جاکر پڑھتا ہوں ، محض اس لئے کہ وہاں مولوی صاحب جمعہ کے دن بھی اچھا وعظ کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تغییر
سمجھاتے ہیں، تو میں ان کے پاس اچھی باتیں سننے جاتا ہوں ، جبکہ نزدیک والی متجد میں ان چیزوں کا فقد ان ہے ، بعض لوگ کہتے ہیں
کہ اپنی نزدیک والی متجد آبادر کھو، ورنہ گناہ ہوگا۔ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں وضاحت کر کے مجھائیں کہ میں کیا کروں؟ دُوسری
مجد میں جانے کا میرا مطمح نظر محض دین کا سیکھنا ہے۔

 <sup>(</sup>۱) وينبغى للإمام أن يقف بازاء الوسط فإن وقف في ميمنته الوسط أو ميسرته فقد أساء لمخالفة السُّنة. (فتاوي عالمگيري
 ج: ۱ ص: ۹ ۸، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمحزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله رواه الترمذي وان ماجة (مشكوة ص: ١ ٤، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج والحمام والقبر ..... وهذا كله إذا لم يكن بين المصلى وبين هذه المواضع حائط أو سترة أما إذا كان لا يكره ويصير الحائط فاصلًا. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٣) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ١١٣، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدمي لاهور، بحر الرائق ج: ٢ ص: ٦٣، طبع رشيديه).

جواب: ... حق تو قریب والی مسجد ہی کا زیادہ ہے، لیکن اگر دُوسری مسجد میں اچھے عالم ہوں تو وہاں جانے میں بھی کوئی مضا کقہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# مسجد میں خشک جوتے لے جانے سے نایا کی نہیں ہوتی

سوال:...ہم جوتے لے کربیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہی جوتے لے کرہم مساجد میں جاتے ہیں، اورا کثر بھائی جوتے مسجد کے فرش پرر کھتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ جوتے ر کھنے کے لئے لکڑی کا بکس نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کیا مسجد ناپاک نہیں ہوتی ؟اگر جوتے نمازی اپنے قریب ندر کھے تو چوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔

جواب: ...جوتے خشک ہوں تو مسجد نا پاک نہیں ہوتی۔

#### متوتی مسجد کانمازیوں کواندر جوتالانے سے منع کرنا

سوال:...گزارش میہ کہ کہ گیشن کورٹ کے إحاطے میں ایک مجد ہے، جب سے مذکورہ مجد تغییر ہوئی ہے، متوتی مجد کا تھم ہے کہ کوئی نمازی مجد کے اندرونی حصے میں جوتا لے کرندآئے۔اگرکوئی ناواقف آ دمی اندر جوتا لے آتا ہے تواس کومجور کردیا جاتا ہے کہ جوتا باہر رکھیں، نمازی مجبور ہوکر جوتا باہر رکھ دیتا ہے۔ باہر چور انتظار میں ہوتے ہیں، چنانچہ وقنا فو قنا باہر جوتے چوری ہوتے رہتے ہیں۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب نے کہتا ہے کہ باہر جوتا چوری ہوجائے گا، تو متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتار کھ کر بیا۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب ہے کہتا ہے کہ باہر جوتا چوری ہوجائے گا، تو متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتار کھ کر نماز پڑھاتا ہے، اور صف اوّل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔معلوم میکرنا ہے کہ کیا مجد کے اندرونی صے میں جوتار کھنا نا جائز ہے؟

جواب:..مجدمیں جوتے رکھنے کے لئے ڈبوں کا اِنتظام ہوتا ہے، آپ کے متو تی صاحب کوبھی اس کا اِنتظام کرنا چاہئے۔ اور بیرقانون غلط ہے کہ مسجد کے اندر کوئی جوتا لے کرنہ آئے ، اور جس کونماز پڑھنی ہو، باہر کے حصے میں پڑھے، متوتی کو ایسا غلط قانون نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔

### كيامسجد ميں داخل ہوتے وقت سلام كرنا جائے؟

سوال:...ہمارے محلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجد میں داخل ہوتے وفت السلام علیم کہنا جائے ، جبکہ ہم نے سا ہے کہ حدیث میں ہے ، وفت السلام علیم کہنا جائے ، جبکہ ہم نے سا ہے کہ حدیث میں ہے ، وُخولِ مبحد کے وفت مخصوص دُ عاجو حدیث سے ثابت ہے ، پڑھنی چاہئے ، کون ساحق اور افضل ہے ؟ جواب: ...مجد میں داخل ہونے کی دُ عا پڑھنی چاہئے ، پھراگرلوگ فارغ بیٹھے ہوں تو ان کوآ ہت ہے سلام کہا جائے ، اور

<sup>(</sup>۱) وذكر قاضيخان وصاحب منية المفتى وغيرهما ان الاقدام أفضل فإن استويا في القدم فالأقرب أفضل ....... والأفضل أن يختار الذي إمامه أصلح وأفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل ....... ومسجد استاده لدرسه أو سماع الأخبار أفضل بالإتفاق. (حلبي كبير ص: ۲۱۳، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدمي).

اگرسب مشغول ہوں تو نہ کہے، اتنی زور سے سلام کرنا کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، سیح نہیں۔ (۱)

### نمازیوں کے ذمہ سلام کا جواب نہیں

سوال:..نمازی نیت باند ھے کھڑے ہوں ،ایک آ دمی نمازادا کرنے متجد میں داخل ہوا تواس آ دمی کوالسلام علیکم کہنا چاہئے یا چیکے سے نیت باندھنا چاہئے؟ا گرالسلام علیکم لازمی ہے تو نمازیوں کو جواب دِل میں دینا چاہئے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی شخص فارغ نه ہو،تو آنے والے کوالسلام علیم نہیں کہنا چاہئے ،اوراگر وہ کچھ کہدد ہے تو نمازیوں کے ذمہ اس کا جواب نہیں ،اس لئے دِل میں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

#### مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت ڈرودشریف

سوال: .. مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دُعا کے بعد "السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبر کاته" پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... مُجِد مِين داخل موتے موئے داياں قدم پہلے ركھ اور پھريد ُ عاپڑ ہے: "بسم اللہ و الصلوٰ ہ و السلام علىٰ رسول الله، اللهم افتح لى ابواب رحمتك"

(مشكوۃ ص: ١٨)

اورمنجدے نکلتے وقت بیدُ عاپڑھے:

"بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتح لى ابواب رزقك، اللهم اللهم افتح لى ابواب رزقك، اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم."
الموقع يرسوال عين درج كرده الفاظ منقول نبين \_

## مسجد کے کس حصے میں داخل ہوتے وقت دُ عا پڑھنی جا ہے؟

سوال:..مسجد میں داخل ہونے کی دُعا پڑھنااور داہنا پاؤں پہلے اندرر کھنامسنون طریقہ ہے، آپ وضاحت فرما کمیں کہ دُعا مسجد کے بیرونی گیٹ کے اندر داخل ہوتے وقت پڑھی جائے یا کہ اس جصے میں داخل ہوتے وقت جہاں نماز پڑھی جاتی ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) (قوله سلامک مکروه) ظاهره التحريم (قوله ذاکر) ..... فيکره السلام على مشتغل بذکر الله تعالى بأى وجه كان ...إلخ (فتاوئ شامية ج: ۱ ص: ۲ ۱ ۲، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيه، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

<sup>(</sup>٢) وقد نظم الجلال الأسيوطي التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن: فقال رد السلام واجب إلا على من في الصلوة أو باكل شغلا. (فتاوي شامية ج: ١ ص: ١٨ ٢ ، مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ج: ٨ ص: ٣٢٢ حديث نمبر: ١ ١ ٢٣١، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة، عن أبي هريرة، ص: ٥٦ باب الدعاء عند دخول المسجد، طبع نور محمد كراچي-

جواب: ... جوحصہ نماز کے لئے مخصوص ہے اور جس پر مجد کے آدگام جاری ہوتے ہیں (مثلاً جنبی کامسجد میں وافل نہ ہونا، اور معتکف کا بلاضرورت مجدسے باہر قدم نہ رکھنا) اس مصے میں داخل ہوتے وقت وُ عاپڑھنی چاہئے ، مسجد میں داخل ہوتے وقت وایاں پاؤں پہلے رکھے اور بیہ پڑھے: "بسم اللہ والصلوٰ ہ والسلام علیٰ رسول اللہ اللّٰهم افتح لی ابواب رحمتک"۔ (۱) مسجد کو حفاظت کی خاطر تا لا لگانا جائز ہے

سوال:...مجد جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے،اس کو بند کرنے اور کھلار کھنے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ مجد تو خدا کا گھر ہوتا ہے،اوراس کو بند کرنے کا حق کسی کونہیں پہنچتا لیکن بعض لوگ عشاء کی نماز کے بعد مجد کو تالا لگادیے ہیں جو کہ میر ی نگاہ میں غلط ہے۔ کیونکہ کوئی مسافر جو کہ نیااور بھٹکا ہوا آ جائے اوراہے رات ہوجائے تو اسے ہر طرف دروازہ بند نظر آتا ہے تو اس کی نگاہ مبحد پر جاتی ہے تو وہ بھی بند نظر آتی ہے، وہ باہر ہی کسی جگہ سوجا تا ہے اور جس کا نتیجہ یہ نگلتا ہے کہ اسے چوراُ چکا سمجھ کر پولیس والے لے جاکر بند کر دیتے ہیں جو کہ سراس ناانصافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج کل کے حالات کود یکھا جائے تو ہر طرف بے خمیر لوگ بھی پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ مجد کی اشیاء کو بھی نہیں بخشتے، جو کہ اللہ کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں پر جو کہ اللہ کے گھر کی چیزیں بھی نہ بخشیں، ان پر خدا کی لعنت ہواور یہی وجہ ہے کہ لوگ مجبوراً محبد کے دروازوں پر تالے لگادیتے ہیں۔ جو اب:... جفاظت کی خاطر محبد میں رات کو تالا لگادینا جائز ہے۔ (۱)

### مسجد کے جمع شدہ چندے سے إمام کا کمرہ، اِستنجاخانے وغیرہ بنانا

سوال:...مبحد کے نام پرجو چندہ جمع ہوتا ہے، یا جمع ہے، اس سے مبحد کے واسطے مسل خانے ، استنجاخانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمرہ بنانا، یا کنواں وغیرہ یعنی مبحد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے، کیااس رقم ہے جو مبحد کے لئے جمع ہوں اس چیز پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اہلِ چندہ کی اِجازت سے جائز ہے۔ <sup>(r)</sup>

(۱) عن أبى أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسئلك من فضلك. رواه مسلم. (مشكواة ص: ١٨). وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب وحمتك، وإذا خوج صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وفي روايتهما: قالت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد. (مشكواة ص: ٢٠)، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خانه).

(٢) وكما كره (غلق باب المسجد) إلا لخوف على متاعه، به يفتى (وفي ردالحتار) (قوله إلا لخوف على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا، لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلوة أو لا فلا أوفى بعضها ففي بعضها ففي بعضها ... إلخ. (فتاوى شامية ج: ١ ص: ٢٥٦، مطلب في أحكام المسجد، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) لا يجوز الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالإإذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المجلة، لسليم رستم باز، ج: ١ ص: ١١، رقم المادة: ٢٩، طبع حبيبيه كوئته).

# مسجد کے إحاطے میں پیش إمام کی رہائش گاہ بنانا

سوال:...مبحد کے اِحاطے میں وضوخانے کے اُوپر پیش اِمام کا گھر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ وہاں رہ رہا ہو۔مسجد کے دوگیٹ ہیں،اور پچھلے گیٹ سے پیش اِمام کے اہلِ خانہ کا گزر ہواور نمازیوں کا دونوں گیٹوں سے آنا جانار ہتا ہو؟

جواب:..مبحد کے وضو خانے پر إمام صاحب کا مکان بنانا صحیح ہے، کیونکہ وضو خانہ سجد میں شامل نہیں۔

## مسجد کے چندہ سے ممیٹی کا دفتر بنانا

سوال:... ہمارے محلے کی معبد زیرِ تغییر ہے، مسجد پایئے تھیل تک پہنچنے کے قریب ہے، اب انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وضوخانے کے اُوپرانتظامیہ کے لئے ایک آفس تغییر کیا جائے گا، جس میں بیٹھ کر مسجد کی انتظامیہ میٹنگ اور فیصلے کیا کرے گی، کیاانتظامیہ کے لئے ایسا کرنا یعنی مسجد کے فنڈ زہے ایک آفس تغییر کرنا شرعاً دُرست ہے یانہیں؟

جواب:...اگراہلِ چندہ کی اجازت ہوتو جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

# إستراحت كے لئے مسجد كے تكھے كااستعال بغير إجازت صحيح نہيں

سوال:...اس دفعہ رمضان شریف گرمیوں میں آ رہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے والے رمضان میں اکثر دیکھا ہے مقامی آ دمیوں کو کہ ظہر سے پہلے مسجد میں آ کر سوجاتے ہیں اور بجلی کے سکھے چلواتے ہیں۔ مسجد میں چٹائی یا دری پرکوئی کپڑ انہیں ہوتا، ان لوگوں کا پیدنہ مسجد کی دری پرلگتا ہے اور بد بوہوتی ہے، یا کوئی شخص ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کرسنت سکھے کے بینچآ کر پڑھتا ہے اور پھرتھوڑی درے بعد وہیں پرلیٹ جاتا ہے اور نمیندگی آغوش میں چلاجاتا ہے، ایسے میں مسجد کی بجلی استعمال کرتا ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کو مسجد سے اٹھاویا جائے یا پنکھا بند کردیں؟ اور مسجد کے آ داب کے مطابق اس کا پنعل کیسا ہے؟

جواب:..مبحد کی بجلی وغیرہ نماز کے اوقات میں استعال کرنی چاہئے ، دیگر اوقات میں اہلِ چندہ منع کر سکتے ہیں۔ مسجد میں سونا معتکف اور مسافر کے لئے جائز ہے ، دُوسروں کے لئے مکروہ ہے۔ جولوگ مسجد میں نیند کریں ان کو چٹائیوں پر کپڑا بچھالینا چاہئے ، تا کہ پسینے سے فرش خراب نہ ہو، اور نیند کی حالت میں نا پاک ہوجانے کا خطرہ نہ رہے۔

 <sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز،
 ج: ۱ ص: ۱ ۲، رقم المادة: ۲ ۹، مكتبه حبيبيه كوئشه).

<sup>(</sup>٢) ولو وقف على دُهن السراج للمسجد لا يجوز دهنه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ... الخ. (عالمگيري ج:٢) ص: ٩٥، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) و المسجد) لغير المعتكف مكروه وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الإعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبير ص: ٢ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

### چوری کی بجلی کامسجد میں اِستعال

سوال:...ہمارے محلے کی مجد میں بجلی کی مین لائن سے بغیر میٹر کے تین مرکزی لائٹس مغرب تا فجر جلتی ہیں ، اہلِ محلّہ نے مسجد کی اِنتظامیہ سے اس سلسلے کوشتم کرنے کو کہا تو ان کا جواب تھا کہ: سابق کوشلرصا حب نے ان کولگوا دیا تھا۔ کیااس طریقے سے لی گئ بجلی مسجد کے اِستعال میں لا ناٹھیک ہے یا منقطع کر دینا بہتر اور افضل ہے؟

جواب:...اگرگورنمنٹ کی طرف ہے اس کی اِ جازت دی گئی ہوتو جائز ہے، ور نہیں۔(۱)

### مسجد میں سونے کی اجازت کس کوہے؟

سوال:...ایک محلے کے مقامی مسجد کے لوگ ای مسجد میں کن کن حالتوں میں رات تھہر سکتے ہیں؟ کیا ان حالتوں اور صورتوں میں یہ بھی صورت شامل ہے کہ بہنیت اعتکاف (اعتکاف کی نیت سے ) دینی دعوت کے سلسلے میں بستر بچھا کر رات سو سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: ...مبحد میں گھہرنا، سونا اور کھانا پینا معتلف کے لئے جائز ہے، 'اور مسجد کا إعتکاف اعلی درجے کی عبادت ہے۔
مسلمانوں میں رمضان مبارک کے اعتکاف کا تو رواج ہے، جوسنت مؤکدہ ہے، کیکن غیر رمضان میں اعتکاف کا رواج نہیں، جوسنت مستحبہ ہے۔ 'اس اعتکاف کا رواج ڈالنا چاہئے۔ جس طرح رمضان مبارک والے اعتکاف میں معتلف کے لئے مسجد میں گھہرنا، سونا اور کھانا پینا جائز ہے، یہی تکم نفلی اعتکاف کا بھی ہے، اور نفلی اعتکاف کے بھی وہی آ داب ہیں جو اعتکاف رمضان کے ہیں۔

#### مسجد میں سونے کے لئے رحل کو تکبیہ بنانا

سوال:..مسجد میں سونے کے دوران مسجد کی رحل کو تکیے کے طور پرسر کے بینچے رکھ لے تو گناہ تو نہیں؟ جواب:...رحل اس مقصد کے لئے وقف نہیں۔

## معتکف کےعلاوہ عام لوگوں کومسجد میں سونے کی اجازت نہیں

سوال:... میں ایک ادارے میں ملازم ہوں ، کھانے اور نماز کے وقفے کے دوران ہمارے کچھ ساتھی کھانا جلدی کھا کرنماز

<sup>(</sup>١) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. (قواعد الفقه ص: ١٠ ١، أيضًا: شرح المجلة ج: ١ ص: ٢١).

 <sup>(</sup>۲) وخص المعتكف بأكل وشرب ونوم عقد احتاج إليه لنفسه أو عياله ... إلخ. وفي الشامية: أن المعتكف مقصور على
 الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره. (رد الحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۸۸).

 <sup>(</sup>٣) أما تفيسره فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا وإلى سنة مؤكدة
 وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ٢ ، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص: ٥٨، طبع صبلشرز
 كراچي، الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد ج: ٢ ص: ١٠١، طبع إدارة القرآن كراچي).

سے پہلے مسجد میں سوجاتے ہیں، آپ تفصیل سے بتا ئیں کہ کیا ایسے ہی مسجد میں سونا جائز ہے یا کن حالات میں مسجد میں سونے کی اجازت ہے؟

جواب:..مسجد میں سونے کی صرف معتکف کواجازت ہے، عام لوگوں کونہیں، یہلوگ اگراعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں تو وہاں سوبھی سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### بےنمازی کومسجد تمیٹی میں لینا

سوال:...مسجدی تمینی اورز کو قاتمینی میں بے نمازی کو چیئر مین یا صدر بنانایا کوئی ممبر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جوخص نماز ہی کا پابند نہیں ،اس کامسجداورز کو قائے کیاتعلق؟

"اگر مجھے کمیٹی میں شامل نہ کیا گیا تو میں مسجد بند کروا دُوں گا" کہنے والے کو کمیٹی میں شامل کرنا

سوال:...اگرایک مقتدی مسجد میں اِمامِ مسجد کی موجودگی میں بیہ بات برملا کہے کہ اگر مجھے اِنتظامیہ کاعہدہ نہ دیا گیا تو میں اس مسجد کو بند کر وا دُوں گا۔ شریعت کے مطابق ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ وہ کس قتم کامسلمان ہے؟ وضاحت فرما نمیں۔ جواب:...اییا شخص فاسق ہے،اس کو مسجد کے معاملات میں کسی صورت میں شامل نہ کیا جائے۔ (۲)

# مساجد مين حرام رقم كالستعال جائز نهين

سوال: ...سوسائی کے علاقے میں بعض ایسی مساجد ہیں جس میں سوسائی کے تحت إنتظامات ہوتے ہیں، مساجد میں دُکانیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے اِخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں معلوم ہوا کہ بعض مساجد میں دُکانوں کے کرائے ایڈوانس اور پکڑی کی رُقوم بینک کے اندر ڈپازٹ اسکیم کے تحت رکھوادی جاتی ہیں، اور پھراس سے جوسود ملتا ہے، اس سے اِخراجات محبد کے پورے کئے جاتے ہیں، اس سلسلے میں محبد اِنتظامیہ مختلف اُعذار بیان کرتی ہے، جس میں بینکوں کا غیرسودی ہونا، اوراس منافع کا حلال ہونا، اللہ تعالی معاف کرنے والا ہے، معاف فرمادیں گے، بیت اللہ میں بتوں کی موجودگی میں نماز ہوجاتی تھی، اس مجد میں بھی ہوجائے گی، وغیرہ وغیرہ واس طرح ان مساجد کی دُکانوں میں وڈیواورفو ٹوگرانی والوں کو بھی دُکانیں کرائے پردی ہیں، اب معلوم ہے کہان رُقوم کو مسجد میں اِستعال کیا جاسکتا ہے اوراگر کرلیں تو ان مساجد میں نماز وں کا کیا تھم ہے؟ ایسی کمیٹی کے سلسلے میں اِمام، خطیب اور نمازیوں کو کیارویہ رکھنا جا ہے؟؟

جواب:...اس سوال میں سوسائی والوں کارویہ نہایت لائقِ افسوں ہے۔ایک صاحب نے بتایا کہانگلینڈ میں ایک سکھنے نے اس سکھ کواس نداق اس سے کہا کہتم مسلمان حرام گوشت کی ایک وُ کان کھولو، اوراس پر لکھو: '' اِسلامی گوشت کی وُ کان' ان صاحب نے اس سکھ کواس نداق

<sup>(</sup>۱) ص:۲۵۳ کاحاشینمبر۳ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ أَنْ يُلْدَكُرَ فِيْهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" (البقرة: ١١٣).

کا جواب دیا، تواس نے کہا کہ: تم مسلمان لوگ سود کھاتے ہوتو إسلامی بینک کہدکر کے کھاتے ہو، اور دُوسری خرافات کرتے ہوتو إسلام کے نام سے منسوب کرتے ہو۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان مساجد کی اِنتظامیہ کے لوگوں کو پیسے سے غرض ہے، دِین وایمان سے غرض نہیں۔اگریہ داقعات صحیح ہیں جوخط میں درج کئے گئے ، توان لوگوں کامسلمان ہونا بھی مشکوک ہے ، اورایسے لوگوں کومساجد سپر دکر ناایسا ہی ہے جیسے بیت اللّٰہ کومشرکین مکہ کے سپر دکر دیا جائے۔

موجودہ سودی نظام میں ایک صدی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، مگر اب تک تو بیحلال ہوانہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدااور رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے، اوراس خدااور رسول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ پاکستان کا ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ مساجد کی دُکانوں میں ٹی وی اور ویڈیو کی دُکانیں بنانا، یہ بھی حرام ہے، اور ان مولوی صاحبان کو جوان مساجد میں کا م کرتے ہیں، سوال میں ذکر کی گئی مدات ہے جو تخواہ دی جاتی ہے، وہ حلال نہیں۔ (۲)

نمازیوں کو چاہئے کہ متجد کے عملے کا انتظام اپنے چندے سے کیا کریں ہمجد کی وہ رقم جوسود سے حاصل کی جاتی ہے ، وہ مجد کے کارکنوں کو نہ دی جائے۔

## مسجد کی وُ کان غیرمسلم کودینا، یا سودی کاروباروالے کودینا

سوال:..مسجد یامدرے کی وُ کان کسی غیرمسلم کو یا ایسے خص کو جو کہ سود کا کاروبار کرتا ہو، اس کوکرا یہ پر دی جاسکتی ہے؟ جواب:...مسلمان یا غیرمسلم کسی کوجھی کرا یہ پروُ کان دینا جائز ہے،لیکن اس میں حرام کام نہ کرے، جو خص سود لیتا ہے،اس کی سود کی کمائی ہے کرا یہ وصول کرنا جائز نہیں ،اوراس کا وبال مسجد والوں پر بھی پڑے گا۔ (۳)

# مسجد کی دُ کا نیں غیرمسلم کو دینا

سوال:...جامع مسجد کلی کے نیچے ایک شاپنگ سینٹر ہے،جس کا کرا پہلور چندہ جمع ہوتا ہے،اس چندے سے مسجد کا رنگ و روغن اور ٹوٹ بھوٹ کی مرمت کی جاتی ہے،مؤزِّن اور پیش اِمام کو تخواہ بھی ای چندے سے دی جاتی ہے۔اس شاپنگ سینٹر میں ہندو ندہب کی بھی وُکا نیس ہیں،اب ہمیں سے معلوم کرنا ہے کہ جوکرا سے ہندوبطور چندہ مسجد میں دیتے ہیں، وہ مسجد کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے کہیں؟آیا ہندووں اور غیر مذہب کواس شاپنگ سینٹر میں وُکا نیس دینا جائز ہیں یانہیں؟

جواب:...غیرند ب والول کو وُ کانیں نہ دی جائیں ، تو بہتر ہے ، باقی ان سے جو کرایہ حاصل ہواس کو مسجد کی ضروریات میں استعال کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) "يَسَايُهَا الَّذِينَ امنُوا اتَّقُوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَوا إِنْ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرُبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (البقرة:٢٧٩،٢٤٨).

 <sup>(</sup>٢) لا تصح الإجارة لعسب التيس وهو ..... ولا لأجل المعاصى مثل الغناء والنوح والملاهى (الدر المختار ج: ١
 ص: ٥٥، باب الإجارة الفاسدة).

<sup>(</sup>٣) الصَّأَحَاشِيمْبِرا صَفِيهُ لهٰدا۔

# کیامسجد کی دُ کان کی مرمت وغیرہ کرایہ دار کے ذمہ ہے؟

سوال:...اگرمبحد کی دُکانوں کی جھت خراب ہوجائے یا دیوار وغیرہ گرجائے تواس کی تغیر کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟
میرے ساتھ ایسا ہی مسئلہ پیش آیا، میں درزی ہوں، میری دُکان کی جھت خراب ہوگئ ہے، مجد اِنظامیہ کواس بارے میں آگاہ کیا تو وہ کہنے گئے کہ آپ خود ہی سیجے کرائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تواس وقت جو مال اندر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ خراب ہوجا تا ہے۔ اِمامِ مجد جو کہ کمیٹی کے سیکر بیڑی بھی ہیں، ان کواس بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی تمام تر ذمہ داری کرائے دار پر ڈال دیتے ہیں۔ جبکہ ہم دیگر اُمور میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا کرائے دار ہے تواس صورت میں اس مکان یا دُکان کی توڑ پھوڑ اور تغیر کا ذمہ دار مالک ِ مُکان یامالک ِ دُکان ہی ہوتا ہے۔

جواب:... بیدُ کان آپ خودتغیر کرالیں اوراس کی تغییر کے مصارف کرائے میں کا ٹ لیا کریں۔

# مسجد کی وُ کا نول کی رسید تبدیلی کی رقم مسجد پرخرچ کرنا

سوال:...عام طور پرمسجد کی دُکانیں بغیرایڈوانس کے کرائے پردی جاتی ہیں، کرائے دار جب جاتے ہیں تورقم لے کر دُوسرے کو دے جاتے ہیں، اور نام تبدیل نہیں کراتے، اس طرح باہمی لین دین کر کے چلے جاتے ہیں۔ مبجد کمیٹی نے مبد کے کرائے داران کو اِجازت دے دی ہے کہ آپ اپنی دُکان اس طرح دے سکتے ہیں، رسید کی تبدیلی کے وقت رقم لے کرعطیہ کی رسید کا ان دی جاتی ہے۔ کیا ہے جے جا گر غلط ہے تو جورقم اس مدیس وصول ہوئی ہے، اور مسجد کے اُوپر خرچ کی جا چکی ہے، اس کا اِز اللہ کسے کیا جائے؟

جواب:...اگرید کا نیں مسجد کی ہیں اور دُ کان دار مسجد کے کرائے دار ہیں، تو ان کے لئے ان دُ کا نول کے پیسے لینا اور اپنے طور پر کسی کے حوالے کر دینا جائز نہیں، اور اگر آپ حضرات اس کو برداشت کرتے ہیں تو آپ بھی گنا ہگار ہوں گے، کیونکہ آپ ان دُ کا نول کے مالک نہیں۔

#### مسجد کی دُ کان میں ویڈیوکا کاروبار

سواں:..مبحد کی دُکان ویڈیواورفلموں کا کاروبار کرنے والے شخص کوکرائے پردینایا فروخت کرنا کیسائمل ہے؟ نیز کیااس دُکان کا کرایہ مجدمیں خرچ کرنا جائز ہے؟

جواب:..مبحد کی دُ کان کوویڈیواورفلموں کے کاروبار کرنے والے کودینا جائز نہیں، نیز اس کا کرایے بھی جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>۱) والوديعة لَا تودع ولَا تعار ولَا تواجر ولَا ترهن وإن فعل شيئًا منهن ضمن. (عالمگيري ج: ٣ ص:٣٣٨، كتاب الوديعة، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ دیکھیں۔

### مسجد میں وُنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے

سوال:...آج کل عام بات ہے کہ اکثر حضرات مجد میں بیٹھ کرمکی حالات یا بین الاقوامی حالات یا دُنیاداری کی با تیں کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ممانعت ہے، منع کرنے پر یہ کہتے ہیں کہ سیاست دین سے علیحدہ نہیں ہے، آپ دونوں چیزوں کو کیوں علیحدہ سیحجتے ہیں؟ اور دلیل بیپیش کرتے ہیں کہ مجدِنبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل حل کیا کرتے تھے، آپ کے پاس وفود آتے تھے، اور آپ بھی باتیں بیان کرتے تھے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کردیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس فتم کی باتیں کرنی چاہئیں بانہیں؟

جواب:...حدیث میں ہے کہ مساجد صرف ذکر اللہ، تلاوت قرآن اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں ہمجد میں دُنیا کی ہا تیں کرنا کروہ ہے۔ لیستج ہے کہ دین اور سیاست جدانہیں، گمر سیاست سے دینی سیاست مراد ہے، دورِ حاضر کی سیاست مراد نہیں۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے کثر ت ذکر سے باز ارکوم سجد بنادیا تھا، اور تم نے مسجد کو باز اربنالیا ہے۔ البتہ ضرورت کی بات مسجد میں کرلینا جائز ہے۔

سوال:..مسجد میں دُنیادی اور دینی باتوں کی حدود کہاں تک ہیں؟ میرامطلب ہے کہ ہم مسجد میں نماز سے فراغت کے بعد ایک دُوسر ہے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، دُوسر اخص جواب میں اپنی واستان سنانا شروع کرتا ہے جو کہ سراسر دُنیا ہے متعلق ہوتی ہے، مثلاً بچوں کے اسکول میں واضلے کے مسائل، کم آمدنی اور تجارت میں خسارہ، رشتہ داروں کے جھگڑے وغیرہ، اب جہاں تک سلام ودُعا اور خیریت کی بات تھی اس کا دین سے متعلق ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن فدکور بالا باتوں کو کیا درجہ دیا جائے؟ اور کس طرح اس تمیز کو باقی رکھا جائے کہ جہاں مخاطب کسی ایسے پہلوپر گفتگو چھیڑے تو اس سے یہ کہد دیا جائے کہ بس اب ہم باہر چل کر گفتگو کے لیتے ہیں، اب ہم حدود سے متجاوز ہوگئے، کیا آپ از راہ کرم ہمیں ایسا پیانہ بتلا کیں گے جو ہماری نیکیوں کے ضائع ہونے کا سب نہ سے ؟

جواب:..خرخیریت پوچه لینااورکوئی ضروری بات کرلینااس کی تو ممانعت نہیں،لیکن لا یعنی قصے لے کربیٹھ جانااس کی اجازت نہیں،مجدمیں دُنیا کی غیرضروری باتیں کرنا،بعض حضرات نے اسے مکروہ فرمایا ہےاوربعض نے حرام کہا ہے۔ مسجد میں سوال کرنا جا مزنہیں

سوال: ..مسجد میں اگر سائل یعنی ما نگنے والا مانگے تواسے مسجد میں کچھ دینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میں نے ایک عزیز سے سنا

<sup>(</sup>۱) فالحاصل ان المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا فما كان فيه نوع عبادة وليس فيه اهانة ولا تلويث لا يكره وإلا كره (حلبي كبير ص: ۱۱۲، فصل في أحكام المساجد).
(۲) الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالإتفاق، لأن المسجد ما يبني بأمور الدنيا. (عالمگيري ج: ۵ص: ۳۲۱).

تھا کہا گرمسجد میں کسی سائل کوایک بیسے دیا تواس کے بدلے میں یعنی اس کا کفارہ میں • ۷ پیسے دینا پڑیں گے،اس کا سیجے حل بتا کیں۔ جواب:..مسجد میں مانگنا جائز نہیں ،کسی فقیر کومسجد میں کچھ دینا یوں تو جائز ہے ،مگراس سے مسجد میں مانگنے کی عادت پڑے گی،اس لئے متجدے باہر دینا چاہئے، باقی آپ کے عزیز کا مسکلہ بھے نہیں۔ (ا

مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ،کسی ضرورت مندکے لئے دُوسرا آ دمی اپیل کرے تو جائز ہے

سوال:...اکثر مساجد میں بعدنماز گداگرا پنی مختلف مجبوریاں بیان کرتے ہیں اور پھرامدا دے طلب گار ہوتے ہیں ،معلوم بیہ کرنا ہے کہ کیا مساجد میں اپنے لئے سوال کرنااور نمازیوں کا سائل کی مدد کرنا کہاں تک مناسب ہے یا نامناسب ہے؟

جواب: ..مبحد میں بھیک مانگناممنوع ہے، ایسے لوگوں کومسجد سے باہر کھڑے ہونا جا ہے، اورمسجد میں مانگنے والوں کو دینا بھی نہیں جا ہے ،لیکن اگر کسی ضرورت مند کی امداد کے لئے دُوسرا آ دمی اپیل کرے تو بیرجا تز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### مسجد کے اندر بھیک مانگنا

سوال:...اکثر فقیر مسجد کے اندرآ کر بھیک مانگتے ہیں ،اورلوگ ان کو بھیک دیتے ہیں ،آیاان کومسجد میں بھیک دینی جائز ہے يانا جائز؟ اگرنا جائز ہے تو دینے والے اور بھيك لينے والے كے لئے كيا تھم ہے؟

جواب:...اگرکوئی واقعی مستحق ہوتواس کو دینا جائز ہے، ورنہ بھیک مانگناا درپیشہ دروں کو دینا دونوں نا جائز ہیں۔

## مساجد میں ذاتی سوال کرنا اور مدرس کا چندہ کرنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں سائل حضرات نمازختم ہوتے ہی اپناسوال اور اپنی مجبوری کا إظهار شروع کردیتے ہیں، اور ای وفت نمازی حضرات'' خاموش رہو، خاموش رہو، بیٹھ جاؤ،مسجد ہے'' کے جملے اوا کرکے سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں،جس سےنمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔کیااس طرح مسجدوں میں سوال کرنا جائز ہے؟ اسی طرح رمضان میں مدارس کے چندے کا اِعلان نمازوں کے بعد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا ان لوگوں کومسجد ہے باہر آنے کے بعد

 <sup>(</sup>١) وعلم مما تقدم حرمة السؤال في المسجد، لأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء، لأنه يحمل على السؤال، وقيل لَا إذا لـم يتخط الناس ولم يمر بين يـدى مصـل والأوّل أحوَط. (حلبي كبير ص: ٢ ا ٢، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) وعلم مما تقدم حرمة السؤال في المسجد لأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء لأنه يحمل على السؤال ... الخ ـ (حلبي كبير ص: ٢ ١ ٢ ، فصل في أحكام المساجد) ـ

<sup>(</sup>٣) ولا يحل أن يسأل شيئًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لإعانته على الحرّم. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

جواب:... پیشہ درگداگروں کامبحد میں بھیک مانگنا جائز نہیں، بلکہ ان کو دینا بھی جائز نہیں،' تاہم ہمارے یہاں جو رواج ہوگیا ہے کہ سائل اُٹھ کرسوال کرتا ہے تو لوگ'' بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ'' کے نعرے بلند کرنا شروع کردیتے ہیں، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے،اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، یہ بھی سے خہیں۔ (۲)

مبحدگی اِنتظامیہ کواپیااِنتظام کرنا چاہئے کہ ان بھکاریوں اور گدا گروں کومبجد میں سوال کرنے کاموقع نہ دیں۔ ۲:..کی شخص کی ضرورت کے لئے اِمام مبحد کا یامعزّزین میں ہے کی آ دمی کا سوال کرنا ،اور اِعلان کرنا دُرست ہے، ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے حضرات کے لئے جومستحق تھے،مبجد میں چندہ فرمایا ،اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوان کی اِعانت کی ترغیب دی۔ ('')

س:...ای طرح دینی مدارس کے لئے یا مساجد کے لئے یا اور دینی ضروریات کے لئے مسجد میں إعلان کرنا جائز ہے، آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے'' جیش العسر ت' کے لئے چندے کا إعلان فر مایا تھا۔ (۵)

#### مسجدميں چندے كاإعلان كرنا

سوال:...جمعہ کے خطبے سے قبل سیریٹری صاحب لاؤڈ اسپیکر پر ہا قاعدہ إعلان کرتے ہیں (ہرجمعہ کو) کہ فلال صاحب نے ایک سورو پے دیئے ، فلال نے پچاس دیئے ۔ کیا بیطریقہ جائز ہے؟ جواب:... إعلان کا منشا دُوسروں کو ترغیب دینا ہوسکتا ہے ، ورنہ مض ریا کاری ہے۔

(۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ مبرا،ادر ۳ ملاحظه و ـ

(٢) عن ابن عمر أن عمر نهني عن اللغط في المسجد وقال: إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. (كنز العمال ج: ٨
 ص: ٣١٥، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) قال في النهر: والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل إلحافًا بل لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهـ ومثله في البزازية، وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة. (ردانحتار ج: ٢ ص: ١٣ ١ ، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد).

(٣) عن عياض بن عبدالله قال: سعمت أبا سعيد الخدرى يقول: جاء رجل يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب بهيأة بدّة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لَا، قال: صل ركعتين وحث الناس على الصدقة فالقوا ثيابهم فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فَحَثُ الناس على الصدقة قال: فالقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيأة بدّة فامرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بشوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خذ ثوبك. (سُنن النسائى ج: اص: ٢٠٨، ١٠ باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

(۵) عن عبدالرحمٰن ابن خباب قال: شهدت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة فقام عثمان فقال: يا رسول الله! على مائة بعير بأحلاسها واقتابها فى سبيل الله، ثم حض فقام عثمان فقال: على ثلاثمائة بعير باحلاسها واقتابها فى سبيل الله عثمان الله على عثمان ما على عثمان ما عمل بعد هذه و ١٥٥ الترمذى . (مشكوة ص: ١٥٥ باب مناقب عثمان رضى الله عنه).

# مسجد میں نمازِ جنازہ کا اعلان سیح اور کمشدہ چیز کا غلط ہے

سوال:...کیا جنازہ یا گمشدہ چیز کا اعلان مسجد میں لاؤڈ الپیکر پر کرنا جائز ہے؟

جواب:.. نمازِ جنازہ کا اعلان تونمازیوں کی اطلاع کے لئے بچے ہے، مگر کمشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان جائز نہیں۔ ('

# مسجد کے مدرسے کے لئے قربانی کی کھالوں کا اعلان جائز ہے

سوال:...ہماری مسجد میں طرح طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، مثلاً: کوئی گم ہوگیا ہے، کوئی مل گیا ہے، کسی کا بکرا کھوگیا ہے، کسی کی گھڑی، کسی کی سائیکل وغیرہ، نیزعید قربان کے موقع پر قربانی کی کھالیں مسجد میں واقع مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے دن رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں، شریعت کی رُوسے مطلع فرما کیں کہ بیاعلان مسجد میں جائز ہیں یانہیں؟ کہونکہ اس طرح ان اعلانوں سے انسان بیزار ہوجا تا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو تیجے معنوں میں شریعت پر چلائے۔

جواب:...اگرکوئی چیز مسجد میں پڑی ہوئی ملے،اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز ہے، باہر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو،اس کی تلاش کے لئے مسجد میں اس کا اعلان کرنا جائز نہیں، آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدؤ عا فرمائی ہے: "لَا دَ قَدَ اللهُ علیہ کے لئے مسجد میں اس کا اعلان جائز ہے، ایک دوبار عسلیک!" یعنی ' خدا کر سے تیری گمشدہ چیز نہ ملے!''(۲) مدرسہ کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا اعلان جائز ہے،ایک دوبار اعلان کردیا جائے، مگریہ یا در ہے کہ اس اعلان کی وجہ ہے کی نمازی کی نماز میں خلل نہ پڑے۔

# مسجد میں گمشدہ بچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے

سوال:..مبحد میں لاؤڈ انپیکرے مختلف قتم کے اعلانات ہوتے ہیں، جلسہ کے انعقاد کا،ضروری کاغذات کا، گمشدہ رقم، بچے کی گمشدگی، نمازِ جنازہ اور جانوروں کی گمشدگی کا،مثلاً: فلاں صاحب کا بکرا گم ہوگیا ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے بیر کیسے ہیں؟ اور کس قتم کے اعلانات دُرست ہیں؟

(۳) جواب:...مبحد میں گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان کرنا جائز نہیں، حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے، البتہ گمشدہ بچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے، اور جو چیز مسجد میں ملی ہو، جیسے کسی کی گھڑی رہ گئی ہو، اس کا اعلان جائز ہے کہ فلاں چیز مسجد میں ملی ہے، جس کی ہولے لے، نمازِ جنازہ کا اعلان بھی جائز ہے، اس کے علاوہ دُوسرے اعلانات جائز نہیں۔

#### مختلف اعلانات کے لئے مسجد کالاؤڈ اسپیکر استعال کرنا

سوال:...جارے محلے میں ہرکام کے لئے مسجد کالاؤڈ اپپیکر استعال کرتے ہیں،مثلاً: بکر کے مہمان آئے ہیں، وہ جلدان

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضآلة في المسجد فليقل: لَا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٧٨).

 <sup>(</sup>٢) مشكوة ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب المساجد وموضع الصلاة، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) الضأ-

ہے ملیں بھی چیز کی گمشدگی کی اطلاع کے لئے ،معمولی کا موں کے لئے بھی لاؤڈ اپپیکر استعال کیاجا تاہے ، کیا پہ جائز ہے؟

جواب:..مسجد کی ضرورتوں کے علاوہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعال کرنا جائز نہیں ،مسجد کوان چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہے،گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں، البتۃ اگر مسجد میں کسی کی چیزرہ گئی ہواس کا اعلان کردینا جائز ہے،اور گمشدہ بچے کا اعلان بھی ضرورت کی بنا پر جائز ہے۔

# مسجد کا اسپیکر گناہ کے کام کے لئے استعال کرنا جائز نہیں

سوال:... یوم آزادی کے موقع پر میں نے مسجد کے ایم پلی فائزاورلاؤڈ اسپیکر کوموسیقی کے لئے استعال ہوتے دیکھا، بلکہ
اس سے پہلے بھی تہواروا لے دن ایسا ہوتا چلا آیا ہے، مجھے یہ بات ناگوارگزری کہ دہ اسپیکر جس میں اُؤان ہوتی ہے، آج اس سے موسیق
ہور ہی ہے، جب اس کا ذکرا پنی یونٹ کے ایک آ دمی سے کیا توجواز کے لئے اس نے بیدوجہ بیان فرمائی کہ یہ پراپر ٹی دراصل مسجد کی نہیں
ہے، سوائے خاص دنوں یا تہوار کے دنوں کے بیدا سپیکر فارغ ہوتا ہے، اس لئے اس کومسجد میں استعال کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت
پڑتی ہے تو ہم اپنا مطلب حاصل کر لیتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے کو کتاب وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:...جولا وَدُاسپیکرمجد میں استعال ہوتا ہو، اس کو گناہ کے کام کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔ اورا گروہ لا وُڈاسپیکر مسجد کانہیں تواسے مسجد میں استعال نہ کیا جائے۔

# شبِ برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر تقاریر و نعتیں

سوال:...ہربڑی رات کو (شبِ برات وغیرہ) ہمارے محلے کی متجد سے رات دیر تک لاؤڈ انٹیکر پر تقاریراور نعتوں وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، جس سے محلے والے اپنے گھروں میں ٹھیک طور سے عبادت نہیں کرسکتے ، نہ نیند کرسکتے ہیں، براو کرم بتا ئیں کہ متجد والوں کا پیغل مجھے ہے؟

جواب:..مبحد میں تقریرا ور درس خواہ بڑی را توں میں ہویا چھوٹی را توں میں اس کے دوران صرف اندر کے اسپیکر استعال کرنے چاہئیں، تاکہ آ وازمسجد تک محدود رہے اور اہلِ محلّہ کوجن میں بیار بھی ہوتے ہیں، تشویش نہ ہو، سنانے کا نفع اسی وقت ہوتا ہے جبکہ سننے والے شوق اور رغبت سے سنیں، اس لئے جن لوگوں کو سنا نامقصود ہو، ان کوتر غیب دے کرمسجد میں لایا جائے۔

# مسجد کے لاؤڈ الپیکر کی آواز کتنی ہونی جاہئے؟

سوال:...ہمارے محلے کی ایک مجدمیں بے حساب لاؤڈ اپپیکر لگے ہوئے ہیں، جن سے اُذان شریف کی آوازاتی زور سے آتی ہے کہ سب جگہ کے دَرودِ یوار ہل جاتے ہیں۔ اس معجد کے مؤذِّن صاحب سے مؤدّ بانہ گزارش کی گئی ہے کہ اُذان کی ٹون ذرا

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا و یکھئے۔

<sup>(</sup>٢) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

آ ہت فرمادیں، مگروہ اس امر کوغیر مسلمان قرار دیتے ہیں، اور بحث و تکرار کرتے ہیں کہ اسلام میں کونسا قانون اور قاعدہ ہے کہ اُذان کا آواز محیط کی جائے۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اس کم علم انسان کو آپ کی راہنمائی کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسے حوالہ جات ہے مطلع کیا جائے جو کہ ان مؤقّ ن صاحب کو دِکھا دیئے جائیں کہ اُذان کا اصل مقصد'' شور وغوغا'' ہے یا کہ انسانوں کونماز کی طرف بلانا ہے؟ جس آواز کوئن کر جارے دِلوں میں راحت، خوشی اور سکون ملنا چاہئے ، اگر اس آواز کوئن کر دِل میں اور دِماغ میں منفی خیال آئیں تو اس چیز ہے کیسے یر ہیز کیا جائے؟

جواب:...لاؤڈاسپیکرکااِستعال ضرورت ہے،شوق کی چیز نہیں،لاؤڈاسپیکر کی آوازاتنی ہونی چاہئے جس سے بلاوجہلوگوں کوایذانہ ہو۔

## مسجد میں لا وَ ڈائپیکر پر تلاوت کی کیسٹ لگانا

سوال:..مبحد میں جمعۃ المبارک کے دِن نمازِ جمعہ سے پہلے لاؤڈ اپپیکر پر تلاوت کی کیسٹ کولگا کر محلے تک آواز پہنچاتے ہیں،اُونچی آواز سے لاؤڈ اپپیکر پر تلاوت ِقر آن کراناشر عاکیسا ہے؟ لگا کیں یابند کردیں؟ زندہ انسان نے قر آن سننااور کیسٹ پر قاری کی تلاوت ِقر آن کاسننا، دونوں صورتوں میں برابر کا ثواب ہے؟

جواب: ..مسجد میں لاؤڈ اپلیکر پرکیسٹ لگانانہایت غیرمناسب ہے،اس سے محلے والوں کو إیذا ہوتی ہے۔

## لاؤڈا پیکر پروعظ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...سوال بیہ ہے کہ ہمارے محلے میں گھر کے قریب ایک جامع مسجد ہے، جس میں مولوی صاحب رات گئے تک لاؤڈ اسپیکر میں وعظ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ ہے کافی لوگ تنگ ہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مریض ہواور اسے آ رام کی ضرورت ہو، یا کسی بچے کا اِمتحان میں کو ہو۔ پوچھنا ہیہ ہے کہ کیا بیطریقہ ڈرست ہے کہ زبردتی کسی کے کان میں ذِکرِخدا کیا جائے؟ جواب:...لاؤڈ اسپیکر کا اِستعال اس طرح کرنا میجے نہیں جس سے اہلِ محلّہ کواؤیت ہو۔

# مسجد کے کنویں ہے پینے ، کیڑے دھونے وغیرہ کے لئے پانی لے جانا

سوال:... ہمارے گاؤں کی مسجد میں کنواں ہے، جس سے عام لوگ پینے کے لئے، کپڑے وھونے کے لئے اور قریب کی نے مکان تعمیر کرنا ہوتو اس میں سے پانی اِستعال کرتے ہیں، چونکہ اس میں پانی نکا لنے والی مشین گلی ہوئی ہے، مسجد کی بجلی بھی خرچ ہوتی ہے، آپ سے عرض ہے کہ کیا اس کا پانی اِستعال کرنا جائز ہے یا نا جائز؟ پھر جن لوگوں نے اِستعال کیا ہے، ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا آئندہ اِستعال کرنے کے لئے کو کیس یا کیا کریں؟

جواب: ... جن لوگوں کے چندے سے میشین لگائی گئے ہے، اگرانہوں نے عام لوگوں کواس کنویں سے پانی لینے کی اجازت

دى مو، (خواه لفظايا حالاً) توجائز ہے۔

#### اسكول كاسامان مسجد ميس استعمال كرنا

سوال:...ایک ہائی اسکول میں ایک متجدز پرتغمیر ہے،ای ہائی اسکول کی عمارت کا کچھے حصہ حکومت کی طرف سے نا کارہ قرار دِیا جاچکا ہے،مسکلہ بیہ ہے کہاس نا کارہ شدہ عمارت کے حصوں کا حجبت کا سامان مثلاً ٹی آ ر،گارڈ روغیرہ مسجد پرڈالے جاسکتے ہیں؟ جواب:...اگرگورنمنٹ کی طرف سے اجازت ہوتو یہ سامان مسجد میں اِستعمال کرنا سیجے ہے۔

مسجد کی د بوار پرسیاسی نعرے وغیرہ تحریر کرنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد کی دیواروں پر بھی سیا می نعرے اوراول فول تحریر ہوتے ہیں ، کیاایسا کرنا گناہ نہیں ہے جبکہ مساجد کی تعظیم و تکریم فرض ہے؟

جواب: ..مبحد کی دیواروں کوان چیزوں کے لئے استعال کرنامبحد کی حرمت و تعظیم کے خلاف ہے۔

# مسجد کے وضوخانے سے عام استعال کے لئے پانی لینا جائز نہیں

سوال:...وضوخانے کے تل ہے دُ کان دارروزانہ پانی لے جاتے ہیں، پیشرعاً جا تزہے؟

جواب:...وضوخانے کا پانی وضو کے لئے مخصوص ہے،اس کا لے جانا وُرست نہیں، البتۃ اگر اہلِ محلّہ نے بیل رفاہِ عامہ کے لئے لگایا ہواوروُ کان داروں کو پانی لے جانے کی اجازت ہوتو جائز ہے۔

### مسجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے

سوال: بیجلی کے فیل ہونے کی وجہ ہے مسجد میں مٹی کے تیل کی لاٹٹین استعال کر سکتے ہیں؟ یا کہ موم بتی یا دُوسری کسی چیز ہے روشنی کریں؟ جبکہ مٹی کا تیل مسجد میں لا نانہیں چاہئے، کیونکہ اس سے بد بوہوتی ہے، اور بد بو کی چیز مسجد میں لانی منع ہے، اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ لاٹٹین جلانے والے پر یا کہ مسجد کی انتظامیہ پر؟

جواب: ...مسجد میں مٹی کا تیل جلا نابد ہو کی وجہ سے مکروہ ہے۔

(۱) لَا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه. وفي الحاشية: والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه، ص: ۱۰ ا، القواعد الفقهية، طبع صدف پبلشرز كراچي).

(۲) عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيّب. رواه أبوداؤد
 والترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص: ۲۹، باب المساجد مواضع الصلاة).

(٣) شرط الواقف كنص الشارع أى في المفهوم والدلالة ووجب العمل به. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٣٣، كتاب الوقف). ايناً عاشينبرا صفي طذا.

(٣) يحرم فيه (أي المسجد) ..... وأكل نحو ثوم، ويمنع منه وكذا كل موذ ..... ومما له رائحة كريهة ـ (درمختار ج: ا ص: ٢٢١) ـ

### مسجد کی دیوار پراشتهارلگانا

سوال:..مسجداللہ کا گھرہے، ہرمسلمان پراس کا احترام واجب ہے، کیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مسجدوں کی دیواروں پر اشتہار چسپاں کردیتے ہیں، بلکہ اُلٹی سیدھی عبارتیں اور اعلانات بھی جلی حروف میں لکھ دیتے ہیں۔مولانا صاحب! مهر بانی فر ماکریہ بتا کیں کہ مساجد کی دیواروں کے ساتھ بیسلوک کہاں تک جائز ہے؟ اور مشتہرین کواس فعل کی کیاسز اجز املنی چاہئے؟

جواب:..مسجد کے درواز وں اور دیواروں پراشتہار چیکا نا دووجہ سے ناجائز ہے، ایک بیر کہ مسجد کی دیوار کا استعال ذاتی مقصد کے لئے حرام ہے، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے ہمسائے کے لئے بیرجائز نہیں کہ مسجد کی دیوار پراپنے مکان کا شہتر یا کڑی رکھے۔ (۱)

دُوسری وجہ بیہ کے مساجد کی تعظیم اور صفائی کا تھم دیا گیا ہے، اور مجدی دیوار پراشتہارلگا نااس کی ہے اور اس کو گزار کرنا بھی ہے کہ مساجد کی تعظیم اور صفائی کا تھم دیا گیا ہے، اور اس کو گزار کرنا بھی ۔ کیا کوئی شخص گور نر ہاؤس کے درواز ہے پراشتہارلگانے کی جرائت کر سکے گا؟ اور اس کو اس کی اجازت دی جائے گی؟ اور کیا اپنے مکان کے درود یوار پر مختلف النوع اشتہارلگائے جانے کو پہند کرے گا؟ کیا مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے گھر کی عظمت اپنے گھر کے برابر بھی نہیں رہی ؟ افسوس ہے کہ مجد کے درود یوار پراشتہارلگانے کی وباعام ہور ہی ہے، نہ تو اشتہارلگانے والوں کو خانہ خدا کا احترام مانع ہوتا ہے اور نہ علمائے کرام ہی اس پر متنب فرماتے ہیں ۔ یا در ہنا چا ہے کہ خانہ خدا کی آبادی ، شہراور محلے کی آبادی کا ذریعہ ہوتا ہے اور خدا کی ویرانی ہمارے کی ویربادی کا سبب ہے۔ اور خانہ خدا کی ویرانی ہمارے کو اور ان ویربادی کا سبب ہے۔

### مسجد کے قریب فلم شواور دُوسر ہے لہوولعب کرناسخت گناہ ہے

سوال:... ہمارے محلے میں چندلوگ مجدے قریب'' فنکش'' کے نام سے راگ رنگ کی مخفلیں (فلم شووغیرہ) جماتے ہیں۔اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال بھی آزادانہ ہوتا ہے،اس صورتِ حال کے پیشِ نظر ہماری مجد و مدرسہ کے نشظمین حضرات نے پہلے توان لوگوں سے گزارش کی کہوہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں،لیکن انہوں نے بیا پیل قبول نہ کی ،تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ اس سلسلے کو بند کرادیا۔اس سلسلے کے بند ہونے کی وجہ سے اب بیلوگ انتقامی کا روائیاں کرنے گئے ہیں، انہوں نے مسجد و مدرسہ کے خلاف ایک ''درہے ہیں،کیا ایسے لوگوں کو متنظمین مدرسہ اور امام کے خلاف ایک ''درہے ہیں،کیا ایسے لوگوں کو متنظمین مدرسہ اور امام کے خلاف ایک ''درہے ہیں،کیا ایسے لوگوں کو متنظمین مدرسہ اور امام کے

 <sup>(</sup>۱) قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة.
 (ردالحتار ج:٣٥٨ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد).

<sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. وعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيّب. رواه أبو داو د والترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٣) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولَتك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خاتفين، لهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٠).

خلاف شرعاً مداخلت کی اجازت ہے یانہیں؟ نیز اس' و شخطی مہم'' کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دیگر بیلوگ جوفلم شوکرنے کے لئے چندہ جمع کرتے ہیں،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...جوصورت سوال میں بیان کی گئی ہے،اس کے مطابق ان لوگوں کا محبد کی انتظامیہ کے خلاف یا ہام کے خلاف مہم چلانا شرعاً واخلا قاغلط ہے،ان کو اپنے فعل پر توبہ کرنی چاہئے ،مسلمان کی شان بیہ ہے کہ جب اس کو کسی گناہ ہے روکا جائے تو اس پر اصرار نہ کرے، بلکہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے، گناہ کے کام کے لئے چندہ وغیرہ کرنا حرام ہے، امراک ہے، اور گانے وغیرہ کی آ واز اور باہر کا شور لا و ڈ اسپیکر کے ذریعہ مجد میں پہنچانا مسجد کی بے جمتی ہے،جس کی وجہ سے ایسا کرنے والوں پر فرشتے لعنت سجیج ہیں، اور نمازیوں کی نماز اور ذکر و تلاوت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے، اس لئے ایسے لوگوں کو اس حرکت سے توبہ کرنی چاہئے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے گھروں پر وبال نازل ہوگا۔ (۳)

مسجد کوگزرگاہ بناناادب واحترام کے منافی اور گناہ ہے

سوال:... بیہ بات کس حد تک وُرست ہے کہ'' مسجد کوگز رگاہ مت بناؤ''؟ اگر بیٹیجے ہے تو کراچی میں کئی ایسی مساجد ہیں جہاں بیہ چیز ہمیں ملتی ہے، مثلاً نیومیمن مسجد کی آپ مثال لے لیس، حالانکہ اس کے برابر میں ایک گلی ہے، لوگ بجائے وہاں سے گز رنے کے مسجد سے گز رتے ہیں۔

جواب:..مبحد کوگزرگاہ بنانااس کے ادب واحترام کے منافی ہے اور گناہ ہے، اور مسجد کی بے ادبی کا وبال بہت سخت ہے، مسلمانوں کواس وبال سے ڈرنا چاہئے! (\*\*)

## مسجد كوتفريح كاه بنانااوراس ميں فوٹو كھنچوا ناجا ئزنہيں

سوال: بھٹھ گی ایک مسجد میں غیرمکی سیاحوں نے جن میں نیم بر ہندلباس میں عور تیں بھی تھیں، منبر ومحراب کے قریب مختلف زاویوں میں لیٹ، بیٹھ کرتصوریش کروائی، توایک صاحب نے ایک ہفت روزہ میں ندہبی کالم کھنے والے سے پوچھا تھا کہ کیا مہمجد کی ہے حرمتی نہیں؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ: '' آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، سیاح کبھی ہے ادبی نہیں مرحد کی ہے حرمتی نہیں، سیاح کبھی ہے ادبی نہیں کرتے، بلکہ فوٹو کے ذریعہ یا دگار لھات کومحفوظ کر لیتے ہیں۔''مولانا! کیا یہ نیم بر ہندلباس میں غیر مسلم خواتین کامختلف زاویوں سے

 <sup>(</sup>١) "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>۲) عن الحسن مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر
 دنياهم فلا تجالسوهم فليس لله فيهم حاجة ـ رواه البيهقي في شعب الإيمان ـ (مشكوة ص: ۱ )ــ.

<sup>(</sup>m) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" (البقرة: ١١٠) ـ

<sup>(</sup>٣) الأوّل فيما تصان عنه المساجد يجب أن تصان عن ...... المرور فيها لغير ضرورة ..... وروى ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال خصال لا تنبغى في المسجد لا يتخذ طريقًا ولا يشهر فيه سلاح ... الخ (حلبي كبير ص: ١١٠٠ عليه الصلاة والسلام قال خصال لا تنبغى في المسجد لا يتخذ طريقًا و لا يشهر فيه سلاح ... الخ (حلبي كبير ص: ١١٠٠). ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٢٣٣، القول في أحكام المساجد).

محد میں فوٹو کھنچوا نامسجد کی بےحرمتی نہیں؟ جبکہ ہمارے ہاں تومسلم خواتین کا پوری طرح پردے کی حالت میں بھی مسجد میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔

جواب: ...اوّل تومجد کوتفری گاه اور سیروسیاحت کاموضوع بنانای جائز نہیں، پھر نیم عریاں کافرات کامسجد میں انگھیلیاں
کرنا بے حدناروا بات ہے۔ جن کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ انہوں نے عسلِ جنابت بھی کیا ہے یانہیں؟ اور پھرمسجد میں فو ثولینا
ان سب سے بدتر بات ہے، اس لئے یہ فعل کئی حرام اُمور کا مجموعہ ہے، اور قطعاً مسجد کے احتر ام کے منافی ہے، انتظامیہ کافرض ہے کہ
اس کا انسداد کرے۔

## مسجد کے فنڈ کا ذاتی استغمال میں لا ناجا ترجہیں

سوال:...ایک فخض نے اپنا از ورسوخ اور دیگر تعلقات کی بنا پرؤوسر شخص سے تعمیرِ مجد کے لئے پچھ رقم وصول کی ہے،
اب رقم وصول کنندہ فخص نے تعمیرِ مجد میں پچھ رقم خرچ کر کے باتی رقم کو اپنے ذاتی کام میں خرچ کیا ہے، اس حالت میں شرعاً اس شخص کے متعلق کیا تھا ہے؟ عطیہ دینے والے فخص پرو دیگر اہل محلّہ، نمازیانِ مجد پر شرعاً کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تفصیل سے جواب دے کرتشفی تقلب بخشیں۔

جواب:..مبحد کی رقم کااپنے ذاتی مصرف میں استعال کرنااس شخص کے لئے شرعاً جائز نہیں تھا،' کہذااسے جا ہے کہ تو بہ واِستغفار کرےاور جورقم اس نے استعال کی ہے اس کا طہان ادا کرے، اہلِ محلّہ کی اور نمازیوں کی ذمہ داری یہی ہے کہاس شخص سے طہان وصول کریں۔'

### غیر قانونی جگہ پرمسجد کی تغمیر اور دُوسرے تصرف کرکے ذاتی آمدنی حاصل کرنا سوال:... پچھے دنوں اخبار میں ایک مضمون نظرے گزراتھا،جس میں بتایا گیاتھا کہ غیر قانونی غیروابسۃ جگہ پرمجد بننے کے

(۱) فالحاصل ان المساجد بنيت الأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم اهانتها وتلويثها مما ينبغى التنظيف منه ولم تبن الأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا. (حلبي كبير ص: ١١١). أيضًا: ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهكذا في منية المصلى. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

(۲) متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۲۲، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) اكار تناول من مال الوقف فصالح المتولى على شيء فهذا على وجهين اما أن يوكن الأكار غنيا أو فقير، ففي الوجه الأوّل لا يجوز الحط من مال الوقف. (التاتار خانية، كتاب الوقف ج: ٥ ص: ٢٠)، طبع إدارة القرآن كراچي، أيضًا عالمگيري ج: ٢ ص: ٣١٣، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه ونحو ذالك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر فالإجارة له
 وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من مال الوقف ...... كذا في فتح القدير ـ (عالمگيري ج: ٢ ص: ١٢٩) ـ

بعدا گر حکومت اعتراض نہ کرے تو وہ مجد قانونی حیثیت اختیار کرلیتی ہے، ہمارے محلے میں مفاد پرستوں نے غیروابسۃ غیر قانونی طریقے سے جگہ تھیر کر مجد کی بنیاد ڈالی اور رفتہ رفتہ کافی جگہ تھیر کر با قاعدہ ایک جامع مجد بناڈالی، اس کے چاروں طرف ناجائز تجاوازت، مکانات، کارخانے وغیرہ بناگر محبد کے لئے نہیں، بلکہ اپنی آمدنی کا پکا ذریعہ پیدا کرلیا ہے۔ جامع مسجد کے ساتھ ایک لمبا چوڑار ہائٹی پلاٹ وغیرہ کی جگہ تھی، اس کوعیدگاہ کے نام سے موسوم کردیا گیا، مینار بھی بناڈالا، جہاں عیدین کی نمازیں ہوتی تھیں، اب عیدگاہ کی جگہ برائے نام رہ گئی، اس جگہ کارخانے وغیرہ بنا کر کرایہ پردے دیئے گئے، جس کا صرف ایک آ دمی کرایہ وصول کرتا ہے، اپنی فاتی ملکیت قرار دیتا ہے، زمین کے ڈی اے کی ہے۔

جواب:..اس مجد کی تغییر کے دفت چونکہ حکومت کے کسی محکمے کی جانب سے اعتراض نہیں ہوااور مجدو ہے بھی مسلمانوں کی ناگز برضر درت ہے،اس لئے مجد توضیح ہے، باتی جگہ پر جونا جائز قبضہ کیا گیا ہے،اس کو ہٹادیا جائے اور مجد پراگر غلط لوگ مسلط ہیں تو حکومت ان کا تسلط ختم کر کے مسجد کومحکمہ اوقاف کے حوالے کردے۔

# مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضروریات میں لگائی جائے

سوال:... ملک کوآپریٹو ہاؤسٹگ سوسائٹی پاکستان (رجسٹرڈ) کراچی کی زمین واقع سپر ہائی وے پرسوسائٹی نے مجد کی تغییر شروع کرنی ہے،اس مجد کے لئے سوسائٹی نے ممبران اور ملک برادری سے عطیات رقوم کی صورت میں دینے کی درخواست کی تھی، اور اسیاء کی اس کے لئے با قاعدہ معجد فنڈ قائم کردیا گیا ہے، ایپل کے بعد ملک برادری کے افراد کی جانب سے رقوم کی صورت میں اور اشیاء کی صورت میں عطیات موصول ہونا شروع ہوئے، اشیاء کی صورت میں جوعطیات وصول ہوئے، وہ یہ ہیں: دیوار کی گھڑیاں، چھت کے سورت میں عطیات موصول ہونا شروع ہوئے، اشیاء کی صورت میں جوعطیات وصول ہوئے، وہ یہ ہیں: دیوار کی گھڑیاں اور جھت کے سی موسی ماز وہ بازی کھڑیاں اور جھت کے سی موسی ماز وہ بازی کھڑیاں اور جھت کے سی موسی میں اسی مورد محبد فنڈ میں شامل کے سی موسی کی این اشیاء کو فروخت کر کے اس سے جورقم حاصل ہووہ معبد فنڈ میں شامل کر سکتی ہے یا نہیں؟ یاان اشیاء کو دُوسری ضرورت مند معبدوں میں تقسیم کردیا جائے؟ جب تک سوسائٹی بذاکی معبد کی تغییر ہوئی شروع ہو جیسی صورت بہتر ہو، شریعت کی دُوسے فتو کی عنایت فرما کیں۔

جواب:...ان اشیاء کوفروخت کر کے مسجد کی ضرور بات میں صُر ف کیا جائے ، جو چیزیں مسجد کی ضرورت سے زا کد ہوں ،اور ان کوفروخت بھی نہ کیا جاسکتا ہو، وہ کسی دُ وسری مسجد میں دے دی جائیں ۔ <sup>(۱)</sup>

## مسجد کاغیرمستعمل سامان مؤزّن کے کمرے میں استعال کرنا کیساہے؟

سوال:...اوقاف کی معجد میں مؤذّن کے لئے جو کمرہ بنایا گیاہے،اس میں معجد کے نام پروقف وہ قالین یا پانی کا کولرجس کی

 <sup>(</sup>۱) ونقل في الذخيرة عن شمس الأئمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه متفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر، فقال: نعم ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٩، كتاب الوقف، عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٨٩، نظام الفتاوي ج: ١ ص: ٣٨٩).

مبجد والول کو بالکل ضرورت نہیں ہے اور جس کو استعمال نہ کیا جائے تو یونہی ضائع ہوگا ، اور ایسے قالین پرانے اوقاف والول نے بھی د کیچے کرمسجد کے سامان میں شارنہ کیا ، اور نہ ہی اس کا اندراج کیا ، اس کا مؤدّن کے لئے مسجد ہی کے حجر سے میں استعمال کا کیا تھم ہے؟ جبکہ یہال دُوسرے مساجد والے بھی اس قتم کے سامان سے مستعنی ہیں اور کہیں دُور دراز صحراوغیرہ میں لے جانے کا رواج اورانظام مہیں ہے۔

جواب:...اگراوقاف کی اجازت ہوتو یہ قالین اور پانی کا کولرمؤڈن کے کمرے میں استعال کیا جاسکتا ہے، کوئی مضا نَقْتَ نہیں۔

### مسجد کے فنڈ کا ذاتی اِستعال

سوال:...زیدا یک مجد کالتمبراتی کام کرار ہا ہے،اور سارا فنڈ جولوگ دیتے ہیں، وہ زید کے پاس ہی ہوتا ہے،اب زید گھریلو پریثانی کی وجہ ہے اس مسجد کے تعمیراتی فنڈ میں ہے وقٹا فو قٹا کچھ قرض کی نیت سے لیتا ہے،حساب کیا تو زید کے ذمے تقریباً ہائیس ہزار روپے بنتے ہیں،اب زید کی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے کہ قرض اُ تار سکے، تو کیا زیدلوگوں سے زکو ہ کے پہیے لے کر مسجد کی ادائیگی کردے اوروہ لوگوں سے زکو ہ کے پہیے یہ کہ کرلیتا ہے کہ آپ زکو ہ مجھے دے دیں،کیا بیسیجے ہے؟

جواب:... بیخص خواہ کسی عنوان سے زکو ۃ کی رقم لے کرمسجد کے پیسے پورے کردے،اورآ ئندہ بھوکا تو مرجائے لیکن مسجد کی رقم ندلے۔<sup>(۲)</sup>

# مسجد کی رقم ہے قرض لینا

سوال:... میں مجد کاخزا نچی ہوں، مجد کے تمام حساب میرے پاس امانت ہیں، اور میں خود بھی ایک کاروباری آدمی ہوں، میرے سے اکثر لوگ قرض مانگنے آجاتے ہیں، اور میں دے دیتا ہوں، بعض وقت لوگ قرض واپس کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور بھی کہھار میرے اپنی پاس نہیں ہوتا، مجبورا میں مسجد کا بیسہ بھی اِستعال میں لاتا ہوں، لیکن مسجد والوں کی طرف نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کے لئے بیسے مانگیں تو میں اس وقت کہیں ہے کرکے ووں گا، اور میرے پاس اکثر بیسہ آتا رہتا ہے، آیا میں اپنی کاروبار میں مسجد کا بیسہ اِستعال کرسکتا ہوں یا کوئی شخص ایمان دار میرے پاس آئے اور کہے کہ مسجد کی رقم تو آپ کے پاس ہے، ان میں سے پچھ دے دو، جب مانگو گے تو فورا وُوں گا، تو میں وُوں یا نہ؟ یا مسجد کی جورقم آئے ای حال میں الگ رکھوں، ہاتھ نہ لگا وَں، جواب دے کر میری بیشانی وُورفر ما نمن۔

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه ص: ۱۱). (۲) رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ...... لا يسعه أن يفعل ذلك فإن فعل .... الضمان واجب. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۲۸۰، طبع بلوچستان).

- جواب:..مسجد کی رقم امانت ہے، اس کو بعینہ محفوظ رکھنا چاہئے، اس کواپنے ذاتی اِستعال میں لانا یا قرض دینا جائز نہیں، واللّٰداعلم!<sup>(۱)</sup>

# مسجد میں مخصوص کام کے لئے دی گئی رقم کا دُوسری مدمیں اِستعمال کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص مسجد کے حن کے فرش کوسنگ ِ مرمرے بنوانے کے لئے چندہ دیتا ہے تو کیا اِنتظامیہ کو بیوق حاصل ہے کہ وہ اس رقم کودیگر مصارف پرخرچ کرے؟

جواب:...اگر چندہ فرش لگانے کے لئے دِیااور دُوسری ضروریات میں خرچ کرنے سے منع کیا،تواس کا چندہ فرش میں ہی لگانا چاہئے ،اس کی رضامندی کے بغیر اِنظامیہ کو دُوسری جگہ خرچ کرنے کاحق نہیں۔

ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے کہ جو مخص بیہ جا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کر لے، اور جو بیہ جا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو، اس کو چاہئے کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے اس پر اس سے زیادہ اِعتمادر کھے، جتنا اپنے پاس کی چیز پر ہوتا ہے۔ (")

# مسجد كاسامان پیش إمام كواستعال كرنا

سوال:...مسجد کے پیش اِمام صاحب اپنے حجرے میں مسجد کا سامان یعنی بجلی، پکھا، گیس کا چولہا اور دُوسری چیزیں اِستعال کر سکتے ہیں؟

#### جواب:..مسجد والوں کی إجازت بہوتو جائز ہے۔<sup>(۵)</sup>

(۱) رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك المدراهم في حاجته .... لا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل .... النصمان واجب (عالمكيري ج: ۲ ص: ۴۸). مع ان القيم ليس له أقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين: ليس للمتولى ايداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن، وكذا المستقرض. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۱ ۲۰، كتاب الوقف).

(٢) وفي الدر المختار: وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز ... الخ. وفي الشامية: قوله إن يحصون جاز هذا الشيرط مبنى على ما ذكره شمس الأئمة من الضابط وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفًا لا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء أو إستعمالًا بين الناس كاليتامي. (ردالحتار ج: ٣ ص: ٣١٥، كتاب الوقف).

(٣) من سرة أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس. (الجامع الصغير ص: ٥٢٩، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وقال صلى الله عليه وسلم: من سرّه أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه. (احياء علوم الدين للغزالي، ج:٣ ص:٣٣٣، كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل).

(۵) ایضاً حاشینمبر۲۔

# اہل چندہ کی اجازت سے مسجد کے مصارف میں رقم خرچ کی جاسکتی ہے

سوال:..مبحد کے نام پرجو چندہ جمع ہوتا ہے یا جمع پڑا ہے،اس ہے مبحد کے واسطے خسل خانے ،استنجاخانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمرہ بنانایا کنواں وغیرہ یعنی مبحد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے کیااس قم سے جو مبحد کے لئے جمع ہو اس چیز پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...اہلِ چندہ کی اجازت سے جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

مسجد میں تصویریں اُتارنااورفلم بنانا ناجائز ہے

سوال:...کیامسجد میں نصوریں اُ تارنا،اخبار پڑھنا، ٹیلی ویژن والوں کافلم بنانا،نعرہ بازی کرناوغیرہ جائز ہے؟ جواب:...مسجد میں پیتمام اُمورنا جائز ہیں۔ (۲)

### غیرمسلموں کامسجد میں سیرومعا ئنہ کے لئے داخلہ

سوال:...مسئلہ کچھ یوں ہے کہ آج کل ملک میں ممالک غیرے حکومتی وفود آتے رہتے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں۔ان لوگوں کو حکومتی اربابِ حل وعقد وصدر إسلامی جمہوریہ پاکستان کی رضامندی سے مساجد کی سیر کروائی جاتی ہے، خاص طور پر'' فیصل میر''اسلام آباد۔ان وفو دمیں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، توالی صورتِ حال میں ان عورتوں اور غیر مسلموں کا مساجد میں داخل ہونا کیا جائز ہے؟

جواب:...چندمسائل لائق توجه بین:

ا:...مساجدعباوت گاہیں ہیں،تفریح گاہیں نہیں،ان کوتفریح کی جگہ بنالینانہایت بُری بات ہے۔

۲:..غیرمسلم کامتجد میں جانا تو جائز ہے،لیکن بیآنے والےلوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غیرستر کالباس پہنا ہوا ہوتا ہے،ان کے گھٹنے ننگے ہوتے ہیں،عورتیں بے پر دہ ہوتی ہیں،اوران میں سے بہت ممکن ہے کہ بہت سےلوگوں نے عسلِ جنابت بھی نہ کیا ہو،ایسی حالت میں ان کا مساجد میں آنا حرام''' اورمسلمانوں کے لئے قابلِ نفرین ہے۔

٣:...بهت ى عورتيں الى بيں كه وه ياناك حالت ميں ہونے كى وجہ سے مساجد ميں جانے كى اہل نہيں ہوتيں حيض ونفاس

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه بو۔

<sup>(</sup>٢) فالحاصل ان المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم اهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا وحلبي كبير ص: ١ ١ ٢ ، فصل أحكام المساجد)، عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، (مشكواة ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهكذا في منية المصلى.
 (عالمُكَيرى ج: ١ ص: ٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

کی حالت میں ہیں، یاز چگی کی حالت میں ہیں، یا جنابت کی حالت میں ہیں،اوروہ تو چونکہ جابل ہیں،ان کومسئلہ معلوم نہیں، نہان کے ول میں اللہ کے گھروں کا آتا اوران کوآنے کی اجازت دیناموجبِ لعنت ہے۔ اول میں اللہ کے گھروں کا اِحترام ہے،اس لئے بے تکلف وہ بھی آتی جاتی ہیں،ایسی عورتوں کا آتا اوران کوآنے کی اجازت دیناموجبِ لعنت ہے۔

۳:...بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ کھیل کود کا سامان لئے پھرتے ہیں، کیمرے ان کے گلے میں حمائل ہیں، اور کھانے پینے ہے ان کوکوئی پر ہیز نہیں۔چھوٹے بچے کھیل کو دمیں مشغول ہوجاتے ہیں، الغرض مسجد کو بہت سی بے حرمتیوں کا نشانہ بنالیا جاتا ہے، اس لئے ان کا آنا صحیح نہیں۔

3:...حکومت اگرغیرمسلموں کو اِ جازت دیتی ہے تو اس کا مقصد سے ہے کہ ان کے دِلوں میں اِسلام کی عظمت قائم ہو،لیکن حکومت کو جا ہے کہ اس دا خلے کے لئے خاص شرا نظمقر رکزے۔

## مسجد کی بے حرمتی موجبِ وبال ہے

سوال:... بزرگوار! اسلام میں معبد کا احترام لازی ہے، لیکن کرا چی ڈیننس سوسائٹی کی معبد طونی میں معبد کا کوئی احترام خبیں ہے، وہاں روزانہ غیر ملکی اور ملکی خواتین اور مردآتے ہیں، سلمان عورتیں معبد کا احترام جانتی ہیں، لیکن غیر مسلمان عورتیں ہا کین گرمجد میں آنا مناسب نہیں ہوتا، جبہ غیر مسلمان عورتیں ہا کیز گی اور پاکی کے لفظ ہے بھی نابلد ہوتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ منی اسکرٹ پہن کر معبد میں آتی ہیں اور صرف عورتیں پاکیزگی اور پاکی کے لفظ ہے بھی نابلد ہوتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ منی اسکرٹ پہن کر معبد میں آتی ہیں اور صرف اندرویئر نیچ ہوتا ہے، اور جب دروازے پر بیٹھ کرجوتے وغیرہ آتارتی ہیں تو تمام ٹائلیس را نوں تک نگی ہوتی ہیں اور آتے ہی فو ٹو کھنچنا شروع کردیتی ہیں، جس ہے مجد کا احترام انتخام ہا تھی۔ اور چسنی اور آتے ہی فو ٹو کوئی کی خوات ہیں۔ اور جب کی ایک مسلمان ملک وہ بھی پاکتان جس میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوششیں کی جارتی ہیں، ایسا کرنے ہیں آتی ہیں، کیا ایک مسلمان ملک وہ بھی پاکتان جس میں اسلامی نظام نافذ کرنے کی کوششیں کی جارتی ہیں، ایسا کرنے ہیں آتی ہیں، کیا فوٹو گرافی کے لئے معبد میں ہی رہ گئی ہیں، اور وہ بھی پر ہنگی کی حالت میں معبد بین کار کے ہیں، واروہ بھی پر ہنگی کی حالت میں معبد میں کھڑے ہوگر کی ہیں، وارائی ہی مسلم کوئی ہیں، واروہ بھی پر ہنگی کی حالت میں مجد میں کھڑے ہوگر کی ہیں، خدارائا اس اہم مسلم پر قلم اُٹھا ہے۔

جواب:..مجد کی میہ بے حرمتی جوآپ نے لکھی ہے، موجب وبال ہے، مجد سیرگاہ یا تماشا گاہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی قبضے سے پہلے قبلۂ اوّل کو بھی سیرگاہ اور تماشا گاہ بناویا گیا تھا، نماز میں جماعت تو برائے نام ہوتی تھی الیکن تماش مینوں کا جمگھ طالگار ہتا تھا، اس کا وبال ہے کہ وہ مجد مسلمانوں سے چھین لی گئے۔ حکومت کا فرض ہے کہ مجد کے تقدس کو بحال کرے، تماشا ئیوں

کے داخلے پر پابندی عائد کرے ،اورمسجد کے احاطے میں تصویریشی کوممنوع قرار دے۔(۱)

## علامت مسجد کے لئے ایک مینار بھی کافی ہے

سوال:...ہم نے اپنے محلے کی مسجد شہید کر کے دوبارہ تغمیر کی اور مسجد کا ایک مینار بھی وسائل کے مطابق بنوایا، مگر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہابیوں کا مینارہے، مینار کی عظمت وحیثیت کی وضاحت فرما کیں۔

جواب:... مینارمبحد کی علامت کے لئے ہوتے ہیں،اگرایک مینار ہے مبحد کامبحد ہونامعلوم ہوجائے توایک مینار بھی کافی ہے،اس میں وہانی یاغیروہانی کا کوئی مسکلہیں ہے۔

### مسجد سے قرآن مجیداً ٹھا کرلا ناجا ئزنہیں

سوال:..مبحدے اگر کوئی شخص قرآن پاک اُٹھا کر پڑھنے کے لئے لے آئے اور اپنے پاس ہی رکھ لے،اس صورت میں اس کوقر آن مجید کا مدییاس متحد میں دینا ہو گایانہیں؟

جواب:..قرآن مجید مسجد ہے اُٹھا کرلا ناجا ئزنہیں ،اس کو دوبار ہمسجد میں رکھ دے ، یااس کی جگہ دُوسرار کھ دے۔ <sup>(۲)</sup>

### مسجد میں قرآن مجیدزیادہ ہوں تو اُن کو کیا کریں؟

سوال:...جاری مسجد میں ۵۰۰ قرآن ہیں، پڑھنے والے یومیصرف ۱۳ آدی ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ نے قرآن لا کرر کھ دیتے ہیں،الماری میں جگہ نہیں ہوتی ،لہذا پچھلے سال کے قرآن بوری میں ڈال دیئے تا کہ سمندر میں ڈال دیا جائے۔ ہر مجد میں تکم وہیش یہی حال ہے۔قر آن ضرورت سے زائد ہیں ،ان کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگرلوگوں کوگھروں میں تقسیم کردیئے جا تمیں تو لوگ منع کرتے ہیں کہ مجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال بیہ ہے کہ کیا ہم مجد سے قرآن اُٹھا کرلوگوں میں تقسیم كريكتے ہيں، تاكہ بورى ميں ڈالنے اور ضائع ہونے سے نے جائيں، جبکہ بیقر آن مكمل محفوظ ہوتے ہيں؟

جواب:...جوقر آن مجیدمسجد کی ضرورت سے زائد ہیں، باہر چھوٹے دیہات میں بھجوا دیئے جائیں جہاں قر آن مجید کی کمی دیں

(١) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣٦، باب الأمر بالمعروف). وفي المرقاة: وقال بعض علمائنا الأمر الأوّل للأمراء، والثاني للعلماء. (مرقاة ج: ٥ ص: ٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بمبتى).

 (٢) وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون، جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المسجد وبه عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقى وقفه لم يجز نقلها. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص ٢٥٤، كتاب الوقف).

(٣) الينا-

# مسجد، حق تعالی شانهٔ کاشاہی دربارہے، اس کی ہے ادبی گناہ ہے

سوال:..مساجد میں دُنیاوی با تیں کرنا شرعاً کیسا ہے؟ جبکہ بار بارمنع کرنے کے باوجود بھی لوگ با تیں کرتے ہیں ،مسجد میں چنکیاں مارنااورز ورز ور سے با تیں کرنا ،مسجد کے لاؤڈ اپپیکر میں ہرقتم کے اعلانات کرنا ،خیرات شادی وغیرہ کی روٹی کا اعلان کرنا ،کوئی چیز گم ہوجائے تواس کا اعلان کرنا وغیرہ ،کیا بیسب جائز ہے؟ کیا ایسا کرنے والاکوئی گنا ہگار بھی ہوتا ہے کے نہیں؟

جواب:... بیتمام اُمور ناجائز ہیں،ای طرح وہ تمام اُمور جومسجد کے ادب کے خلاف ہوں، ناجائز ہیں۔مسجد، حق تعالی شانہ کا شاہی دربار ہے، کیا شاہی دربار میں اس طرح زور زور سے چلانا خلاف ادب تصوّر نہیں کیا جاتا؟ حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب کارسالہ ''آ دابِ مساجد'' و کھے لیا جائے۔ (۱)

### مسجد كافرش تو ژكر گٹر لائن گزار نا

سوال: ..مبحد کافرش تو ژکر گٹرلائن گزار ناکیباہے؟ جواب: ..مبحد کے نیچے ہے گٹر کی لائن لے جانا تیجے نہیں۔(۲) مسجد میں نجس اور بد بودار چیزیں لانا جائز نہیں

سوال:...جولوگ مسجد میں نشداً ورچیزیں لے کرآتے ہیں،مثلاً: پان،سگریٹ اور دُوسری نشدآ وراشیاء، کیاان اشیاء کامسجد میں لاناصححے ہے؟

جواب: بنجس یابد بودار چیز دل کامسجد میں لا ناجا تر نہیں ، اور جو چیز نهنجس ہونہ بد بودار ، اس کالا ناجا تزہے۔

# مسجد میں شرعی غلطی کو ڈرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

سوال: ..مسجد میں شرعی غلطی کو دُرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

جواب:...جوکام شریعت کےخلاف ہو،اس کی اِصلاح ہر شخص کوکرنے کاحق ہے،لیکن دوشرطوں کے ساتھ،ایک بید کہ لہجہ تحکمانہ نہ ہو، بلکہ ناصحانہ اورمشفقانہ ہو، دوم بید کہ اس کی اُمید ہو کہ اس کی نصیحت اُلٹا اثر نہیں کرے گی۔ (\*)

 <sup>(</sup>۱) ای طرح امداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۱۳۵، طبع دار العلوم کراچی و کیم لیاجائے۔

 <sup>(</sup>۲) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم اهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه. (حلبي كبير ص: ١ ١١، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 <sup>(</sup>۳) ویکره دخوله لـمن أکل ذا ریح کریهة ویمنع منه و کذا کل موذ فیه. (الأشباه والنظائر لِابن نجیم مع شرح حموی ج:۲ ص:۲۳۲)، یجب ان تـصان عن ادخال الرائحة الکریهة لقوله علیه السلام من أکل الثوم والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائکة تتأذی ممّا یتأذی منه بنو آدم. متفق علیه. (حلبی کبیر ص:۱۱۰).

<sup>(</sup>٣) متفصیل کے لئے ملاحظہ و' إصلاحی مواعظ' ج: ٣ ص:٢١١ تا ١٦٢، تالف: حضرت لدهيانوي شهيد ۔

### مسجد میں قصداً جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے

سوال:..مسجدوں میں بالعموم، جامع مسجدوں میں بالحضوص اور حربین شریفین میں خاص الخاص طور پر پیش آتا ہے جے آپ جوتوں کی تبدیلی کا نام دے سکتے ہیں، حربین شریفین میں تواکٹر لوگ اپنے جوتے رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ س طرف رکھے تھے؟ اور پھر صفائی کرنے والے خادم بھی جوتے اُٹھا کر باہر بھینک دیتے ہیں یا ڈھیر لگادیتے ہیں، اس حالت میں اپنے جوتوں کی شناخت بہت مشکل بات ہے، زیادہ تر لوگ اپنے ناپ کے جو بھی جوتے ، جس کے بھی ملیں، پہن لیتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں لیکن میں اکثر ہوائی چپل ہی پہنوں، خواہ اکثر ہوائی چپل ہی پہنوں، خواہ دونوں پاؤں کے درقال کی بین کرجاتا ہوں اور واپسی پر بھی ہوائی چپل ہی پہنوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بیکار سے بیکار چپل پہنوں، خواہ دونوں پاؤں کے رنگ مختلف ہی کیوں نہ ہوں، گرد کہ کھنے میں آیا ہے کہلوگ اپنی گھٹیا جوتی کے بدلے عمدہ جوتا پہن کرآتے ہیں۔

جواب:..قصداْ جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے۔ اور جو چپل بے کار پڑے ہوں اوران کامصرف چینکنے کے سوا کوئی نہ ہو،ان کو پہن لینے میں کوئی مضا کقہ نہیں۔

## نماز پڑھتے وقت موم بتی عین سامنے رکھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثر اوقات مسجد میں بحل چلے جانے کے باعث موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں، یہ بتاد بیجئے کہ نماز پڑھتے وفت آگ موم بتی وغیرہ جلا کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اوراندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...موم بتی عین سامنے رکھنا مکروہ ہے، ذرای دائیں بائیں ہوتو کوئی حرج نہیں۔اندھیرے میں نماز جائز ہے،اس میں کوئی حرج نہیں،بشرطیکہاندھیرے کی وجہ سے قبلہ کا رُخ غلط نہ ہوجائے۔ <sup>(۴)</sup>

## غیرمسلم اگرازخود چندہ دے تواس کومسجد میں لگانا دُرست ہے

سوال:... بھٹ شاہ شہر میں ایک مسجد بن رہی ہے،جس کے لئے ہمارے شہر کے سب لوگوں نے چندہ دیا،ان میں ایک عدد غیر مسلم بھی شامل ہے، کیا غیر مسلم ہے مسجد کے لئے چندہ لیا جا سکتا ہے؟

جواب:..مبحد کے لئے غیرمسلم سے چندہ مانگنا تو اسلامی غیرت کے خلاف ہے،لیکن اگر وہ ازخوداس کو نیک کام مجھ کراس میں شرکت کرنا چاہے تو اس کا چندہ مسجد میں لگانا وُرست ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) لَا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار: أو شمع أو سراج أو نار توقد، لأن المحوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية وفي رد المحتار .... وينبغى الإتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليال رمضان بحر، أي في حق الإمام أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي وفتاوي شامي ج: ١ ص: ١٥٢) وفي ردالحتار ج: ٣ ص: ١٣٣ وأن يكون قربة في ذاته ...... إن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس ... إلخ أيضًا: إمداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٢٦٣ تا ٢٦٣ .

# مسجد كي تغمير ميں غيرمسلم كى معاونت قبول كرنا

سوال:...کیا کوئی غیرمسلم مسلمانوں کی مسجد کی تعمیر میں کسی قتم کی مالی معاونت یا مسجد تعمیر کراسکتا ہے؟ نیز اگر کوئی غیرمسلم مسجد تعمیر کراچکا ہوتواس میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟

. جواب:...اگروہ مسجد کی تغییر کو کارِثواب مجھتا ہے تواس کی بنائی ہوئی مسجد کی ہے ،اوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے ،بشرطیکہ وہ مسجد کوتغییر کر کے مسلمانوں کے حوالے کر دے۔ <sup>(۱)</sup>

# غيرمسلم كى طرف ہے بطور تھنہ دى گئى زمين پرمسجد كى تغمير

سوال:..شہداد پورمیں کافی عرصے قبل ایک ہندو نے بغیر مالی معاوضے کے اپنی زمین مسجد کے لئے دی تھی ، بعدازاں وہاں مسجد تقمیر ہوگئی ، اب مسجد کوشہید کر کے دوبار ہتھیر کیا جارہا ہے ، توبیہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی کہ اس کے متعلق علماء سے رُجوع کیا جائے کہ آیا ہندو کی طرف ہے دی جانے والی (ہدید کی گئی) زمین جومسجد کے لئے دی گئی ہے ، وہاں مسجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں ؟ لوگ اب بھی وہاں نماز اُ داکر رہے ہیں ، اس بارے میں کیا تھم ہے ؟

جواب:...اگر ہندو کے نز دیک مجد بنانا کارِثواب ہے تواس کامتجد کے لئے جگہ وقف کرنا تیجے ہے،اوراس میں نماز پڑھنا بھی تیجے ہے، چونکہ وہ ایک دفعہ مجد بن چکی ہے،اس لئے اگراس کی دوبارہ تعمیر کی ضرورت ہوتو بھی دُرست ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### ناسمجھ بچوں کومسجد میں نہیں لا نا جا ہے

سوال:..مسجد میں بچوں کا داخلہ کیسا ہے؟ چھوٹے بچے مسجد میں گندے اور ننگے پیرآتے ہیں،شور کرتے ہیں،وضو کی جگہ پر گندگی کرتے ہیں،جس سے وضووالی جگہنا پاک ہوجاتی ہے،وضونا پاک جگہنیں ہوتا۔

جواب:...چھوٹے بچے جن کے پیشاب پاخانہ کا اندیشہ ہو،ان کو مجد میں نہیں لانا چاہئے ، مجھدار بچے محبد میں آئیں مگر ان کوآ داب کی تعلیم دین چاہئے۔

(۱) وشرط صحة وقف أن يكون قربة عندنا وعندهم. (مجمع الأنهر ج: ۲ ص: ۵۹۸ كتاب الوقف). (وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف، وأن يكون قربة في ذاته معلومًا ....... أى بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة ..... بخلاف الذمي ... الخير وأما الإسلام فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۳۱ اس).

(٢) قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: شرط وقف الذمى أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على القدس (ردالمحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة ج: ٣ ص: ١ ٣٣، طبع ايج ايم سعيد). وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمى بشرط كونه قربة عندنا وعندهم. (البحر الرائق، كتاب الوقف ج: ٥ ص: ١ ١٣، طبع رشيديه).

(٣) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلّا فيكره (وفي الشامي) قوله ويحرم ... إلخ لما أخرجه المنذرى مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبيانكم ... إلخ. (الدر مع الرد ج: ١ ص: ٢٥٦ مطلب في أحكام المساجد).

# ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے صاف ستھری چٹائی کیٹوپی سے نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:...میں تارگھر کراچی میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں تارگھر کی مسجد میں ٹوپیاں لا کردیں جو چٹائی کی بنی ہوئی تھیں،مسجد کے پیش اِمام نے وہ ٹوپیاں واپس کردیں اور کہا گہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنا جائز نہیں، جوابیا کرتا ہے،غلط ہے۔اس جواب سے بہت سے لوگوں کوتشویش ہےاوراس سے قبل جوٹوپیاں مسجد میں تھیں،وہ پیش اِمام صاحب نے جلادیں۔

جواب:...مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا عام روائ ہے، اور یہ روائ اس کئے ہوا کہ عام طور پرلوگ نظے سر بازاروں اور دفتر وں میں جاتے ہیں، حالانکہ نظے سر بازاروں میں نکانا خلاف مرقت ہے، مسلمانوں کو گھروں سے نظے سر نہیں نکانا چاہئے، اور مسجد کی ٹوپیاں اگر صاف ستھری ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ٹوٹی پھوٹی اور میلی کچیلی ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ تحریکی ہوں تو ان کو پہن کر تا میں شرکت نہ کرسکتا ہو۔ (۱) مسجد کا'' زندہ مردہ'' کا فلسفہ جی نہیں

سوال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مسجد کی زمین زندہ ہے،اس پرگرم چینک یااورکوئی چیزرکھنا وُرست نہیں ہے،اس کے بارے میں ہمیں بتلادیں کہ کیا میسجے ہے؟اور کہتے ہیں کہ مجد کی زمین ذکریا نمازادا ہونے سے زندہ ہوتی ہے۔ جواب: ...مسجد کی جگہ محترم ہے،مگرزندہ اور مردہ کا فلسفہ سیجے نہیں، میصن میں گھڑت بات ہے۔

### آلات موسيقى كالمسجد مين لگانا دُرست نہيں

سوال:... آج کل بہت ی مسجدوں میں میوزک والے کلاک استعال ہورہے ہیں ، جن میں تقریباً ہرپندرہ منٹ بعد میوزک بخاشروع ہوجا تا ہے ، جو کہ تقریباً پندرہ یا ہیں سیکنڈ تک بختار ہتا ہے ، کیا مسجدوں میں ایسی وال کلاک یا گھڑیوں کا استعال کرنا وُرست ہے جس میں میوزک بختا ہو؟

جواب:...آلات موسیقی کامسجد میں لگانا جائز نہیں ، بلکہ گھر میں بھی لگانا وُرست نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### الارم والے كلاك كومسجد ميں لگانا

سوال:... آج کل وال کلاک کارواج عام ہوگیا ہے کہ جن میں الارم بھی ہوتا ہے، جو بالکل ایسے بجتا ہے کہ جیسے مجوی یا عیسائی گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہیں، یاساز وغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ اسلام میں ساز سننا جائز نہیں،اس لئے کیاا ہے مسجد وغیرہ میں نصب کیا جاسکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) وكذلك يكوه الصلاة في ثياب البذلة ... الخ. (تاتار خانية ج: ١ ص: ٥٦٣).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجرس مزامير الشيطان. رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ٣٣٨ باب آداب السفر).

جواب:...ایسےالارم والا کلاک لگا نا جائز نہیں ،اورمسجد خانهٔ خدا کونا جائز چیز کے ساتھ ملوّث کرنااور بھی پُرا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# مسجد کی زائد چیزیں خرید نے والاان کواستعال کرسکتا ہے

سوال:...ہمارے گاؤں میں ایک مجدتھی، جولکڑیوں کی تغییر کی ہوئی تھی، جس میں لکڑیاں بہت پرانی ہوگئی تھیں، اور ہم گاؤں والوں نے مل کر چندہ جمع کیا اور مسجد کو نیا تغمیر کرایا ہے، اور اس مسجد میں نئی لکڑی ڈالی ہے اور ہم لوگ اس پرانی لکڑی کو پچ کر مسجد کے اُوپر پیسے لگانا چاہتے ہیں، اور گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد کی لکڑی گھر میں نہیں استعمال ہو سکتی اور نہ ہی گھر میں جلا سکتے ہو۔

جواب:..مسجد کی جو چیزی مسجد میں استعال نه ہو علق ہوں اور ان کوفر وخت کرکے قیمت مسجد پر لگادینا نہ صرف جائز بلکہ فسروری ہے۔ اور جس شخص نے وہ چیزیں خریدی ہوں ، وہ ان کو بلا شبہ استعال کرسکتا ہے ، اورلکڑی جلانے کی ہوتو جلا بھی سکتا ہے ، آپ کے مولوی صاحب کا فرمان شجیح نہیں ۔

# قلیل آبادی میں بڑی مسجد کی تغمیر کی گئی تو کیا پیصد قد جاری ہوگی؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. رواه مسلم. (مشكوة ص:٣٣٨، باب آداب السفر، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) (وصرف) الحاكم أو المتولّى حاوى، (نقضه) أو ثمنه إن تعذر اعادة عينه (إلى عمارته إن إحتاج والا حفظه ليحتاج) إلا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويمسك ثمنه ليحتاج. (قوله ليحتاج) الأولى للإحتياج كما عبر في الكنز ... إلخ. (درمختار مع ردالحتار ج: ٣ ص: ٣٤٤ كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يكن عمارته).

کے بعد بیہ جوانتہائی عظیم الشان مسجد تعمیر کی گئی (جوضرورت ہے کہیں زیادہ ہے) تو کیا بیصدقہ جاریہ میں شارہوگی؟

جواب:... بیسوال متجد بننے سے پہلے کیا جاتا تو شاید کوئی اور ہات عرض کی جاتی ،اب جبکہ وہ متجد بن چکی ہے،تواسے صدقہ جاریہ کے سوااور کیا کہا جائے؟ باقی باطن کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپر دہے، وہ اپنے بندوں کے دِلوں اور ان کی نیتوں کو جانتے ہیں ، یہ میکمہ نہ میرے سپر دہے، نہ آپ کے۔

حرام کی کمائی ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی شخص رشوت اورسود کے ذریعہ حاصل کی گئی نا جائز اور حرام دولت ہے میجد تغییر کرے تو کیا اس میجد کا شار بھی صدقہ جاربیدیں ہوگا؟

جواب:...نعوذ بالله! رشوت اورسود کوصدقه جاریه بمحصنا کفر ہے۔ حرام کی کمائی ہے کوئی بھی عبادت کی جائے ، وہ قبول نہیں ہوتی ، بلکہ کرنے والے کے لئے موجب ِلعنت ہوتی ہے۔ (۱)

مسجد کے لئے وقف شدہ پلاٹ پراگرلوگوں نے نماز شروع نہیں کی تووہ تبدیل کیا جاسکتا ہے

سوال:...ہم لوگوں نے ایک پلاٹ متجد کے لئے رکھا ہے، وہ پلاٹ متجد کے نام وقف کردیا ہے، اوراس کی بنیادیں بھی کھودی جا چکی ہیں، اور بنیاد کی مزدوری بھی ادا کردی ہے۔ اب پچھلوگوں کا خیال ہے کہ متجد وُ وسری جگہ بنوانی چاہئے، تا کہ وہاں نمازیوں کی کثرت ہو، جبکہ وُ وسرے سینٹر کی جگہ ہے۔ آپ سے دریافت میکرنا ہے کہ وُ وسری جگہ کے بدلے میں پہلی والی جگہ تبدیل کی جاسکتی ہے یا پہلی والی جگہ کوفر وخت کر کے وُ وسری خریدیں؟ پہلی والی جگہ میں اینٹ ابھی نہیں لگائی ہے، صرف بنیادیں کھودی ہیں، اس جگہ پر بجدہ بھی نہیں ہوا؟

جواب:..زمین مسجد کے لئے وقف کر کے جب لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے اورلوگ نماز شروع کردیں تب اس کومسجد کا تھم دیا جا تا ہے،خواہ تغییر ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، یہ جگہ جیمسجد کے لئے خریدی گئی ہے،اس میں چونکہ ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی ،لہٰذا یہ مسجد نہیں ،اس لئے آپ پہلے پلاٹ کی جگہ دُ وسری جگہ مسجد کے لئے لے سکتے ہیں۔ (۳)

مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا

سوال:...ایک شخص نے اپنا مکان مسجد بنانے کے لئے وقف کردیا ہے، اور اس مکان کی جگہ مسجد بنانے کے لئے ایک

(١) استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبا ... إلخ. (مشكوة ص: ١٣١، باب الكسب وطلب الحلال). لو بنى من الحرام مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولَا يكون ذالك إلّا بإعتقاد حله. (ردانحتار ج: ٢ ص: ٢٩٢، مطلب في التصدق من المال الحرام).

<sup>(</sup>٣) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذالك وانه لو قال وقفته مسجدًا، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لا يصير مسجدًا. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٣٥٦).

ٹرسٹ بھی بنالیا، اور مکان خالی کر گےٹرٹی حضرات کے قبضے میں دے دیا، کیکن محلے میں اِساعیلی مکینوں کی اکثریت ہے، ان کا تقاضا ہے کہ اس جگہ مجد نہ بنائی جائے، جگہ نہ کورہ جگہ پرقریب میں مجد نہ ہونے کے باعث مسلمان نمازی حضرات کو دُور کی مجد میں جانا پڑتا ہے، مجد بننے سے نمازیوں کے لئے سہولت پیدا ہوجائے گی، لیکن وقت کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کراچی کے حالات کے پیشِ نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورتِ حال میں کیا وقف کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کراچی کے حالات کے پیشِ نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورتِ حال میں کیا وقف کرنے والے خاندانی اخراد کے لئے کراچی کے حالات کے پیشِ نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورتِ حال میں کیا وقف کرنے والاحض اسے واپس اپنی ملکیت میں لے سکتا ہے، جبکہ موقو فہ جگہ ابھی تک بعینہ مکان کی شکل میں ہے؟ کیا اس موقو فہ جگہ کوفروخت کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ موقو فہ جگہ کیا تاس کے بجائے دُوسری جگہ مسجد بنائی جاسکتا ہے؟ جبکہ موقو فہ جگہ کوفروفت کیا وادگانی کے باعث نمازیوں کے لئے پریشانی ہے؟

جواب:...جب کسی جگه کو وقف کر دیا جائے اور اس میں لوگ نماز پڑھنے لگیں لیعنی با قاعدہ اُ ذان اور جماعت ہونے گے، تو وہ مسجد بن جاتی ہے، اور اگر ابھی تک اس میں نماز پڑھنا شروع نہ کیا ہو، تو وہ جگہ اس شخص کی ملکیت ہے، جو چاہے اس کو کرسکتا ہے، واللہ اعلم!<sup>(۱)</sup>

# مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے

سوال:... یہاں انگلتان میں لوگوں نے عوام کے چندے سے معجدیں اور اِدارے قائم کئے ہوئے ہیں، جواُب بیان کی زاتی ملکیت ہیں،ان کے لئے شرعی تھم کیاہے؟

جواب:..مسجد کی حثیت وقف کی ہوتی ہے،اس کا کوئی ما لک نہیں ہوسکتا،اور نہ ہی ذاتی مصرف میں اِستعال کرسکتا ہے، اس لئے کاغذات میں کسی کے نام ہونے سےاس کی حثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔(۲)

# كرابه برلى گئى زمين ميں مسجد بنانااوراس كاشرعى حكم

سوال:...الف اپنی زمین کا ایک قطعه بگور ہائٹی اِستعال کے لئے ایک معینہ مدت مثلاً: • سال کے لئے کرایہ پرمثلاً: • • اروپ سالانہ باضابط تحریری معاہدے کے تحت دیتا ہے۔ ب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر الف کی اِجازت کے بلکہ عمداً پوشیدہ طور پراس قطعہ زمین کومسجد کے لئے زبانی یاتح بری طور پروقف کردیتا ہے۔ اب مندرجہ ذمیل سوالات پیدا ہوتے ہیں:

ا:...کیا ایسا وقف شرعاً صحیح ہے یا باطل ہے؟

<sup>(</sup>۱) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة وفي الشامية ومقتضى هذا أنه لَا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذلك وانه لو قال وقفته مسجدًا، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لَا يصير مسجدًا بلا حكم ... الخ. (ردانحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص:٣٥١). أيضًا: لو جعل رجلا واحدًا مؤذّنًا وإمامًا فأذّن وأقام وصلّى وحده صار مسجد بالاتفاق كذا في المختار ج: ٣ ص:٣٥٦ طبع رشيدية).

<sup>(</sup>٢) وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ..... وإنما يزل ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٥٠).

٢:...اگرب ايي زمين پرمنجد تغمير كرليتا ب تووه عمارت شرعاً منجد شار موگي يانهيس؟

س:...دورانِ تغییرا گرالف کے علم میں بیہ بات آگئی اور وہ اس تغییر کومعا ہدے کی خلاف ورزی کی بنا پرمنہدم کرنا چاہے تو کیاوہ اکرسکتا ہے؟

جواب:...جوز مین کرائے پرلی گئی ہو، چاہے تھوڑی مدّت کے لئے ، چاہے زیادہ مدّت کے لئے ، کرایدداراس کا مالک نہیں ، اور جس چیز کا مالک نہ ہو، اس کو وقف بھی نہیں کرسکتا ، لہٰ زااس قطعے کو مسجد کے لئے وقف کرنا تھے نہیں ، اس قطعے کا مالک مقرّرہ میعاد کے ختم ہونے کے بعداس جگہ کو جس طرح چاہے اِستعال کرسکتا ہے ، واللہ اعلم! (۱)

کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟

سوال:...ایک شخص نے ایک حویلی خریدی ہے، جس میں پھلوں کا ایک باغ ہے، پوری حویلی مع باغ ایک فصیل نما قلعے کی مانند ہے، جس میں بڑے سائز کا گیٹ لگا ہوا ہے، باہر کے لوگ بغیر إجازت اندر نہیں آ کتے۔ اس حویلی میں ایک مبحد تھی، جس کی چارد بواری موجود تھی، مگر جھے نہیں تھی ، غالبًا بالکل ویران مبحر تھی۔ سابقہ مالکوں نے کہا ہے کہ یہ مبحد ہمارے ایک بیوتو ف بھائی نے بنائی ہے، جس کی وجہ ہے ہم بھائیوں میں جھڑا چلا، جس میں نماز نہیں پڑھائی گئی۔ اگر ہم با قاعدہ مبحد تغییر کریں تو اس کی ویرانی ہے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس میں گھر کا کوئی فردیا کوئی مسافر نماز آدا کرسکتا ہے، اس کے علاوہ باہر ہے کس کو إجازت نہیں، با قاعدہ با جماعت نماز نہیں ہو گئی اور نہ اِنفرادی طور پر کوئی شخص پڑھتا ہے۔ اس کو با قاعدہ مبحد بنایا جائے یا صرف چارد یواری بنایا جائے یا بالکل عام زمین کی طرح استعال کیا جائے؟

جواب:... چونکہ بیشرعی مسجد نہیں ،اس لئے خریدار کو اِختیار ہے کہ اس کو با قاعدہ مسجد بنادے یا ہموار کردے ،اگر مسجد بنائی جائے تواس کا راستہ اِحاطے سے باہر نکالا جاسکتا ہے۔

مل کے اندرمسجد کا شرعی حکم

سوال:... یہاں پرایک شخص نے ل کے اُو پرایک کی مجد تقمیر کی ہے، جس میں با قاعدہ پانچ وقت اُذان اور نماز باجماعت ہوتی ہے، با قاعدہ اس مجد کے لئے مؤذِّن اور إمام مقرّر ہے، لیکن مجد کے بالکل نیچے بیت الخلا اور استنجا خانے تقمیر کئے ہیں، اور مجد کے بعض حصوں کے نیچل کا اپنا کام ہوتا ہے۔ جنابِ عالی! اس مجد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا بیتا قیامت مسجد ہی رہے گی؟ جو بیت الخلا اور استنجا خانے بے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب: .. مبحداس کو کہتے ہیں جس کوز مین کے مالک نے مبحد کے لئے وقف کر کے عام لوگوں کونماز پڑھنے کی اجازت دی

<sup>(</sup>١) ولا يجوز وقف البناء في أرض هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ولو إتخذ في بيته موضعًا للصلاة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ١١٣). لو جعل وسط داره مسجدًا وأذن للصلاة فيه حيث لا يكون مسجدًا. (درمختار ج: ٨٠ ص: ٣٥٨) كتاب الوقف).

ہو،اورا گرکسی مل یا تمپنی یا دفتر نے لوگوں کونماز پڑھنے کی إجازت دی ہواوراس کے لئے مسجد کی شکل بھی بنادی ہو،تویہ شرعاً مسجد نہیں، بلکہ نمازگاہ ہے،اس پرمسجد کے اَحکام جاری نہیں ہوں گے۔الغرض مسجد کے لئے بیشرط ہے کہ مالک نے اس کومسجد کی نیت سے وقف

#### عيدگاه كافروخت كرنا

سوال:... ہمارے گاؤں میں ایک پُرانی عیدگاہ ہے، جہاں ہم عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، گاؤں کی آبادی بڑھ جانے سے وہ چھوٹی پڑگئی، گاؤں والوں نے فیصلہ کر کے ایک بڑی عیدگاہ گاؤں سے باہر بنائی ہے، جہاں عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، پُرانی عیدگاہ کے اِردگر دمکانات بن گئے ہیں،اب وہ صرف ایک پلاٹ سارہ گیا ہے۔ یو چھنا یہ ہے کہاس عیدگاہ کے برابر کی رقم مسجد کے کام میں لگا کراس کو گھر میں شامل کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...اگروہ عیدگاہ وقف کی تھی تو اس کوتو فروخت کرنا جائز نہیں ،اوراگرویسے ہی نماز کے لئے جگہ بنائی ہوئی تھی ،تو اس کی گنجائش ہے کہاس کوفر وخت کر کے رقم مسجد میں لگادی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

#### نماز كاكمره يامسجد

سوال:...ہمارےشہرمیں ایک کیاس کا کارخانہ تھا، مالکان نے اس کو کہاڑیوں کوفروخت کردیا،لہٰذا جن افراد نے وہ کارخانہ خریدا تھا،توڑ پھوڑ کرمشینری وغیرہ اور اینٹیں سب فروخت کردیں،اس کارخانے میں ایک مسجدتھی جو کہ وہاں کے مزدوروں کے لئے بنائی تھی اور کارخانے کے اندر تھی ،اس کے نہ تو مینار تھے،صرف ایک کمرہ تھا جہاں پر مزدور نماز اُ داکرتے تھے اور جب کارخانہ چاتا تھا تو با جماعت نماز ہوا کرتی تھی ،اور پھررفتہ رفتہ تقریباً تین سال سے کارخانہ بند ہو گیااور وہ مسجد بھی ویران ہوگئی۔اب جبکہ مالکان نے تمام کارخانه کباڑی کوفروخت کردیااور کباڑی نے کارخانہ تو ژکر اپنیش وغیرہ سب فروخت کردیں ،صرف وہ سجدرہ گئی ، کباڑی ہماری جامع مسجد کے إمام کے پاس آیا اور کہا کہ مسجد کی اینٹیں شکھے اور جو کچھاس میں لگا ہوا ہے وہ میں جامع مسجد کو دیتا ہوں، کیونکہ یہ قیمتی چیزیں ہیں اورمسجد بھی ویران ہے،خواہ مخواہ خراب ہوجا نمیں گی۔إمام جامع مسجد نے کہا کہ یہ چیزیں ہماری مسجد میں نہیں لگتیں اورآ پ مسجد کو شہید بھی نہیں کر سکتے ، جوجیسے ہےاہے ویسے ہی رہنے دو۔حالانکہ کارخانہ مع پلاٹ مالکان نے کباڑی کو بیچا ہے ،اب مسئلہ بیہ ہے کہ کیا كريں؟ إمام كى بات مانيں يا كباڑى كى مانيں؟

جواب:...اگر کارخانے والوں نے اس جگہ کے شرعی مسجد ہونے کی نبیت ہی نہیں کی مجھن مزدوروں کے لئے نماز پڑھنے کی

 <sup>(</sup>١) (وينزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه). (درمختار ج: ٣ ص: ٣٥٢).

 <sup>(</sup>٢) ويـزل مـلـكه عن المسجد والمصلى بالفعل وفي الشامية: أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا ... إلخـ (ردائحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٦). أيضًا: إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه. (هداية ج: ٢ ص: ١٣٠ كتاب الوقف).

عارضی جگہ بنادی تھی ، تب تو اس کا تھکم مسجد کا ہے ہی نہیں۔اورا گرانہوں نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے بطورِ مسجد وقف کر دیا تھا ، تو وہ شرعاً مسجد ہے۔اگر قریب میں مسلمانوں کی آبادی ہے تو ان کا فرض ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں اورا گر قرب وجوار میں آبادی نہیں اور مسجد ویران پڑی ہے تو اس کا سامان دُوسری مسجد میں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### ایک مسجد میں دو جماعتیں

سوال:...جاری و کان صدر میں واقع کریم سینٹر میں ہے،جس کی پہلی منزل پر نماز کے لئے جگہ مخصوص ہے،جس کا نقشہ پوری مسجد کا ہے، یعنی محراب اور منبر وغیرہ موجود ہیں، مینارنہیں ہیں، اِنتظامیہ کی طرف سے اسے مسجد لکھانہیں گیا ہے، جماعت پنج گانہ با قاعدہ ہوتی ہے،اور اِمام بھی مقرّر ہیں۔آج کل زیادہ رش کی وجہ سے ظہر کی دو جماعتیں ہوتی ہیں،تقریباً پون گھنٹے کے فرق سے۔ الف:... پوچھنا میہ کہ میہ جگہ (جے ہم مسجد ہی شبھتے ہیں) مسجد کے تھم میں ہے یانہیں؟

ب:...ایک وقت کی دو جماعتیں جائز ہیں یانہیں؟

پ:...وُ وسری جماعت سے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوجائے گی یانہیں؟ ﷺ مند میں سے میں میں میں میں کا می

ت:...اگرنهیں، تو جولوگ اپنی نمازیں پڑھ چکے ہیں، ان کی گزشته نمازوں کا کیا ہوگا؟

جواب: ...مجدوہ جگہ کہ لاتی ہے جے مجد کی نیت کے ساتھ وقف کر دیا گیا، نجی إ داروں میں جوجگہ نماز کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے، وہ مجد نہیں، کیونکہ اس جگہ کو مجد کے لئے وقف کر کے اس سے اپنا حق ملکیت ختم نہیں کر دیا جاتا ۔ لہذا اس جگہ پر شرعی مجد کے اُ حکام جاری نہیں ہوتے ، اور ان میں دویا زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں ، البتۃ اگر کسی إ دارے کے مالکان نے پچھ قطعہ مجد کے لئے وقف کر کے اس سے اپنا حق ملکیت اُٹھالیا تو شرعاً مجد ہے۔ (۲)

### بغير إجازت مسجد ميں سامان رکھنا

سوال:...ہمارے ہاں شہر میں دومسجدیں ہیں،اور دونوں کی اِنتظامیہ جدا ہیں،اور قبرستان کی اِنتظامیہ جدا ہے،قبرستان کی اِنتظامیہ کے اِنتظامیہ کے اِنتظامیہ کے اِنتظامیہ کے اِنتظامیہ کے اِنتظامیہ کے پاس اتن اِنتظامیہ کے پاس اتن کی اِنتظامیہ کے پاس اتن کی موجود ہے کہ قبرستان کا سامان رکھنے کے لئے جگہ کرائے پر لے سکتے ہیں،اس صورت ِ حال میں آنجناب سے فتوی دریافت کرنا ہے کہ قبرستان کا سامان مرجد کے جمرے میں بغیر اِ جازت کمیٹی مسجد کے رکھنا کیسا ہے؟

جواب:...قبرستان کے لئے مسجد کے حجرہ اِستعال کرناضچے ہے، بشرطیکہ مسلمانوں کواس پر اعتراض نہ ہو، چونکہ قبرستان

<sup>(</sup>۱) وفي الشامية: ولو خوب المسجد وما حوله وتفوق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه إلى بعض المساجد. (شامي ج: ٣ ص:٣٥٦). نيز گزشته صفح كا عاشي تمبرا و يكيئ \_

 <sup>(</sup>۲) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه).
 (الدر المختار مع رد المحتار ج: ۲ ص: ۳۵۲).

کی اِ نظامیہ الگ ہے، اس لئے ان لوگوں کومسجد کا حجرہ اِستعال کرناصیح نہیں، قبرستان کے ایک کونے میں حجرہ بنالیں اور وہیں سامان رکھا کریں۔

## نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے

سوال:...ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، جہاں میں نماز اُدا کرتا تھا،لیکن کچھ عرصے سے میں اِمام کے طرزِعمل نے متنفر ہو گیا،اور إمام کی ذات کے لئے میرے دِل میں اِختلاف پیدا ہو گیا ہے،اس کے بعد میں روزانہ نماز دُوسری مسجد میں پڑھتا ہوں ،اس بارے میں اِمام مسجد نے مجھ سے رابط بھی کیا کہ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے انہیں سب بچھ صاف صاف بتادیا۔اور نہانہوں نے کوئی اعتراض کیا۔ کچھ عرصہ بعدایک دن جمعۃ المبارک کے خطبے میں وُ وسری مسجد کے امام نے جہاں اب میں نمازاً دا کرتا ہوں، بیارشا دفر مایا کہ گھر کے قریب واقع مسجد کا پہلاحق ہوتا ہے،لہذا نمازی کوقریبی مسجد کوتر جیح دینی چاہئے۔(یہاں قابلِ ذکر بات بیہ ہے کہ گھر کے قریب واقع مسجد میں پنج گانہ نماز وں میں نمازی بہت کم تقریباً پانچ ہے دس کے درمیان ہوتے ہیں )۔ جواب:...محلے کی قریبی مسجد کاحق زیادہ ہے۔ اِمام کامقام ومرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا بصد اِحترام کرنا جاہئے ، ذاتی نوعیت کا اختلاف اہمیت نہیں رکھتا ،البتہ إمام صاحب میں کوئی شرعی کوتا ہی ہو، تنبیہ کے باوجود بازنہ آئیں ،تو دُوسری بات ہے۔

### پُرانی مسجداورنگ مسجد میں تواب کا فرق

سوال:..مولوی صاحب ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ شہر کی قدیمی اور جامع مسجد اور میری نئی مسجد کے درمیان ثواب ملنے کا کوئی فرق نہیں ، یعنی ثواب میں دونوں برابر ہیں ۔حالا تکہ شامی کے اندراً حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہر کی ابتدائی اور قدیمی مسجد کا ثواب دُوسری مساجد کے اعتبار سے زیادہ ہے؟

جواب:...اگروہ بھی جامع مسجد ہے،تونئ پُرانی کا کوئی فرق نہیں، دونوں کا ثواب برابر ہے،البتہ اگرفتہ یم کی مسجد جامع مىجد چلى آر بى ہےتواس كا ثواب زيادہ ہے، كيونكہ جامع مىجد ميں نماز پڑھنا پانچ سودر ہے كا ثواب ركھتا ہے۔

### جر مانے کی رقم مسجد کے چندے میں دینا

سوال:... میں اورمیرے بھائی مل کرلڈو گیم کھیلتے تھے،اورآپس میں پیہ طےتھا کہ جو ہارجا ئیں گےاس پر دورو بے جر مانہ ہوگا اور جرمانے کی رقم ہے ہم مل کر کوئی چیز خرید کر کھاتے تھے، پھر ہم کسی بات پر ناراض ہو گئے اور میرے پاس تقریباً ۱۳ روپے تھے، میں

<sup>(</sup>١) ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه. (حلبي كبير ص:١١٣).

 <sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الجامع تعدل الفريضة يعنى حجّة مبرورة، والنافلة كحجة متقبّلة وفضّلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة. رواه الطبراني في الأوسط. (مجع الزواتد ج: ٢ ص: ٣٤ ، باب فـضـل الصلاة في المسجد الجامع وغيره، أيضًا: مشكّوة ص: ٢٢ الـفصل الثالث، باب المساجد ومواضع الصلاة).

جا کر چندہ برائے مسجد میں دے آیا۔ کیااس سے کوئی ثواب کی اُمید کی جاسکتی ہے یا گناہ کی؟

جواب:... بیا یک طرح کا جواتھا، جوئے کی رقم حرام ہے، اور حرام رقم مسجد میں لگانا گناہ ہے، اب جورقم آپ مسجد میں دے چکے ہیں، پینیت کر لیجئے کہ وہ تو آپ کی طرف سے ہوگئی،اس بھائی کے پیسے واپس کر دیئے جائیں۔

حدودٍمسجد میں اُجرت لے کرقر آن کی تعلیم دینا

سوال:...حدودِ مجد میں اُجرت لے کربچوں کو قر آنِ کریم کی تعلیم دینا کیساہے؟ جواب:...بچوں کومبحد میں اُجرت کے ساتھ تعلیم دینا مکروہ ہے، واللّٰداعلم! (۳)

مسجد کی حجیت پر إمام صاحب کے اہلِ خانہ کا کیڑے سکھانا

سوال:... پیش اِمام کے اہلِ خانہ کامسجد کی حجبت پرجس جگہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، کپڑے سکھانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ نمازیوں کو جھک کرآنااور جانا پڑے؟

جواب:...بیجگدا گرمبجد میں شامل ہے تو اس میں عور توں کا کیڑے سکھانا سیجے نہیں ،خصوصاًا گرعورت اپنے ایام میں ہوتو اس کامبحد میں جانا ہی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يُلاها الذِّين المنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة: • ٩)-

<sup>(</sup>٢) قال تاج الشريعة: اما لو أنفق في ذلك مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله (شامى ج: ١ ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) ومعلّم الصبيان فإن كان بأجرة يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره. (حلبي كبير ص: ٢ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

<sup>(</sup>m) ومنها أنه بحرم عليها وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨).

### أذان اور إقامت

#### أذان كے شروع میں بسم اللہ پڑھنا

سوال:...مسنون کام کےشروع میں برکت کے لئے تشمیہ پڑھتے ہیں، کیا اُذان کےشروع میں یا نماز کی نیت باندھتے وقت تشمیہ پڑھنی جاہئے یانہیں؟

جواب:...صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ وغیرہم سے منقول نہیں ، ندائمہ فقہاءاں کوذکر کرتے ہیں ،لہٰذامتوارث عمل نہ پڑھنے کا ہے۔

#### محراب میں کھڑے ہوکراَ ذان دینا

سوال:...سوال یہ ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندر پنج گانہ اُذا نیں ہور ہی ہیں، بعض مساجد میں محراب کے اندراور بعض میں محراب کے اندراور بعض میں محراب کے باہر یعنی پیش اِمام جہال کھڑے ہو کرنماز پڑھا تا ہے، اس جگہ مؤذن اُذان دیتا ہے، یعنی پیش طاق کے اندر ہی کھڑے ہو کراُذان دیتا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ اور محراب کے باہر یعنی پیش طاق جہاں پیش اِمام فرض نماز پڑھا تا ہے، اس کے برابر میں لاؤڈ اسپیکر جو کہ اِمام کی حدسے آگے ہو، وہاں ہے بھی اُذان دینا دُرست ہے یا ممنوع ہے؟

جواب:...جعد کی دُوسری اَذان تو خطیب کے سامنے مجد میں مسنون ہے'، اس کے علاوہ اَذانوں کا مسجد ہے ہاہر ہونا بہتر ہے،اور مسجد میں ہونا جائز،مگر خلاف اَ وُلی ہے،محراب کے برابر جوجگہ لاؤڈ اسپیکرر کھنے کے لئے بنائی جاتی ہے،اگراس کو مسجد میں شامل کرنے کی نبیت نہیں کی گئی تواس میں اَذان کہنا بلاکراہت دُرست ہے۔ (۲)

### مؤذِّن أذان كس جكه كهر اجوكرد بسكتا ہے؟

سوال:...مساجد میں کس جانب ہے مؤقِّ ن کھڑا ہوکراَ ذان دے سکتا ہے؟ اور بیٹھ کریا کا نوں میں دونوں ہاتھ نہ لگا کربھی اَ ذان دی جاسکتی ہے؟

<sup>(</sup>١) وإذا ضعد الإمام المنبر وأذّن المؤذّن بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) وينبغى أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاضيخان والسُّنة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه كذا في البحر ... إلخ (هندية ج: ١ ص: ٥٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، أيضًا: شامي ج: ١ ص: ٣٨٣).

جواب:..مبحد کے جس طرف بھی اُ ذان کہی جائے ، میچے ہے، لیکن اُ ذان مسجد سے باہر ہونی چاہئے ۔ ' بیٹھ کراَ ذان دینا مکروہ ہے۔ 'اور کا نوں میں اُنگلیاں دینامستحب ہے، اورا گر کا نوں میں اُنگلیاں دیئے بغیراَ ذان کہہ دی تو کوئی حرج نہیں ۔ (۳)

### مسجد میں اُ ذان مکروہ ہے

سوال:...ہمارے محلے میں ایک جامع مسجد ہے، جس کی تغییر کا کام ہور ہا ہے، پچھ حصہ تغییر ہوگیا ہے اور ہاتی ابھی بہت کام ہے، لیکن ابھی پچھ دن سے ایک آ دمی نے بیکہا کہ مسجد کے اندراَ ذان دینا جائز نہیں ہے، اس لئے اَ ذان دینے کے لئے ایک علیحدہ کمرہ بنے صحن میں بنایا جائے ، نمازیوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ ابھی مسجد کا کافی کام پڑا ہے، اور دُوسری وجہ بیہ ہے کہ مسجد کے حن میں کمرہ بنے سے خوبصورتی میں بھی فرق آ جائے گا، لیکن وہ آ دمی بصند ہے کہ مسجد میں اُ ذان دینا شرعاً جائز نہیں ہے، آ پ اس بارے میں جلدی جواب دیں، ویسے ہر مسجد میں اُ ذان اندردی جاتی ہے۔

جواب:..مبحد میں اُذان دینا مکروہ تنزیبی ہے، وہ صاحب بیتوضیح فرماتے ہیں کہ اُذان کی جگہ مسجد سے ہاہر بنائی جانی چاہئے'' گران کا بیکہنا غلط ہے کہ اُذان مسجد میں ناجا رَنے 'ناجا رَنَونہیں ،البتة مکروہ تنزیبی ہے،اورخدا کے گھر میں کسی مکروہ تنزیبی کاار تکاب بھی نہیں ہونا چاہئے ، ہاں! جمعہ کی دُوسری اُذان اس سے مشتیٰ ہے، کہ وہ خطیب کے سامنے مسجد میں ہوتی ہے۔

# " أذان كس جگه دى جائے؟" برعلمي بحث

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا ہے کہ مجد میں اُ ذان دینا تکروہِ تنزیبی ہے، اور آپ نے جواب کے اخیر میں فرمایا ہے:'' ہاں! جمعہ کی دُوسری اُ ذِان اس سے مشتیٰ ہے، کہ وہ خطیب کے سامنے مجد میں ہوتی ہے۔''

ہے۔ بروں رہیں ہے۔ ہوں بہت ہے۔ بدور دمندانہ اپلے ہے کہ آپ بلا تحقیق شرع کبھی فتو کی دینے کی کوشش نے فرما ئیں ،اس لئے کہ آپ اس خطے کہ آپ اس خطے کہ آپ اس لئے کہ آپ ان اور آپ میں مکروہ تنزیبی لکھ دیا ہے، حالا نکہ تنزیبی کی تصریح تو کسی بھی فقہ کی معتبر کتاب میں نہیں ہے، ہاں! کراہیت کے الفاظ ہیں،اور آپ نے کراہیت کا مشہور قاعدہ تو از بر کیا ہی ہوگا کہ احناف کے نزدیک مطلق کراہیت سے کراہیت تی مرادہ وتی ہے، نہ کہ تنزیبی ہوتی ہے۔ چنانچے علامہ عبدالغی نابلتی حدیقہ ندید میں رقم طراز ہیں:

"الكراهية عند الشافعية اذا اطلقت تنصرف الى التنزيهية لا التحريمة بخلاف مذهبنا."

<sup>(</sup>١) وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره الأذان قاعدًا وإن أذن لنفسه قاعدًا فلا بأس به وعالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني) ـ

<sup>(</sup>٣) عن عبدالرحمٰن بن سعد ...... ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل إصبعَيْه في أذنيه، قال: إنه أرفع لصوتك. رواه ابن ماجة. (مشكوة ج: اص: ١٣ بأب الأذان). أيضًا: ويجعل اصبعيه في أذنيه فحسن لأنه ليس بسنة أصلية وإنما شوع لأجل المبالغ في الإعلام. (عالمگيري ج: اص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) الفِناصفي هذا كاحاشية بمبرا-

<sup>(</sup>۵) وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذّن المؤذّن بين يدى المنبر بذلك جرى التوارث. (فتح القدير ج: ١ ص: ١٣٠).

ترجمہ:..'' کراہیت کالفظ جب مطلق بولا جائے تو شافعیہ کے نز دیک اس سے کراہیتِ تنزیبی مراد ہوتی ہے، نہ کہ تحریمی، بخلاف ہمارے مذہب کے ( کہ ہمارے یہاں مطلق کراہت سے کراہتِ تحریمی مراد ہوتی ہے)۔''

کیا آپ کو پیجی معلوم نہیں کہ مگر وہ تنزیبی کاار تکاب سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیانِ جواز کے لئے بھی کیا کرتے تھے،
مگراَ ذان آپ نے بھی محبحہ کے اندر نہ دلوائی ، اور نہ ہی خلفائے راشدین ؓ کے زمانے میں بھی ایسا ہوا ، پھراس پرمستزاد یہ کہ آپ نے اُ ذانِ ثانی کو مجد میں دینا کرا ہیت تنزیبی سے بھی مستثنی کردیا ، اگر آپ نے بین یدی کے الفاظ سے یہ مجھا ہے تو آپ فلطی پر ہیں ،
اس لئے کہ بین یدی کامعنی ہیں ' سامنے' نہ کہ ' نے میں' ، یا پھر خطیب سے ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑ ہے ہوکراس کے منہ میں منہ ڈالا جائے ، جب مجد میں علی الاطلاق اُ ذان کی کرا ہیت ہے تو آپ نے کس قریخ سے اُ ذانِ ثانی کو مستثنی قرار دیا ؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بین یدی بھی ہونا صرف احناف ہی کے نز دیک سنت ہے ، ورنہ مالکی تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں ، چنانچہ علامہ خلیل بن اسحاق مالکی نے فرمایا ہے :

"اختلف اهل النقل هل كان يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم او على المنار؟ الذي نقله اصحابنا انه كان على المنار."

ترجمہ:...' اہل نقل کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا اُذان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی یا منارہ پر؟ جس بات کو ہمارے اصحاب (یعنی مالکیہ ) نے نقل کیا ہے، وہ بیہ ہے کہ اُذان منارہ پر ہوتی تھی۔'' علامہ یوسف بن سعید ثقفی مالکی حاشیہ جواہر ذکیہ میں فرماتے ہیں:

"الأذان الثاني كان على المنار في الزمن القديم وعليه اهل المغرب الى الآن وفعله بين يدى الإمام مكروه .... الخ."

ترجمہ:...'' زمانۂ قدیم میں اَ ذانِ قانی منارہ پر ہوتی تھی اوراہلِ مغرب کاعمل آج تک ای پر ہے، اور إمام کے آگے اَ ذان دینا مکروہ ہے۔''

بہرصورت! میں تفصیلی دلائل کی جانب جانانہیں چاہتا،اس لئے تا کہ آپ میرامسوّدہ ردّی کے ٹوکرے کا سامان نہ بنا نمیں، از راہِ کرم آپ مذکورہ دلائل کی روشنی میں اس حقیقتِ ثابتہ کو مان گئے ہیں کہ واقعی ہراً ذان مسجد میں عندالاحناف مکروہِ تحرکی ہوتو آپ اپنااعتذار قارئین کے سامنے پیش فرمائیں، ورنہ (مجھے احقاقِ حق مقصود ہے) بصورتِ دیگر آپ میرے سوالات کا اطمینان بخش جواب عطافر مائیں۔

جواب:...اوّل چندروایات نقل کرتا ہوں:

ا:..فآوی عالمگیری (ج:۱ ص:۵۵) میں فقاوی قاضی خان نے فقل کیا ہے:

"وينبغي ان يؤذّن على المأذنة او خارج المسجد ولا يؤذّن في المسجد."

ترجمہ:..'' اورمناسب بیہ کہ اُ ذان ماُ ذنہ پر دی جائے ، یامسجد سے باہر دی جائے اور مسجد کے اندر اُ ذان نہ دی جائے۔''

٢: ... بداييس ب:

"واذا اصعد الإمام المنبر جلس واذن المؤذّنون بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث." (فتح القدير ج: اص:۲۱)

ترجمہ:...''اور جب اِمام منبر پر بیٹھ جائے تو مؤدّن منبر کے آگے اُذان دیں ،مسلمانوں کا تعامل اس کےمطابق چلاآیا ہے۔''

m:... فتح البارى شرح بخارى ميس ہے:

"قال المهلب الحكمة في جعل الأذان في هذا المل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبو فينصتون له اذا خطب. كذا قال وفيه نظر فان في سياق ابن اسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهرى في هذا الحديث ان بلالًا كان يؤذن على باب المسجد فالظاهر انه كان مطلق الاعلام لَا لخصوص الإنصات نعم لما زيد الأذان او الأول كان للاعلام. وكان الذي بين يدى الخطيب للانصات."

ترجمہ: " مہلب کہتے ہیں: اس جگہ (یعنی منبر کے آگے ) اُؤان کہنے میں بیہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اِمام کا منبر پر بیٹھنا معلوم ہوجائے، پس جب وہ خطبہ شروع کر نے خطبہ کے لئے خاموثی اختیار کریں، مہلب کے اس قول میں نظر ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں طبرانی وغیرہ کی روایت میں ابن اسحاق نے زہری نے قل کیا ہے کہ: " بلال شمجد کے دروازے پراُؤان دیا کرتے تھے" پس ظاہر بیہ ہے کہ بیا اُؤان مطلقاً اعلان کے لئے ہوئی محض لوگوں کو خاموش کرانے کے لئے نہیں۔ ہاں! جب پہلی اُؤان کا اضافہ کیا گیا تو پہلی اُؤان اطلاعِ عام کے لئے تھی، اور جواُؤان خطیب کے آگے ہوتی ہے وہ خاموش کرانے کے لئے ہوتی ہے۔ "

پہلی روایت ہے معلوم ہوا کہ اُؤان کا منارہ پر یا متجد ہے باہر ہونا مناسب ہے، متجد کے اندراَؤان دینا مناسب نہیں، اور یہی مفہوم ہے کرا ہیت بنزیبی کا، کیونکہ کرا ہت تحریمی کو "لَا یہ بنغی" (مناسب نہیں) کے لفظ ہے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ "لَا یہ جو ؤ" (یعنی جائز نہیں) کے لفظ ہے تعبیر کیا جاتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن فقہاء کی عبارت میں صرف مکروہ کا لفظ آیا ہے، ان کی مراد بھی یہی "لَا ینبغی" (مناسب نہیں) والی کرا ہت ہے، کرا ہت تحریمی مراز نہیں۔

اور بیقاعدہ اپنی جگہ بی ہے کہ مکروہ کالفظ جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مکروہ تحریکی مراد ہوتا ہے۔ لیکن بیقاعدہ عام نہیں ہے، بلکہ بسااوقات مکروہ کالفظ مکروہ تنزیبی کے لئے بھی استعال کیا جاتا ہے، اس لئے جہاں مکروہ کالفظ مطلق ذکر کیا جائے، وہاں قرائن ودلائل میں نورکر کے بیدد یکھنا ہوگا کہ یہاں مکروہ تحریکی مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم مراد ہے اس میں فورکر کے بیدد یکھنا ہوگا کہ یہاں مکروہ تح میں مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم مراد ہے اس میں فورکر کے بیدد کھنا ہوگا کہ یہاں مکروہ تحریب میں مراد ہے یا مکروہ تنزیبی ؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم مراد ہے بیا مکروہ تنزیبی ؟ جبیسا کہ مکروہاتے صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیم کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے اس میں میں میں مدین کے مدین کی مراد ہے بیا میں مدین کیا جاتا ہے مدین کے اس مدین کے کہا تا کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے مدین کے کہ کہا کے مدین کے مدین

(كتاب الأصل ح: اص: ١١١١)

نے البحرالرائق میں ، اورعلامہ شامی نے دد المحتاد میں ذکر کیا ہے (ویکھے: البحرالرائق ج: ۲ ص: ۲۰، دد المحتاد ج: ۱ ص: ۱۳۹)۔
مجد میں اُؤان دینے کے بارے میں کتاب الاصل (مبسوط) میں إمام محد کی تصریح حسب ذیل ہے:
"قلت ارأیت المحود ذا لم یکن له منارة والمسجد صغیر این احب الیک ان
یؤذن؟ قال: احب ذالک الی ان یؤذن خارجًا من المسجد واذا اذّن فی المسجد اجزاه۔"

ترجمہ: " میں نے کہا: بیفر مائے کہ جب مؤدّن کے لئے منارہ نہ ہواور مسجد چھوٹی ہوتو آپ کے نزدیک سرجگہا ذان دینا بہتر ہوگا؟ کیاوہ سجد ہا ہرنگل کرا ذان دینا کہلا کہ اور استحد میں اُذان دے؟ فرمایا: میرے نزدیک بہتر بہے کہ مجد ہے باہرا ذان کے ،اورا گرمجد میں اُذان وے دی جائے تب بھی اس کو کفایت کرے گی۔"

حضرت إمام محمدٌ کی اس تصری کے ثابت ہوا کہ سجد میں اُذان دینا بہتر نہیں ایکن اگر دے دی جائے تب بھی کوئی مضا کفتہیں۔ دُوسری روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے سامنے ہوتی ہے، اوراُ مت کا تعامل اس پر چلا آتا ہے، فقہاء اس منبر کی اُذان کو مختلف تعبیرات سے ذکر کرتے ہیں ، بھی '' خطیب کے آگ' کے لفظ ہے ، بھی '' منبر کے پاس ، اس کے قریب' کے لفظ سے ، اور بھی '' منبر پر'' کے لفظ سے ، ان تمام تعبیرات سے بشرطِ فہم وانصاف یہی سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے پاس داخل محبد ہو۔

تیسری روایت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے زمانے میں دُوسری نمازوں کی طرح جمعہ کی بھی ایک ہی اُذان ہوتی تھی ، چونکہ اس سے بیک وقت دومقصد تھے، ایک تو معجد سے باہر کے لوگوں کو وقت نماز کی اطلاع دینا، دُوسرے حاضرینِ مجد کو خطبہ شروع ہونے کی اطلاع دینا، تا کہ وہ خاموش ہوکر خطبہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں ، اس لئے دونوں پہلو وک کی رعایت کرتے ہوئے بیا ذان مجد کے دروازے پر کھلائی جاتی تھی ، خلیفہ براشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی اُذان کا اضافہ ہوا جوزوراء پر ہوتی تھی ، اور دُوسری اُذان صرف خطبہ کے لئے مخصوص ہوگئی ، جومبر کے پاس کہی جانے لگی ۔ اس سے یہ اُذان کا اضافہ ہوا کہ مراد ہے جو دور عثمانی سے چلا آر ہا جو ، کیونکہ توارث خود ججت نہیں ، اے معرض دلیل میں پیش کرنا فقہاء کی شان سے بعید ہے ، جہاں تک مجھے معلوم ہے ندا ہب اربعد اس پرمتفق ہیں کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے سامنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام سید محمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ اربعد اس پرمتفق ہیں کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے سامنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام سید محمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ الربعد اس پرمتفق ہیں کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے سامنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام سید محمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ اللہ میں پرمتفق ہیں کہ جمعہ کی دُوسری اُذان منبر کے سامنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام سید محمد یوسف بنوری نوراللہ مرقدہ اللہ مورکہ کے سامنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام مسید محمد یوسف بنوری نوراللہ مورکہ کے سامنے ہو ، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام مسید محمد یوسف بنوری نوراللہ مورکہ کیں اس میں مورکہ کو میں کو کو کو کو کی کو کھی کو کو کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کو کو کو کو کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کو کھی

(۱) والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ماكره تحريمًا وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما ذكره في فتح القدير ...... ثانيهما المكروه تنزيهًا ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرًا ما يطلقونه كما ذكره العلامة الحلبي في مسئلة مسح العرق فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيًا ظنيًا يحكم بكراهة التحريم .. إلخ و (بحر ج: ۲ ص: ۲۰، ردائحتار ج: ۱ ص: ۲۳۹).

نے معارف اسنن (ج: ۳ ص: ۴۰۲) میں نقل کیا ہے، اگر بعض مالکیوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو تعامل وتوارث کے مقابلے میں ان کی رائے ہمارے لئے جمت نہیں، راقم الحروف کو کتب فقہ سے جو تحقیق ہوئی وہ عرض کر دی گئی، اگر کسی صاحب کی تحقیق پچھاور ہو تو وہ اپنی تحقیق پڑمل فرما کیں۔

#### بیٹھ کرا ذان ویناخلاف سنت ہے

سوال: ... كيا بير كراز ان دى جاسكتى ہے؟

جواب:...بیٹھ کراُ ذان کہنا خلاف سنت اور مکروہ تحریک ہے، ایک اُ ذان کا اعادہ متحب ہے۔

#### أذان ميں اضافه

سوال:..کیااَ ذان کے ساتھ پہلے یا بعد میں کچھ کلمات کا اضافہ کرنے سے اُ ذان شریعت کے مطابق ہوجاتی ہے؟ جواب:...شرعی اُ ذان تو وہی ہے جو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے توانز کے ساتھ منقول ہے، ''اس میں مزید کلمات کا اضافہ جائز نہیں ،اوراضافہ کے بعدوہ شرعی اُ ذان نہیں رہے گی ، بلکہ ایک نئے دین کی نئی اَ ذان بن جائے گی۔ '''

### اُذان سے پہلے اور بعد میں دُرود وسلام پڑھنا

سوال: ... کیافر ماتے ہیں مفتیانِ دِین اس مشلے میں جوآج کل دُرودوسلام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ اُذان سے پہلے یا بعد میں بلند آواز سے دُرودوسلام پڑھنا اور جمعہ کے روز نمازِ فجر اور نمازِ جمعہ کے بعد کھڑے ہوکر حلقہ بنا کرلا وَ ڈاسپیکر پر پڑھنالاز می قراردے رکھا ہے۔ اگران سے بیکہا جاتا ہے کہ ایسے پڑھنے کا کوئی ثبوت دیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام ہے حتی کہ اِمام ابو حذیقہ کے زمانے میں بھی اسی طرح پڑھا جاتا تھا، تو وہ لوگ قرآن پاک کی اس آیت: ''اِنَّ اللهُ وَ مَلَنِ حَتَ مَن کَا حوالہ وسے ہیں۔

#### ا: .. كياان كاليغل صحح بيا كنبين؟

(۱) وأما كون الأذان الثاني عند الخطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فظاهر كتب المذاهب الأربعة أن يكون داخله بين يدي الخطيب. (معارف السُّنن للمحدث البنوري ج:٣ ص:٣٠٢، طبع مكتبة بنورية كراچي).

<sup>(</sup>٢) ويكره أذان جنب (إلى قوله) وقاعد، وفي الشامية (قوله ويعاد أذان جنب إلخ) زاد القهستاني والفاجر والراكب والقاعد والمنحرف عن القبلة وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص قال وهو الأصح كما في التمرتاشي. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩٣، ٣٩٣ مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية عبدالله بن زيد الأنصارى رضى الله عنه (مشكوة ص: ٢٣، باب الأذان).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدِّ. (مشكوة ص:٢٧)، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه. (مؤطا إمام محمد ص:٢٣).

٢: .. كياان كے ساتھ شريك ہونا چاہئے يانہيں؟

٣: .. كياان كواني متحد منع كرنا حاسة يانبير؟

گزارش ہے کہ فقیر حنفیہ اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قر آن وحدیث کا یا کسی متند کتاب کا حوالہ دے کر مفصل جواب سےنوازیں۔

جواب:...اُذان ہے قبل وبعد جس انداز ہے وُرود وسلام پڑھنے کا رواج ہے، یہ بدعت ہے۔ ای طرح حلقہ بنا کر لاؤڈ اپپیکر پر دُرودوسلام کے نام سے جو کچھ ہوتا ہے چھن ریا کاری ہے۔

دُورد دشریف بلاشبهافضل ترین عبادت ہے،کیکن لا ؤڑا سپیکر پر پڑھنے اور حلقہ بنانے کا حکم نےقر آن وحدیث میں ہے، نہ فقیہ اسلامی میں،اگران کوواقعی وُرودشریف پڑھنا ہےتو مسجد یا گھرےا یک کونے میں بیٹھ کرنہایت خشوع واَ وب کےساتھ پڑھیں،لوگول كوا يني سريلي آ وازسنا ناكو ئي عبادت نبيس \_ والله اعلم!

صلوة وسلام كالمسئله

سوال:...اَ ذان ہے قبل صلوٰۃ وسلام پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں محد کے نمازیوں کا کہنا ہے کہ اَ ذان ہے قبل پنہیں پڑھنا عاہے ، جبکہ میں بیضرور پڑھتا ہوں۔

جواب:...اُذان تو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بابر كت زمانے ہے چلى آتى ہے، مگراُذان ہے پہلے صلوٰ ۃ وسلام پڑھنے کا رواج ابھی چند برسوں سے شروع ہوا، اگرید دین کی بات ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضروراس کی تعلیم فر ماتے ،اور صحابہ کرامؓ ، تابعین عظامؓ اور بزرگانِ وین اس پڑمل کرتے ، جب سلف صالحینؓ نے اس پڑمل نہیں کیا ، نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فر مائی تو اَ ذان ہے پہلےصلوٰ ۃ وسلام پڑھنا بدعت ہوا ،اورآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو ہمارے دین میں نئ بات نکالے وہ مردُ ود ہے! (۲۶) تمام اعمال ہے مقصود رضائے الٰہی ہے، اور رضائے الٰہی اس عمل پر مرتب ہوتی ہے جوآ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ سلم کے ارشاد فرمودہ طریقے کے مطابق ہو، البتہ شریعت نے اُ ذان کے بعد وُرود شریف پڑھنے اوراس کے بعد وُ عائے وسیلہ

 (٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٍّ. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٠، كتاب الإيمان باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>١) وضع الحيدود والتزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد في الشريعة. (الإعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ۳۹ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلَّى عليٌّ صلوة صلَّى الله عليه وسلم بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنَّة لا تنبغي إلَّا لعبـد مـن عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسلية حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٥، باب فضل الأذان)-

#### أذان كاصحيح تلفظ

سوال:...اَذان میں اوگ'' اشہد' میں'' ہاء'' کوادانہیں کرتے ہیں،'' حی علی الصلوٰۃ'' میں'' ع'' کوادانہیں کرتے ہیں،'' اشہد اُنّ محمد رسول اللّٰد'' میں'' اُنّ' کے بعد الف کو تھینچتے ہیں،'' قد قامت الصلوٰۃ'' میں بڑا قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھتے ہیں، یہ عام عمل ہے، صحیح مسئلہ کی وضاحت فرما کرممنون فرما ئیں۔

جواب:... بیفلطیال علین ہیں، ان کی اصلاح ہونی جاہئے،'' اُنّ'' کے ساتھ الف پڑھنے ہے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔''

#### أذان كاغلط تلفظ

سوال:...ہم مجھ میں کافی تعداد میں مسلک حنفی (بریلوی) سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جامع مسجد کے إمام صاحب پہلے جب اُذان دیتے تھے تھے، لیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے إمام صاحب پہلے جب اُذان دیتے تھے تھے، لیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے إمام صاحب جب اُذان دیتے تھے، لیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے إمام صاحب جب اُذان دیتے ہیں تو اُذان کے پہلے الفاظ اس طرح پڑھتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کا 'داف ' اُڑاد ہے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر۔

جواب:...اَ ذان میں اصل سنت توبیہ کہ پہلے''اللہ اکبر'' میں'' را'' کوساکن پڑھا جائے ،اور دُوسرے کولفظ''اللہ'' کے ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے ،اور جائز یہ بھی ہے کہ پہلی تکبیر کی'' را'' پرزبر پڑھی جائے اور اسم'' اللہ'' کے ہمزہ کوحذف کرکے'' را'' کو ''لام'' کے ساتھ ملادیا جائے ،اور یوں پڑھا جائے:''اَللہُ اَنْکَبَرَ اللہُ اکبر''۔

## کیاکلمہشہادت کی طرح اُذان میں بھی نون ساکت ہوتا ہے؟

سوال:..کلمه شهادت مین 'ن' ساکت ہے،اُ ذان میں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں ' نون' کو اِستعال نہیں کرنا جا ہے۔ جواب:...' نون' کی آ وازنہیں آنی جا ہے' ' نون' کا'' لام' میں اِ دغام ہوجا تا ہے۔

## صحيح تلفظادانه كرسكنے والے كى أذان وإ قامت وإمامت

سوال:...ایک سرکاری إدارے کی مسجد میں إمام صاحب تو مقرّر ہیں،لیکن مؤذّن نہیں ہے،لہذا أذان وإ قامت کے فرائض إدارے کے مسجد میں إمام صاحب تو مقرّر ہیں،لیکن مؤذّن نہیں ہے،لہذا أذان وإ قامت کے فرائض إدارے کے ایک ملازم ضعیف بزرگ انجام دیتے ہیں۔ کچھ حضرات کواس بات پر اعتراض ہے کہ الفاظ کی ادائیگی ان سے سجے مخارج کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، جوغیر مناسب ہے، کیونکہ لفظ" قد" (کد) اور فلاح (بچلاہ) العموم ان کی زبان سے نکاتا ہے، جب ان

<sup>(</sup>١) ويكره التلحين وهو التغنّي بحيث يؤدي إلى تغيّر كلماته (عالمگيري ج: ص: ٥٦، كتاب الصلاة، باب الأذان) ـ

 <sup>(</sup>۲) وحاصلها أن السنة أن يسكن الراء من الله أكبر الأوّل أو يصلها بألله أكبر الثانية فإن سكنها كفي وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السنة. (درمختار مع رد المتارج: ١ ص: ٣٨١).

کی توجهاس جانب مبذول کرائی گئی توانہوں نے کہا کہ وہ کوشش تو پورے طور پر کرتے ہیں، کیکن دانت نہ ہونے کے باعث نخارج کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ایسی صورت میں اُ ذان وا قامت کا فریضہ وہ انجام دے سکتے ہیں یانہیں؟ اگر کسی وجہ سے اِ مام صاحب بروقت نہ آسکے توان کی اِ فتد امیں نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:...اگرگوئی سی پڑھنے والاموجود ہوتو اُ ذان واِ قامت اس کو کہنی چاہئے ، ورنہ وہ معذور ہیں ، جبکہ وہ کوشش کے باوجود سیح تلفظ نہیں کر پاتے۔ یہی تھم ان کی اِ مامت کا بھی ہے کہ اگر کوئی سیح پڑھنے والا (باشرع آ دمی) موجود ہوتو اِ مامت کے لئے اس کو آگے کریں ، ورنہ ان کی اِ فتد امیں نماز پڑھ لی جائے۔

#### أذان كالتيح تلفظ

سوال: ...' آپ کے مسائل اور اُن کاطل' صفحہ: ۱۲۲ میں لکھا ہے کہ اُذ ان کے تلفظ میں' را' کووسل کی صورت میں پڑھنا خلاف سنت ہے۔ جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ' اللہ اکبر' کی' را' پر کیا شرعی طور پر فتح پڑھنا سنت ہے؟ جس کی وجہ سے ضمہ پڑھنا خلاف سنت ہوگا۔ باتی '' را' پر وقف کی صورت میں اگر نیت ایک دفعہ کیا ، لا کھ دفعہ بھی کریں تو وقف کی صورت میں'' را' ساکن ہی پڑھی جائے گی ، ورنہ وقف نہ ہوگا ، لہذا علامہ شامیؒ کے حوالے ہے جو پچھ لکھا ہے اس کی وضاحت فرمادیں۔ گرام کے لحاظ ہے تو اللہ'' (مبتدا) اکبر (خبر) ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ہرایک کے آخر میں ضمہ ہی ہوتا ہے ، وقف کی صورت میں '' اللہ'' (مبتدا) اکبر (خبر) ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ہرایک کے آخر میں ضمہ ہی ہوتا ہے ، وقف کی صورت میں '' را' 'پر فتح کیے ہوا؟ یہ فتح کے ہوا جب اسکا تھا۔ گرام رکی کتابوں کے مطالع کے بعد حوالے سے کسرہ (زیر) بھی را پر ہوسکتا ہے ، عربی زبان گا قانون ہے کہ جب دوساکن ایکھے آ جا ئیں (دونوں میں سے کوئی حرف علت نہ ہو) تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں: قَدِیُورُ (قَدِیُونُ الَّذِیُ ) وضاحت فرماکر مشکور فرمائیں۔

جواب:...علامہ شامی کے حوالے ہے جو کچھ میں نے لکھا ہے، اس کی وضاحت میہ ہے کہ اُ ذان کے ہر کلے پر وقف مسنون ہے، البندا'' را'' پر ضمہ نہیں پڑھا جائے گا، اب دوصور تیں ہیں، یا تو'' را'' پرسکون ہو، ۲:... یا اگر ملاکر پڑھنا ہوتو'' را'' پر فتحہ پڑھا جائے۔ یہ وصل بہنیت فصل ہوگا، اور فتحہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ فتحہ الخرکات ہے، اس لئے ''المساکن باذا حوک حوک بالکسو'' کے قاعدے ہے کسر نہیں پڑھا جائے گا،''کسی عالم سے اس کوزبانی سمجھ لیا جائے، واللہ اعلم!

#### "الله اكبر"ك أرا" كاتلفظ

سوال:...اَذان کےشروع میں اللہ اکبراور اللہ اکبردونوں ایک ساتھ ملاکر پڑھے جائیں تو کیا'' را'' کے اُوپر جو پیش ہوتی ہےوہ'' ل'' کےساتھ ملاکر پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) وينبغى أن يكون المؤذن رجلًا عاقلًا صالحًا تقيًا عالمًا بالسُّنَّة كذا في النهاية ...... والأحسن أن يكون إمامًا في الصلاة كذا في معراج الدراية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، ٥٣).

 <sup>(</sup>٢) وحاصلها أن السُنَة أن يسكن الراء من الله أكبر الأول أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة. (شامى ج: ١ ص:٣٨٦).

جواب:...علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پہلے'' اللہ اکبر'' کی'' راء'' کوساکن پڑھا جائے ،اورا گرملا کر پڑھنا ہوتو'' را'' پروقف کی نیت سے فتحہ پڑھا جائے ،ضمہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا خلاف سنت ہے۔ (۱)

## "الصلوة خير من النوم" كے بغيراً ذان

سوال:...فجرکی اُ ذان میں اگر ''الصلوٰۃ خیر من النوم'' بھول جائے تو اُ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟اگر کوئی جان بوجھ کرچھوڑ دے تو اُ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟

جواب:...فجر کی اَ ذان میں ''المصلوٰ ۃ خیر من النوم'' کہنامتحب ہے' جان بو جھ کرتونہیں چھوڑ ناچاہے 'لیکن اگریا ہ نہیں رہایا جان بو جھ کرچھوڑ دیا تب بھی اَ ذان ہوگئی، دوبارہ نہیں کہی جائے گی۔

#### "الصلوة خيرمن النوم" كاثبوت

سوال:..ابھی علامہ السیدمحرصدیق صاحب کی کتاب'' کشف الاسرار''پڑھ رہاتھا، انہوں نے مشکوۃ صفحہ: ٣٣ – ١١٣ کے حوالے سے کھا ہے کہ اُزان میں ''المصلوۃ خیر من النوم'' کے الفاظ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دور سے ہیں اور تراوی بھی۔ مگرمشہوریہ ہے کہ بیداضافہ سیّدنا عمر فاروق رضی الله عنہ کے دور سے ہوا ہے، براو کرم تفصیل سے وضاحت فرما کیں، تاکہ حقیقت کا لوگوں کو علم ہوسکے۔

جواب: بينجي بيه كداُ ذانِ بجر مين "الصلوة خير من النوم" كااضافه حضرت فاروقِ اعظم رضى الله ني بين بلكه بيمة منعدد احاديث مين خود آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے۔ مؤطا إمام مالک ميں بلاغاً روايت ہے كه "مؤدّن" حضرت عمر رضى الله عنه كورت كي الله عليه وكلم سے ثابت ہے۔ مؤطا إمام مالک ميں بلاغاً روايت ہے كه "مؤدّن" حضرت عمر من المنوم يا أمير الله عنه كورت كي اطلاع دينے كے لئے آيا تو ديكھا كه آپ سورہ ہيں ،اس نے "المصلوة خير من المنوم يا أمير المؤمنين!" كہا، حضرت عمر صى الله عنه نے اس كوفر مايا كه: "بي فقره أذانِ فجر ميں كہا كرو!" "")

حضرت شیخ مولا نامحدز کریا کا ند ہلوی ثم مدنی قدس سرہُ'' اوجز المسالک شرح مؤطا اِمام مالک'' میں اس حدیث کے ذیل میں تحریفر ماتے ہیں:

(٢) ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلوة خير من النوم مرتين كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۲ ملاحظه مو۔

<sup>(</sup>٣) وعن أبى محدورة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! عَلِمْنِى سُنّة الأذان. قال: فمسح مقدّم رأسه قال: تقول الله أكبر الله أكبر ...... فإن كان صلوة الصبح قلت: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم. (مشكوة المصابيح ص: ١٣ باب الأذان، الفصل الثانى). أيضًا: عن عبدالعزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محدورة قال: كنت غلامًا صيتا فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم، المودّن في أذان الصبح الصلوة خير من النوم. طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) عن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلوة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلوة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. رواه في المؤطا. (مشكوة المصابيح ص: ٢٣ باب الأذان، الفصل الثالث، طبع مكتبه قديمي).

" حضرت عمرضی اللہ عنہ کے اس ارشاہ پر اِشکال ہوسکتا ہے، کیونکہ اس فقرے کا شبی کیا اُڈ ان میں ہونا تو خود آنحضرت سلی
اللہ علیہ وسلم سے متعدّدروایات میں ثابت ہے، پس حضرت عمرضی اللہ عنہ کہ بارے میں یہ گمان نہیں کیا جاسکتا کہ ان کو اس فقرے کا
اُڈ انِ ضبح میں کہا جانا معلوم نہ ہو، پس سب سے بہتر توجیہ یہ ہے کہ اس ارشادے حضرت عمرضی اللہ عنہ کامقصود یہ تھا کہ اس فقرے کا گل صبح کی اُڈ ان ہے، امیر کا درواز ہنہیں۔ گویا آپ نے امیر المؤمنین کے دروازے پراس فقرے کو دُہرانا نا پیندفر مایا، اور مؤدّن کو حکم فر مایا کہ اس فقرے کے اُڈ انِ ضبح میں کہنے پراکتھا کہا کر ہے۔ اس توجیہ کو حافظ ابنِ عبد البرّاور علامہ با بی نے اختیار کیا ہے، اور علامہ زرقانی " فرماتے ہیں کہ یہی توجیہ معین ہے، اور میرے نز دیک یہی توجیہ سب سے بہتر ہے۔''(۱)

ال کے بعد حضرت شیخ نے اور بھی متعدّد توجیہات نقل کی ہیں ، بہر حال بیہ طےشدہ ہے کہاُ ڈانِ فجر میں''الصلوۃ خیرمن النوم'' کہنے کا حکم پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا ، بلکہ بیہ معمول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کت زمانے سے چلا آتا ہے ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تا کیدفر مائی ہے۔

ای طرح تراوی کی نماز آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے زمانے سے چلی آتی تھی'' حضرت فاروقِ اعظیم رضی اللّه عنه نے اس سلسلے میں دواہتمام فرمائے ،ایک جماعت ، وُ وسر بے ہیں رکعات ۔

#### أذان كے آخر ميں "محمدرسول الله" براهنا خلاف سنت ہے

سوال:...ہمارےشہر کی جامع مسجد کے پیش اِمام صاحب جب اَ ذان دیتے ہیں تو اَ ذان کے آخری الفاظ'' اللہ اکبراللہ آئبر، لا اللہ الا اللہ'' کے ساتھ'' محمد رسول اللہ'' بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اُ ذان کے آخری الفاظ پوراکلمہ طیبہ کے طور پڑہیں پڑھے جاسکتے ، کیا اس طرح اُ ذان وُرست ہے؟

(۱) وقد يشكل قوله رضى الله عنه هذا لأن كون هذه الكلمة في أذان الصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في عدة روايات فلا يمكن أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه لم يعلم بعد كونها من الأذان، فالأوجه أن يقال إن مقصوده رضى الله عنه أن محل هذه الكلمة هو نداء الصبح فقط لا باب الأمير، فكأنه كره أن ينادى به على بابه، وأمره باقتصاره على نداء الصبح فقط، واختار هذا التوجيه ابن عبدالبر والباجي، وقال الزرقاني هو المتعين، وهو الأوجه عندى. (أوجز المسالك شوح مؤطا إمام مالك ج: ٢ ص: ٣٠، طبع مكتبة إمدادية، مكة المكرمة).

(٢) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك ...إلخ وجامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩). أيضًا: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ١٣٨).

(٣) ان عمر بن الخطاب أمره (أى أبي بن كعب) أن يصلى بالليل في رمضان ، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا فلو قرأت عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شيء لم يكن، فقال: قد علمت ولكنه حسن، فصلى بهم عشرين ركعة. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٩٠ م، حديث نمبر: ٢٣٣٧، طبع بيروت). أيضًا: وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضى الله عنه ...... ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على ابن كعب فصلاها جماعة، والصحابة متوافرون ... إلخ والإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص ٢٨٠).

جواب:..آپ کے إمام صاحب خلاف سنت کرتے ہیں، اُذان' لااللہ الااللہ 'پرختم کی جاتی ہے۔ ('' کیا اُ ذان میں'' مد'' کرنا جا تزہے؟

سوال:...مؤذّن حضرات أذان کوا تنا لمبا کر کے پڑھتے ہیں کہ مدِمتصل ہے بھی بڑھاتے ہیں، کیا یہ اُذان جائز ہے؟ حالانکہ'' حی علی الصلوٰۃ''اور'' حی علی الفلاح'' پر کوئی مذہبیں ہے، یہ حضرات کیوں اتنا تھینچتے ہیں؟

جواب:...'' حی علی الصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' پر وقف کی وجہ ہے مدینج ہے ، اُذان کے کلمات کوا تنا کھینچنا جائز نہیں کہ حروف والفاظ میں خلل واقع ہوجائے۔''

#### اُذان کے ادھور نے فقر ہے کو دوبارہ وُ ہرانا

سوال: ... ہمارے محلے کی مسجد کے مولانا نے ابھی چندروزقبل فجر کی اُؤان دیتے وقت میری نظر میں ایک غلطی کی تھی ، مولانا فجر کی اُؤان دے رہے ہے کہ ان کو درج ذیل ادھورے جملے پر کھانسی آگئ" الصلوۃ خیرمن' ، اور کھانسے گئے ، اور اس کے بعدانہوں نے نئے سرے سے دومرتبداس جملے کو دُہرایا ، میرے خیال میں ان جملوں کی تعداد تین ہوگئی ، اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس میں مولانا صاحب کی غلطی ہے یا نہیں؟ اگر تھی تو پھر کیا ان کو اُؤان دوبارہ کہنی چاہئے تھی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اب جبکہ وہ وقت (فجر) بھی نکل گیا ہے تو آپ بتا ہے کہ اس کا کفارہ مولانا صاحب کس طرح اداکریں؟

جواب:...جب پورافقر نہیں کہ سکے تصانواس کو دُہرانا ہی جاہئے تھا،اس لئے کو کی غلطی نہیں ہو کی۔

## فجركى أذان مين" الصلوة خيرمن النوم "اداكرنا بهول كيا

سوال:...فجری اُذان میں'' الصلوٰۃ خیرمن النوم''ادا کرنا بھول جائے اور پوری اُذان کہددی جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ای طرح دیگراُ ذانوں میں ایک کلمہ یا دوکلمات ادانہ کئے جا ئیں تو پھر کیاصورت ہے؟

جواب:...اَ ذانِ فجر میں'' الصلوٰۃ خیرمن النوم'' ( دومرتبہ ) کہنامتحب ہے، 'اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دُوسری اُذان میں اگر پچھ کلمات چھوٹ جائیں توان کو دُہرالیا جائے ، نے سرے سے اُذان کہنے کی ضرورت نہیں۔

(۱) كما في أذان عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى. (مشكوة ص: ۲۳). أيضًا: كما في أذان أبى محذورة. (أبو داؤد ج: اص: ۲۲، باب كيف الأذان، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) ويكره التلحين وهو التغنّى بحيث يؤدّى إلى تغير كلماته كذا في شرح المجمع لإبن الملك وتحسين الصوت للأذان
 حسن ما لم يكن لحنا كذا في السراجية. وهكذا في شرح الوقاية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٦) الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما).

(٣) قال في شرح التنوير: ويقول ندبا بعد فلاح أذان الفجر الصلوة خير من النوم مرتين، فيه رد على من يقول ان محله بعد الأذان بتمامه ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٨٨).

(٣) ولو قدم فيهما مؤخرًا أعاد ما قدم فقط (قوله أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوّله. (الدر المختار مع الرد المتار ج: ١ ص: ٣٨٩، باب الأذان).

### اَ ذان میں ترجیع کا کیا حکم ہے؟

سوال:...کیا اُذان میں ترجیع جائزے؟ جواب:...بمروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## دُوس ہے محلے سے آ کرمبح کی اُذان مسجد میں دینا

سوال:...ایک مبحد شہر کے اندرواقع ہے اور اس میں چارنمازیں باجماعت ہوتی ہیں،لیکن مسیح کی نماز اور نہ ہی اُؤان ہوتی ہے۔ ہے،لیکن ایک شخص جاہل وُ وسرے محلے ہے آ کر صرف صبح کی اُؤان وے کرواپس اپنے محلے میں آ کر محلے کی مسجد میں نماز اُواکر تاہے، کیا بیاس کے لئے میجے ہے؟

جواب:...دُوسرے محلے سے آگراُ ذان دینے والا بڑے اُجروثواب کامستحق ہے،لیکن اس کو چاہئے کہ نماز بھی وہیں پڑھا کرے،اورمحنت کر کے دوجاِر آ دمیوں کوہی لے کر جماعت کرالیا کرے۔

### اُذان کے فقرے میں سانس لینا

سوال:...اَذان كہنے میں اگر كى فقرے پرسانس لے لى جائے تو غلط تو نہیں؟

جواب:...اگروقفهزیاده نه ہوتواُ ذان سیح ہے، کیکناُ ذان کے فقروں کوا تنا کھینچنا کہ درمیان میں سانس لینے کی ضرورت پیش آئے، سیح نہیں۔ (۳)

#### اَ ذان کے دفت کا نوں میں اُنگلیاں دینا

سوال:...کیا اُذان کے وقت اُنگلیاں کا نوں کے اندر ہونی ضروری ہیں؟ اور بیفرض ہے یا واجب یا سنت؟ اگر کوئی ایسے اُذان دے جبیبا کہ ہاتھ نماز کے وقت میں ہوتے ہیں تو اُذان ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...اَذان دیتے وقت کانوں میں اُنگلیاں رکھنا سنت ہے، تا کہ آ واز زیادہ بلند ہو،مگراَذان اس کے بغیر بھی

(۱) قوله بلا ترجيع أى ليس فيه ترجيع ...إلخ و (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۲۱۹، طبع بيروت) و أيضًا: وأما الترجيع فليس هو عندنا من صلب الأذان، وذالك لأنه ليس في أذان عبدالله بن زيد رضى الله عنه الذي يرويه عبدالرحمل بن أبي ليلي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيع و (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۵۵۰، طبع دار السراج) وفي الكنز وكره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلى و (علاء السنن ج: ١ ص: ۸۴).

(٣) وجعل أصبعيه في أذنيه سُنة الأذان ليرفع صوت بخلاف الإقامة (عالمگيري ج: ١ ص:٥٦، فتح القدير ج: ١
 ص:٢١٣، البحر الرائق ص:٢٦٠). ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة كذا في المضمرات. (ج: ١ ص:٥٦).

ہوجاتی ہے۔(۱)

### فجر کی اُذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں صبح فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یہ سوچ کر میں صبح اپنے نمازی ساتھیوں کو اُٹھا تا اور اہلِ محلہ کو آواز دیتے ہوئے گزرجا تا ہوں'' چلونماز کو''، اس طرح مسجد میں نمازیوں کی تعداد حوصلہ بخش ہوگئی اور جھے بھی سکون ملا۔ ہمارے ساتھی بھی اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ انہیں نماز باجماعت ساتھ پڑھنے کوئل جاتی ہے، ہوسکتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات پر ناراض بھی ہوتے ہوں کہ انہیں صبح کوجلدی اُٹھادیا، لیکن کہتا کوئی نہیں ہے، مگر ہماری مسجد کے اِمام صاحب نے کہد دیا کہ یہ تو بدعت ہے، بس اَذان ہوجاتی ہے، یہ کا فی ہے، جس کو آنا ہوگا اپنے آپ آپ گا، یہن کر میں نے اپنے ساتھیوں کو اُٹھانا چھوڑ دیا، اور انہوں نے بھی سستی اختیار کر لی ہے، جس سے نمازی بہت کم ہوگئے ہیں صبح فجر کے وقت۔

جواب:...سوتے ہوئے کو جگانا تو بدعت نہیں ،اور متأخرین نے اُذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانے کو بھی مستحسن ہاہے۔ <sup>(۲)</sup>

## اُذان کے بعدلوگوں کونماز کی یادد ہانی کروانا

سوال:...میں نے ساہے کہ اُ ذان کے بعد نماز کی دعوت دینا (چونکہ اُ ذان خودایک دعوت ہے) غلط ہے، جس طرح فجر میں اکثر مساجد سے بار بار إعلان ہوتا ہے۔ میں جب نماز کے لئے جاتا ہوں تو راستے میں ملنے والوں کونماز کی دعوت دیتا جاتا ہوں، کیا میرا یہ اِقدام غلط ہے؟

جواب:... فجر کی نماز کے لئے نمازیوں کو بلاتے ہوئے آنامتحسن ہے،اور بقیہ نمازوں میں ایسا کرنامکروہ ہے،واللہ اعلم!

## نماز کے لئے باربار إعلان کرنا کیساہے؟

سوال:... محلے میں ایک مسجد سے (بلکہ چند مساجد سے ) صبح فجر کی نماز کے بعد إعلان ہوتا ہے کہ:'' فجر کی نماز میں دس منٹ باقی رہ گئے ہیں''اس کے بعد:'' پانچ منٹ باقی رہ گئے ہیں'' یہ جملے تین تین مرتبہ دُہرائے جاتے ہیں،اوران مساجد سے باربار اعلان سے محلے میں دُوسری مساجد میں جہال لوگ سنت کی ادائیگی ،قر آن کی تلاوت یا گھر میں خواتین نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتی

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن سعد ...... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قال: إنه أرفع لصوتك رواه ابن ماجة ومشكوة ج: اص: ۲۳ باب الأذان) ويضا: وجعل أصبعيه في أذنيه سُنة الأذان ليرفع صوته بخلاف الإقامة وعالم كيرى ج: اص: ۵۲ منتح القدير ج: اص: ۲۱ م، البحر الرائق ص: ۲۱ م) ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة كذا في المضمرات وعالم كيرى ج: اص: ۵۲).

<sup>(</sup>٢) والتثويب حسن عند المتأخرين في كل صلوة إلّا في المغرب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) والتثويب في الفجر حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في سائر الصلوات. (هداية ج: ١ ص: ٨٩ باب الأذان، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

ہیں۔ای طرح بعض حضرات نماز کے لئے متحد کی طرف جاتے ہیں،تو یہ إعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ:'' بھائیو! نماز کا وقت ہوگیاہے،اُٹھ جائے'' کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: ... نماز کی اِطلاع کے لئے شریعت نے اُذان مشروع کی ہے اوراَذان کے ذریعے سے نماز کے وقت کا اِعلان کیا جاتا ہے، اُذان کے بعد بیہ جو دُوسرا اِعلان ہوتا ہے اس کو'' تھویب'' کہتے ہیں، اور فقہائے اُمت نے اس کو بدعت اور مکر وہ قرار دِیا ہے۔ اُذان کے بعد بیہ جو دُوسرا اِعلان ہوتا ہے اس کو'' تھویب'' کہتے ہیں، اور فقہائے اُمت نے اس کو بدعت اور مکر وہ قرار دِیا ہے۔ اور بید کہ کوئی آ دمی کی دِین کام میں منہمک ہوتو اس کونماز کے وقت کی اِطلاع کر دینا جائز ہے۔ الغرض! آپ کے ہاں جو رواج چلاآ تا ہے بیشر عاً جائز نہیں، اس کو بند کر دینا جا ہے۔

#### بیک وفت دومسجدول سے اُ ذان دینا

سوال:...دومسجدیں بالکل آس پاس ہیں،اوران کے نماز کے اوقات بھی ایک ہیں،اور جمعہاورعیدین کی نماز کا وقت بھی ایک ہے،اور دونوں کے اسپیکر کی آ واز کی وجہ ہے اکثر نمازی سے غلطی ہوجاتی ہے۔ مگر دونوں مسجد کے إمام صاحب راضی نہیں ہوتے اپنے ٹائم کے اوقات بعنی نماز کے اوقات تبدیل کرنے کے لئے ،تو کیا پیطریقہ تھے ہے؟

جواب:...غلط ہے، یا دونوں اپپیکر اِستعال ہی نہ کریں، یامبجد تک محدود رہے، آ واز باہر نہ جائے، ورنہ دونوں گنا ہگار ہوں گے۔ <sup>(r)</sup>

### مسجد میں مؤذّن نه ہوتب بھی اُ ذان کا اہتمام کریں

سوال:...کیامبحد میں نماز ظہر کے وقت اُؤان ویناضروری ہے؟ یہاں کوئی مؤڈن مقرر نہیں ہے جوکار کن پہلے آتا ہے اُؤان دے دیتا ہے، اور بعض اوقات بھول جاتا ہے، اس طرح بغیراَ ذان کے نماز ہوجاتی ہے، اور ہم بھروے میں رہتے ہیں کہ اَؤان ہوگئ، کیا بغیراَ ذان کے ہماری باجماعت نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...اُذان کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، مگرخلاف سنت ہوگی ،اورترک سنت کا وبال ہوگا،مجد میں اُڈان کا اہتمام ضروری ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جماعت اُذان کے بغیر ہو،معتبرنہیں۔ بعد میں آنے والوں کو چاہئے کہ اُذان کے ساتھ جماعت کرائمیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>۲) (قوله للكل) وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضى والمفتى والمدرس واختاره قاضيخان وغيره نهر.
 (شامى ج: ١ ص: ٣٨٩، مطلب في أوّل من بني المناثر للأذان).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ... إلخ . (مشكوة ص: ١٥) مكتاب الإيمان) .

<sup>(</sup>٣) الأذان سنة لأداء المكتوبات بالجماعة ..... ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٣، ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

#### تہجد کی نماز کے لئے اُذان وإ قامت

سوال:..شبِ برات اورلیلۃ القدر کے موقع پراکٹر لوگ رات جاگ کرعبادت کرتے ہیں، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز باجماعت پڑھیں، تاہم میں نے انکار کیا اور کہا کہ پہلے پوچھیں گے، پھڑمل کریں گے۔ حالا نکہ سعودیہ میں باجماعت تہجد ہوتی ہے جو کہا کٹر رمضان میں ہم سحری کے وقت ریڈیو پر سنتے ہیں، تو کیا تہجد کی نماز باجماعت ہوتی ہے یانہیں؟ اگر ہوتی ہے تو اُذان اور اِقامت کا کیا تھم ہے؟

جواب:...تراوی کےعلاوہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے،اس لئے تہجد کی نماز جماعت کےساتھ پڑھنا مکروہ ہے،اورنفلی نماز کے لئے اُذان واِ قامت نہیں،اُذان واِ قامت صرف نمازِ پنج گانداور جمعہ کی خصوصیت ہے۔<sup>(۲)</sup>

#### کسی نا گہانی مصیبت کے وقت اُ ذان

سوال:...اورگی ٹاؤن میں نہتے لوگوں پردہشت پیندوں کاخوف پچھا تنا غالب آیا اورخوف وہراس اس قدر غالب ہوا کہ تمام محلہ اللہ تعالیٰ سے مدد پکار نے لگا، اور تقریباً رات کے گیارہ بج تمام مجدوں سے اُڈان دی گئی اوراس اُڈان کی وجہاس کے سوائے اور پچھ بھی نہتی کہ اللہ باک اپنے فضل وکرم سے اس نا گہانی مصیبت میں لوگوں کی مدد فرما کیں، مسجدوں کے ما ٹک اس لئے استعال کئے گئے تاکہ آواز دُور دُور تک جائے، اور دہشت پیندوں کے دِل لرز جا کیں۔ رحمانیہ سجداور نگی ٹاؤن کے اِمام کا کہنا ہے کہ بی غلط حرکت ہے، اور اُڈان کے بعد نماز جماعت فرض ہے، جبکہ تمام لوگ جانتے تھے کہ بینماز کا کوئی وقت نہ تھا، اس فعل سے کیا حرج واقع ہوا؟ مشورہ وے کرممنون فرما کیں، اس فتم کی نا گہانی بلا ومصیبت روز نازل نہیں ہوتی، اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی، اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی، اس کے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہے۔

جواب: ...علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: خیر الدین رملیؓ کے حاشیہ بحر میں ہے کہ میں نے شافعیہ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اُذان مسنون ہے، مثلاً: نومولود کے کان میں، پریشان، مرگی زدہ، غضے میں بھرے ہوئے اور بخطق انسان یا چوپائے کے کان میں، کسی لشکر کے حملے کے وقت، آگ لگ جانے کے موقع پر (شامی حاشیہ درمخار ج: اس ۱۹۵۰)، بخیر الدین رملیؓ کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دہشت پہندوں کے حملے کے موقع پر اُذان کہنا حنفیہ کی کتابوں میں تو کہیں فہ کو رنہیں، البتہ شافعیہ کی کتابوں میں اس کو مستحب کھا ہے، اس لئے ایسی پریشانی کے موقع پر اُذان دینے کی ہم ترغیب تو نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی ویتا ہے تو ہم اس کو ڈبیات ہے، اور فقیر خفی کوئی ویتا ہے تو ہم اس کو ڈبیات ہے، اور فقیر خفی

<sup>(</sup>١) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره . (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>٢) وليس لغير صلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذان ولا إقامة. كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣) كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية البحر للخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسنّ الأذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق.

میں بھی اس کی تصریح ہے۔اَ ذان اگرنماز کے لئے دی جائے ،لیکن بےوفت دی جائے تب بھی اس سے نماز فرض نہیں ہوتی ، بلکہ نماز کا وفت آنے پراَ ذان کےاعادہ کا حکم دیا جائے گا ، کیونکہ بےوفت کی اُ ذان کا لعدم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ساتأذانين

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں رمضان المبارک کی ستائیسویں شب عشاء کے وقت سات اَ ذا نمیں دی جاتی ہیں ، آپ ے التمال ہے کہ اس فعل کی شرعی حیثیت قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرما ئیں۔

جواب:...رمضان المبارك كى ستائيسويں شب ميں سات أذا نيں حديث وفقە ہے ثابت نہيں ،اس لئے اس كۇ' بدعت''

#### بہت سی مساجد کی اُ ذانوں سے راحت یا تکلیف

سوال:...آج کل مسجدوں میں کئی کئی مائیکرونون لگے ہوئے ہیں ،اوراُ ذان ہوتی ہےتو چاروں طرف کی مسجدوں کی آ داز ایک ساتھ ٹکراتی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مسجد کی آواز اتنی ہو کہ وُ وسری مسجد کے ساتھ نہ ٹکرائے ، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کئی مسجدیں ہیں، ہرؤوسری گلی میں ایک مسجد ہے، جب اُ ذان ہوتی ہے یا وعظ ہوتا ہے تو مسجد کے پاس گھروں میں آ واز اس قدرتیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات (نعوذ باللہ) پریشانی سی محسوس ہوتی ہے، بھی ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اورا ذان ہور ہی ہوتو بات کرنا دُ وکھر ہوجا تا ہے، پاکسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتو ( وعظ کی ) آئی تیز آ واز ہوتی ہے کہ پڑھنا مشکل ہوجا تا ہےاور تکلیف ہوتی ہے۔ آپ بیہ بتائے کہ محدوں کی آوازیں اس طرح بروھادینے سے اسلام پھیل رہاہے یا نمازی زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیااسلام میں اس طرح کی ضد بحث ایک دُوسرے سے جائز ہے؟

**جواب:...اُذان تولا وَدُاسِپيكر پر ہونی چاہئے كهاُ ذان كى آواز دُورتك پہنچانا مطلوب ہے،ليكن اُ ذان كےعلاوہ وعظ وغيرہ** 

 (١) ويستحب للوالد أن يؤذن في أذن المولود اليمني، وتقام في اليسرى حين يولد لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ...... وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن على يوم ولد وأقام في اليسوى. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج:٣ ص: ٠ ٢٣، العقيقة وأحكام المولود، طبع دار الفكر، بيروت). (٢) تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوحث هكذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك وعليه الفتوي هذا في التتارخانية ناقلًا عن الحجة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذّن).

(٣) (البدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو إستحسان وجعل دينا قويمًا وصراطا مستقيمًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥ ٢ ٥، بـاب الإمامة، مطلب في اقسام البدعة). وفي البخاري (ج: الص: ١٤٣) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. زما ليس منه) أي رأيًا ليس له في الكتاب أو السُّنّة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه. (فيض القدير للمناوي ج: ١١ ص: ٩٥٥٩، طبع نزار مصطفی)۔ کے لئے لاؤڈ اپپیکر کا بے ہنگم استعال جس سے اہلِ محلّہ کا سکون غارت ہوجائے ، نہ دین کا تقاضا ہے ، نہ عقل کا۔وعظ کے لئے یا نماز کے لئے اگر لاؤڈ اپپیکر کے استعال کی ضرورت ہوتو اس کی آ وازمسجد تک محدود رہنی چاہئے۔

## أذان كے بعد ہاتھ أٹھا كردُ عاما نگنا

سوال:...اُ ذان کے بعد ہاتھاُ ٹھا کر دُعا ئیں مانگنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اَ ذَان كِ بعدكَى دُعامِّس باتھاُ گھانا منقول نہيں، صرف زبان سے دُعائے مَا تُور پڑھ لے، اور دُعائے مَا تُور بِہ ہے کہ پہلے دُرود شریف پڑھے پھر دُعائے وسیلہ پڑھے، پھر چوتھا کلمہ پڑھے، پھر بیدُ عاپڑھے: " دَضِیْتُ بِاللهِ دَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِيْنًا"۔

#### اُذان کے لئے خوش الحانی ضروری نہیں

سوال:...زیدکاسوال ہے کہ ہم خوش الحانی ہے اُذان نہیں پڑھ سکتے ، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب ریڈیو پراُذان آئے اور ہمارے ہاں اُذان کا وقت ہوبھی جائے تو ریڈیوکوائپیکرز کے سامنے رکھ دیں اورخودعلیحدہ پہلے یا بعد میں ائپیکر ہے ہٹ کراُ ذان پڑھ لیں ،کیاایسا کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے؟

جواب:...اُذان کے لئے ریڈیوکوائیلیکر کے آگے رکھنافضول حرکت ہے، کیونکہ ریڈیوسے جواُ ذان نشر کی جاتی ہے، وہ اکثر پہلے سے کیسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس لئے اس کا تھم اُذان کانہیں۔ اُذان کے الفاظ سے جو نے چاہئیں،خوش الحانی نہ ہوئی تو ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔

## مؤذّن کی موجودگی میں دُ وسر مے تحض کی اُذان

سوال:... ہماری مسجد میں جمعہ کی اُذان دو شخص دیتے ہیں، پہلی اُذان اس مسجد کے مؤذّن صاحب دیتے ہیں، کیکن دُوسری اُڈان جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، وہ دُوسرے صاحب دیتے ہیں، جبکہ مؤذّن صاحب موجود ہیں، کیا اس اُڈان کو دُرست سمجھنا جاہے؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلّوا على فإنه من صلّى على صلوة صلّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغى إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح ص: ٢٥، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المؤذّن، الفصل الأول، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه رواه مسلم. (مشكوة المصابيح ص: ٦٥) كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المؤذن، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وينبغى أن يكون المؤذن رجلًا عاقلًا صالحًا تقيًّا عالمًا بالسُّنّة كذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣).

#### جواب:...دُرست ہے،خواہ کوئی دیدے،بشرطیکہ اس ہے مؤدّن کی دِل شکنی نہ ہوتی ہو۔(۱) داڑھی منڈ ہے یا نابالغ سمجھ دار کی اُ ذان

سوال:...میرامسّلہ بیہ ہے کہ کیا نابالغ کی اُذان ہوجاتی ہے کہ ہیں؟ اور نابالغ کی شریعت میں کیاعمر ہے؟ بیان سیجئے ،اور دُوسرامسئلہ بیہ ہے کہاں شخص کی اُذان ہوجاتی ہے جس کی سنت ِرسول ہو،مگر پوری نہ ہو، یعنی کہا یک مٹھ نہ ہوتو کیااس کی اُذان ہوگی یا نہیں؟اس مخص کونماز بھی پوری نہیں آتی اور نہ ہی قرآن پڑھا ہوا ہے؟

جواب:...داڑھی منڈے کی اُذان واِ قامت مکروہ تحریج ہی ہے،ای طرح جس شخص کی کاٹنے کی وجہ ہے داڑھی ایک قبضے ے کم ہو،اس کی اُذان واِ قامت بھی مکروہ تحریمی ہے، اُذان دوبارہ کہی جائے ،مگر اِ قامت دوبارہ نہ کہی جائے گی۔نابالغ لڑ کا اگر سمجھ دار، ہوشیار ہوتواس کی اُ ذان سیجے ہے، مگرخلاف اُولیٰ ہے ''' بلوغ کا علامتوں کے ذریعہ پنۃ چل سکتا ہے، اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کالڑ کا اورلڑ کی شرعاً بالغ تصور کئے جاتے ہیں۔ (\*)

### داڑھی منڈ ہے کواُ ذان واِ قامت سے منع نہ کریں

سوال:...داڑھی منڈے کی اُذان اور اِ قامت مکروہ تحریمی ہے، ہمارے محلے کی مسجد میں اکثر اوقات اُذان جو بھی آ دمی دیتا ہےوہ داڑھی منڈا تا ہے،اور اِ قامت بھی اکثر داڑھی منڈے کرتے ہیں،اب ہم اس وجہ سے اس کومنع نہیں کرتے کہ ان کا دِل نہ ٹوٹ جائے ،اوراگران کواُ ذان ہے منع کریں تو کہیں یہ نماز پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔لہٰذا مہر بانی فر ماکر قرآن کی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا

#### جواب:...اَ ذان وإ قامت ہے منع نہ کیا جائے ،مگرید مسئلہ بتادینا ضروری ہے۔ (۵)

(١) وإن أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأوّل جاز من غير كراهة وإن كان حاضر أو يلقه الوحشة بإقامة غيره يكره وإن رضي به لا يكره عندنا كذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

(٢) ويكره أذان الفاسق ويستحب إعادة ... إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٢ ص:٥٣٢). أيضًا ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لا أذانه ..... وأذان ..... فاسق وفي الرد تحت قوله ويكره أذان جنب ..... وظاهر أن الكراهة تحريمة. (الدر مع الردج: ١ص: ٣٩٢). الفسق: في اللغة عدم اطاعة أمر الله وفي الشرع: إرتكاب المسلم كبيرة قصدًا، أو صغيرة مع الإصرار عليها بلا تأويل. (قواعد الفقه ص: ٢ ١ ٣، التعريفات الفقهية).

 (٣) أذان الصبى العاقل صحيح من غير كراهة وفي ظاهر الرواية وللكن أذان البالغ أفضل ... الخر (عالمكيري ج: ا ص: ٥٨، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

(٣) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهم خمس عشرة سنة به يفتني (وفي الرد) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأنمة الثلاثة. (الدر مع الرد ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الحجر).

(۵) "أَدُعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" (النحل: ١٣٥).

#### داڑھی کٹوانے والے کی اُذان واِ قامت

سوال:...ایک مسجد کے إمام صاحب فرماتے ہیں کہ جن شخصوں کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یعنی ایک مشت نہیں ہے، وہ نہ اُذان دے سکتے ہیں اور نہ اِ قامت کہہ سکتے ہیں۔ بیحدیث کے حوالے سے کہاں تک صحیح ہے؟

جواب:... إمام صاحب صحيح فرماتے ہيں، داڑھی منڈے اور کترانے دالے کی اُذان واِ قامت مکروہِ تحریمی ہے۔ میرا رسالہ'' داڑھی کامسکلہ'' دیکھے لیاجائے، واللہ اعلم!

#### سولہ سالہ لڑ کے کی اُ ذان

سوال:...اگرکسی کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہواوروہ نماز پڑھتا ہوتو کیا مؤڈن کی اجازت پراُؤان دے سکتا ہے یا ِ مام سے اجازت لینا بھی ضروری ہے؟

جواب:...مؤذّن كى اجازت كافى ہے، كيونكه سوله ساله لڑكے كى أ ذان سيح ہے، اوراَ ذان كاتعلق مؤذّن ہے ہے۔

### اینے آپ کو گنام گار مجھنے والے کی اُ ذان

سوال:...کیا کوئی شخص جس نے متحد میں کبھی اُ ذان نہیں دی ہو،اور پھرایک دن اِمامِ متجدا سے اُ ذان کے لئے کہے، جبکہاس شخص اور اِمام کے علاوہ کوئی وہاں نہیں ہے، تواس شخص کواَ ذان دے دینی چاہئے؟ جبکہ وہ شخص اپنے آپ کو گنا ہگار سمجھتا ہے، نماز وہ اس وقت پڑھتا ہے جب ٹائم ہو، دِین کی طرف راغب ہے، لیکن اپنے آپ کو گنا ہگار سمجھتا ہے۔

جواب:...اُذان ہرمسلمان دے سکتا ہے، البتہ جو شخص سی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، مثلاً: داڑھی منڈا تا یا کترا تا ہو، اس کی اُذان مکر دہ آخریمی ہے، باقی اپنے آپ کونیک اور پاک کون سمجھا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گنا ہگار ہی سمجھنا جا ہے؛ ا

### وقت سے پہلے اُذان دینے کا وبال کس پرہے؟

سوال: ...زیدایک مجدمیں مؤذّن کے فرائض انجام دے رہا ہے، مؤذّن اپنے وقت پراؤان دیتا ہے، لیکن'' کمیٹی' والوں کا بتایا ہوا وقت وُخولِ وقت اُؤان سے پہلے ہے۔ مثال کا اِصرار ہے کداؤان اس وقت دوجس وقت کا ہم کہدرہے ہیں۔ کمیٹی والوں کا بتایا ہوا وقت وُخولِ وقت اُؤان سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر آج کل عصر کا وقت فقیر فقی کے مطابق چارئے کر تیرہ منٹ پر داخل ہور ہاہے، لیکن کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ سواچار کے بجائے چار ہے اُؤان دو۔ اور عشاء کا وقت سات نج کروس منٹ پر داخل ہور ہاہے، جبکہ کمیٹی والوں کا کہنا ہے کداؤان سات ہے دو۔ اور ای طرح فجر کا وقت پانچ نج کر اِکیا وَن منٹ پر داخل ہور ہاہے، جبکہ کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ساڑھ بے پانچ ہے اُؤان دو۔ یہ سکلہ جب اِما م صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اِرشاوفر مایا کہ جس طرح کمیٹی والے کہتے ہیں ، ای طرح کرو۔ اب اس صورت میں یہ سائل صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اِرشاوفر مایا کہ جس طرح کمیٹی والے کہتے ہیں ، ای طرح کرو۔ اب اس صورت میں یہ سائل

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر ۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) الضاً-

#### دريافت طلب بن:

ا:... کیا قبل از وقت اُ ذان دیناصیح ہے؟ یااس کا اِعادہ ضروری ہے؟

٢:...كمينی والول كااس طرح بے جااِصرار كرنا تیجے ہے؟

س:...اس صورت میں مؤدِّن نے اگراَ ذان دی تواس کا و بال کس پر ہوگا؟ سمیٹی والوں پر یا پیش إ مام پر؟

سم: ... إمام كالمينى والول كى تائير كرنا كيسا بي؟ كيابية تي جيان كي رُمر مين بيس آئ كا؟

جواب:...ا:...وقت سے پہلے اُ ذان دینا صحیح نہیں، کیونکہ اُ ذان نماز کے وقت کی اِ طلاع کے لئے دی جاتی ہے،اوروفت سے پہلے نماز ہوتی نہیں،لہٰذاقبل ازوقت اُ ذان کہنا غلط اورموجبِ تلبیس ہے۔اگر بہمی غلطی سے ایسا ہوجائے تو وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ اُ ذان کہی جائے،ورنہ یہ نماز" اَ ذِ ان کے بغیر"شارہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

۲:... چونکہ قصداً وقت سے پہلے اَ ذان کہنا دِین امانت کے خلاف ہے،اوراس سےلوگوں کی نماز کے غارت ہونے کا اندیشہ ہے،اس لئے مسجد کی اِنتظامیہ کاقبل از وقت اَ ذان پر إصرار غلط ہے، گناہ ہے۔

۳:...اس کا وبال مؤذِّن پربھی ہوگا ، اِمام پربھی ، اورمسجد کی اِنتظامیہ پربھی۔اگریدلوگ اپنی غلطی کی اِصلاح نہ کریں تو اِمام ، اِمامت کا اہل نہیں ، اور اِنتظامیہ مسجد کے معاملات کا اِنتظام کرنے کی اہل نہیں۔

۳:...اُوپرآ چکاہے کہ إمام کا انتظامیہ کے ایسے فیصلے کی تائید کرنا، جوشرعاً غلطہے، إمام کی ناابلی کی دلیل ہے، إمام کوایسے غلط فیصلے کی تائید ہر گزنہیں کرنی چاہئے۔

### مغرب کی اُ ذان اورنماز کے درمیان کتنا وقفہ ہونا جا ہے؟

سوال:...اؤ انِ مغرب کے بعد چندمنٹوں کا وقفہ بھی نہیں ہوتا، اور جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں اکثر نمازیوں کی تکبیراُ ولی ،اوربعض اوقات ایک رکعت رہ جاتی ہے، کیا اُ ذانِ مغرب اور جماعت ِمغرب کے دوران پانچ تا دس منٹ کا وقفہ دینا جائز نہیں ،جبکہ رمضان المبارک کے دوران ایسا ہوتا ہے؟

جواب:..مغرب کی نماز میں اُ ذان کے بعد بس اتناوقفہ کرنا چاہئے کہ اُ ذان کی دُعا پڑھ کیں۔ 'رمضان المبارک میں روزہ داروں کے اِنظام میں وقفہ کیا جاتا ہے۔ باقی جوحضرات دیر میں آنے والے ہیں ،ان کو چاہئے کہ حتی الوسع اُ ذان کے وقت مسجد میں پہنچ

<sup>(</sup>۱) ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها، فإن فعل أعاد في الوقت، لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل ...إلخ ـ (الجوهرة النيرة ص:٣٣) ـ أيضًا: قال أبو جعفر: ولا يؤذّن لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول وقتها في قول أبي حنيفة ومحمد ...... الحجة لأبي حنيفة ..... عن ابن عمر أن بلالًا رضى الله عنه أذّن قبل طلوع الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادى: ألّا إن العبد نام (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٥٨، ٥٥٩، باب الأذان) ـ

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٣) وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائمًا مقدار ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار هكذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٤، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني).

جایا کریں۔اگر جماعت میں تأخیر کی جائے گی ،تب بھی ان کی دیرے آنے کی عادت نہیں جائے گی۔

#### وفت ہے پہلے اُذان کا اعتبار تہیں

سوال:...کیاوہ نماز ہوجاتی ہے جس میں اُذان وقت سے پہلے دی ہو، جبکہ زیادہ سے زیادہ مقتدی نماز میں شامل ہوجا کیں۔ جواب:...اگراَ ذان وفت ہے پہلے ہوجائے تو وفت ہونے پراَ ذان دوبارہ کہی جائے ، ورنہ نماز بغیراَ ذان کے ہوگی ،اور بغیراَ ذان کے نماز پڑھنا خلا ف سنت اورمکروہ ہے۔ (ا

## سورج غروب ہونے سے پہلے مغرب کی اُذان ونماز سیجے نہیں

سوال:...مغرب کی اَذان ہے پہلے مجدہ جائز ہے یانہیں؟ اَذان ہے پانچ منٹ پہلے نماز کی نیت باندھ لی، بعد میں اَذان ہوئی تو کیا کریں؟

جواب:...اگرسورج غروب ہو چکا ہوتو مغرب کی اُ ذان ہے پہلے ہجدہ جائز ہے،اورا گرغروب نہیں ہوا تو جائز نہیں، جب اَ ذان میں پانچ منٹ باقی تھے تو نماز کا وقت نہیں ہوا،لہذا نماز توڑ دینی چاہئے تھی۔ <sup>(۲)</sup>

#### وفت ہے بل عشاء کی اُ ذان

سوال:...ہمارےعلاقے میں ایک مسجد ہے اور یہاں اُ ذانِ عشاءسات نج کر پندرہ منٹ پر ہوتی ہے، جبکہ عشاء کا وقت تقریباً سات نج کر پنیتیں منٹ پرشروع ہوتا ہے،آپ بتائیں کہوفت سے پہلے جوازان ہوتی ہے، بیکسی ہے؟اور یہاں کے إمام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، باوجوداس کے کہ ہم اور دُوسرے احباب نے اِمام صاحب سے عرض بھی کیا تو بس ہمیں ٹال دیا۔

جواب:...جواَذان وفت سے پہلے دی جائے وہ غیرمعتر ہے، دوبارہ وفت ہونے کے بعداَ ذان دیناضروری ہے، ورنہ نماز اُذان کے بغیرتصور کی جائے گی۔ (۲)

 (١) تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت هكذا في شرح مجمع البحرين لابن الملك وعليه الفتوي، هكذا في التتار خانية ناقلًا عن الحجة. (عالمگيري ج: ا ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني). أيضًا: ولَا يؤذ لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول وقتها عن ابن عمر أن بلالًا رضي الله عنه أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٥٥٩،٥٥٨، طبع دار البشائر، بيروت).

(٢) ﴿ وَكُـرِهُ﴾ تـحـريـمًا، وكل ما لَا يجوز مكروه (صلاة) مطلقًا ﴿ ولو ﴾ قضاءًا أو واجبـة أو نفلًا أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لَا شكر. قنية (مع شروق) ..... (وغروب، إلّا عصر يومه) فلا يكره فصله لأدائه كما وجب. (در مختار مع الشامي ج: ا ص: ٣٤٠ - ٣٤٠، كتاب الصلاة).

(٣) حتى لو أذن قبل دخول الوقت لا يجزئه ويعيده إذا دخل الوقت ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٣)، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٥٥٨، طبع دار السراج، بيروت).

## رمضان المبارك ميس عشاءكي أذان قبل ازوفت كهنا

سوال:...رمضان شریف کے مہینے میں کچھلوگ جلدی تراوت گیڑھنے کے واسطے مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی اُڈان دے دیتے ہیں، ابھی عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا ہے اور عشاء کی اُڈان دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کیاان کی نماز بغیراُ ذان کے ہوئی یا اُڈان ہوگئ؟ ان کا یفعل کیسا ہے اور دُوسروں کو کیا کرنا چاہئے، وہ لوگ دُوسری محجدوں کا حوالہ دیتے ہیں، دُوسری محجد ہمارے لئے ججت ہے یائہیں؟

جواب:...جس اَ ذان کا ایک جمله بھی وقت سے پہلے کہا گیا ہو، وہ اَ ذان کا لعدم ہے، وقت ہونے کے بعد دو ہارہ اَ ذان دینا چاہئے، ور نہ نماز بغیراَ ذان کے ہوگی ،اور جونماز اَ ذان کے بغیر ہووہ خلا ف سنت ہوئی۔ (۱)

#### بھول کر دوبارہ دی جانے والی اُ ذان

سوال:...اَ ذان ہوچکی ہواورکوئی وُ وسراتخص بھولے میں پوچھے بغیراَ ذان شروع کردےاور جب وہ آ دھی اُ ذان پر پہنچاور اسے علم ہوجائے یا کوئی بتادے تو کیااس صورت میں اُ ذان مکمل کرے یا چھوڑ دے؟

جواب:...جب ایک باراَ ذان ہو چکی ہے تو دُوسری اَ ذان کی ضرورت نہیں ،اسے چھوڑ دے۔ <sup>(۲)</sup>

# ريد يواور شلى ويژن پرا ذان كاشرعي حكم

سوال: ... کہتے ہیں کہ اوقاتِ نماز کے علاوہ ہے وقت اُ ذان نہیں دینی چاہئے، یاصرف اس وقت اُ ذان دینی چاہئے جب کوئی بچہ پیدا ہو یا کوئی بڑی آ فت سے نجات پانی ہو، مثلاً: زیادہ ہارش کے وقت رکیکن ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پر جب لا ہور میں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اُ ذان پورے پاکستان میں نشر ہوتی ہے، حالا نکہ جب لا ہور میں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو کرا چی میں عشاء کی اُ ذان میں تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان کے ایک شہر میں اُ ذان کا وقت ہوتا ہے تو دُوسرے شہروں میں نہیں ہوتا ، کیکن اَ ذان سب میں تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان کے ایک شہر میں اُ ذان کا وقت ہوتا ہے تو دُوسرے شہروں میں نہیں ہوتا ، کیکن اَ ذان سب اسٹیشنوں پر ایک ساتھ نشر ہوتی ہے، تو کیا ہے گنا ہوں ہیں کہیں ہوتا ہے؟

جواب:...آپ کا خیال سیح ہے، اَ ذان نماز کے لئے ہوتی ہے، ریڈیواور ٹیلی ویژن پر جواَ ذان نشر ہوتی ہے، وہ کسی نماز کے لئے نہیں بلکہ میمض شوقیہ ہے، شریعت کے کسی قاعدے کے ماتحت نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ دیکھیں۔

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى في مسجد باذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيًا ..... وإن صلّى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله
 يكره ...إلخ (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان محل وجوب الأذان).

 <sup>(</sup>٣) (باب الأذان) هو لغة الإعلام ..... وشرعًا إعلام مخصوص في وقت مخصوص ... إلخ (البحر الرائق ج: ا ص:٢٦٨)، وأيضًا: قوله وشرعًا إعلام مخصوص أي إعلام بالصلاة . (شامي ج: ١ ص:٣٨٣، باب الأذان) .

#### غلطأ ذان كاكفاره

سوال:..غلطاً ذان دین یاس میں غیرارادی طور پرالفاظ شامل ہونے پر کیا کرنا چاہئے؟

ا:.. مؤوّن كوالك كرناؤرست ہے؟

٢:... بم نے جوأب تک غلط أذا نيں (ميري نظرميں) ئي ہيں ،ان كا كفاره يا كوئي كناه ؟

جواب:... آپ نے جوصورت ککھی ہے، فقہی اصطلاح میں اس کوگن کہتے ہیں ، اور بینا جائز اور کمرو وتحریمی ہے، فقہاء نے کھاہے کہالیمی اُذان کاسننا بھی حلال نہیں ، اس لئے مسجد کی انتظامیہ کولازم ہے کہا یسے مؤذّن کو تبدیل کر دیں۔

اوراب تک جوغلط اُذا نیں سی گئیں اگران کی اِصلاح پر آپ کوفندرت تھی تب تو گناہ ہوا، جس کا تدارک اِستغفار سے ہونا جاہئے ،اوراگرآپ کو اِصلاح پرفندرت نہیں تھی ،تو آپ پرکوئی گناہ نہیں۔

اُذان مجهم مجهنه آربی موتوجواب دیں یانه دیں؟

سوال:...اگراَ ذان کی آ واز ہوا کی وجہ ہے جے نہ آ رہی ہو،کوئی لفظ سنائی دیتا ہواورکوئی نہیں ،تو کیا کرنا چاہے؟ جواب:...الفاظ مجھ میں آئیں توجواب دیں ،ورنہیں۔

ئى دى،رير يووالى أذان كاجواب دينا

سوال: ... شلی ویژن اورریٹریو پرجواُ ذانیں ہوتی ہیں ،تو کیاان کوئ کراُ ذان کا جواب دیا جاسکتا ہے؟

جواب:...ٹی وی اورریڈیو پر ہونے والی اُذان ، اُذان نہیں بلکہ اُذان کی آواز ہے، جے ٹیپ کرلیا جاتا ہے اور اُذان کے وقت وہی ٹیپ لگادی جاتی ہے ،اس لئے اس کا تھم اُذان کانہیں ،لہذااس کا جواب بھی مسنون نہیں۔

دورانِ أذان تلاوت كرنايا نماز يرط صنا

سوال:...دورانِ أذان قرآن مجيد كى تلاوت يانماز پڙھنا دُرست ہے؟

جواب:...(اگرگھر میں ہوتو) قرآن مجید بند کرکے اُذان کا جواب دینا جاہئے ، اورا گرنماز پہلے سے شروع کررکھی ہوتو پڑھتارہے ، ورنداُذان ختم ہونے کے بعد شروع کرے۔

 (١) وأشار إلى أنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كما صرحوا به، وذلّ كلامه أنه لا يحل في القراءة أيضًا بل أولى قراءة وسماعًا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب الصلاة، باب الأذان).

(٢) (قوله من سمع الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لا يجيب ... الخـ (شامي ج: ١ ص: ٢٩٣)-

(٣) وأما أذان الصبى الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٠ ١، كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

(٣) ولو كان في منزله يترك القراءة ويجيب ... إلخ و (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٧٣). (قوله فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود الأجل القراءة الإخلال القعود بالسعى الواجب ... إلخ ...... (قوله ولو بمسجد لا) أي لا يجب قطعها بالمعنى الذي ذكرناه آنفًا و (شامي ج: ١ ص: ٣٩٨، وأيضًا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٣).

#### دورانِ أَ ذَان مسجد مين سلام كهنا

سوال:...جب مؤذّن أذان كهدر ہا ہوتو معجد ميں داخل ہوتے وقت السلام عليكم كہنا جا ہے يا خاموشى سے بيٹھ جانا جا ہے يا كمأذان سننے كے لئے كھڑار ہنا جا ہے؟

جواب:...اس وقت سلام نہیں کہنا جاہئے ، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا جا ہئے۔<sup>(۱)</sup>

#### خطبے کی اُ ذان کا جواب اور دُعا

سوال:...جمعے کے دن خطبے کی اُ ذان کا جواب زبان سے دینااوراس کے بعد دُعاپڑ ھنا دُرست ہے یا کیا حکم ہے؟ جواب:...خطبے کی اُ ذان کا جواب نہیں دیا جاتا، نہاس کے بعد دُعاہے۔ <sup>(۲)</sup>

### کیااُذان کاجواب دیناضروری ہے؟ نیز کس طرح دیں؟

سوال:...جب مؤذِّن نماز کے لئے اُؤان دیتا ہے تو ہمیں اُؤان کا جواب دینا چاہئے کہ نہیں؟

جواب:...زبان سے اُذان واِ قامت کا جواب دینامستحب ہے، جو کلمات مؤذِّن کہتا ہے انہی کلمات کو جواب دینے والا بھی دُہرائے، اور'' حی علی الصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' کے جواب میں'' لاحول ولاقوۃ اِلَّا باللہ'' کہا جائے۔ فجر کی نماز میں'' الصلوٰۃ فجر من النوم'' کے جواب میں'' اُ قامہا اللہ فیرمن النوم'' کے جواب میں'' مدقت و بررت'' کہا جائے، اور اِ قامت میں'' قد قامت الصلوٰۃ'' کے جواب میں'' اُ قامہا اللہ واُ دامہا'' کہا جائے۔ (۳)

#### کیااُ ذان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے؟

سوال:...اَ ذان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے کہ ہیں؟ جواب:... باوضو جواب دیناافضل ہے، بے وضو جائز ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) ولا يسلم ولا يود السلام ... إلخ . (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٧٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

 <sup>(</sup>۲) وفي المحتبلي في ثمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يجيب: في الصلاة، واستماع خطبة الجمعة ... إلخ و (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وفي فتاوئ قاضيخان إجابة المؤذّن فضيلة وإن تركها لا يأثم ..... وفي المحيط يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول
 مكان حي على الصلاة: لا حول ولا قوّة إلا بالله، وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول: صدقت وبررت ...... وفي غيره أنه يقول إذا سمع قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٥٣، باب الأذان).

 <sup>(</sup>٣) كيونكد بوضوجب أذان ديناجائز بق أذان كاجواب دينابدرجا ولى جائز بونا چائز، (وينبغى أن يؤذن ويقيم على الوضوء) فإن ترك الوضوء فى الأذان جاز وهو الصحيح لأنه ذكر وليس بصلاة فلا يضره تركه. (الجوهرة النيرة ج: ص:٣٣، باب الأذان، طبع دهلى).

#### كس أذان كاجواب ديناحا ہے؟

سوال:...ایک محلے میں کئی مساجد ہوتی ہیں، جہاں بسااوقات ایک ہی وفت میں اُ ذان ائپیکروں پر دی جاتی ہے،جس کی آواز دُور دراز تک جاتی ہے،ابسوال بیہ ہے کہاس صورت میں کس مسجد کی اُ ذان کا جواب دیاجائے؟

جواب:...محلے کی قریب مسجد کی اُذان کا جواب دینا چاہئے ، بشرطیکہ وہ اُذان سنت کے مطابق کہی جائے۔(۱)

أذان میں جی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح کا کیا جواب دیا جائے؟

سوال:...زیدمسجد کے اندرموجود ہے،مؤدِّن جب اُؤان میں'' حی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح'' کہے، زیداَؤان کے جواب میں کیا کہ گا؟

جواب:... ' حي على الصلوة ، حي على الفلاح ''ير' لاحول ولا قوة إلَّا باللهُ 'پرُ صناحيا ہے ۔ (۲)

## اُذان کے وقت پانی بینا

سوال:...ایک دن مغرب کی اُ ذان کے وقت میں پانی پینے لگا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اُ ذان کے وقت پانی پینے سے پخت گناہ ہوتا ہے، میں وقتی طور پراس کی بات مان گیا، کیکن دِل میں بیٹ ہدکرلیا کہ اس مسئلے کوآپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اُ مید ہے کہ آپ اسے بھی ضرور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔

جواب:...مغرب کی اُذان یا کسی بھی اُذان کے وقت پانی پیناجائز ہے،آپ کے دوست کا خیال صحیح نہیں۔

## أذان كے دوران تلاوت بندكرنے كاحكم

سوال:...نا ہے کہ اُذان کے وقت تلاوت معطل کر کے اُذان سننا جائے ، دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مساجد سے وقفہ وقفہ سے آدھ گھنٹے تک اُذان کی آواز آتی رہے اُن کی آواز آتی رہے اس وقت تک تلاوت معطل رکھی جائے؟

جواب:...بہتریہ ہے کہ اُذان کے وقت تلاوت بند کر دی جائے ، اپنے محلے کی مسجد کی اُذان کا جواب دینا ضروری ہے ،

<sup>(</sup>١) فإن سمعهم معًا أجاب معتبرًا كون جوابه لمؤذن مسجده ... الخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ١٤٣ ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن ..... حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوّة إلا بالله ... إلخ وصحيح مسلم ج: أص: ١٧٥ ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ، طبع دهلى).

<sup>(</sup>٣) ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة ... الخ. (عالمگيري ص:٥٤)، أيضًا ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

اس کے بعد مختلف اُ ذانوں کا جواب ضروری نہیں' اور بعض حضرات فر ماتے ہیں کہان میں سے جواُ ذان سب سے پہلے ہواس کا جواب دیا جائے۔

#### اُذان کے وقت ریڈ پوسے تلاوت سننا

سوال:...ایک طرف مسجد سے تلاوت یا اُ ذان ہور ہی ہواور دُوسری طرف ریڈیو پراَ ذان یا تلاوت ہور ہی ہو،تو ہمیں ریڈیو بند کر لینا چاہئے یانہیں؟

جواب:...ریڈیوکی تلاوت عموماً جوریڈیو پرنشر کرنے سے پہلے ٹیپ کرلی جاتی ہے، تلاوت کا حکم نہیں رکھتی ،اس لئے اُذان س کرا سے فوراً بندکر دینا جا ہے ''یوں بھی اُذان س کر تلاوت بند کردینے کا حکم ہے۔

تكبير كہنے والاشخص كہاں كھڑا ہو؟

سوال:...اس مسئلہ پرروشنی ڈالی جائے کہ تکبیر کہنے والے مخص کو اِمام کے پیچھے کس جگہ اور کس صف میں کھڑا ہونا جائ جواب:...شرعاً اس پرکوئی پابندی نہیں ، جہاں جاہے کھڑا ہوسکتا ہے۔

جعه کی نماز میں مقتدی اگر بلندآ واز سے تکبیر کے تو؟

سوال:... جمعہ کی نماز پڑھاتے وقت إمام کے ساتھ مؤوّن کے'' اللّٰدا کبڑ' کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اورکوئی بھولے ہے مؤوّن کے ساتھ'' اللّٰدا کبڑ' کہدو ہے تو کیا کفارہ ہے؟

جواب:...اِمام کی تکبیرات بچھلے لوگوں تک پہنچانے کے لئے مؤدّن بلندآ واز سے تکبیر کہد دیتا ہے،اگرکوئی دُوسرا آ دمی بھی بلندآ واز سے تکبیر کہد دے تواس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، نہاس میں کوئی حرج ہے، مگر بغیر ضرورت کے مقتدیوں کو بلندآ واز سے تکبیر نہیں کہنی چاہئے، تاکیہ بلاوجہ تشویش نہ ہو، جن حصرات کو تکبیر کہنے کے لئے مقرر کیا جائے، انہی کو تکبیر کہنی چاہئے۔

كيامؤذن اپنے لئے جگہ مخصوص كرسكتا ہے؟

سوال:...إمام صاحب كے لئے تو جانماز محبد كے محراب ميں بچھانا ضرورى ہے، آيا قامت پڑھنے والے كے لئے جانماز

 <sup>(</sup>۱) وسئل ظهيرالدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل ... إلخ (البحر الرائق ج: ۱ ص:۲۷۳)، أيضًا إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن واحد أذنوا واحدا تعد واحد فالحرمة للأوّل كذا في الكفاية .
 (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۵، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني) .

<sup>(</sup>٢) وأما أذان الصبى الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور ... إلخ والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٠، كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

<sup>(</sup>٣) ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٥٣).

 <sup>(</sup>٣) ويقيم على الأرض هكذا في القنية وفي المسجد هكذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦) كتاب الصلاة).

بچھاناضروری ہے یانہیں؟ بیصحابہ کرام "، تابعین یا تبع تابعین کے ثابت ہے؟

جواب:...جانماز بچھاناضروری نہیں، بلکہ مسکے کی رُوسے اِ قامت پڑھنے والے کی جانماز پرکوئی بیٹے جائے ،تواس کواُٹھانے اوروہاں سے ہٹانے کا کوئی حق نہیں۔(۱)

تكبير كہنے كاحق داركون ہے؟

سوال:...تکبیر کہنے کا جائز حق دارکون ہے؟ اگر مؤذِّن خود إمام ہے تو تکبیر کون کہہسکتا ہے؟ جواب ذرا وضاحت کا

جواب: ... تکبیرتوای کاحق ہے جس نے اُذان کہی ہو،اگراس کی طرف سے اِجازت ہوتو کوئی شخص بھی اِ قامت کہ سکتا ے، بشرطیکہ بچے اِ قامت کے۔ اورمؤ ذِ ن خود إمام بن جائے تو خود ہی تکبیر بھی کہ سکتا ہے، اس کا پچھ مضا لَقة نہیں۔ (۲)

تكبير كے وقت بيٹھے رہنااور'' حی علی الصلوٰۃ'' برأٹھنا

سوال:...جب تكبير كهي جاتى ہے تو آ دھى تكبيرتك بيٹھے رہتے ہيں،اور'' حي على الصلوٰۃ''اور'' حي على الفلاح'' ميں كھڑے ہوتے ہیں،اس کے بارے میں ہاری راہ نمائی کریں کہ شرعاً جائز ہے یانہیں؟

جواب:... إقامت شروع ہونے پراُٹھ کر صفیں دُرست کرنی جاہئیں، إقامت شروع ہونے پر بیٹھے رہنا نامناسب ہے'<sup>(۳)</sup>

إ قامت كتني بلندآ واز ہے ہوئی جا ہے؟

سوال: .. کسی شخص کا إمام کے پیچھے کھڑے ہوکراس قدر دھیمی آواز ہے اِ قامت کی تکبیر کہنا کہ خوداس کے ساتھ فقط اِ مام اور دائیں بائیں کے دوہی آ دمیوں کو سنائی دے، دُوسروں تک آواز نہ پنچے، کیسا ہے؟ اِ قامت کی تکبیر کامقصد کیاسب مقتدیوں اور مجدمیں موجود دُوسر بلوگوں تک آواز پہنچانانہیں؟

جواب:...إقامت اتنى بلندآ وازے مونی چاہئے كەنماز يول كوسنائى دے،اگر برابر والا ايك ايك آ دمى سے توبيه إقامت

#### اُذان کے بعد نماز کے لئے آواز لگانا

سوال:...ہمارے محلے میں فجر کی اُذان کے بعد کچھ حضرات جماعت ہونے ہے دس پندرہ منٹ قبل آ واز لگاتے ہیں کہ

<sup>(</sup>۱) يكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلى فيه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۰۸، كتاب الصلاة). (۲) والأفضل أن يكون المؤذّن هو المقيم كذا في الكافي. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۴).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلوة فلا يأتى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. (فتح الباري ج: ٢ ص: ٢٠ ١ ، طبع لاهور).

 <sup>(</sup>٣) ومن السُّنَة أن يأتي بالأذان والإقامة جهرًا رافعًا بهما صوته إلّا ان الإقامة أخفض منه. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥).

جماعت کا وقت ہوگیا ہے، مسجد میں تشریف لے آئیں ، نماز سونے ہے بہتر ہے، وغیرہ ، وغیرہ ، پوچھنا بیہ کہ بیالفاظ بعداً ذان کے کہنا دُرست ہیں یانہیں؟ کیاایسے الفاظ اور آ واز لگانے ہے اُؤان کی اہمیت کم تونہیں ہوتی ؟ اور کیا اُؤان کی آ واز مسجد میں بلانے کے لئے کافی نہیں؟ لئے کافی نہیں؟

جواب:...اُ ذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا''تشویب'' کہلاتا ہے،جمہورمتقد مین کےزو یک بینمازِ فجر کےعلاوہ دُوسری نمازوں میں مکروہ ہے،لیکن متاخرین نے تمام نمازوں میں اس کوجائز بلکہ ستحن قرار دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے دین میں سستی اور کمزوری پیدا ہوگئی ہے،اس لئے ان کونماز کی دعوت دینا اچھی بات ہے۔ (۱)

ا كيلے فرض پڑھنے كے لئے إقامت كاكہنامسخب ہے

سوال:... كيا فرض نمازا كيلے پڑھتے ہوئے بھی تكبير كہنی چاہئے؟

جواب:...اگرگھرپراکیلانماز پڑھے تواس کے لئے اِ قامت متحب ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### نفل نماز کے لئے اِ قامت

سوال:... بیہ بتائے کہا گرضج نماز پڑھنے کے بعدای جائے نماز پر بیٹھے پڑھتے رہیں اور اِشراق پڑھیں تو اِشراق کی نماز کے لئے دوبارہ اِ قامت پڑھنا جا ہے یانہیں؟

جواب: ..نفلی نماز کے لئے اِ قامت نہیں ہوتی ،اُذان واِ قامت صرف پنج وقتہ نماز وں اور جمعہ کے لئے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### ڈوسری جماعت کے لئے اِ قامت

سوال:...ایک بارمجد میں جماعت ہے نماز ہوگئی، بعد میں تین چارآ دمی نماز کے لئے دوبارہ جماعت کرواتے ہیں، آیا دوبارہ اِ قامت کہناضروری ہے؟ یاکسی گھر میں جماعت اُ داکر نے والے مردحضرات اِ قامت کہیں گے یانہیں؟

جواب:...ایک دفعه مجد میں نماز ہوگئی ہوتو وُ وسری نماز نہیں کروانی چاہئے ،اگر کسی اور مسجد میں نماز ملنے کی توقع ہوتو ٹھیک ، یااگر گھر میں بال بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کئیں تو بھی صحیح ، ورنہ بغیر إقامت کے ایک کونے میں جماعت کرالیں اور إقامت نہ کہیں۔ گھر میں جماعت کی صورت میں إقامت کہنا ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) وأفاد أنه لا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات وهو إختيار المتأخرين لزيادة غفلة الناس وقلما يقومون عند سماع
 الأذان وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجر وهو قول الجمهور ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٥٥).

 <sup>(</sup>٢) (وندب لهما) أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلى في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة. (البحر الرائق
 ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وسن للفرائض أى سنن الأذان للصلوات الخمس والجمعة سُنّة مؤكدة قوية قريبة من الواجب ... إلخ ـ (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٩) كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت) ـ

<sup>(</sup>٣) أما لو كان له إمام ومؤذّن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة عندنا ..... وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لَا يكره. (حلبي كبير ص: ١١٥)، الصّأصفي الله المائية بمبر ٢ ملاظه الدول لا يكره. (حلبي كبير ص: ١١٥)، الصّأصفي الله المائية الأولى لا يكره. (حلبي كبير ص: ١١٥)، الصّأصفي الله المائية الأولى لا يكره.

### إ قامت مين'' حي على الصلوة ،حي على الفلاح'' پرمنه دائيس بائيس پچيرنا

سوال:...جماعت سے پہلے جو إقامت کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے، وہ سنت ہے،اگراس کواَ دانہیں کیا گیا تو نماز ہوجائے گی؟اور'' حی علی الفلاح'' کے وقت منہ کودائیں بائیں پھیرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جماعت کے لئے اِ قامت کہنا سنت ِمؤ کدہ ہے اوراس کا چھوڑ نابُراہے۔'' حی علی الصلوۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' کہتے ہوئے اِ قامت میں بھی دائیں ہائیں منہ کرنامتحب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### ٹرین میں ہرنماز کے لئے اِ قامت ضروری ہے

سوال:..سفر میں جاتے ہوئے ٹرین میں نماز کے وقت اُذان دیتے ہیں ،اور پندرہ بیں ساتھی ہوتے ہیں ، تین یا جارساتھی مل کر جماعت کرتے ہیں ،اس طرح ایک وُ وسرے کے بعد کئی جماعتیں ہوتی ہیں ، کیا ہرا یک دفعہ اِ قامت کہنا ضروری ہے؟ جواب:...ہرایک جماعت کے لئے اِ قامت سنت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## گھر میں نماز پڑھیں تو إقامت کتنی آواز ہے کہنی جاہئے؟

سوال:...ایک آ دمی گھر میں یامسجد میں جماعت ہوجانے کے بعد کسی وقت کی نماز پڑھے تو تکبیر إقامت اس کو کہنا چاہئے کنہیں؟اگر کہنا چاہئے تو کیاز ورسے قراءت کرنے والی اور آ ہت قراءت کرنے والی دونوں کی فرض نماز میں زورہے کہنا چاہئے؟ جواب:...! قامت تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے بھی مسنون ہے،اتنی آ وازسے کہے کہ سنائی دے۔

## غلام احمر قادیانی کوئیک اور صالح ماننے والے کی اُؤان وإ قامت

سوال:...اگرکوئی شخص درج ذیل خیالات وعقائد پر ایمان رکھتا ہوتواس کے اُذان واِ قامت کہنے ہے پیش اِمام یا مقتدی حضرات کی نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے یانہیں؟

الف:... بیرکه مرزاغلام احمد قادیانی بهت ہی نیک اور صالح آ دی تھی ،اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعریف کی ہے۔ ب:... بیرکہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود پڑھتا تھا۔ ج:... بیرکہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی ہرگز نہیں کیا۔

ُ د:... بیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا اِلزام لگا کرتو قبر پرستوں نے اس کے خلاف جھوٹا پر و پیگنڈ اکیا ہے۔ جواب:...مرزا غلام احمدا قادیانی کے بارے میں جو خیالات بیٹخص رکھتا ہے وہ غلط ہیں ، اس کا ثبوت اور قطعی ثبوت موجود

<sup>(</sup>١) والإقامة مشله أي مشل الأذان في كونه سنة الفرائض فقط (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٠) عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضًا (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٢) كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) والإقامة مثله أي مثل الأذان في كونه سُنّة الفرائض فقط (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) وندبًا لهما أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلّى في بيته في المصر. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠).

ہے کہ مرزا قادیانی کا فرومرتداور د جال وکذّاب تھا،اس نے نبوّت کا دعویٰ کیا، اور قادیانیوں کی ایک بڑی جماعت اس کو نبی مانتی ہے۔ نہ پیچھوٹا اِلزام ہے، نہ چھوٹا پروپیگنڈا۔ان صاحب کومیرے پاس بھیج دیا جائے، میں اس کومرزا کی کتابیں دِکھاؤں گا۔

جب تک میخص بالا خیالات سے تو بہیں کر تااس گواَ ذان واِ قامت کی اِ جازت نددی جائے ، ورند تمام لوگوں کی نماز ، اَ ذان اور اِ قامت کے بغیر مجھی جائے گی ،اور اِمام اور اہلِ مسجد سب کے سب گنامگار ہوں گے۔

مرزاغلام احد کا دُشمنِ خداورسول ہونااس قدرواضح ہے کہ جو مخص اس کومسلمان سمجھے، وہ بھی قطعی کا فرہے۔ <sup>(۲)</sup>

مسجد كى رقم چورى كرنے والے مؤرِّن كى أذان وإ قامت اور إمامت

سوال:..کیافرماتے ہیں علائے دین نیج اس مسئلے کے کہ ہماری مبحد کا مؤذِّن جونائب اِمام کے فرائض بھی ادا کرتا ہے ، مبحد کے گلے سے رقم چوری کرتا رہا، وہ دس بارہ افراد کی موجود گی میں اس کا اِقرار بھی کر چکا ہے ، اور اس تحریر پرتمام لوگوں کے دستخط بھی ہیں ، اس اِقرار کے بعد میٹے نیمی اِمامت ، اَذان اور اِقامت کا اہل ہے؟

جواب:..اس کی جگہ کی اور شخص کو متجد کے خادم اور نائب إمام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے ، واللہ اعلم! (<sup>(۳)</sup>

#### عورت کی اُ ذان

سوال:...کیاعورت اُذان دے سکتی ہے؟ جواب:...عورت کواُذان کی اِ جازت نہیں۔ (۳)

### ایک مسجد میں اُذان دے کرنماز دُوسری مسجد میں اُداکرنا

سوال:...ایک شخص ایک مسجد میں مؤدِّن ہے، لیکن ہرنماز کی اَذان دے کروہ نماز جا کردُوسرے یا تیسرے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے، اور إمام مسجد کے ساتھ کوئی اِختلاف بھی نہیں ہے، اور رہائش بھی ای مسجد میں ہے جہاں پروہ اَذان دیتا ہے، قرآن وحدیث

<sup>(</sup>۱) نبی کانام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیااور ڈوسرے تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں۔ (حقیقت الوحی ص:۳۹۱، خزائن ج:۲۲ ص:۳۰۱ فی اللہ نہیں۔ (حقیقت الوحی ص:۳۰۱ میں بیاء کا مظہر تھہرایا ہے اور تمام نہیوں کے نام میری طرف منسوب کئے ہیں۔ (حاصیة حقیقت الوحی ص:۳۰۱، خزائن ج:۲۲ ص:۲۷)۔ ایضاً: مبشر ابر سول یاتی من بعدی اسمه أحمد کا مصداق میں ہوں۔ (از الداو ہام طبع اوّل ص:۳۷۳، خزائن ج:۳ ص:۳۲۳)۔

 <sup>(</sup>٢) (وكل مسلم ارتد فتوبته مقبولة إلا الكافر بسب نبى) من الأنبياء ...... ومن شك في عذابه وكفره كفر و (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣١، ٢٣١، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٠، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعه في المسجد).

<sup>(</sup>٣) وليس على النساء أذان ولا إقامة، لأن من سُنَّة الأذان رفع الصوت وهي منهية عن ذلك. (الجوهرة النيرة ص:٣٠، كتاب الصلاة، باب الأذان طبع دهلي). ويكره أذان المرأة لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق وأمر الرجال بالتسبيح فدل على أنها منهية عن رفع الصوت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٦٣).

کی روشی میں مسئلہ حل فرمائیں۔

جواب:...اگردُ وسری محدمیں جماعت کا إنتظام اس ہے متعلق ہے تو جانا جائز ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ (۱)

#### کیامنیٰ میں ہرخیمے میں اُ ذان دی جائے؟

سوال:...دورانِ جِمِمنی میں ہر خیمے میں علیحدہ اُؤان اور جماعت ہوتی ہے، ایک دفعہ میں اپنے دوست کے خیمے میں گیا،
عشاء کا دفت تھا، انہوں نے بغیراَؤان کے جماعت کرادی، اور إمامت مجھے کرانی پڑی، میں نے اُؤان نہ دینے کا سبب دریافت کیا توانہوں
نے بیتاُویل دی کہ چونکہ اُؤان کا مقصد وفت کا تعین ہوتا ہے اور وہ ہم ساتھ والے خیمے ہے اُؤان کن کرکر لیلتے ہیں۔ آپ بیبتا کیں کہ کیااس
طرح بغیراَؤان کے باجماعت نماز اوا کر سکتے ہیں (یا درہے کہ منی میں تین دن رہنا پڑتا ہے اور پانچ نمازیں باجماعت روزانہ اوا کرنا پڑتی
ہیں)، اور کی اور جگہ کی اُؤان کن کر ہم اپنی علیحدہ جماعت کرا سکتے ہیں بغیراَؤان کی جماعت پر میر الِمامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:...اگر محلے کی متحد میں اُ ذان ہوگئی ہوتو بغیراُ ذان کے جماعت کرا سکتے ہیں ،صرف اِ قامت کہدلینا کا فی ہے ، یہی حکم منی کے خیموں میں ہونے والی جماعتوں کا ہے کہ جب برابر والے خیمے میں اُ ذان ہوگئی تو دُوسرے خیمے میں اُ ذان ضروری نہیں ،صرف اِ قامت کا فی ہے۔ (۲)

#### عورت أذان كاجواب كب دے؟

سوال:...کیاعورتوں کوبھی اُ ذان کا جواب دینا چاہئے؟ جواب:...جی ہاں! مگرحیض ونفاس والی جواب نیدیں۔<sup>(r)</sup>

#### نوزائيده بيج كے كان ميں أذان دينے كاطريقه

سوال:...نوزائیدہ بچے کے کان میں اُذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی داہنے کان میں پوری اُذان اور بائیں کان میں پوری اُذان واِ قامت کے ساتھ یا داہنے کان میں اُذان اور صرف اِ قامت دو بار بائیں کان میں کہدکر پھر داہنے کان میں اُذان پوری کرے؟

جواب:... پہلے دائیں کان میں اُذان کہی جائے ، پھر ہائیں میں اِقامت ، دائیں کان میں اُذان اور ہائیں میں اِقامت ایک ہی ہار کہی جاتی ہے ، دوہار نہیں۔

<sup>(</sup>١) إذا كان ينتظم به أمر جماعة أخرى، بأن كان إمامًا أو مؤذَّنًا في مسجد آخر، فلا يكره له. (حلبي كبير ص: ١٢).

<sup>(</sup>٢) (قوله للفرائض الخمس) ...... لكن لا يكره تركه لمصلّى في بيته في المصر لأن أذان الحي يكفيه ... الخ. (شامي ج: ١ ص:٣٨٣).

<sup>(</sup>٣) ويجيب ..... من سمع الأذان ..... لا حائضًا ونفساء (در) وفي الشامية (قوله لا حائضًا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٩ ٣) كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) قال المُلَّا على القارئ: وقال ابن حجر ..... الأذان الذي يسن لغير الصلاة كالأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرئ ... إلخ ومرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ١٣ ٩، باب الأذان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ٣ ص: ١٣٠٠).

## شرائطِنماز

## عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کیڑوں میں نماز پڑھنا

سوال:... یہاں سعودی عرب میں، میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ نظے سرنماز پڑھتے ہیں، جبکہ سعودی لوگوں کی دیکھا دیکھی ہمارے پاکستانی حضرات بھی نظے سرنماز پڑھتے ہیں، جنی کہ ایک بنیان اور ایک پاجامہ یا دھوتی میں نماز پڑھتے ہیں، بنیان بھی بغیر بازو کے، اور بعض ایسا کرتے ہیں کہ مسیح عسل کر کے ایک دھوتی باندھ لیتے ہیں اور ایک تولیہ جس سے وہ اپنابدن صاف کرتے ہیں اپنے سرکے، اور بعض ایسا کرتے ہیں، جبکہ پہننے کے لئے کپڑے اور ٹو پی بھی موجود ہوتی ہے، مگر نہیں پہنتے۔ آپ قرآن وسنت کی روشنی میں یہ بتا کیں کہ آیا اس طریقے سے نماز ادا ہوجاتی ہے یا نہیں؟

جواب:...نماز بارگاہ خداوندی کی حاضری ہے،اس لئے نماز کے وقت اچھے کپڑے پہننے جاہئیں،ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے جسے پہن کرآ دمی عام مجلس میں نہ جاسکے، نگے سرنماز پڑھنا،ای طرح کندھےاور بازو کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱)

## ملے کچیلے لباس میں نماز مکروہ ہے

سوال:...جولوگ گیراج میں کام کرتے ہیں، وہ جب مساجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں تو انہیں میلے کچیلے اور تیل والے کپڑے پہن کر ہی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، آپ فر مائیں کیاان کپڑوں میں ان حضرات کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...ا یے کپڑوں میں نماز کروہ ہے، نماز کے لئے الگ کپڑے ہونے جاہئیں، گیراج وغیرہ میں کام کرنے والوں کو نماز کے لئے الگ کپڑے رکھنے جاہئیں۔(۲)

(۱) ویکره أن يصلی حاسوا أی حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا أی لأجل الكسل ..... و كذا یكره أن يصلی فی ثیاب البذلة ..... أو فی ثیاب المهنة ..... وهی الخدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب فی الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الطاهر والباطن وفی قوله تعالى خُدُوا زِیْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ إشارة إلى ذلك ... إلخ أيضًا ولو صلَّى رافعًا كميه إلى المطاهر والباطن وفی قاوی قاضی خان و (حلبی كبیر ص: ۳۴۹، طبع سهیل اكیدمی، عالمگیری ج: اص: ۲۰۱) . المرفقین كره كذا فی فتاوی قاضی خان و (حلبی كبیر ص: ۳۴۹، طبع سهیل اكیدمی، عالمگیری ج: اص: ۲۰۱) . وأیضًا حواله بالا .

## جن کیڑوں پر مکھیاں بیٹھیں ان سے بھی نماز ہوجاتی ہے

سوال:...ہم لوگ لیٹرین جاتے ہیں، وہاں کھیاں بہت ہوتی ہیں، جو ہمارے کپڑے اورجسم پربیٹھتی ہیں، وہ کھیاں ناپاک ہوتی ہیں،اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوجاتے ہیں،ان کپڑوں سے ہم نمازادا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...اس سے پر ہیزممکن نہیں،اس لئے شریعت نے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے،البتہ مستحب یہ ہے کہ آ دمی بیت الخلاء میں جائے تو نماز کے کپڑول کے علاوہ دُوسرے کپڑوں میں جائے،اگر دُوسرے کپڑے نہ ہوں تو نجاست سے بچنے کی ہرممکن کوشش کرے۔(۱)

#### ناف ہے لے کر گھٹوں تک کپڑوں میں نماز

سوال:...میرےایک چپاہیں جنہوں نے مجھےآ دھی آستین والی قبیص میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کہا کہآ دھی آستین والی قبیص پہن کرنمازنہیں پڑھنی چاہئے،اس طرح نماز مکروہ ہوجاتی ہے، جبکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مردکونماز پڑھتے وقت ناف سے لےکرگھٹنوں تک ڈھانپنا چاہئے۔

جواب:...آپ کے چھانے جو مسئلہ بتایا ہے وہ سیح ہے، اور جو مسئلہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی سیح ہے، مگراس کا مطلب آپ نہیں سیم بیٹ ناف سے گھٹنوں تک ڈھانپنا فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور کہدنیاں یاسر کھلا ہوتو نماز مگر وہ ہوگی۔ سیٹر لی کھلی ہونے والے کی نماز سیٹر لی کھلی ہونے والے کی نماز

سوال:...مردکو پیرکہاں تک کھولنا جائز ہے؟اگر پنڈلی کھلی ہوتو نماز جائز ہے یانہیں؟ پنڈلی کھلی ہونے ہے وضوتو نہیں ٹوشا؟ جواب:... پنڈلی کھلی رہنے ہے نہ وضو جاتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے، بلکہ دونوں ضیح ہیں، کیونکہ مرد کے لئے ناف سے لے کر دونوں پاؤں کے گھٹنوں تک ڈھانپتا ضروری ہے، اس کے علاوہ حصے کا ڈھانپنا فرض نہیں، البتہ مسنون ہے، اور آ دھی پنڈلی کھلی رکھنا مسنون ہے۔ (")

(۱) ذباب المستراح إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٤)، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثاني في الأعيان النجبية، طبع رشيديه).

(۲) والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح ..... وهي للرجل ما تحت سُرّته إلى ما تحت ركبته
 ...إلخ. وفي ردالمحتار: وأما لو صلّى في الخلوة عريانًا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لَا يجوز إجماعًا كما في البحر.
 (ردالمحتار على الدر المختار ج: ۱ ص: ۴۰۴، مطلب في ستر العورة).

(٣) ولو صلّى رافعًا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوي قاضى خان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ٠ ١ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة). ويكره (أن يصلى حاسرًا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلًا). (حلبي كبير ص: ٣٨٨).

(٣) عن ابن عمر قال: مررَت برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزارى استرخاء فقال: يا عبدالله! إرفع إزارك، فرفعته، ثم قال: زد! فزدت فـمـا زلـت أتـحـرّاهـا بـعـد، فـقـال بـعـض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٧٦، كتاب اللباس الفصل الثاني، طبع قديمي).

## آ دهی آستین والی قمیص یا بنیان پہن کرنماز پڑھنا

سوال:..بعض دوست بغیر مجبوری کے صرف آ دھی آستین والی قیص یا بنیان میں نماز پڑھتے ہیں ،اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...بغیرعذر کے ایسا کرنا مکر وہ ہے۔ (۱)

#### جارجٹ کے دویٹے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:...جارجٹ کے دو پٹے کے بارے میں کیا تھم ہے، کیا اس سے نماز ہوسکتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو سب پچھ نظر آتا ہے، یالممل کا دو پٹے ہونا جا ہٹے؟ دو پٹے کے کپڑے کی صحیح مقداراور کپڑے کی قشم ضرور بتا ئیں۔

جواب:...اگر کپڑاا تناباریک ہوکہ اندرے بدن، بال وغیرہ نظرآتے ہوں، تواس سے نماز نہیں ہوتی۔نماز کے لئے موٹا کپڑااوڑ ھناضروری ہے۔ (۲)

## ایسے کیڑے سے نماز پڑھناجس میں جسم یابال نظرآتے ہوں

سوال: بیمورتوں کونماز میں کتناجیم ڈھانپنا ضروری ہے؟ آیا اگر کوئی باریک کپڑے سے نماز پڑھے جس میں جسم یا بال نظر آتے ہوں ،اگر چدا کیلے میں ہو،تو کیااس ہے نماز یا طواف ادا ہوگا پانہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ باریک کپڑے میں نماز نہیں ہوتی۔ جواب: بیمورت کا منہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورابدن ڈھکنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ 'باریک کپڑا جس کے اندر سے بدن یا بال نظرآتے ہوں ،اس میں نماز نہیں ہوتی۔ (\*)

## عورت کے ہاتھ کہنیوں تک ڈھکے ہونا نماز کے لئے ضروری ہے

سوال: ... کھے خواتین کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے عورت کے ہاتھ کہنوں تک لازی ڈھکے ہونے چاہئیں ،اور کلائی تک ڈھکنا ضروری نہیں۔

جواب: ...عورت كاسارابدن، ہاتھ گوں تك اور پاؤں شخنے تك پوراستر ہے، كلائيوں كا كھولنا جائز نہيں۔(٥)

## آ دهی آستین والی قمیص میں عورت کا نماز پڑھنا

سوال: ... کیا آ دھی آستین کی قیص جو کہنوں نے اُوپر ہو، لیکن گاڑھی اور بڑی چا در سے پوراجسم کلائی تک ڈھکا ہوا ہو، کیا

(۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ ملاحظه مو۔

 <sup>(</sup>٢) وفي شرح شمس الأئمة السرخسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أى لون البشرة لَا يحصل به سترة العورة إذ لَا ستر مع رؤية لون البشرة ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣١٢، شرائط الصلاة، الشرط الثالث، طبع سهيل اكيدهي لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ..... إلا وجهها وكفيها ..... وقدميها ..... (حلبي كبير ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به سترة العورة. (حلبي كبير ص: ٢٠١٣).

 <sup>(</sup>۵) وذراعها عورة كبطنها في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة. (حلبي كبير ص: ۱۰، الشرط الثالث).

اليي صورت ميں عورت كى نماز ہوجاتى ہے يانبيں؟

جواب:...اگربدن کا کوئی حصہ نماز میں نہ کھلے تو نماز ہوجاتی ہے۔

عورت کی کہنی کھلی رہ جائے تو نماز کا حکم

سوال:...اگرآستین کہنی ہے اُو پر ہواور کہنی کھلی ہوتو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب: ...عورت کے پہنچوں مخنوں اور چہرے کے سواکوئی عضو کھلار ہے تو نمازنہیں ہوتی۔(۱)

گرمی کی وجہ سے باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا

سوال:... باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا جائز نہیں الیکن گرمی کی شدّت میں چونکہ لان کے بے ہوئے پورے سوٹ پہنے جاتے ہیں،جس میں اگرتھوڑی بہت ٹانگیں بھی جھلکتی ہیں، آیا جائز ہیں یانہیں؟

جواب:...کپڑاا گررنگ دار ہوتو بدن نہیں جھلکتا، ہبر حال اتنابار یک کہ بدن جھلکے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی'،''اورا گراُوپر سے موٹی چا دراوڑ ھکرنماز پڑھی جائے تو ٹھیک ہے۔

## كيا فقط نماز كے لئے شلوار مخنوں ہے اُونجي كريں؟

سوال: ...مئلہ بیسناجا تا ہے کہ نماز کے دوران شلوار مخنوں سے اُوپر ہونی چاہئے، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی شلوار زیادہ نیچے ہوتی ہے وہ اسے اُوپر چڑھا لیتے ہیں، اور پھر نماز اداکرتے ہیں، کیکن ہماری مجد کے ایک إمام صاحب ایساکر نے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شلوار نیچے ہے تو پھرا سے اُوپر نہ چڑھا کیں، ایساکر نے سے نماز نہیں ہوتی، اوراب ہم بھی نماز ان کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی شلوار مخنوں پر پڑی رہتی ہے، اور ہم نماز اداکرتے ہیں، ہمارے اس طرح نماز پڑھنے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، برائے کرم صحیح مسئلہ بتاکر رہنمائی کریں۔

۔ جواب: بشلوار نخنوں سے نیچر کھنا حرام ہے، اور حرام فعل کاار تکاب نماز میں اور بھی بُراہے ،اس لئے نماز سے پہلے شلوار اُو پر کرلینا ضروری ہے ،اورمسلمانوں کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم کی تغییل کرتے ہوئے پاجامہ ہمیشہ ٹخنوں سے اُو پر رکھنا جا ہے۔''

<sup>(</sup>١) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ..... إلا وجهها وكفيها ..... وقدميها ..... (حلبي كبير ص: ١٠).

<sup>(</sup>٢) إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لَا يحصل به سترة العورة. (حلبي كبير ص:٣١٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار. قال ذلك ثلاث مرات: ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرّا. رواه أبو داو د وابن ماجة. (مشكواة ص:٣٧٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضاً! فـذهب و توضاً ثم جاء فقال رجل: يا رسول الله! ما لك أمرته أن يتوضاً؟ قال: إنه كان صلى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلوة رجل مسبل إزاره. رواه ابو داؤد. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣، باب البستر، الفصل الأوّل).

### تخنوں سے نیچے پاجامہ، تہبندوغیرہ لٹکانا گناہ کبیرہ ہے

سوال: بنخوں کوکھلار کھنا بلکہ شلوار، تہبندیا پاجامہ کونصف پنڈلی تک رکھنے کے بارے میں کس حدیث ہے تھم لگایا گیا ہے؟ پھریہ کہ ایسی حالت صرف نماز کے دوران کرنا ضروری ہے یا عام اوقات میں بھی بیلازم ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو جیتے بھی لباس رائج ہیں سب میں ٹخنے بندر ہتے ہیں، ہاں! نماز شروع کرتے وقت اس پر بہت بختی ہے ممل کیا جاتا ہے کہ کپڑے کو نیفے میں پھنسا کریا جامہ اُونچا کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں خلیج ،سعود بیاور دُوسرے مما لک میں اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔

جواب: ... نخنوں سے نیچ تہبند، پا جامہ لاکانا، گناہ کہیرہ ہے، احادیث میں اس پر بہت وعیدیں آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی (۱) نیز فر مایا کہ: '' مؤمن کا پا جامہ آدھی پنڈل تک ہونا چاہئے، مخنوں تک ہونو کوئی مضا گفتہ نہیں، لیکن جوٹخنوں سے نیچ ہووہ دوزخ میں ہے۔' اور پا جامہ گخنوں سے نیچ رکھنے کی ممانعت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی حال میں بھی پا جامے کا مخنوں سے نیچ رکھنا جا بڑنہیں، اور جو چیز نماز سے باہر ممنوع ہووہ نماز کے اندر بدرجہ اولی ممنوع ہوگی، اس لئے اگر کسی کے پائینچ مخنوں سے نیچ ہول اس کونماز شروع کرنے سے پہلے ان کواو پر کرلینا ضروری ہے۔ خاتج والوں کا یا کسی اور ملک کے لوگوں کا عمل ہمارے لئے جمت نہیں، ایک مسلمان کوتو ہود کھنا چاہئے کہ اللہ تعالی کا اور رسول اللہ حلیہ وسلم کا تھم کیا ہے؟

## نماز میں شلوار گخنوں ہے اُو پررکھنا کیوں ضروری ہے؟

سوال:..نماز باجماعت پڑھتے ہوئے لوگ اپنی شلوار یا پاجا ہے کے پائینچ نخنوں تک کیوں چڑھاتے ہیں؟ جواب:...اس کی وجہ بیہ ہے کہ آ دھی پنڈلی تک شلوار یا پاجامہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ٹخنوں تک نیچا رکھنے کی اجازت ہے، اور اتنا نیچار کھنا کہ شخنے ڈھک جا ئیں حرام اور گنا ہے بیرہ ہے۔ نماز میں لوگ اس لئے اُوپر کر لیتے ہیں کہ کم از کم نماز میں حرام فعل کے مرتکب نہ ہوں۔

## نخنوں کے ڈھانپنے کوحرام کیوں کیاجا تاہے؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں تُحنوں کا ڈھکنا حرام ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حرام صرف وہ ہوتا ہے جس کوقر آن میں صرح الفاظ میں منع کیا گیا ہو۔ جیسے سود، مردار کا گوشت اور وہ گوشت جس پراللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوں ہی کسی چیز کوحرام نہ کرلیا کرو، قر آن میں تفکر کرو،غور کرو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کاحاشیه نمبر ۴ ویکھیں۔

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کاحاشیه نمبر۳ ویکھیں۔

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (مشكواة ص:٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. رمشكوة ص:٣٧٨، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

جواب: ... آپ کا بیرجذبہ تو ما شاء اللہ بہت ہی لائق قدر ہے کہ ہرخص کو قرآن کریم خور بھیا چاہے لیکن اس میں اتنا اضافہ کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ قرآن کریم کا جومطلب اور مفہوم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اوراپی اُمت کو سمجھا یا، اس کو سب سے اقل نمبر پررکھا جائے۔ پھرصحا بہ کرام ، یا جو قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب اور پہلے حافظ تھے، ان کے بیان کر وہ معنی ومفہوم کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر آپ اس اِضافے کو قبول فرما ئیس تو گزارش کروں گا کہ بہت ی چیزیں ایس ہیں جن کو قرآن کریم علی ومفہوم کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر آپ اس اِضافے کو قبول فرما ئیس تو گزارش کروں گا کہ بہت ی چیزیں ایس ہیں جن کو قرآن کریم ہی سے اخذ کر کے ان کے حرام ہونے کا اِعلان فرما یا ہے صراحة حرام نہیں فرما یا بہین صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم ہی سے اخذ کر کے ان کے حرام بجھتے ہیں۔ '' ہے۔ مثلاً : قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کتا حرام ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشاد کی وجہ سے ہم کتے کو حرام بجھتے ہیں۔ '' گھیک بہی صورت گخنوں سے نیچے پا جامدر کھنے کی ہے کہ احادیث شریفہ میں اس کو حرام فرما یا گیا ہے اور اس پر دوز خ کی وعید منائی ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر دوحدیث فرکر کرتا ہوں :

ا:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص چا در ٹخنوں سے پنچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی چا در ٹخنوں سے پنچے ہو۔' (ابوداؤد ج: احس: ۹۳)۔ (۲)

7:...'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مؤمن کا زیرِ جامہ آدھی
پنڈلی تک ہونا چاہئے ، اور آدھی پنڈلی سے لے کر ٹخنوں تک رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ، اور جو ٹخنوں سے پنچے ہو، دوزخ میں ہوگا۔ اور جو
شخص اِ تراتے ہوئے اپنی چا در گھیدٹ کر چلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرما ئیں گے۔' (مؤطا اِ مام مالک، منداحمد،
ابوداؤدہ ابن ماجہ جامع الاصول ، مشکورۃ ص: ۳۷۳)۔ (۳)

اورآپ کا بینظر مید که جرام صرف و بی ہے جس کوقر آن میں صرح الفاظ میں منع کیا گیا ہو چیج نہیں۔ بہت می چیزیں حرام مگرقر آنِ کریم میں ان کے حرام ہونے کا ذِکرنہیں ، مثلاً: کتا ، بلی ، سانپ ، کچھو، گدھا، خچر، " وغیرہ وغیرہ کے حرام ہونے کا قرآنِ کریم میں صرح ذِکرنہیں ،لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرام ہونے کا إعلان فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هىريىرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذى ناب من السّباع فأكله حرام. (مشكوة ص: ٣٥٩، باب ما يحل أكله وما يحرم، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضاً، فذهب فتوضاً، فذهب فتوضاً ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمَرْتَهُ أن يتوضاً؟ قال: إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره وإن الله جل ذكره لا يقبل صلوة رجل مسبل إزاره. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٩٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه فيما بينة وبين الكعبين، وما أسفل من ذالك ففي النار، قال ذالك ثلاث مرّات، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إذاره بَطَرًا . (مشكوة ص: ٣٥٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني) .

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يوم الخيبر الحمر الانسيّة ولحوم البغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢١١). وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها. رواه أبو داؤد والترمذي. (مشكوة ص: ٢٣١، باب ما يحل أكله وما يحرم).

## شلواریا پتلون کونخنوں سے نیچر کھنے کانمازیرائز

سوال:...نماز میں شلوار یا پتلون کا ٹخنوں ہے نیچر کھنے ہے کیا نماز میں کوئی نقص پیدا ہوتا ہے یا فاسد ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضول کا کہنا ہے کہاں سے نماز نہیں ہوتی اور حرام ہے۔اس طرح کرنا؟

جواب:... شخنے ڈھکناحرام ہے،اورنماز میں فعل حرام کا اِر تکاب زیادہ سخت ہے۔اب بیخود د کیھے لیجئے کہ جس نماز میں حرام کااِر تکاب کیا جار ہا ہو، قبول کے لائق ہے یانہیں؟ (۱)

## کیانماز پڑھتے وقت شلوار گخنوں سے اُوپر کرنالازی ہے؟

سوال:... کیانماز پڑھتے وقت شلوار کے پائینچ گخنوں ہے اُو پر کرنالازی ہے؟

جواب:...نماز کے علاوہ بھی ٹخنوں ہے اُوپر شلوار رکھنی جاہئے ،ٹخنوں سے پنچ شلوار رکھنے والوں کے لئے حدیث شریف r) میںعذاب کی وعیدہے۔

### پینٹ پہن کرنمازاً دا کرنامکروہ ہے

سوال:... بینٹ پہن کرنمازنہیں ہوتی ،اگرشرٹ کو پینٹ سے نکال کرنماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ حالانک ہرکوئی ایساہی کرتاہے۔

جواب:...شرٹ نکالنے ہے کیا فرق پڑے گا؟ وضع قطع کی مشابہت تو غیروں کی سی رہے گی ،اس لئے نماز بہر حال مکروہ ہوگی۔

## تحجور کی ٹو پی پہن کرنمازاً دا کرنا

سوال:...اکثر لوگ تھجور کی ٹوپی سے نماز پڑھتے ہیں ،کیا یہ جائز ہے؟ نیز تھجور کی ٹوپی کے حصول کے لئے اکثر نمازی کے آ گے ہے گزرجاتے ہیں ،اس صورت میں صرف نمازی کے آگے ہے گزرنے والا گنا ہگارہے یا ٹوپیاں رکھنے والا بھی؟ جواب:...مسجدوں میں جو تھجور کی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، وہ اکثر شکتہ اور بھدی ہوتی ہیں، اور ان کو پہن کر آ دمی کسی

<sup>(</sup>١) عن أبي هويوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخارى. (مشكونة ص: ٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) الضأر

<sup>(</sup>m) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبو داؤد (مشكواة ص: ٢٥٥، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

شریف مجلس میں نہیں جاسکتا،اس لئے ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اورٹو پی اُٹھانے کے لئے نمازی کے آگے ہے گز رنا بھی گناہ میں (۲)

### جرابيں يہن كرنماز يڑھنا

سوال:...جب شلوار مخنول ہے اُو پر ہونی جا ہے تو جولوگ جرابیں پہن کرنماز پڑھتے ہیں ،ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:...جرابیں پہننا تھے ہے ،اُو پر کا کپڑا نیچنہیں ہونا جا ہے ۔

### پینے کے یا کینے موڑ کرنماز پڑھنا

سوال:...نماز کے دوران شلوار یا پینٹ ٹخنوں کے بنچے رکھنا مگرو وتح کمی ہے،اور پیسنا ہے کہ شلوار یا پینٹ کوفولڈ کرنا (بعنی اس کوموڑنا) مکروہ تحریمی ہے،اورا گرکسی نے مکروہ تحریمی کاارتکاب کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی،اورآج کل توبیعام ہے کہ تقریباً ہر شخص نماز پڑھنے سے پہلے شلواریا پینٹ کوموڑ تا ہےاور میں بھی اسی طرح کرتا تھا،تو کیا جونماز میں نے شلواد کوموڑ کر پڑھی ہیں،ان کو دوباره پڙهنا هوگا؟

جواب: ..شلوار مخنوں سے نیچے رکھنا تکبر کی علامت ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ اس سے منع فر مایا ہے'۔ اس لیے اگر پاجامہ،شلوار مخنوں سے نیچے ہوتو نماز سے پہلے اسے اُو پر کرلینا چاہئے ،اور پینٹ کے اُو پر اگر کرتا نہ ہوتو اس میں نماز مکروہ ہے، اوراگراس کے پائینچ نخنوں سے نیچے ہول تو مکروہ در مکروہ اور "ظلمات بعضها فوق بعض" کامصداق ہے۔

### گھاس کی ٹو پی اور تہبند میں نماز پڑھنا

سوال:...ہمارے إمام صاحب نے محدمین'' گھاس کی ٹوپی'' جو عام طور پر مساجد میں ہوتی ہیں، ان سے نماز پڑھنے کو عمروہ قرار دیا ہے،اس کی دلیل ہے ہے کہاس کوہم کسی اور جگہ نہیں پہنتے،اس لئے مسجد میں بھی کیوں پہنیں؟ اور جب ان سے کہا گیا کہ

(١) وكذا يكره أن يصلي في ثياب البذلة .... أو في ثياب المهنة ... إلخ . (حلبي كبير ص: ٩ ٣٠٩، طبع سهيل اكيدمي) . (٢) أنّ زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلى فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين

خير له من أن يمرّ بين يديه. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٢٠١، باب ما ينهي عنه من المرور بين يدى المصلى، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا: ان المار آثم لقوله عليه السلام: لو علم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه وزرّا لوقف أربعين. (هداية ج: ١ ص:١٣٨).

(٣) عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. (مشكونة ص:٥٣).

(٣) وعن ابـن عـمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر: يا رسول الله! إزاري يستوخي إلّا أن أتعاهده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. (مشكواة ص: ٣٤٦، كتاب اللباس، الفصل الثالث).

(۵) ويكره أن يصلى في إزار واحد أو في سراويل فقط ... إلخ . (حلبي كبير ص:٣٨٨)، أيضًا وإن صلّى في إزار واحد يجوز ويكره. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة). تہبند پہن کربھی تو کہیں نہیں جاتے ، پھرنماز کیوں نہبند پہن کر پڑھاتے ہیں؟اس کا وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔آپاس سلسلے میں سیجے بات بتا کیں کہ آیا'' گھاس کی ٹو پی'' پہن کرنماز پڑھناواقعی مکروہ ہے؟

جوا**ب**:...ایک لحاظ سے امام صاحب سیجے فرماتے ہیں،نماز میں لباس ایسا ہونا جاہتے جس کوشرفاء کی مجلس میں پہن کر جاسکے، مگر ہمارے ہاں رواج ننگے سرچلنے پھرنے اور محفلوں میں جانے کا ہے، بیرواج مغربی معاشرت کا ہے جوشر عاً غلط ہے،اس لئے ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے مسجد والی ٹو پی بھی غنیمت ہے۔ تہبند میں نماز مکر وہ نہیں ، بلکہ سنت سے ثابت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لنگی استعال فر ماتے تھے اور لنگی پہن کرآ دی شرفاء کی مجلس میں بھی جاسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## نمازمیں چٹائی کی ٹوپی پہننا

سوال:...عام طور پرمسجدوں میں جو چٹائی کی بنی ہوئی ٹو بیاں ہوتی ہیں جےلوگ صرف نماز کے وقت اپنے سرپرر کھ لیتے ہیں،جن میں بعض بہت ہی پھٹی ہوئی اورا کٹرمیلی کچیلی ہوتی ہیں،اور کسی کےسر پرچھوٹی تو کسی کےسر پر بردی رہتی ہیں، جے پہن کرآ دمی کارٹون معلوم ہوتا ہے،اورجس کے پہننے سے زینت کا کوئی پہلونمایاں نہیں ہوتااورلوگ نماز کے بعدا پیے سر پرایک منٹ کے لئے بھی رکھنا گوارانہیں کرتے اورکوئی بھی اے پہن کر بازاروغیرہ پاکسی بڑے آ دمی کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوں کرتا ہے، ایسی حقیر ٹوپی يبن كرنماز يرهناجا زئے يانبيں؟

جواب:...ایسالباس پهن کرنماز پڙ هنا مکروه ہے جس کوآ دمی عام مجمع ميں نه پهن سکے ''' اور چٹائی کی ٹوپیاں تو بعض اوقات واقعی آ دمی کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے میں ننگے سر پھرنے کا رواج سب خرابیوں کی جڑہے،مسلمان کوکسی حالت میں بھی ننگے سرنہیں پھرنا جا ہے ،مگر انگریز کی ملعون تہذیب نے مردوں کوتو سربر ہند کیا ہی تھا،عورتوں کوبھی ننگے سر کردیا، اور پیمل دراصل'' ننگ انسانیت' ہے،اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کوعقل واپیان عطافر مائے۔

## ننگے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ بغیرٹو پی یارُ ومال کےلوگ نمازاُ داکرتے ہیں، کیا نظےسرنماز کا ہوجاً ناممکن ہے؟ جواب:...نظےسرنماز پڑھنا مکروہ ہے،حضورصلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹو پی یاعمامہ پہن کرنمازاُ دافر ماتے تھے۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) ویکره (أن يصلي حاسرا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلًا) ... الخ. (حلبي كبير ص:٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبّدًا وإزارًا غليظًا فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأول).

<sup>(</sup>٣) وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ..... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن وفي قوله تعالى: خُذُوًا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجدٍ إشارة إلى ذلك. (حلبي كبير ص: ٣٨٩، كراهية الصلاة، سهيل اكيدمي لاهور، عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٩) ويكره أن يصلى حاسرًا أي حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا. (حلبي كبير ص:٣٨٨).

# نماز پڑھتے ہوئے سر پڑو پی رکھیں یا پکڑی باندھیں؟

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے سر پرٹو پی رکھیں یا پگڑی باندھیں ؟ کون ساممل افضل ہے؟ جواب:...ٹو پی جائز ہے،اور دستار افضل ہے۔

## ننگے سرنماز پڑھنے والے کے سر پرٹو پی رکھنا

سوال:...نمازی اگر بھولے ہے سرپرٹو پی نہ رکھ سکے یا ٹو پی سرپر ہے گرجائے تو کوئی دُوسرا شخص دورانِ نماز اس کے سرپر ٹو بی رکھ سکتا ہے؟

جواب: ... کوئی حرج نہیں۔

#### بغيرٹو يي ڪنماز پڙھنا

سوال:..نماز پڑھتے وفت سر پرٹو پی پہنیاضروری ہے یانہیں؟ جب آ دمی سفر میں ہوٹواس صورت میں کیا کرنا چاہے؟ جواب:.. ٹو پی پہن کرنماز پڑھناسنت ہے۔اگر سفروغیرہ میں ٹو پی وغیرہ نہ ہوتو بغیرٹو پی کےنمازا دا ہوجائے گی۔

## ٹو پی یارُومال کے بغیر نماز اُ داکر نا

سوال:...کیا مجبوری کی حالت میں ٹوپی یا رُومال نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا بعد میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بہتر ہے؟اورا گرجمعہ کی نماز ہوجو کہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جاسکتی؟

جواب:... بیمجبوری میری سمجھ میں نہیں آتی ،مسلمان کے لئے تو ننگے سر بازار میں پھرنا ہی صحیح نہیں۔ ننگے سر بازاروں میں گھومنا ، بیانگریز ملعون کی سنت ہے...!

# چشمہلگا کرنماز کی ادائیگی کیسی ہے؟

سوال:...عینک لگا کرنماز پڑھنایا نماز پڑھانا شرعی طور پر دُرست ہے؟ بعض اوقات اس سے بیے خدشہ رہتا ہے کہ نہ معلوم پیشانی اور ناکٹھیک طور پرزمین سے گئی ہے یانہیں؟ ایسی صورت میں کیا چشمہ اُ تارکرنماز پڑھنا ضروری ہوگا؟

جواب:...اگرنظرکا چشمہ ہے اوراس کے بغیرز مین وغیرہ اچھی طرح نظرنہیں آتی ہے، تو چشمہ اُتار ہے بغیرنماز پڑھی جائے تواچھا ہے، اوراگر چشمے کے بغیر سجد ہے کی جگہ وغیرہ ویکھنے میں دفت نہیں ہوتی یا نظر کا چشمہ نہیں ہے تو اُتار دینا بہتر ہے۔ تاہم چشمہ لگا کرنمازاً داکر نے سے بھی نمازاً داہو جاتی ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر سجدہ صحیح طور پنہیں ہوتا، ناک یا پیشانی زمین پنہیں گئی تو چشمہ اُتار دینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگا کرنماز پڑھنے میں اگر سجدے وغیرہ میں خلل

<sup>(</sup>١) تفصيل ك ليّ ملاحظهو: مرقاة المفاتيح ج: ٨ ص: ٢٥٠، كتاب اللباس، اور حلبي كبير ص: ٣٠٣ كراهية الصلاة.

واقع نہیں ہوتا ہوتو نماز سے اور دُرست ہے،البتہ تجدے کی جگہ چشمے کے بغیر نظراؔ نے کی صورت میں اُتاردینا اُولی وافضل ہے۔ (۱) چیشمہ بہن کرنماز اَ داکرنا

> سوال:...کیاچشمه پہن کرنماز پڑھنا دُرست ہے؟ چاہے وہ دُھوپ ہی کا کیوں نہ ہو؟ جواب:...نماز میں چشمہ اُ تاردینا چاہئے ،تا ہم اگر بجدہ صحیح طور پراَ داہو سکے تو نماز ہو جائے گی۔

> > جانوروں کے ڈیزائن والے کپڑوں میں نماز

سوال:...کیاا یسے کپڑے پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے جس پرکسی پرندے یا جانور کا ڈیزائن بناہو؟ جواب:...نماز مکروہ ہوگی ،تضویر والے کپڑوں میں ہرگزنماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

جانور کی کھال پہن کرنماز پڑھنا

سوال:...ہمارے علاقے میں بھیڑیا بکری کی کھال کو بہت می بیاریوں کے لئے شفا کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، یعنی جس وقت جانور سے نکالی جائے ،اس وقت وہ کھال بہن لی جائے۔ کیا اس کھال میں ایک آ دمی نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا اس کھال میں وہ شخص امات کرسکتا ہے؟

جواب:...کھال اگر مذبوح جانور کی ہویااس کی دباغت کر لی جائے تواس میں نماز جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### انڈرویئر کےساتھ نماز

سوال: ..شلوار یا پاجامہ کے نیچانڈرو بیئر یا جا نگیہ پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ...اگر پاک ہوتو جائز ہے۔

#### جوتول سميت نماز برط هنا

سوال: ... سعید بن پزیداز دی نے خبر دی کہامیں نے انس بن مالک سے پوچھا: کیا آنخضرت سلی الله علیہ وسلم جو تیاں پہن کرنماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! ابنِ بطال نے کہا کہ: جوتے پاک ہوں تو ان میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ میں کہتا ہوں مستحب ہے، کیونکہ ابوداؤداور حاکم کی حدیث میں ہے کہ یہود یوں کے خلاف کرو، وہ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے اور حضرت عمر شماز

 <sup>(</sup>١) وكمال السُّنَة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٤، الباب الرابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) (ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره) لأنه يشبه حامل الصنم والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلوة أديت مع الكراهة . (هداية ج: ١ ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) وكل اهاب دبغ فقط طهر وجازت الصلوة فيه ... الخ. (هداية ج: ١ ص:٢٣).

<sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى فيه واجب ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

میں جوتے اُ تارنا مکروہ جانتے تھے،اس کے متعلق وضاحت فرما کیں۔

شوکانی نے کہا: صحیح اور تو می مذہب یہی ہے کہ جو تیاں پہن کرنماز پڑھنامستخب ہے، اور جو تیوں میں اگر نبی ست ہو تو زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہوجاتی ہیں۔خواہ کسی قتم کی نجاست ہو،خشک جرم دار ہو یا ہے جرم۔اس میں جرم دار سے کیا مراد ہے؟ جواب:...جو توں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں'، تا ہم اس میں چنداً مور قابلِ لحاظ ہیں:

اوّل:... بحدے میں اُنگیوں کا زمین سے لگنا ضروری ہے، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس وضع کے جوتے (نعال، چپل) پہنے جاتے تھے وہ زمین پر اُنگیوں کے لگنے سے مانع نہیں تھے۔اگر کسی نے ای وضع کے جوتے پہن رکھے ہوں تو ان کے اندرنماز پڑھنے میں کوئی اِشکال نہیں، کیکن اگر جوتے بندا وریخت ہوں جواُنگیوں کے زمین پر لگنے سے مانع ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھنا کل اِشکال ہے۔

دوم:...آخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے زمانے میں مبد کافرش پختہ نہیں تھا، بلکہ کچ فرش پر کنگریاں تھیں،اس لئے وہ حضرات جوتے سیت اس فرش پر چلتے تھے اوراس کوعرف میں ہے او بی نہیں سمجھا جاتا، جیسا کہ اب بھی جومبحدز پر تقمیر ہو،اس کے کچ فرش پر جوتوں سمیت چلنے کامعمول ہے، برعکس اس کے آج کل مساجد کے فرش پختہ ہیں اوران پر دری، قالین وغیرہ کافرش رہتا ہے، اورا یے فرش کو جوتوں سے روند ناعر فاسوءا دب شار کیا جاتا ہے، ای کے ساتھ یہ اضافہ بھی کرلیا جائے کہ مدینہ طیبہ کی پاک گلیاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک اور پاک ہوتی تھیں، ان پر چلنے سے جوتے آلودہ نجاست نہیں ہوتے تھے، اس کے برعکس آج کی گلیوں اور بازاروں میں جوتوں کا پاک رہنااز بس مشکل ہے، اس لئے آج کل مبحد میں ایسے جوتے پہن کرآنا، انہی جوتوں سے قالین اور فرش کوروند تے ہوئے گزرنا، اور پھرانہی آلودہ جوتوں میں نماز اواکرنایا اس کی اجازت دینا مشکل ہے۔

سوم:..جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم یہود کی مخالفت کے لئے ویا گیا تھا، "گویا جوتوں میں نماز پڑھنا نہ استے خود کوئی نیک کامنہیں، لیکن اپنے مقصد یعنی یہود کی مخالفت کی وجہ ہے اس کومستحب قرار دیا گیا۔ آج یہود کا جوتے اُتارنا یا نہ کہ معلوم ہے، پس جس طرح مخالفت یہود کی بنا پر یہ علی مروہ ہونا جا ہے۔

چہارم:...علامہ شوکانی نے جوتوں میں نماز پڑھنے کومستحب کہاہے، حدیث شریف کے پیشِ نظر ہمارے مزویک بھی مستحب

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضهعما عن يساره فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ..... إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا فليمسحه وليصل بها. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٤، باب الستر، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) ومنها السجو بجبهته وقدمیه ووضع أصابع واحدة منهما شرط. (قوله وقدمیه) یجب اسقاطه، لأن وضع اصبع واحدة منهما یکفی کما ذکره بعد ح. وأفاد أنه لو لم یضع شیئًا من القدمین لم یصح السجو ... (شامی ج: ۱ ص:۳/۷).

<sup>(</sup>٣) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابوداؤد ـ (مشكوة ج: ١ ص:٣٧، باب الستر).

ہے، بشرطیکہ مذکورہ بالا اُمورکو کمحوظ رکھا جائے ، ورنہ یہی فعل مکروہ ہوگا ، چنانچے بعض اکابر (صحابہؓ و تابعینؓ وائمہ دینؓ )نے ان شرائط کے بغیر مکروہ قرار دیاہے ،ان اقوال کی تفصیل شیخ کوثریؓ کے مقالات (صفحہ: • کا و مابعد پر ) دیکھے لی جائے۔

پنجم:...جوتوں کواگر نجاست لگ جائے وہ جسم والی ہوا ورخشک ہوجائے تورگڑنے سے پاک ہوجا کیں گے، کین اگر نجاست جسم وارنہ ہوجسے شراب اور پیشاب یا جسم والی تو ہو گرخشک نہ ہو بلکہ تر ہو، صرف رگڑنے سے جوتے پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں رگڑنے سے جرنجاست پاک ہوجاتی ہے، عقل فقل مورت میں رگڑنے سے ہرنجاست پاک ہوجاتی ہے، عقل فقل دونوں کے خلاف ہے۔

## ناپاک کیڑوں سے نماز پڑھنا

سوال:...ایک دن عصر کے دفت میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے میں ہارے محلے کی مجد کی تبلیغی جماعت نے آگر دستک دی ، میں باہرآیا تو جماعت کے ایک رُکن نے بھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مجد میں چلیں ، دہاں اللہ ورسول کی باتیں ہورہی ہیں ، ان کوشیل گے ، مجھے خیال آیا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں ، ان کوشیل گے ، مجھے خیال آیا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں ، بہت کوشش کی کہ مجد میں جانے سے پہلے مولا ناصاحب سے کہد دول ، لیکن ہمت جواب دے گئی ، اور میں اللہ کا نام لے کر مجد میں داخل ہوگیا ، جا کروضو کیا اور عمر کے چار فرض ادا کئے ، اور پھر سب لوگوں کے ساتھ مولا ناصاحب کی باتیں سننے لگا ، کچھ دیر بعد مغرب کا وقت ہوگیا تو نماز ادا کی اور پھر نماز کے بعد دُوس ے مولا ناکا وعظ سنا اور پھر نماز کے تقریباً آ دھے گھنٹے بعد میں سب کے ساتھ دُعاما نگ کرگھر واپس آگیا۔ برائے مہر بانی بیفر ما نمیں کہ ایسے دفت پر کیا کرنا چا ہے ؟ اور میں نے جو بیدوقت وہاں گزارا ہے ، کیا میں نے اچھا کیا ؟ اور اگر میں نے ابی حالت میں وہاں جا کرظطی کی ہے تواس کی تلافی کس طرح ممکن ہے؟

جواب:...ناپاک کپڑوں میں نمازنہیں ہوئی ،آپ کو پاک کپڑے پہن کرمسجد میں جانا جا ہے تھا،اور کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت لینے میں کوئی وُشواری نہیں تھی ، بہر حال اب ان نماز وں کولوٹا لیجئے اوراللہ تعالیٰ سے اس غلطی پر اِستغفار بھی سیجئے۔ (۲)

## بالكل مجبوري ميں نا پاک كپٹر وں ميں نماز پڑھنے كى اجازت

سوال:...انسان ایمی جگہ پرموجود ہے کہ جہاں پانی بالکل نہیں ملتا،نماز وغیرہ تیم سے پڑھی جاتی ہے،تو اس جگہ انسان کو احتلام ہوجا تا ہے،اس کے پاس پہنے ہوئے کیڑے کے علاوہ اور کپڑنے نہیں ہیں، تیم سے انسان تو پاک ہوجا تا ہے،اب اس جگہ پر جہاں کپڑا دھونے کے لئے پانی نہیں ملتا، کیا کیا جائے؟

 <sup>(</sup>۱) ومنها الحت والدلك الخفإذا أصابته النجاسة إن كانت متجسدة كالعذرة والروث والمنى يطهر بالحتإذا يبست وإن كانت رطبة فى ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل ... إلخ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٠٠)، الفصل الأوّل فى تطهير الأنجاس).

<sup>(</sup>٢) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه ..... واجب ... الخ ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

#### جواب:... چندمسئك مجه ليجيّا

اوّل:...مردکاسترناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا مرد کے لئے نماز میں فرض ہے، کیں اگر کنگی یا پاجامہ ناپاک ہو گیا، مگر کرنتہ قبیص یا کوئی اور کپڑا موجود ہے جس سے اتناستر چھپایا جاسکتا ہے جواُو پر لکھا گیا ہے تولنگی پاجامہ اُتارکراس پاک کپڑے سے ستر چھپائے اوراس سے نماز پڑھے،الیم صورت میں ناپاک کنگی اور پاجامہ میں نماز جائز نہیں۔ (۳)

دوم:...اورا گربقدرفرض ستر چھپانے کے لئے بھی کوئی پاک کپڑانہیں،اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں،تواس کی تین صورتیں ہیں:

ا:...وہ کپڑاایک چوتھائی یااس سے زیادہ پاک ہے،اس صورت میں اس ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔

۲:...وہ کپڑا پورے کا پورا نا پاک ہے،اس صورت میں اِختیار ہے کہ کپڑا پہن کرنماز پڑھے یا برہندنماز پڑھے، کیکن اگر برہندنماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھےاورزگوع و مجدہ کے بجائے اشارہ کرے۔ <sup>(۲)</sup>

س:...وہ کپڑا چوتھائی ہے کم پاک ہے تو اس صورت میں بھی اختیار ہے، جا ہے کپڑا پہن کرنماز پڑھے یا کپڑا اُ تارکر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔

# کپڑے نا پاک ہوں تو نیت صاف ہونے کے باوجودنماز ڈرست نہیں

، سوال:...میرے کپڑے ناپاک تھے، اور میری نیت صاف تھی ، تو میں نے نماز ادا کی ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری نماز ہوگئی یانہیں؟

جواب: ... نماز کے لئے صرف نیت کا صاف ہونا کافی نہیں ، کپڑے پاک ہونا بھی ضروری ہے ، اس لئے آپ کی نماز نہیں

(١) العورة للرجل من تحت السُّرّة حتّى تجاوز ركبتيه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

(٢) ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه ... الخ ـ (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٨) ـ

(m) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه ..... واجب ... إلخ. (عالمگيرى ج: اص: ۵۸) ـ

(٣) وإن كان ربعه طاهرًا وثلاثة أرباعه نجسًا لم تجز الصلاة عريانًا ... إلخ (حلبي كبير ص: ٩٤ ١ ، أيضًا عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠).

(۵) وإن كان أقل من ربعه طاهر أو كله نجسا خير بين أن يصلى عاريًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلى فيه قائمًا بركوع وسجود وهو أفضل، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠).

(٢) وإن صلّى عريانًا لعدم الثوب أو لنجاسة فإنه يصلى قاعدًا يؤمى بالركوع والسجود ايماء برأسه ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٩٩١) ـ

(2) إن كان أقل من ربع الثوب طاهرًا فهو بالخيار ..... إن شاء صلّى به وإن شاء صلّى عريانًا ...إلخ. (حلبي كبير ص:٩٤).

(٨) الصّاحوال مبرس ملاحظه و\_

ہوئی۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کی اعلیٰ افسر کے دربار میں کپڑوں کو گندگی لگا کرلے جائے اور یہ کہے کہ میرے کپڑوں کوتو خیر گندگی لگی ہوئی ہے اور میں بڑی صاف نیتی ہے یہ گندگی لگی ہوئی ہے اور میں بڑی صاف نیتی ہے یہ کپڑے پہن کرآپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں ، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو پاگل قرار دیا جائے گا ، یا ہے اور میں بڑی صاف نیتی ہے یہ کپڑے پہن کرآپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں ، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو پاگل قرار دیا جائے گا ، یا ہے اور میں کا اور جگد کا پاک ہونا شرط سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب شریعت مطہرہ نے بارگا والہٰ کی حاضر کی (نماز) کے لئے بدن کا ، کپڑوں کا اور جگد کا پاک ہونا شرط کشہرایا ہے تو اگر کوئی شخص شریعت کے اس محکم کی خلاف ورزی کر کے اپنی نیت کے صاف ہونے کا حوالہ دیتو اس کو بھی یا تو دیوا نہ کہا جائے گایا گستا خ۔الغرض! نا پاک کپڑوں میں آپ نے جونما زیڑھی ، وہ نہیں ہوئی۔اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ (۱)

نا پاک کیڑوں میں وضوکر کے پاک کیڑوں میں نماز پڑھنا۔

سوال:...اگرکوئی شخص ناپاک کپڑوں میں وضوکرے اور پھر پاک کپڑے پہن کرنماز پڑھ لے تو کیا یہ وضواور نماز دُرست ہوئی؟

جواب:...دُرست ہے،بشرطیکہ کپڑوں کی نجاست بدن کونہ لگے،مثلاً: نا پاک کپڑا خشک ہو۔

## نا پاک کیڑوں میں بھول کرنماز پڑھ لینا

سوال:... بدن یا کپڑے پرنا پا کی لگ گئی، نماز کے دفت بھول کرنماز پڑھ لی تو کیا وہ نماز پھرلوٹانی پڑے گی؟ جواب:...اگرنا پا کی کا وزن ساڑھے تین ماشے تھا یا اگر نجاست سیال تھی تو اس کا بھیلا وُایک روپے کے برابرتھا، تو نماز ہوگئی لوٹانے کی ضرورت نہیں ،اگراس سے زیادہ تھا تو نماز لوٹانا ہوگی۔ (۲)

## بھنگی کے دھوئے ہوئے کیڑوں میں نماز

سوال:...اگر بھنگی بھنگن کپڑے دھوکرلائے توان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: بھنگی یا بھنگن کے دھونے ہے تو کپڑے نا پاک نہیں ہوتے ،اس لئے ان میں نماز وُرست ہے۔

## چوری کے کیڑے پہن کرنمازادا کرنا

سوال:... جناب مفتی صاحب! اگر ایک شخص کوئی کیڑا چوری کرتا ہے اور پھراس کیڑے کوکسی دُوسرے کے کیڑے سے تبدیل کرالیتا ہے، اگر وہ تبص کے بدلے تبص کی دُوسرے شخص سے لیتا ہے، تو کیااس تبدیل شدہ کیڑے کو پہن کرنماز ادا ہوجائے گی؟ تبدیل کرالیتا ہے، اگر وہ تبص کرح چوری کی چیز بیجنے سے اس کے پیسے حلال نہیں ہوجاتے، ای طرح کیڑے سے کیڑا تبدیل کرلیا

 <sup>(</sup>۱) وأشار باشتراطه طهارة الثوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعه فإن صلوته باطلة ... الخ. (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۲۸۱).
 (۲) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ ..... جازت الصلوة معه وإن زاد لم تجز ... الخ. (هداية ج: ۱ ص: ۵۸) عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۳).

جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا ،اور چوری کے کپڑے میں نماز مکروہ ہے۔<sup>(1)</sup>

### وضونہ ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہاتو کیا کفارہ ہوگا؟

سوال:... میں نے شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھی، میں اگلی صف میں تھا، قیام کی حالت میں جب إمام صاحب'' ولاالضالين'' تک پنچ تو مجھے یا دآیا کہ میراوضونہیں ہے،اور مجھےاس بات کا بھی علم ہے کہ بغیروضو کے سجدہ کرناسخت گناہ ہے،اورمسجد چھوٹی سی ہے،اس کی صفیں بازار کی سڑک تک پہنچ جاتی ہیں،اور میرے لئے وہاں سے ٹکلنا بہت وُشوارتھا، کیونکہ میں اگلی صف میں تھا، میں نے بغیر وضو کے إمام کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وضوکر کے نماز اوا کی۔مسئلہ دریا فت طلب سیہے کہ بغیروضو کے نماز پڑھنا کتنا گناہ ہے؟ اورآ ئندہ کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ میں اس گناہ کا کیا کفارہ اوا کروں؟

جواب:...وضو،نماز کے لئے شرط ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھناسخت گناہ ہے، آپ نے نماز وُہرالی،اس لئے آپ کی نماز تو ہوگئی،بغیروضوکےنماز پڑھناسخت گناہ ہے،اگرمسجدے نکلنے کا موقع نہ ہوتو سلام پھیرکراسی جگہ بیٹھ جانا چاہئے ،اورآپ نے جو بغیروضو کے نماز پڑھی اس کا کفارہ تو بہواستغفار ہے۔

## اگرنایاک آ دمی نے نماز پڑھ لی تو...

سوال:...اگرخواب میں شب کو کپڑے نا پاک ہوجا ئیں اور کسی مخص کونبح اس کی خبر نہ ہواور وہ نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ ہی قرآن شریف بھی پڑھ لے، تو بتائیں کہ کیااس نماز اور تلاوت کا کوئی کفارہ اوا کرنا پڑے گا؟.

جواب:...اس کی نماز اور تلاوت کا بعدم ہے، دوبارہ پڑھے، یہی کفارہ ہے کہاس غلطی پر اِستغفار کرے

# نا یا کی کی حالت میں پہنے ہوئے کیڑوں سے نماز کا حکم

سوال:...نا پاک کی حالت میں ہم پاک کپڑے پہنیں اور پاک ہونے کے بعد وہی کپڑے (بغیر دھوئے) پہن کرنماز پڑھی جاعتى ہے يانہيں؟

#### جواب:...اگران پرکوئی نجاست نہیں ، توان میں نماز جائز ہے۔

 (١) (فرع) تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الإذن. (حاشية الطحطاوي ص: ٩٤ ١ ، فصل في المكروهات، طبع مير محمد كتب خانه).

(٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقبل صلوة من أحدث حتّى يتوضأ ـ رواه مسلم ـ (مشكوة ص: + ٢٠).

(٣) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨). أيضًا: يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه قال الله تعالى: وثيابك فطهر، وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا. (هداية ج: ١ ص: ٩٢ باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

#### ببیثاب پاخانے کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:..اگرکوئی شخص اکیلانماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران اسے پیشاب کی ضرورت محسوس ہویا پیٹ میں شدید در دہو، جس کی وجہ سے لیٹرین جائے کی ضرورت محسوس ہو، کیا ایسی صورت میں نمازختم کرکے رفع حاجت سے فارغ ہو، یعنی نماز چھوڑ کر جاسکتا ہے؟ پوچھنے کا مقصد میہ ہے کہ برداشت کر کے نماز پوری کرلی جائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:...اگر پیشاب پاخانے کا تقاضا شدّت ہے ہوتو نماز چھوڑ دینی جاہئے ،الیں حالت میں نماز مکر ووتح کی ہے اوراس کالوٹا ناضروری ہے۔

#### بره هے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز

سوال:...ا گرصرف ناخن ہڑھائے جائیں اور نماز پڑھ لی جائے تو اس سے نماز میں کوئی خرابی ہوگی یانہیں؟ جواب:...ناخن بڑھا نا مکر دہ اور خلاف فطرت ہے، نماز کا حکم بیہ ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جم جائے جس کی وجہ سے پانی اندر نہ پہنچ سکے تو نہ وضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی ، اور اگر ناخن اندر سے بالکل صاف ہوں تو نماز ہے ہے، ناخن بڑھانے کا رواج مسلمانوں میں نہ جانے کس کی تقلید ہے آیا ہے ، تگریہ رواج ہے بہت ہی قابل نفرت ..!

#### بڑے ناخن کے ساتھ نماز اُ داکرنا

سوال:...کیاواقعی ناخن بڑھاناسخت گناہ ہے؟لیکن''اخبارِ جہاں''اور دُوسرےاخبارات میں گناہ کی بات نہیں لکھی،بس بیہ کہاہے کہ مکروہ ہے۔ناخن بڑھا کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟اشنے زیادہ ناخن نہ بڑھے ہوں،بس درمیانے ہوں؟

جواب:.. بمروہ سے مراد'' مکر دوتح کی'' ہے، جوعملاً حرام ہوتا ہے۔'' ای کو ناجائز کہتے ہیں۔ آج کل جوعورتیں درندول جیسے ناخن رکھتی ہیں،ان کے حرام ہونے پر کیا شبہ ہے؟ان ناخنوں پر غلاظت بھی اٹکتی ہوگی، جراثیم بھی پیدا ہوتے ہول گے،افسوس ہے کہ مغربی معاشرت کی تقلید کی وجہ ہے مسلمانوں کوالیں موثی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو

<sup>(</sup>۱) وفي أثر عبدالله بن ارقم ..... قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة . (نسائي ص: ١٣٤)، أيضًا ويكره (أن يدخل في الصلوة وقد أخذه غائط وبول) لقوله عليه الصلوة والسلام: لا صلوة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبئان. متفق عليه ... إلخ . (حلبي كبير ص: ٣١٣).

 <sup>(</sup>٢) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشرح: الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبئين مما لم يوجب سجود أصلا. (شامي ج: ١ ص:٥٤)، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة رضى الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة ..... وقص الأظفار - (مشكوة ص: ٣٨).

 <sup>(</sup>٣) وما تحت الأظافير من أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب إيصال الماء إلى ما تحته ... الع. (عالمگيرى ج ا ص ٢) (۵) وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ... إلخ. (شامى ج: ١ ص ١٣١).

" فطرت" فرمایا ہے، اس لئے وحثی جانوروں اور درندوں کی طرح ناخن بڑھانا" خلاف ِفطرت "عمل ہے، جس ہے ایک سلیم الفطرت آ دمی کو گھن آنی جا ہے۔

کپڑے کی نجاست دھوئیں الیکن غیرضروری وہم نہ کریں

سوال:...میرے چھنچے ہیں، بڑی بچی آٹھ برس کی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں،لیکن کپڑے میرےصاف و پاکنہیں رہ سکتے، جب کوئی پانی کا چھینٹا پڑجائے تو میں لباس بدل لیتی ہوں،لیکن پھربھی دِل میں شک رہتا ہے،لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز ہوجاتی ہے، چاہے لباس کا کوئی کونا بھی پاک ہو۔

جواب: ... کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے ، نا پاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ، لیکن اس میں وہم کی حد تک مبالغہ کرنا غلط ہے ، اگریقینی طور پرنجاست لگ جائے تواہے دھوڈا لئے ، اس سے زیادہ وہم ہے۔ اور بیخیال غلط ہے کہ:'' عورت کی نماز ہوجاتی ہے ، چاہے لباس کا کوئی کونا بھی پاک ہو' لباس کا پاک ہونا جس طرح مرد کے لئے نماز کی شرط ہے ، اسی طرح عورت کے لئے بھی شرط ہے۔ (۲)

#### اندهیرے میں نمازیر طنا

سوال:...میں آپ سے بیہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے کنہیں؟ میری سہبلی کہتی ہے کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے،کیابیدُ رست ہے؟

جواب:...اگراندهیرے کی وجہ سے قبلہ رُخ غلط نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ،نماز ہوجائے گی۔

نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:..مسجد میں لوگ اکثر اپنے جوتے صفوں کے آگے رکھتے ہیں، اور عموماً جب لوگ سجدہ کرنے ہیں تو آگے جوتے پڑے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں نماز ہوتی ہے یانہیں؟

جواب:.. بنماز ہوجاتی ہے، جوتوں پراگرنجاست لگی ہوتوان کوصاف کر کے مسجد میں لا نا چاہئے۔

## چوری کے ڈرسے چیل سامنے رکھ کرنماز پڑھنا

سوال:...اگرچپل چوری ہوجانے کا ڈر ہوتو کیا اس کوآ گے رکھ کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ جبکہ دُوسری کوئی جگہ نہ ہو، یا پھر کی خاص موقع پرجیسا کے عید کے دن اکثر لوگ چپلیں یا جوتے آ گے رکھ کرنماز پڑھتے ہیں ،اس بارے میں کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والإستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. متفق عليه. (مشكواة ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ... إلخ. (عالمكيري ص:٥٨).

جواب:...جیہاں! چپل آگے رکھ کرنماز پڑھناجا ئزہے، بلکہ بہتر ہے کہا پے سامنے رکھے تا کہاں کادِل نماز میں پریشان نہور گھر بلیوسیا مان سیامنے ہوتے ہوئے نما زیڑھنا

سوال:... ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں، تینوں میں سامان ہے، ہم سب گھر والے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سامان ہوتا ہے، مثلاً: شوکیس، ٹی وی وغیرہ کیکن کچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہئے،صرف دیوار ہو۔لیکن ہم مجبور ہیں، گھر چھوٹا ہے، میں نے جب سے بیسنا ہے، بڑی پریشان ہوں۔

جواب:...سامنے سامان ہوتو نماز میں کوئی حرج نہیں ،لوگ بالکل غلط کہتے ہیں ،البتہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا گناہ ہے۔

### نماز کے سامنے جلتی آگ ہونا

سوال: بہلتی آگ سامنے ہوتواس کی طرف نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب: ... بکروہ ہے۔ (۱)

#### لهوولعب كى جگه نماز

سوال:...جن کمرے میں ٹی وی،ریڈیو،ٹیپ ریکارڈیااس نتم کی موسیقی کی مخلیس ہورہی ہوں یا نہ ہورہی ہوں،اور وہ جگہ ان کا موں کے لئے مخصوص ہوتو کیااس جگہ یعنی کمرے میں نماز پڑھنا، تلاوت قرآنِ پاک کرنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جوجگہ لہوولعب کے لئے مخصوص ہو، وہاں نماز مکروہ ہے، 'عین لہوولعب کے وقت مکروہ تحریمی، ورنہ تنزیہی ہے۔

#### مورتیوں کےسامنے نماز

سوال:... پلاسٹک کے کھلونے ، ہاتھی ، شیر وغیرہ جانوروں کی مور تیوں کی شکل میں ہوتے ہیں ، ان کوسامنے رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ؟

جواب:...یہ بت پرستی کے مشابہ ہے ،اس لئے جائز نہیں ، اوران مور نتوں کی خریداور فروخت بھی ناجائز ہے۔

(۱) ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠١) ـ

 <sup>(</sup>۲) تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم ... إلخ والدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤٩)، أيضًا مطلب تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه: يوخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين ... إلخ وشامي ج: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يصلى وبين يديه أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير ...... وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله حرّم بيع الخمر والمميتة والخنزير والأصنام (مشكوة ص: ٢٣). والحاصل ان جواز البيع يدور مع حل الإنتفاع (الدر المختار مع رد الحتار ج: ۵ ص: ٢٩، باب البيع الفاسد).

### تصاویروالے مال کی وُ کان میں نماز اوا کرنا

سوال:... میں ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں ، خدا کے فضل سے فرض نماز مبجد میں ادا کرنے کے بعد سنتیں اور نوافل دُگان میں ادا کرتا ہوں ، چند بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ دُکان میں تمہاری نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ دُکان میں دُودھ کے ڈبوں پر اور دوائیوں کی پیکنگ پر جانوروں اور حیوانات اور دیگر قتم کی تصاویر بنی ہوتی ہیں ، مجھ جیسے کتنے ہی بھائی دُکانوں میں نماز ادا کرتے ہیں ، اس سلسلے میں وضاحت فرما ہے گا۔

جواب:..نمازتو ہوجائے گی 'لیکن تصویریں سامنے ہوں تو نماز مکروہ ہے' اگران ڈبوں کواس طرح رکھا جائے کہ تصویریں پچھلے رُخ ہوجا ئیں تو کراہت جاتی رہے گی۔

## تصور والے بٹن کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:...اگرایسے پٹن (جن پرجانوروں کی تصویریں بنی ہوں ) قیص پر لگے ہوں اوراس قیص کو پہن کرنماز اَ داہوجائے گی؟ جواب:...اگرتصویریں نمایاں نظر آتی ہوں توان کے ساتھ نماز مکروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## ٹی وی والے کمرے میں نمازیا تہجد بڑھنا

سوال:...کیا جس کمرے میں ٹیلی ویژن رکھا ہواور شام کے بعد ٹیلی ویژن بند کردیا جائے تو رات کونمازیا نماز تہجد پڑھنا جائز ہے؟ یعنی جس کمرے میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہو۔

جواب:...گھر میں ٹی وی رکھنا ہی جائز نہیں ہے، جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے جس وقت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت میلی ویژن بند ہے تواس کمرے میں آپ کی نماز بلا کراہت سیجے ہے، اوراگر ٹیلی ویژن چل رہا ہے توالیی جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جوجگہ لہوولعب کے لئے مخصوص ہو، اس میں بھی نماز مکروہ ہے۔

## غیرمسلم کے گھر میں فرش پرنماز پڑھنا

سوال:..کسی غیرمسلم کے گھر فرش پرنماز کا ٹائم ہوجانے کی صورت میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ دُوردُورتک کوئی مسجد نہ ہو، اورنماز قضا ہوجانے کا ڈربھی ہو۔

جواب:...زمین خشک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے، اور جگہ پاک ہوتو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ،اس لئے

<sup>(</sup>۱) ویکره أن يصلي وبين يديه ..... أو في ثوبه تصاوير (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱٠٥).

 <sup>(</sup>۲) ویکره أن یصلی وبین یدیه ..... أو فی ثوبه تصاویر ..... وهذا إذا كانت الصورة كبیرة تبدو للناظر من غیر تكلف،
 ولو كانت صغیرة بحیث لا تبدو للناظر إلا بتأمل لا یكره. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۰۵).

<sup>(</sup>٣) الضأ-

<sup>(</sup>٣) الأرض تطهر باليبس ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣).

غیرمسلم کے گھرکے خالی فرش پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اورا گرپاک کپڑا بچھالیا جائے تواور بھی اچھاہے۔<sup>(۱)</sup>

#### غصب شده زمین پرمسجد میں نماز پڑھنا

سوال: .. کسی کی زمین پر قیمت ادا کئے بغیر محد بنادی گئی ہو،تو جا تز ہے؟

جواب:... بيغصب ہے اورغصب کر دہ جگہ ميں مسجد بنانا دُرست نہيں ،اس لئے غصب کی ہوئی جگہ ميں جومسجد بنائی گئی ہے، جب تک زمین کا مالک اس کومسجد کے لئے وقف نہ کرے،اس پرمسجد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے، اور وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے، گو

#### مکان خالی نه کرنے والے کرایپددار کی نماز

سوال:...ہم تقریباً پندرہ سال سے ایک مکان میں کرایہ دار کی حثیت سے رہتے ہیں، تقریباً دس سال تک ہم کرایہ مالک مکان کوخود بخو د ہاتھ سے اوا کرتے تھے ،لیکن بعد میں مالک مکان نے کہا کہ میرا مکان خالی کردو۔ہم نے مکان خالی کرنے ہے انکار کردیا، حتیٰ کہ مالک نے کورٹ میں ہم پرمکان خالی کرنے کا کیس کردیا، کیس چلتے تقریباً چھسال ہو گئے ہیں، کراہیہ ہم کورٹ میں جمع کراتے ہیں۔ جنابِ والا!اب آپ ہے یو چھنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ جوتم لوگ گھرپر نماز پڑھتے ہوتو تمہاری نماز بغیر اِجازت جائز نہیں،نماز پڑھنے کے لئے نماز کی اِجازت لیناما لک ِمکان سے ضروری ہے۔ دُوسراما لک ِمکان کا ہم لوگوں ہے بولنا عالنا بھی بندہے، برائے مہر بانی آپ بتا <sup>ئ</sup>یں کہ ہماری نماز جائز ہے یانہیں؟اور ہم نے پہلے جتنی نمازیں گھر پراَدا کی ہیں،سب کی سب نمازين ضائع ہوگئيں؟

جواب:...شرعاً کرایہ دار کے ذمہ مالک کے مطالبے پر مکان خالی کردینا لازم ہے، اور خالی نہ کرنے کی صورت میں وہ غاصب ہے، اورغصب کی زمین میں نماز قبول نہیں ہوتی <sup>(۵)</sup> آپ کی نمازیں فقہی فتویٰ سے توضیح ہیں ،لیکن غصب کے مکان میں رہنے

<sup>(</sup>١) تطهير النجاسة واجب من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه ... إلخ ـ (هداية ج: ١ ص:٥٣) ـ

 <sup>(</sup>٢) أفاد إن الواقف لا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسبب فاسد وأن لا يكون محجورًا عن التصرف حتى لو وقف الغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشراء أو صلح. ﴿فتاوىٰ شامي ج:٣ ص: ٣٣٩، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة).

 <sup>(</sup>٣) وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ...... وأرض مغصوبة أو للغير. (الدر المختار) وفي الواقعات: بني مسجدًا على سور المدينة، لَا ينبغي أن يصلي فيه، لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة فالصلاة فيها مكروهة تحريمًا في قول وغير صحيحة له في قول اخر. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٨١، مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة).

<sup>(</sup>٣) وعلى الغاصب رد العين المغصوبة معناه ما دام قائمًا لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد، وقال عليه السلام: لًا يبحل لأحد أن يأخذ متاع أخيبه لَاعبًا ولَا جادًا فإن أخذه فليرده عليه. (الهداية ج:٣ ص: ١٣١، كتاب الغصب، طبع شركت علميه ملتان، تبيين الحقائق ج: ٢ ص: ٥ ا ٣، كتاب الغصب).

<sup>(</sup>۵) الصّاحات تبرس

کی وجہ ہے آپ گنا ہگار ہیں، ما لکِ مکان کوراضی کرنا یا اس کا مکان خالی کردیناواجب ہے۔

## قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے

سوال:...حدیث نبوی ہے کہ قبر کے اندراور قبر کے اُوپر نماز نہیں ہوتی ، یہ حدیث میں نے بخاری شریف میں دیکھی ،اس ک روشیٰ میں برائے کرم بیبتا کیں کہ ان مساجد میں جن کے نیچے قبریں ہیں مگرستونوں کے ذریعہ چندفٹ کی اُونچائی پرفرش بنا کرمساجد تعمیر ہوئی ہیں ،نماز جائز ہے؟ان مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی کثیر ہوتی ہے۔

جواب:..قبرستان میں نماز مکروہ ہے،لیکن اگر وہاں مسجد ہو کہ اس میں نماز پڑھنے والے کے سامنے قبریں نہ ہوں تو نماز بلا کراہت جائز ہے،اس لئے ایسی مساجد، جن کا سوال میں ذکر کیا گیا ہے،ان میں نماز بغیر کراہت کے جائز ہے،اور حدیث شریف کی ممانعت اس کوشامل نہیں۔ (۱)

### نمازِ جعه میں فرض اور سنتوں کی نبیت

سوال:..نمازِ جمعہ کی فرض اور سنت دونوں کی نیت جمعہ کی کرے یا صرف فرض کی جمعہ کی کرے؟ اور سنت کی نیت ظہر کی کرے؟ جواب:..فرض اور سنت دونوں میں فرض جمعہ اور سنت جمعہ ہی کی نیت ہوتی ہے، مگر سنتوں میں مطلق نماز کی نیت کر لینا کافی ہے،اس کے لئے وقت کے تعین کی ضرورت نہیں۔ (۲)

### مقتدی نیت میں غلط وقت کا نام لیا تو کیا ہوگا؟

سوال:... اِمام کے ساتھ نماز باجماعت میں بھی اگرونت پکارنے میں غلطی کر بیٹھے، یعنی وفت ظہر کا ہے اور جماعت میں شامل پہلی رکعت میں رکوع سے قبل شامل ہو گیا ہے، لیکن وفت ظہر کے بجائے وفت عصر کہہ کر جماعت میں شامل ہوا، اس صورت میں اب یہ نمازی کیا کرے گا؟اس کی بیٹماز ہوگئی یا وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی؟

ے یہ میں اوں ؛ جواب: نیت دِل کافعل ہے، اگر دِل میں ارادہ ظہر کی نماز پڑھنے کا تھا، مگر غلطی سے ظہر کی جگہ عصر کا وقت زبان سے نکل گیا تو نماز صحیح ہوگئی۔

## فاسدنماز میں فرض کی نیت کی جاتی ہے، دُہرانے کی نہیں

سوال:...نماز دُہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ نمازی نے بیمسوس کیا کفلطی ہوگئ ہے، نماز دُہرائی جائے تو اگروہ دُوسری،

<sup>(</sup>۱) ولا بأس بالصلوة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر حلية. (شامي ج: ١ ص:٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) ويكفيه مطلق السنة للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٣) والشرط ان يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وفي القنية عزم على صلاة الظهر وجرى على لسانه نويت صلاة العصر يجزئه ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٣).

تیسری رکعت پڑھ رہا ہےاور نماز چار رکعت کی ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے جونماز اس نے غلط پڑھی ہے جب دوبارہ پڑھے تو نیت میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں بینماز دوبارہ ؤہرار ہاہوں؟

جواب:...نماز میں اگرایی غلطی ہوجائے جس سے نماز فاسد ہوجائے تب اسے وُہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب پہلی نماز فاسد ہوگئی تو فرض اس کے ذمہ ہوگا، اس کی نیت کرنی چاہئے ، دوبارہ وُہرانے کی نیت خود ہی ہوجائے گی۔ (۲)

#### نیت کے الفاظ دِل کومتو جہ کرنے کے لئے زبان سے ادا کئے جاتے ہیں

سوال: ... کیازبان ہے تماز کی نیت کرنا قرآن وحدیث ہے ثابت ہے؟

جواب:...زبان ہے نماز کی نیت کے الفاظ کہنا نہ قرآن وحدیث ہے ثابت ہے اور نہ انکہ متقدمین ہے ،اس لئے اصل نیت دِل بی کی ہے، گرلوگوں پر وساوس وخیالات اور افکار کا غلبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نیت کے وقت دِل متوجہ نہیں ہوتا، دِل کو متوجہ کرنے کے لئے متا خرین نے فتوی دیا ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے بھی اواکر لینا بہتر ہے، تاکہ زبان کے ساتھ کہنے ہے دِل بھی متوجہ ہوجائے۔

بھی متوجہ ہوجائے۔

## نماز باجماعت میں إقتراوا مامت کی نیت دِل میں کافی ہے

سوال:...مقتدی حضرات باجماعت نماز میں بیہ کہتے ہیں کہ پیچھےاس اِمام صاحب کے،کیکن اِمام صاحب جب مقتدیوں کے آ گے مصلے پرہوتے ہیں کیاان کوبھی بیہ کہنا پڑتا ہے کہ آ گےان مقتدیوں کے؟اس بارے میں تفصیل سے بتا ئیں۔

جواب:...زبان سے کہنے کی ضرورت تو مقتدیوں کو بھی نہیں ،صرف بینیت کرنا کافی ہے کہ میں اکیلے نماز نہیں پڑھ رہا ، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اِمام کو بھی بیزیت کرنی جا ہے کہ میں اکیلانماز نہیں پڑھ رہا ، بلکہ لوگوں کونماز پڑھارہا ہوں۔

## نیت کی غلطی سجد اس سے درست نہیں ہوتی

سوال:...ظہر یا عصر یا مغرب کی نماز جماعت ہے یا علیحدہ پڑھتے وقت بھولے سے نیت نمازِ عشاء کی کرلی، زُکوع میں جاتے وقت بھولے سے نیت نمازِ عشاء کی کرلی، زُکوع میں جاتے وقت یا سجد کے ساتھ تو جائے گا یا سرخیاں آیا اس غلطی کا ، تو کیا نیت تو ژکر دوبارہ نیت کی جائے گی یا سجد کا سہو کھا جائے گا؟ مگر جماعت کے ساتھ تو سجد کہ سہو بھی نہیں کر سکتے ،ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

 <sup>(</sup>١) وأما بيان ما يفسد الصلاة فالمفسد لها أنواع منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتى يمتنع عليه البناء.
 (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٠، فصل بيان ما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ... إلخ و (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) والحق انهم انما ذكروا العلم بالقلب لإفادة ان النية انما هي عمل القلب وانه لا يعتبر باللسان ... إلخ. (البحر الرائق ج: الص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) ونقل عن بعضهم ان السنة الاقتصار على نية القلب، فإن عبر عنه بلسانه جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٣). وفي الأصل النية أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه و ذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٩).

شرائطِنماز

جواب:..نیت اصل میں دِل کے قصد وارادے کا نام ہے، اور زبان سے محض اس قصد کی ترجمانی کی جاتی ہے، پس اگر دِل میں دھیان مثلاً: ظہر کی نماز کا تھا، مگر زبان سے عصریا عشاء کا لفظ نکل گیا، تو نماز صحیح ہے، اور اگر دِل میں دھیان ہی نہیں تھا تو نماز کی نیت باندھ کرنماز نے سرے سے شروع کر دے، نیت کی غلطی سجد ہُ سہوسے دُرست نہیں ہوگی۔ (۲)

441

## إمام كى تكبير كے بعد نيت باند ھنے والے كى نماز سے ہے

سوال:... میں جماعت میں اس طرح شریک ہوا کہ إمام نے تکبیر کہہ کرنیت باندھ لی اور میری صف میں مجھ سے پہلے کچھ نمازی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نیت نہیں باندھی ہے، اور میں نے ان سے پہلے نیت باندھ لی ، تو کیا میرا پیغل وُرست ہے؟ جواب:... آپ نے إمام کی تکبیر کے بعد نیت باندھی ہے تو آپ کی نماز سچے ہے، وُوسروں نے باندھی ہویانہ باندھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ (۳)

## وتركى نيت ميں وقت عشاء كہنے كى ضرورت نہيں

سوال:...وتركى نيت كس طرح كى جاتى ہے؟ كيانيت ميں وقت ِنمازِ عشاء كہاجا تا ہے؟

جواب:...وقت عشاء کہنے کی ضرورت نہیں ،البتہ یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں آج کے وتر پڑھ رہا ہوں۔

# نیت کے لئے نماز کا تعین کرلینا کافی ہے، رکعتیں گننا ضروری نہیں

سوال:... ہرنماز کو پڑھنے سے پہلے جتنی رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تعداداور نماز کی نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں یا صرف دِل میں نیت کرلینا کافی ہے؟

جواب:..نیت تو دِل ہی ہے ہوتی ہے،اگر دِل کی نیت کا استحضار کرنے کے لئے زبان ہے بھی کہدلے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں تو جائز ہے،رکعتوں کی تعداد گننے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

# وِل میں ارادہ کرنے کے بعد اگر زبان سے غلط نیت نکل گئی تو بھی نماز سے

سوال: بعض دفعہ ہم لوگ جلدی میں غلط نیت کر لیتے ہیں ، جیسے کہ ہمیں پڑھنی تو چار سنتیں ہیں ،کیکن ہم نے دوسنت کی نیت کرلی ، توالی صورت میں کیا کرنا چاہئے؟

<sup>(</sup>١) فالنية هي الإرادة للفعل ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) لو نوى الظهر وتلفظ بالعصر فإنه يكون شارعا في الظهر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبر بعد ما كبر الإمام يصح شروع في صلوة الإمام ... الخد (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٨٠).

<sup>(</sup>٣) وفي الوترينوي صلاة الوتر كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل النية ان يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٥).

جواب ...نیت اصل میں زبان ہے نہیں ہوتی ، بلکہ یہ دِل کافعل ہے ، پس اگر دِل میں ارادہ چاررکعت کا تھااور زبان ہے دو کا لفظ نکل گیا تو نیت سے ہے ، اور سنتوں میں تو مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے ، اگر چار کی جگہ دو کا یا دو کی جگہ چار کا لفظ کہد دیا یا رکعتوں کا ذکر ہی نہیں کیا ، تب بھی سنتوں کی نیت سے ہوگئی۔ (۳)

## نیت نماز کےالفاظ خواہ کسی زبان میں کہے، جائز ہے

سوال:...ہمارے گاؤں کے لوگ نیت نماز ایسے کرتے ہیں:'' چار رکعت نماز ظہر، فرض اس اِمام کے پیچھے منہ کعبہ شریف'' یہ کہہ کرنماز شروع کردیتے ہیں، یہ نیت نماز وُرست ہے یاصرف عربی میں جوالفاظ ہیں ان کا کہنا ہی جائز ہے؟

جواب:..نیت دِل سے ہوتی ہے، یعنی دِل میں بید دھیان جمالینا کہ فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، تاہم اگر زبان سے کہہ لےخواہ کسی زبان سے کہے، جائز ہے۔

## قبلے سے کتنے در ج انحراف تک نماز جائز ہے؟

سوال:...جارا یعنی ایشیا والوں کا قبلہ مغرب (سمت) کی طرف ہے،اگر کوئی تھوڑا سابھی شال جنوب کی طرف ہوجائے تو کیانماز ہوگی؟

جواب:..معمولی انحراف ہوتو نماز ہوجائے گی ،اوراگر ۲۵ ڈگری یااس سے زیادہ ہوتو نہیں ہوگی۔(۵)

### اگرمسافرکوقبله معلوم نه ہوتو کیا کرے؟

سوال:...اگرمسافر دورانِ سفرکسی ایسی جگه قیام کرے جہاں قبلہ زُخ کی سمت کا اندازہ نہ ہوسکے تو پھر کیا حکم ہے؟ جواب:...اوّل تو کسی سے دریافت کرے،اگر وہاں کوئی بتانے والا نہ ہوتو خود سوپے،غور وَفکر کے بعد جس طرف طبیعت کا

(۱) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

 (٢) وقيد بنية التعيين لأن نية عدد الركعات ليست بشرط في الفرض والواجب، لأن قصد التعيين مغن عنه ولو نوى الظهر ثلاثًا والفجر أربعًا جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٨).

(٣) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥).

(٣) النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ..... ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

(۵) وسيأتى فى المتن فى مفسدات الصلوة انها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم ان الإنحراف اليسير لا يضر وهو الذى يبقى معه الوجه أو شىء من جوانبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويسمر على الكعبة أو هوائها مستقيمًا ... الخد (شامى ج: اص: ٣٣٠) من الكعبة أو هوائها مستقيمًا ... الخد (شامى ج: اص: ٣٣٠) من الكعبة أو هوائها مستقيمًا ... الخد (شامى ج: اص: ٣٣٠)

رُ جَان ہو کہ قبلہ اس طرف ہوگا ، اس طرف نماز پڑھ لے۔(۱)

## کیا نابینا آ دمی کوؤوسرے سے قبلے کالعین کروا ناضروری ہے؟

سوال:...اندها آ دمی اگر قبلے کے بجائے شال یا جنوب کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھ لے تواس کی نماز ہوجائے گی یاد یکھنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا رُخ موڑ دے، جواب ضرور دیں، آپ کی مہر بانی ہوگی۔

۔ جواب:...نابینا آ دمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دُوسرے سے اپنے قبلہ زُخ کی تھیج کرالیا کرے ،اگراس نے بغیر پوچھے خود ہی کسی جہت کی طرف رُخ کرلیااوروہ جہت قبلہ کی نہیں تھی تواس کی نماز نہیں ہوگی ،اورا گرنماز کے دوران قبلہ رُخ سے ہٹ جائے تو نماز کاندرہی اس کوقبلہ کی طرف کر دیا جائے۔(۲)

### ا کرمسجد کی محراب سمت ِ قبله پر دُرست نه ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:..مسجد بنائی گئی مگرمحراب قبلہ ہے ۲۰ ڈ گری منحرف ہے،اسی حال میں پانچے سال ہوئے نماز ادا کرتے رہے،اب كياصرف محراب بدل دي يامحراب اورمسجد كواز سرنوبنا كيس؟

جواب:...بهترتوبه ہے کەمحراب دُرست کر لی جائے، تا که نمازی بلااِنحراف صحیح سمت ِقبله کااستقبال کریں، جب تک محراب وُرست نه ہوتو ہیں ڈگری تک اِنحراف کی گنجائش ہے، جونمازیں پڑھی جا چکی ہیں وہ بچھے ہو گئیں۔ (۳)

## لاعلمي ميں قبلے کی مخالف سمت میں ادا کی گئی نمازیں

سوال:...شہداد پورمیں واقع ایک مسجد جسے بچاس سال بعد شہید کیا گیا ہے، اور اُب نئے سرے سے مسجد کی تعمیر نو جاری ہے۔اب معلوم ہوا کہ گزشتہ عرصے میں اس کا قبلہ دُرست نہیں تھا،اور با قاعد گی ہے با جماعت نماز ہوا کرتی تھی ،اورنمازی لاعلمی کی وجہ سے غلط قبلے کی جانب نماز اُواکرتے تھے۔اب نئ حیثیت سے قبلے کی سمت وُرست کی گئی ہے۔آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بتا کیں کہ پچاس سال تک جونمازیں غلط قبلے کی سمت پڑھتے رہے، کیاان کی نمازیں قبول ہوجائیں گی یانہیں؟ جواب:...اب اس کا قبلہ دُرست کردیں، اور جونمازیں پہلے پڑھی گئیں وہ ادا ہوگئیں، ان کے بارے میں پریشان

 (١) وإن كان عاجزًا بسبب الإشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا بل يجب عليه السؤال ..... فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ١١١).

 (٢) ومفاده ان الأعمى لا يلزمه إمساس المحراب إذا لم يجد من يسئله، وانه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته والا فلا. (شامي ج: ١ ص:٣٣٨).

 (٣) فعلم ان الإنحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٠).

ہونے کی ضرورت نہیں۔(۱)

### مصلیٰ قبلہ رُخ بچھا ناحاہے

سوال:...میری بہن پہلے گاؤں میں رہتی تھی ،ابشہرآ گئی ہے، وہ نماز پڑھتے وفت مصلے کو دیوار کے ساتھ بالکل سیدھا بچھاتی ہے،جبکہ ہم لوگ بائیں طرف یعنی ذراتر چھا کر کے بچھاتے ہیں،آپاس کو بتادیں کہاس کا طریقہ تھیے نہیں ہے۔ جواب:...قبلہ رُخ بچھانا چاہئے۔اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کی دیوار قبلہ رُخ ہے یانہیں؟

#### ٹرین میں بھی قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے

سوال:...بعض حضرات گاڑی کی برتھ پر بیٹھ کرشالاً جنوباً بھی اور قبلہ کی کوئی پروانہیں کرتے ،اور کہتے ہیں گاڑی میں قبلہ رُخ ہونا ضروری نہیں؟ کیا ہے جے؟

جواب:...گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رُخ ہونا،اوراگر کھڑے ہونے پر قدرت ہو،تو کھڑے ہوکرنماز پڑھناضروری ہے،ورنہ نماز نہیں ہوگی۔اور بیہ بات غلط ہے کہ گاڑی میں قبلہ رُخ ہونا ضروری نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## جس جگہ کوئی قبلہ بتانے والانہ ہو، وہاں غلط پڑھی ہوئی نماز دُرست ہے

سوال:...ہم ایک تفریح گاہ میں تھے، وہاں مغرب کی اُذان ہوگئ، ہم نے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی ، نہ معلوم ہو سکا، تو اندازے سے نماز پڑھ لی ، جب نماز مکمل ہوگئ توایک بیرے نے کہا: آپ نے غلط نماز پڑھی ، قبلے کا رُخ ادھر ہے ۔معلوم ہوا کہ ہم نے جنوب کی سمت نماز پڑھی ، کیا نماز لوٹانی چاہئے ؟ صرف فرض یا پوری نماز؟

جواب:...اگراس وفت وہاں کوئی قبلہ بتانے والاموجود نہیں تھا،اورخودسوچ کرنماز پڑھ لی تو نماز ہوگئی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### بحرى جهاز ميں قبله معلوم نه ہوتو کيا کريں؟

سوال:... جہاز کے اندراگر قبلہ معلوم نہ ہوتو پھر کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ اگر آبادی نظر آجائے تو آبادی کے دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔کیا ہے جے؟

<sup>(</sup>۱) فعلم ان الإنحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها فإن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز الأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تالاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجهًا إلى القبلة. (عالمكيرى ج: ا ص: ٢٣).

<sup>(</sup>m) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها، إجتهد وصلّى فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلّى لا يعيدها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

جواب: ... قبله نمایا قطب نما کے ذریعے معلوم کریں۔اگر کوئی بتانے والا نہ ہو، توغور کرکے جدھرسمت قبلہ معلوم ہو،ادھر نماز پڑھ لیں۔آبادی کی طرف منہ کرنا غلط ہے۔ (۱)

كياحظيم مين نماز پڑھنے والاكسى طرف بھى رُخ كر كے نماز پڑھ سكتا ہے

سوال:..خطیم خانهٔ کعبہ کا حصہ ہے، خانهٔ کعبہ کے اندرآ دی جس طرف چاہے رُخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیا حطیم کے اندر بھی اس بات کی اِجازت ہے کہ جس طرف چاہے رُخ کر کے نماز پڑھ لے؟

جواب: ... جی نہیں!حطیم میں بیت اللہ شریف کی طرف رُخ کرنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔(۲)

#### قبلةً اوّل كى طرف منه كركے بيٹھنا ياسجده كرنا

سوال:...مولانا صاحب! اکثر نمازی حضرات جماعت سے فارغ ہونے پرعلیحدہ بیٹھ کر قبلۂ اوّل کے رُخ منہ کرکے وظائف کرتے ہیں اور دُعا ئیں ما تکتے ہیں ، اور قبلۂ اوّل کے رُخ سجدہ بھی کرتے ہیں ، کیا اس رُخ سجدہ کر ناشری اعتبار سے جائز ہے یا اس رُخ سجدہ کرنامنع یا گناہ ہے؟ اس پر بھی حدیث ، فقیہِ فلی کر و سے روشنی ڈالیں۔

جواب:...قبله رُخ بینه کروخا نف پڑھنااور دُعا ئیں کرتے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، مگر قبلهٔ اوّل یعنی بیت المقدس کی طرف منه کرکے بیٹھنایااس طرف سجدہ کرناغلط ہے، کیونکہ وہ اب قبلہ بیں رہا، بلکہ منسوخ ہو چکا ہے۔

#### قيلے کی طرف ٹا نگ کرنا

سوال:...اگرہم قبلہ کی طرف لاتیں کرتے ہیں تو کیا ہماری چالیس دن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟ جواب:...قبلہ شریف کی قصداً تو ہین تو کفرہے، اور بغیر قصد وارادے کے بھی ایسا کوئی فعل نہیں کرنا چاہئے جوخلاف ادب ہو، گراس سے نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔

## جس جائے نماز پرروضة رسول كى شبيه بنى ہواس پر كھڑا ہونا كيسا ہے؟

سوال:...آپ نے اکثر دیکھاہوگا کہ جائے نماز پرخانہ کعبداورروضۂ مبارک کے نقوش (شبیہ) بنی ہوتی ہیں، إمام حضرات

 <sup>(</sup>۱) وإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد وصلّى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۳).

<sup>(</sup>٢) ولو صلّى مستقبلًا بوجهه إلى الحطيم لا يجوز. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ما جعلنا القبلة التي كنت عليها .... الجعل اما متعد إلى مفعول واحد ..... اما متعد إلى مفعولين ومفعوله الثاني محذوف أي ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة ... إلخ و (تفسير مظهري ج: ١ ص: ٩٠) .

<sup>(</sup>٣) وكذا الإستهزاء على الشريعة الغراء كفر، لأن ذلك من أمارات تكذيب الأنبياء، قال ابن الهمام: وبالجملة فقد ضم الني تحقق الإيمان إثبات أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان إتفاقًا كالسجود لصنم وقتل نبي أو الإستخفاف به أو بالمصحف أو الكعبة ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٨٦)، طبع دهلي).

خطبے کے وقت منبر پر جائے نماز بچھا کراس پر بیٹے جاتے ہیں ، مجھے تو یہ بات سخت نا گوار گزرتی ہے ، چونکہ اس طرح خانۂ کعبہ اور روضۂ رسول کی ہے ادبی ہوتی ہے ، میرے ناقص خیال میں تو ایسے جائے نماز پر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہئے۔ آپ اس سلسلے میں مصدقہ جواب مرحمت فرمائے اور یہ بھی فرمائے کہ آیا میری وہ نمازیں ہوئیں یانہیں جس میں خطبہ سننے سے زیادہ اِمام صاحب کی ہے ادبی پر متوجہ رہا اور کڑھتارہا؟

جواب:...منقش جائے نماز پرنماز کوفقہاء نے خلاف اُولی لکھا ہے، تا کہ خیال نقش ونگار کی طرف نہ ہے، باقی بے ادبی کا مدار عرف پر ہے، آپ کی نمازیں ہوگئیں۔ (۱)

مصلی پرخانهٔ کعبه،مسجدِاً قصلی یامسجد کی تصویر بنانا شرعاً کیسا ہے؟

سوال:..مصلے پر جوتصاور بنائی جاتی ہیں، کیاوہ جائز ہیں، جبکہ تصویر کثی اسلام میں منع ہے؟ بعض لوگ خانۂ کعبہ کی تصاویر اور دیگر مقاماتِ مقدسہ کی تصاویر سامنے رکھتے ہیں، کیاان کا رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ اس طرح سے تصاویر کی پرستش کا إحساس ہوتا ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب:...جائزے۔<sup>(r)</sup>

كعبة اللدك تقش والى جائے نماز برنماز برحنا

سوال:... آج کل جائے نمازوں میں کعیے شریف اورمسجدِ نبوی کانقش بنا ہوتا ہے۔ کیاان جائے نمازوں کا اِستعال صحیح ہے؟

جواب:...ان جائے نمازوں میں تو کعے شریف کی اور مسجدِ نبوی کی تصویر ہوتی ہے،اور ہم خود بیت اللّٰہ شریف اور مسجدِ نبوی میں بیٹھتے ہیں،اس سے پریشان نہیں ہونا چاہئے ،ان جائے نمازوں کا اِستعال صحح ہے۔

مسجد کے گنبدوں کے ڈیزائنوں والی جائے نمازوں پرنماز پڑھنا

سوال:...جائے نماز پرخانۂ کعبہاوربعض مسجد کی صفوں پرمسجد کے گنبدوں وغیرہ کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے،جس پرنمازیوں کے پاؤں بھی لگتے ہیں،اورویسے بھی جائے نماز پیروں میں رکھی جاتی ہے، کیا پی جائز ہے؟

. جواب:...خانهٔ کعبہ کی تصویریا کسی اورمسجد کی تصویر جو عام طور پر جائے نماز وں پر بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اِستعال جائز ہے، کیونکہ خودخانهٔ کعبہ میں داخل ہونا،اسی طرح کسی اورمسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أنس رضى الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. (بخاري ج: ١ ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣،٢) ولا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠).

## کیامصلی بچھارہےتو شیطان نماز پڑھتاہے؟

سوال:.. تنہا نماز پڑھنے کے بعد نمازی جائے نمازیا مصلے کے دائیں طرف سے اُوپر کا حصہ تھوڑا ساموڑ ویتے ہیں، عام تاویل میہ کے کہ اگر پوری جائے نماز کواسی طرح بچھا ہوارہنے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھنے لگتا ہے۔اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:...شیطان کےنماز پڑھنے کی بات غلط ہے،مسجد میں تو چوہیں گھنٹے فیں بچھی رہتی ہیں۔

### جائے نماز کا کونا پلٹنا کیساہے؟

سوال:..بعض جگہوں پردیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کی اوائیگی کے بعد بچھی ہوئی جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیا جاتا ہے، کیا بہ سی روایت سے ثابت ہے؟

جواب:...نماز پڑھ کرجائے نماز کا کونا پلٹنامحض ایک رواج ہے،ضرورت ہوتواس کوتہہ کردینا چاہئے ،اوریہ جومشہورہے کہ اگر جائے نماز کواسی طرح رہنے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھتا ہے، یہ فضول بات ہے۔

## مسجد بنی جائے نماز کوکس طرح پاک کرنا جاہے؟

سوال:...جائے نماز وغیرہ جس پرمسجد بنی ہواس کوکس طرح دھونا چاہے؟ پانی وغیرہ کہاں گرے؟

جواب:...جائے نماز اگر ناپاک ہوجائے تو ظاہر ہے کہ جب اس کودھویا جائے گا تو پانی ناپاک ہوگا، اور ناپاک پانی کے ادب کے کوئی معنی نہیں۔

## يُراني بوسيده جائے نماز كاإحرام كيسے كريں؟

سوال:...اگرجائے نماز پُرانی ہوجائے یا پھٹ جائے تواس کا کیا کرنا چاہئے؟مسجد میں دے دیا جائے یا گھر میں رکھی جائے؟ جواب:..اس کواس طرح تلف کیا جائے کہ بے احترامی نہ ہو۔مسجد میں دینے کی ضرورت نہیں ،گھر میں حفاظت سے رکھی جائے بااحرام سے تلف کردی جائے۔

#### مشكوك جائے نماز پرنماز پڑھنا

سوال:...ہمارےعلاقے کے ممبرصوبائی اسمبلی نے علاقے کی مرکزی جامع مسجد کے لئے جوحال ہی میں تغمیر ہوئی ہے،اس کے لئے کارپٹ، جائے نمازیں دی ہیں،اب وہ مسجد میں بچھادی گئی ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہ پچھلوگ ان پرنماز نہیں پڑھتے ،ان کا کہنا میہ ہے کہ بیہ چند برس پہلے نہایت خشہ حال تھے،مگر اَب وہ کروڑوں کے مالک ہیں، جو ناجائز ذرائع سے کمائے گئے ہیں۔اس لئے میہ کار پٹ بھی حرام پییوں سے خریدے گئے ہیں،اورحرام پییوں سے خریدے گئے کار پٹ پرنماز نہیں ہوسکتی،للذاہم بھی اس پرنماز نہیں پرهیں گے۔شریعت کااس بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب:...اگرحرام اور ناجائز پیے ہے مجد کے لئے قالین خریدی گئی ہیں ،توان پرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱) قالین پرنمازاداکرناکیساہے؟

سوال:...آج کل اکثر مساجد میں صفوں کے بجائے قالین بچھانے شروع کردیئے ہیں ،اور قالین کی موٹائی بھی صفوں گی بہ نسبت کافی موئی ہوتی ہے، کیا قالین پر تجدہ جائز ہے؟ اورنماز ہوجاتی ہے پانہیں؟ پامکروہ، اس مسئلے کا قرآن واحادیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب:...قالین پرنماز جائز ہے۔<sup>(۲)</sup>

حلال جانور کی د باغت شدہ کھال کی جائے نمازیا ک ہے

سوال:... کیا ہرن کی کھال کی بنی ہوئی جائے نماز پرادا ٹیگی نماز میں کوئی حرج ہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں، جانوروں کی کھال دباغت کے بعد پاک ہوجاتی ہے،اس پرنمازادا کی جاسکتی ہے۔

ڈ یکوریشن کی در بول پر کپڑا بچھا کرنماز پڑھیں

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں نماز کے لئے ڈیکوریشن سے جو دریاں آتی ہیں وہ بہت گندی ہوتی ہیں اور اس میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں،تو کیااس پرنماز جائزے کہیں؟

جواب:...کرائے کی جودریاں آتی ہیں ان کا پاک ہونامعلوم نہیں ،اس لئے ان پر کیڑا بچھائے بغیرنماز نہیں پڑھنی چاہئے ۔

حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا رُخ عین بیت اللہ کی طرف ہونا شرط ہے

سوال:...نماز کی نیت میں بیجی شامل ہوتا ہے کہ ہمارا رُخ قبلے کی طرف ہو،نظر بجدے کی جگہ ہونی چاہئے ،سوال یہ ہے کہ اگرہم خانهٔ کعبہ میں نمازاداکررہے ہوں اور کعبہ نظر کے سامنے ہوتو نظر کعبہ کی طرف ہونی جائے یا نیچے بحدہ کی جگہ جائے نماز پر؟

جواب:..نظروہاں بھی سجدہ کی جگہ ہونی چاہئے ،لیکن بیدد مکھے لینا ضروری ہے کہ رُخ عین بیت اللہ کی طرف ہے بھی یانہیں؟ میں نے بہت سےلوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس رُخ قالین بچھی ہوئی تھی ای طرف نماز شروع کردیتے ہیں،ان کا منہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہوتا،ان کی نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ جب بیت الله شریف سامنے ہوتو عین بیت الله کی طرف رُخ کا

<sup>(</sup>١) قال تناج الشريعة: اما لو أنفق في ذلك مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بمالًا يقبله ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٥٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالصلاة والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبوارى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٦٣).

<sup>(</sup>٣) كل اهاب ..... دبغ ..... وهو يحملها طهر فيصلي به ويتوضأ منه. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلى وثوبه والمكان الذي يصلّي عليه واجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

ہونانماز کے بیچے ہونے کے لئے شرط ہے،اگر رُخ بیت اللہ سے منحرف ہوتو نمازنہیں ہوگی۔<sup>(۱)</sup>

## جاريائي پرنمازأ داكرنا

سوال:... چار پائی پرنماز پڑھی جاعتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگر چار پائی خوب کسی ہوئی ہو کہ آ دمی مجدے میں جائے تو سرینچے نہ دھنے تو نماز جائز ہے۔(۲)

## مسهرى اورجاريائي برنمازا داكرنا

سوال:...کیامسېری اور چارپائی پرنماز اُ دا کی جاسکتی ہے جبکہ لوگوں سے سنا ہے کہ چارپائی پرنماز پڑھنے سے انسان بندر بن جاتا ہے، اور آج کا بندر پہلے کا اِنسان تھا؟

جواب:...اگرچار پائی سخت ہوکہ سرة بنہیں تو نماز جائز ہے۔(۲)

## ضعيف عورت كاكرسي يربييه كرميز يرسجده كرنا

سوال:...ایک ضعف عورت ایک کری پر بیٹھ کر دُوسری چھوٹی میز پر سجدہ کرتی ہے،تو کیا نماز ہوجائے گی؟ جواب:...جوشخص سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، وہ سرکے اِشارے سے سجدہ کرے، اور دُکوع کے اِشارے سے ذرا زیادہ سر جھکائے۔چھوٹی میز پر سجدہ کرنافضول ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## تصویروں والے کمرے میں نماز پڑھنا

سوال: ...کسی کمرے میں تصویریں یا کھلونے (جانوروں کے) ہوں بے شک نمازی کے سامنے نہ ہوں ، کیا کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ اوراگراس کی جیب میں اس کا کارڈ ہوجس میں اس کی تصویر ہوتو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أداء فريضة ولا نافلة ولا سجدة تلاوة ولا صلاة جنازة إلا متوجهًا إلى القبلة كذا في السراج الوهاج النفقوا على أن القبلة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها كذا في فتاوى قاضى خان ..... وصلى مستقبلًا لوجهه إلى الحطيم لا يجوز، كذا في المحيط (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣، وكذا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣، وكذا في البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٨).

<sup>(</sup>۳،۲) ولو سجدعلى الحشيش أو التبن ..... أو الثلج إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم تستقر لاً. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٠).

 <sup>(</sup>٣) وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣١).

سرانطِ مماز جواب:...اگرنمازی کے سامنے ہوں تو مکروہ ہے، لیکن اگر پیچھے ہوں تو نماز ہوجائے گی۔ مگر گھر میں تصویروں کا ہونالعنت کی چیز ہے۔ (۲)

#### انسانوں کی تصاور والے کمرے میں نماز اُ داکرنا

سوال:..جس کمرے میں إنسانوں کی تصاویر گلی ہوئی ہوں ،اس کمرے میں عبادت کرنے سے عبادت قبول ہوگی یانہیں؟ اگرجانورول کی ہوں تو؟

جواب:...جس کمرے میں جاندار کی تصاویر ہوں ، وہاں رحمت کا فرشتہ ہیں آتا ، بلکہ وہاں لعنت برستی ہے ، ایسی جگہ نماز نہیں

## بندكر كے رکھی ہوئی تصویر کے سامنے نماز اُ داكرنا

سوال:...جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کے سامنے اگر شوکیس کے اندر جگ ، کیتلی وغیرہ کے اندرنوٹ لپیٹ کر ر کھے ہوئے ہوں تو وہاں نماز ہوجائے گی؟ خیال رہے کہ نوٹ پرتضویہ ہے اور درواز وں کے اندریا کسی بھی چیز میں تضویر ہوا وروہ بند

جواب:...تصویراگر بند ہوتو کوئی حرج نہیں۔(\*)

### ہوانی جہاز میں نماز

سوال:...کیا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنایا پڑھانا جائز ہے؟ کچھلوگوں کی رائے ہے کہ جائز ہے، مگر کچھ نے بیدلیل دی کہ جہاز فضامیں ہوتا ہے جبکہ نماز میں مجدہ زمین پر کرنا ضروری ہے، کیا بیچے ہے؟

جواب:..اس میں علماء کا اِختلاف ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ حضرت مولا نامفتی محمر شفیعٌ اِرشاد فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے،اور ہمارے حضرت مولا نامحد یوسف بنوریؓ فرماتے تھے کہ ہیں ہوتی۔ یہ بندہ بھی ایک بزرگ کے قول پڑمل کرتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھ لیتا ہے،اور بھی وُ وسرے کے قول پڑمل کرتے ہوئے

 <sup>(</sup>۱) يكره أن يصلى وبين يديه أو فوق رأسه تصاوير ..... وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٠).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى طلحة رضى الله عنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥).

 <sup>(</sup>٣) تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب أو صورة. (فتح القدير ج: ا ص: ۲۹۳، طبع بیروت، عالمگیری ج: ۱ ص: ۷۰۱).

<sup>(</sup>٣) ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥، طبع بيروت). لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فإنه لَا يكره ان يصلَّى فيه لِاستتارها بالثوب الآخر. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩، طبع بيروت).

نماز میں تأخیر کرلیتا ہے۔ جگہ اگرصاف سخری مل جائے تو پڑھ لیتا ہے، اور اگر جگہ خراب ہوتونہیں پڑھتا۔

بانی کے ٹینک پرنماز

سوال:... ہماری بلڈنگ کے انڈرگراؤنڈ پانی کے ٹینک کے فرش پر باجماعت نماز پڑھنے کا اِنتظام ہے، با قاعدہ اُذان بذریعہ مائیک دی جاتی ہے، ہیں پچتیں نمازی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں نمازِ تراوت کے بھی ہوتی ہے۔ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے ٹینک کے اُوپرنماز پڑھنا جائز نہیں، براہ کرم اس مسئلے پر روشنی ڈالئے۔

جواب:... مجھے تواپیامسکہ معلوم ہیں کہ اگر پانی کے ٹینک پر پکافرش بچھا ہوا ہوتو اس پرنماز نہیں ہوتی۔

نجاست کے قریب نماز پڑھنا

سوال:...کیاایی جگه نمازِ جنازه کی ادائیگی دُرست ہے کہ جہاں گوبر پڑا ہوا ہو، اور واضح نظر آتا ہو،کین ہوخشک اوراس کو روزانہ پانی بھی دِیاجا تا ہو، یعنی پُرانا گوبر ہو،اورمتبادل جگہ بھی موجود ہو،کوئی خاص مشکل نہ ہو؟ جواب:...نجاست کے قریب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) وتكره الصلوة أيضًا في معاطن الإبل ..... والعلة كونها مواضع النجاسة ... الخد (حلبي كبير ص:٣٦٣)، لو صلّى وبين يديه عذره أو غيرها من النجاسات بلا حائل حيث يكره لذلك. (حلبي كبير ص:٣٦٦).

## نمازادا كرنے كاطريقه

## دورانِ نمازنظر كهال هوني حاسعٌ؟

سوال:...جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہئے؟ جب رُکوع میں جاتے ہیں تو نگاہ کہاں کہاں ہونی چاہئے؟ ذراتفصیل سے بتائے گا۔

جواب:...قیام کی حالت میں نظر سجدہ کی جگہ ہونی چاہئے ، رُکوع میں قدموں پر ہسجدہ میں ناک کی کونپل پر ، قعدہ میں رانوں پراورسلام کہتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر۔ <sup>(۱)</sup>

## نماز میں پیروں کے درمیان فاصلہ اور انگو تھے کا زمین سے لگار ہنا

سوال:...جب ہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو کیا ہمارے پیروں کے درمیان کا فاصلہ چاراُ نگل کا ہونا چاہئے یااس سے زیادہ؟ اور کیا سیدھے پیر کا انگوٹھاز مین سے لگے رہنا چاہئے یانہیں؟ جبکہ بہت سے لوگ ایک ایک فٹ کا درمیان فاصلہ رکھتے ہیں اور پیر کا انگوٹھا بھی ایک جگہیں رکھتے ، تو کیا بیدونوں طریقے تھے جی ہیں؟

جواب:...دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے درمیان جارانگشت کے قریب فاصلہ مستحب لکھا ہے'' پاؤں کا انگوٹھاا گراپی جگہ سے ہٹ جائے تواس سے نماز مکر وہ نہیں ہوتی ،مگر بلاضرورت ایسانہ کرنا جا ہے ۔

#### نماز کی نیت کا طریقه

سوال:...ہم جب نماز پڑھنے کے لئے نیت کرتے ہیں تو میں یوں کہتا ہوں:'' میں نیت کرتا ہوں چارر کعات فرضِ عین عصر کی ،اس اِمام کے پیچھے،منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبز'۔ ا:...کیاکسی صحافی یارسول اللہ نے اس طرح کے الفاظ سے نیت کی تھی؟ ۲:...کیاان الفاظ کوزبان سے اداکر نابدعت ہے؟

<sup>(</sup>۱) (وآدابها) نظره إلى موضع سجوده حال القيام وإلى ظهر قدميه حالة الركوع وإلى ارنبته حالة السجود وإلى حجره حالة القعود وعند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١٥)، البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع اليد لأنه أقرب إلى الخشوع. (شامي ج: ١ ص:٣٣٣).

#### ٣: .. آپ ہمیں بتائے کہ محملے نیت کس طرح ہاور کیے ادا کرنا جا ہے؟

جواب:..نیت دِل کافعل ہے، یعنی آ دی دِل میں یہ اِرادہ کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان ہے یہ الفاظ کہنا آئے ضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ و تا بعین ہے اوراً نمہ دِین ہے منقول نہیں، لیکن متا خرین نے اس خیال ہے اس کو متحسن قرار دِیا ہے کہ نماز کی نیت کے وقت آ ج کل لوگوں کو وساوی و خیالات کا جوم ہوتا ہے، اس لئے یکسوہ وکر نماز کی نیت نہیں کرتے ، اس کا علاج یہ ہے کہ ذبان ہے ان الفاظ کو کہہ لیس، کیونکہ زبان ہے الفاظ اداکرنے کی صورت میں دِل متوجہ و جائے گا، اس لئے زبان سے نیت کرنا خور مقصود نہیں، نہ ضروری ہے، بلکہ مقصود کا ذریعہ ہونے کی وجہ ہے اس کو متا خرین نے متحسن قرار دِیا ہے۔ (۱)

## نیت نماز میں بھولے فل کی جگہ سنت بولنا

سوال:..فرض کی نیت کرتے وقت بھول ہے سنت یانفل زبان ہے نکل گیا، یا سنت یانفل کی نیت کے وقت بھولے ہے فرض کہد دیااور نماز شروع کر دی، تو نماز تو ژکر دوبارہ نیت با ندھی جائے یانماز ہی میں نیت کی اصلاح کر لی جائے؟ جواب:..نیت دِل کافعل ہے، دِل میں جس نماز کے پڑھنے کی نیت بھی وہ نماز ہوگی۔ (۲)

## سلام پھيرتے وقت نگاه کہاں ہونی جاہے؟

سوال:.. نمازختم کرتے وقت (بعنی سلام پھیرتے وقت) دوکا ندھوں کود کیھتے ہوئے سلام پھیرنا چاہئے؟ جواب:...جی ہاں! سلام پھیرتے وقت نظر کندھے پر ہونی چاہئے۔

### نماز میں دائیں بائیں دیکھنا

سوال:...اگرکوئی شخص نماز میں دائیں بائیں دیکھے، سرکوموڑ کریا کن آکھیوں ہے دیکھے تو کیااس سے اس کی نماز میں نقص آئے گایا ٹوٹ جائے گی؟اوراگرکسی کاسینہ ہی مڑجائے ،اس ہے بھی کیا نماز ٹوٹتی ہے یانہیں؟

جواب:...کن انگھیوں سے إدھراُ دھرد مکھنا مکروہ تنزیبی ہے،سرکو إدھراُ دھرگھما نامکروہ تحریجی ہے،اورسینہ قبلے سے پھرجائے تو نماز فاسدہوجاتی ہے۔

النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى ..... ومن عجز عن إحضار القلب يكفيه اللسان عالم على المعلى عن إحضار القلب يكفيه اللسان على على عن إحضار القلب يكفيه اللسان على على المعلى عن إحضار القلب يكفيه اللسان على المعلى عن إحضار القلب يكفيه اللسان على المعلى عن المعلى ا

<sup>(</sup>٢) النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) وآدابها (الصلاة) نظره .... عند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر ـ (عالمكيرى ج: ا ص: ٢٠) -

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يلتف يمنة أو يسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول وجهه فلا بأس به. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠١) ولو حوّل القادر صدره عن القبلة فسدت صلاته ولو حول وجهه دون صدره لا تفسد. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠٣).

## تكبيرتج يمه كےعلاوہ باقی تكبيريں سنت ہیں

سوال:...مقتدی محویت کے باعث یا کسی وُ وسری وجہ سے تعدیل ارکان کے وقت تکبیر نہیں کہہ۔ گایا کوئی تکبیر کہی اور کوئی نہیں کہی ، (تکبیرتج یمه ضرور کہہ چکا ہے )، تو اس نقص کے باعث کیا اس کی نماز فاسد ہوگئی؟ نیزیہ بھی فر مائیں کہ تکبیرتج یمہ کے علاوہ وُ وسری تمام تکبیریں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں یا مستحب؟

جواب: ... بمبیرتِح یمه فرض ہے، باقی تکبیریں سنت ہیں، اگرنہیں کہد سکا تو تب بھی نماز ہوگئی۔ <sup>(۳)</sup>

## تكبيرتج يمهكے وقت ہاتھا أٹھانے كالتج طريقه

سوال: ... بہیرتج بمہ کے دفت ہاتھ اُٹھانے کی تین روایات ہیں ، ایک کندھوں کے برابر کی ، دُوسری کا نول کے برابر ، اور تیسری سر کے برابر ، سوال بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم نے بھی کندھوں کے برابر تک ہاتھ اُٹھائے تھے یاراویوں نے جان بوجھ کر روایت کرتے وفت تغیرو تبدل کر دیا ، تا کہ اُمت میں تفرقہ بیدا ہوجائے ؟

جواب:...تینوں روایات سیح ہیں،اوران میں کوئی تعارض نہیں، ہاتھوں کا پنچے کا حصہ کندھوں تک،انگوٹھا کا نوں کی لوتک اور اُنگلیاں سرتک ہوں،انگوٹھوں کو کا نوں کی لوسے مس کرنا جا ہئے۔ <sup>(۳)</sup>

### تكبير كہتے وفت ہتھيليوں كا رُخ كس طرف ہونا جاہے؟

سوال:... جناب میں نے ایک جگہ پڑھاتھا کہ نماز شروع کرتے وقت تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو جب کا نوں تک اُٹھایا جا تا ہاں وقت ہتھیلیوں کا رُخ قبلہ کی جانب ہونا چاہئے ، جبکہ میں نے اپنے گھر والوں اور دُوسرے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ تبیر کہتے وقت ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ چہرے کی طرف ہوتا ہے ، آپ سے گزارش ہے کہ قر آن وسنت کی روثنی میں جواب مرحمت فرمائے کہ تبیر کہنے کے دونوں طریقوں میں سے کون ساطریقہ تھے ہے؟

جواب:...درمختار میں دونوں طریقے لکھے ہیں،اور دونوں صحیح ہیں،لیکن قبلہ رُخ ہونازیادہ بہتر ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) (الفصل الأوّل في فرائض الصلاة) وهي ست (منها التحريمة) ... إلخ. (عالكميري ص: ١٨). وأيضًا من فرائضها التي لا تصبح بدونها التحريمة قائمًا وهي شرط. (در مختار) (وفي الشامي) (قوله التحريمة) المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله أكبر ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٢)، باب صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) (سننها) ..... وجهر الإمام بالتكبير ..... وتكبير الركوع ..... وتكبير السجود ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ترك السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ص:٣٧٣، ٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) (وكيفيتها) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٣).

 <sup>(</sup>۵) ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه. (در مع الود ج: ۱ ص: ۲۸۳)، (وأيضًا) ذكر الطحاوى انه يرفع يديه ناشرًا أصابعه مستقبلًا بهما القبلة ...... حتى تكون الأصابع نحو القبلة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۹۹۱).

## تكبيرتج يمه مين باته كهال تك أشائع جائين؟

سوال:...نماز میں شروع کرتے وقت جو ہاتھ اُٹھائے جاتے ہیں اس کوکہاں تک اُٹھانا ہوگا؟ کیونگہ میرا بھائی سینے تک بھی نہیں اُٹھا تا،اوروہ کہتا ہے کہ صرف معمولی سا اُٹھانا کافی ہے۔

جواب:...درمختار میں ہے کہ انگو تھے کا سرا کا نوں کی لوکولگنا جاہے۔(۱)

## تکبیرتج یمہ کے وقت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ کس طرف ہو؟

سوال: ... میں نے ایک کتا بچہ جو کہ شخ الاسلام حضرت مولا نامح تقی عثانی مظلیم کالکھاتھا، اس میں پڑھا کہ نماز شروع کرتے وقت' ہاتھ کا نوں تک اس طرح اُٹھا کیں کہ تھیلیوں کا رُخ قبلے کی طرف ہوا ورانگوٹھوں کے سرے کان کی لوسے یا تو بالکل مل جا کیں یا اس کے برابرا آجا کیں، اور باقی اُٹھاں اُو پر کی طرف سیدھی ہوں۔'عرض بیہ ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد کے پیش اِمام' اللہ اکبر' کہتے وقت ہاتھوں کا رُخ بجائے قبلے کے کا نوں کی طرف کرتے ہیں، یعنی اُن کی ہتھیلیاں قبلے کے رُخ نہیں ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز ہوجاتی ہے، مگرا چھاوہ ہے جومولا ناتقی عثانی نے لکھا ہے۔(۲)

## مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کی تکبیرختم ہونے کا اِنظار کریں

سوال: بعض مساجد میں امام تکبیرتر یمہ (نماز کی پہلی تکبیر) بہت لمبی کہتی ہیں،اگر امام نے پہلی تکبیراللہ اکبر کا آخری حرف'' ر''ختم نہیں کیااورمقتدی پہلے تکبیرختم کر لے تو کیامقتدی کی نماز امام کے پیچھے دُرست ہوگی؟

جواب:...إمام کوچاہئے کہ تبیر کوزیادہ لمبانہ کھنچے، اور مقتدیوں کوچاہئے کہ إمام کے تبییر سے فارغ ہونے کا اِنظار کریں،
تاکہ ان کی تبییر إمام سے پہلے نہ ختم ہوجائے، اگر إمام کی تبییر ختم نہیں ہوئی اور مقتدی کی تبییر پہلے ختم ہوگئ تو یہ مقتدی نماز میں شامل ہی
نہیں ہوا، نہ إمام کے پیچھے اس کی نماز ہوئی۔ الغرض مقتدی کی نماز شروع ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس کی تبییر تجریمہ یہ پوری ہونے سے پہلے ختم نہ ہوجائے، ورنہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

## اِمام تكبيرتِح يمه كب كمح؟

سوال:...ہماری مسجد کے اِمام صاحب'' تکبیر''ختم ہونے سے پہلے ہی'' اللہ اکبر'' کہدگر نیت باندھ لیتے ہیں ، آپ بتا ہے جب پوری تکبیر ہوجائے ہم اس وقت نیت باندھیں یا پھر اِمام صاحب کے ساتھ نیت باندھیں؟

<sup>(</sup>١،١) ورفع يديه ماسا بأبهامه شحمتي أذنيه. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) اجمعوا على أن المقتدى لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا في الصلوة. (عالمكيرى ج: ١

## جواب: بہتریہ کہ امام اقامت ختم ہونے پر تکبیر تحریمہ کے ، تا کہ اِقامت کہنے والابھی ساتھ شریک ہوسکے۔ (۱) اِ مام اور مقتدی تکبیر تحریمہ کب کہیں؟

سوال: یکبیرتحریمه کہنے کا صحیح طریقه کیا ہے؟ بعض لوگ بلندا واز سے تکبیرتحریمه کہتے ہیں، بعض آ ہستہ کہتے ہیں، بعض بالکل خاموثی سے ہاتھ اُٹھا کر باندھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بعض ائمہ تکبیراتنی لمبی تھینچتے ہیں کہ بعض مقتدی پہلے ہی نیت باندھ چکے ہوتے ہیں، لہٰذااس سلسلے میں إمام اور مقتدی اور اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے شرعاً صحیح طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... تکبیرتخریمه اتنی آواز ہے کہی جائے کہ اپنے آپ کو سنائی دے۔ امام کو چاہئے کہ تکبیر کو زیادہ لمبانہ کھنچ، اور مقتدیوں کو چاہئے کہ امام کے تکبیر شروع کرنے کے بعد تکبیر شروع کریں اور ختم ہونے کے بعد ختم کریں، اگر مقتذی امام ہے پہلے تکبیر تحریمہ ختم کردے تواس کی نماز نہیں ہوگ۔ (م)

## مقتدی کے لئے تکبیراً وُلیٰ میں شرکت کے درجات

سوال:... میں نے سنا ہے کہ تکبیراُوُل کے تین درجات ہیں: اوّل سے کہ جب اِمام صاحب اللّٰدا کبر کہے تو ہم بھی اللّٰدا کبر کہد
کر ہاتھ باندھ لیں، دُوسرا یہ کہ جب اِمام صاحب قراءت شروع کریں اس سے پہلے ہم ہاتھ باندھ لیں، اور تیسرا بیہ کہ اِمام صاحب
کے رُکوع میں جانے سے پہلے ہم ہاتھ باندھ لیں، کیا بید دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو ہمیں تکبیراُ وُلی کا تُواب ملے گایانہیں؟
جواب: ۔۔۔ جبح تو یہ ہے کہ تکبیراُ وُلی کی فضیلت اس شخص کے لئے ہے جو اِمام کے تحریب کے وقت موجود ہو، بعض نے اس میں
زیادہ وسعت پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو خص قراءت شروع ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی فضیلت ماصل ہوجائے گ،
اور بعض نے مزید وسعت دیتے ہوئے کہا کہ جو قراءت ختم ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی یہ فضیلت ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة للمؤذن على الشروع معه. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) ومنها ان الإمام يجهر بالتكبير ويخفى به المنفرد والمقتدى لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء، وإنما الجهر في حق الإمام لحاجته إلى الإعلام. (البدائع ج: ١ ص: ٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أن يكبّر المقتدى مقارنًا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبى حنيفة ...... وقال أبو يوسف السُنّة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير و (البدائع ج: ١ ص: ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>٣) فلو قال "الله" مع الإمام و"أكبر" قبله ...... لم يصح في الأصح كما لو فرغ من "الله" قبل الإمام. (در مع الرد ج: ا ص: ٣٨٠).

 <sup>(</sup>۵) وتنظهر فائدة الخلاف في وقت إدراك فيضيلة تكبيرة الإفتتاح فعنده المقارنة وعنهما إذا كبر في وقت الثناء قيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدى حاضرًا وقيل سبع لو غائبًا، وقيل بإدراك الركعة الأولى وهذا أوسع وهو الصحيح. (شامى ج: ١ ص:٢١).

## تكبيرتج يمهدوباركههديغ سےنماز فاسرنہيں ہوتی

سوال:...اگرنمازی قصداً یاسهواً تکبیرتجریمه یاسلام کےالفاظ دومر تبدادا کرلے تواس ہے نماز فاسد ہوجائے گی یانہیں؟ جواب:...نماز ہوجائے گی۔(۱)

#### نمازمیں ہاتھ باندھناسنت ہے

سوال:..بعض لوگ نبیت کرنے کے بعد ہاتھ کو باندھتے نہیں ، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیاحضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے نمازادا کی ہے؟

جواب:... ہاتھ باندھناسنت ے ثابت ہے،اس لئے جمہوراُمت کے نزد یک بیسنت ہے۔

## رفع پدین کرنا کیساہے؟

سوال:...کیار فع یدین جائز ہے؟ جبکہ بعض کرتے ہیں اور بعض ترک کرتے ہیں۔ جواب:...رفع یدین تکبیرتجریمہ کے لئے بالا تفاق سنت ہے،اس کےعلاوہ دُوسرےمواقع پررفع یدین نہ کرنا بہتر ہے۔"

## کیار فع پرین ضروری ہے؟

سوال:...ہمارے پڑوس میں پچھلوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیررفع یدین کے تمہاری نماز بالکل نہیں ہوتی ،اور (سنن الكبرى بيہقى) سے حدیث پیش كرتے ہیں كەحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے وصال تك رفع يدين كيا، جبكه ہم رفع يدين نہيں كرتے، ہمارے پاس کوئی بھی عالم نہیں جس ہے ہم پیمسئلہ یو چھیکیں ،مہر بانی فرما کرآپ اس مسئلے کی ممل وضاحت فرما نمیں۔ جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے ترک ِ رفع یدین بھی ثابت ہے'' اور ہمارے اِمام ابوحنیفیہ ؓ وربہت سے اہمّہ دین

(١) وإذا شك المقتدى انه هل كبّر مع الإمام أو بعده يحكم بأكبر رأيه ..... والأحوَط أن يكبّر ثانيًا ليقطع الشك باليقين. (حلبي كبير ص: ٢٦١).

 (٢) فقد قال عامة العلماء أن السُّنة هي وضع اليمين على الشمال ..... ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من سنن المرسلين ..... وفي رواية وضع اليمين على الشمال تحت السُّرّة في الصلاة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا

(٣) اما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما موقوفًا عليهما ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا ترفع الأيدي إلَّا في سبع مواطن، وذكر من جملتها تكبيرة الإفتتاح ...... وعلى هذا إجماع السلف ... الخ ـ (بدائع صنائع ج: ١ ص: ٩٩١) ـ

 (م) (وفي شرح معانى الآثار للطحاوي) عن براء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون ابهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود. (ص: ١٢٢). عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لا يعود. (ص: ١٢٣). (وفي الترمادي) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلَى فلم يرفع يديه إلا في أوّل مرة. (ص: ٣٥). نے اس گواختیار کیا ہے۔ جوحضرات رفع پدین کے قائل ہیں وہ بھی اس کومتحب اورافضل ہی فرماتے ہیں ،فرض وواجب نہیں کہتے ،اس لئے یہ کہنا کہ رفع پدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی ،خالص جہالت ہے۔ سنن کبریٰ کی جس روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ حد درجہ کمزور ہے، بلکہ بعض محدثین نے اس کوموضوع (من گھڑت) کہاہے، (دیکھئے: حاشیہ نصب الرابہ ج: اص: ۱۰۱۹)۔

## سنت مجھ کرر فع یدین کرنے میں کیا حرج ہے؟

سوال:... میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سنت پڑھل کروں ،اس وقت بخاری شریف زیرِ مطالعہ ہے ،اس میں رفع یدین کا ذِکر ہے ، میں سنت سمجھ کربعض نمازوں میں رفع یدین کی ،تو دوستوں نے روکا کہ ہم حنفی ہیں ،ہمیں اس پڑھل نہیں کرنا چاہئے۔ لہذااب میں نے رفع یدین چھوڑ دی ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ سنت سمجھ کربھی رفع یدین کرلی جائے تو کوئی حرج تونہیں ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن وسنت کی رُوسے واضح فرماویں۔

جواب: ... جس طرح رفع یدین سنت ہے، اس طرح ترک ِ رفع یدین بھی سنت ہے، 'بکدیہ آخری سنت ہے، اس لئے رفع یدین کوسنت ہے، بلکہ یہ آخری سنت ہے، اس لئے رفع یدین کوسنت ہجھ کر کرنے میں تو کوئی مضا گفتہ ہیں، مگر جو شخص حقیقت ِ حال ہے واقف نہیں، وہ یہ سمجھے گا کہ رفع یدین تو سنت ہے، مگر ترک رفع یدین سنت نہیں ۔ اس میں دوخرا بیاں ہوں گی، ایک تو سنت کے سنت ہونے کی نفی کرنا، دُوسرے تارکین رفع یدین کو تارک سنت سمجھنا، واللہ اعلم!

#### نیت اور رُکوع کرنے میں ہاتھ نہ چھوڑیں

سوال:..نماز کی نیت کر کے ہاتھ کا نوں گی لوتک اُٹھا کر گھٹنوں تک چھوڑ کر پھرناف کے بنیجے باندھنے چاہئیں یا کا نوں کی لوتک اُٹھا کر گھٹنوں تک چھوڑ کر پھرناف کے بنیجے باندھ لیس؟ نیز ایسے ہی رُکوع میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں تک چھوڑ کر چندسکنڈ کھڑے ہوکر رُکوع میں جلے جا کیں؟ رُکوع میں جا کیں یابند ھے ہوئے ہاتھ چھوڑ کرفوراً رُکوع میں جلے جا کیں؟

جواب:... ہاتھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں، کا نوں کی لوتک اُٹھا کر ہاتھ باندھ لیں، اسی طرح رُکوع کو جاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ہاتھ چھوڑ کر رُکوع میں چلے جائیں۔

## عورت کا کھڑے ہوکرنماز شروع کر کے بیٹھ کرختم کرنا

سوال:..گھر کی خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو پہلے کھڑ نے ہوکر شروع کرتی ہیں،اس کے بعد بیٹھ کرساری رکعتیں پڑھتی ہیں،سنت نفل بھی بیٹھ کر پڑھتی ہیں، میں نے ان کو بہت مرتبہ روکا اور سمجھایا ہے،لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ عور توں کونماز بیٹھ کر پڑھنی چاہئے،اس لئے ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔کیااس طرح بیٹھ کر پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیاانہوں نے اب

<sup>(</sup>١) وأوا رفع اليدين عند التكبير فليس بسُنَّة في الفرائض عندنا إلَّا في تكبيرة الإفتتاح. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفحے کا حاشیہ نمبر ۲ ریکھیں۔

تک جونمازیں پڑھی ہیں،وہ أوا ہوگئیں؟ا گرنہیں تو پھر کیا کیا جائے؟

جواب:...نماز میں قیام کرنا فرض ہے'' اور'' قیام'' کہتے ہیں کھڑے ہونے کو،اس لئے فرض نماز اور ورز نماز بیٹھ کرنہیں ہوتی ،جبکہ آ دمی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو حکم مرد کا ہے، وہی عورت کا۔ آپ کے گھر کی خواتین نے جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہیں، وہ اُ دانہیں ہوئیں ،ان کودوبارہ پڑھیں ۔جس حافظ صاحب نے ان کو بتایا ہے، وہ کوئی جاہل ہوگا ،اس حافظ صاحب ہے کہو کہ کس کتاب ے تم نے پیمئلہ بتایا ہے ...؟

کھڑے ہونے پرسانس پھولے تو کیا بیٹھ کرنمازیڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...میری ماں کی عمر چالیس سال ہے، کھڑے ہوکرنماز پڑھنے سے ان کی سانس پھول جاتی ہے، پہلی کھڑے ہوکر دو رکعت، پھر بیٹھ کریا فرض کی پوری رکعتیں بیٹھ کراُ دا کرسکتی ہیں کیا؟

جواب:...فرض نمازتو کھڑے ہوکر ہی پڑھنی چاہئے ،اگرآ دمی کھڑانہ ہوسکتا ہوتو بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ آپ کی والدہ کوشش کیا کے مدینہ کریں جتنی رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھ عتی ہیں ، کھڑے ہوکر پڑھیں ، جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ (۲)

ركوع ميں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت

سوال:...زُکوع میں جاتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پرر کھتے وقت آیا اُنگلیاں کھلی رکھیں گے یا بند؟ اور ہاتھ کے رکھنے کی کیا كيفيت بهوگى؟

جواب:...اُنگلیاں کھلی رکھنی جاہئیں ،اور ہاتھ سے گھٹنوں کو پکڑلینا جاہئے۔<sup>(۳)</sup>

کیا رُکوع کی حالت میں گھٹنوں میں خم ہونا جا ہے

سوال:... جب آ دمی رُکوع میں ہوتا ہے تو اس وقت ٹانگوں کوخم کرنا چاہئے یا سیدھی رکھنی چاہئیں؟ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہاس وقت پورےجسم کولفظ'' محمہ'' کیشکل کی طرح بنانا چاہئے ،اور میں کہتا ہوں کہسراور کمرایک سیدھ میں اور ٹانگیں اور گھٹنے ا یک سیدھ میں ہونے جاہئیں اوروہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں خم ہونا جا ہے۔ جواب:..آپ سيح کتے ہيں۔

<sup>(</sup>١) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩). أيضًا: ومنها القيام في فرض وملحق به ...... لقادر عليه وعلى السجود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩).

<sup>(</sup>٣) ويضع يديه في الركوع على ركبتيه معتمدًا بهما ويفرج أصابعه ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١٥) -

<sup>(</sup>٣) وينصب ساقيه فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر. (الشامية ج: اص: ٩٩٠).

# بيهُ كرنمازيرٌ صنه والارُكوع ميں كتنا جھكے؟

سوال:... بیرهٔ کرنماز پڑھتے وقت رُکوع میں کہاں تک جھکنا چاہئے؟ جواب:...ا تناجھکیں کہ سرگھٹنوں کے برابرآ جائے۔(۱) کیا اِ مام بھی" ربنا لک الحمد" بڑھے؟

سوال: .. کیااِمام بھی'' ربنا لک الحمد' پڑھے گا؟ نہ پڑھنے سے نماز میں کوئی کی واقع ہوگی؟ جواب: ... بیاِمام کوبھی کہنا جائے۔ (۲)

# كيارُكوع سے تھوڑا سا اُٹھ كر سجدے ميں جانا دُرست ہے؟

سوال:..زگوع سے تھوڑا سااُٹھ کرفورا سجدے میں جانے میں کوئی حرج تونہیں ہے؟اگر ہے توضیح سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب:... بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے اورایک شبیح کی مقدار کھڑا رہے۔'' سمع اللہ کمن حمدہ'' کے بعد إطمینان سے کھڑے ہوکر'' ربنا لک الحمد'' کہے۔ (۳)

# رُکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور پہلے سجدے کے بعد سیدھا بیٹھنا واجب ہے

سوال:... بہت سارے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ رُکوع کے بعد سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ بجدے میں چلے جاتے ہیں۔ای طرح ایک بحدے کے بعد سیدھا بیٹھتے بھی نہیں کہ دُوسرا مجدہ کر لیتے ہیں۔کیااس طرح نماز دُرست ہوتی ہے؟ رُکوع کے بعد اورایک بجدہ اور دُوسرے بحدے کے درمیان کتنا رُکنا ضروری ہے؟

جواب:...رُکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔اگر کسی نے یہ واجب ترک کر دیا تواس پرنماز کالوٹا نا واجب ہے۔افسوس ہے کہ بہت سے نمازی اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں۔

(١) ولو كان يصلى قاعدًا ينبغى أن يحاذى جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع اهـ. قلت ولعله على تمام الركوع وإلا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أى مع إنحناء الظهر تأمل. (الشامية ج: ١ ص:٣٨٨، بحث الركوع والسجود).

(٢) ان المصلى لا يخلوا أما إن كان إمامًا أو مقتديا أو منفردا فإن كان إمامًا يقول؛ سمع الله لمن حمده، ولا يقول؛ ربنا لك الحمد في قول أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجمع بين التسميع والتحميد، وروى عن أبى حنيفة مثل قوله ما احتجوا بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد، وغالب أحواله كان هو الإمام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٠٩، طبع سعيد).

(٣) ثم بعد إتمام الركوع يرفع رأسه حتى يستوى قائمًا ويقول الإمام حال الرفع: سمع الله لمن حمده ..... وإن كان المصلى مقتديا فأنه يأتي بالتحميد ..... وإن كان المصلى منفردًا يأتي بهما. (حلبي كبير ص: ١٨ ٣) طبع سهيل اكيدمي). '
 (٣) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة. (حلبي كبير ص: ٢٩٣).

# سمع الله لمن حمره کے بچائے اللہ اکبر کہد یا تو نماز ہوگئی

سوال:...گزشته دنوں ہمارے محلے کی مسجد میں امام صاحب رُخصت پر تھے، نمازیوں میں سے ایک صاحب نے نمازعشاء کی اِمامت کی ، آخری دورکعتوں میں انہوں نے رُکوع ہے اُٹھتے وقت''سمع اللہ کمن حمدہ'' کے بچائے'' اللہ اکبر'' کے کلمات اوا کئے ، نماز کے بعدا کثر مقتدی کہدرہے تھے کہ نماز دوبارہ اوا کی جائے ، چندا یک نے کہا نماز دوبارہ اوا کرنے کی ضرورت نہیں ، پھرنماز دوبارہ اوا نہ کی گئی، اکثر مقتدی غیر مطمئن ہوکر چلے گئے، کیا جب إمام رُکوع ہے اُٹھتے وقت بھول کر'' اللہ اکبر' کہتو مقتدی کو کیا لقمہ دینا جا ہے اوركياس طرح نماز وُرست ہوگی؟

جواب:...نماز صحیح ہوگئی ہقمہ دینے کی ضرورت نہیں ۔<sup>(۱)</sup> رُکوع کے بعد کیا کہے؟

سوال:... تمازك اندررُكوع سے أتھ كر "ربن لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه"كيا يورا پڑھنا جا جا اور ای طرح دو مجدوں کے درمیان جلسہ میں وہ وُ عاجو عام طور پرنماز کی کتابوں میں تکھی ہوتی ہے، کیاوہ بھی پوری پڑھنی چاہئے؟ جواب:... بيدُ عائيس عموماً نفل نماز ميں پڑھی جاتی ہيں ، فرض نماز ميں بھی اگر پڑھ لے تو اچھا ہے ، اور اگر إمام ہوتو اس كا لحاظ رکھے کہ مقتدیوں کوگرانی نہ ہو۔ (۲)

#### سجدے میں ناک زمین برلگانا

سوال:...نماز میں میں نے بہت ہے آ دمیوں کو دیکھا ہے کہ مجدہ کرتے وقت ناک کوصرف ایک بارز مین سے لگاتے ہیں پھر ہجدہ مکمل کرنے تک ماتھا ہی لگائے رکھتے ہیں ، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب: ... بحده میں پیشانی اور ناک لگانا دونوں ضروری ہیں ،صرف پیشانی لگانا ، ناک نہ لگانا مکر ووتحریمی ہے، اورالی نماز کالوٹا ناواجب ہے، اورایک بارناک لگا کر پھرندلگا نابُراہے۔ ( ہ

 (١) (قوله مسمعًا) أي قائلًا سمع الله لمن حمده، وأفاد أنه لا يكبر حالة الرفع خلافًا لما في المحيط من أنه سنة وان ادّعي الطحاوي تواتر العمل به ... إلخ و (الشامية ج: ١ ص: ٢ ٩٣)، مطلب في إطالة الركوع للجائي) ـ

 (۲) (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دُعاء ...... (على المذهب) وما ورد محمول على النفل (درمختار) (وقال الشامي تحت قوله محمول على النفل) ..... وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حاله الإنفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك ... إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٣٠٥ قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

 (٣) وكمال السُنّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عذر فإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعًا ويكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠ ٤، طبع بلوچستان).

(٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٥٤).

 (۵) (وكره اقتصاره) في السجود (على أحدهما) ومنها الإكتفاء بالأنف بلا عذر واليه صح رجوع وعليه الفتوئ ... الخـ (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٩٨ م، طبع ايج ايم سعيد كواچي).

#### نماز کاسجدہ زمین پرنہ کر سکے تو کس طرح کرے؟

سوال:...میری ٹانگ گرنے کی وجہ سے کمزور ہے،اور گھٹے میں درد کی وجہ سے بجدہ زمین پڑئیں کرعتی ہوں،اورزمین سے پچھاُوپرتگ بجدہ ہوتا ہے،کیاایس طرح میری نماز ہوجائے گی؟ پچھاُوپرتگ بجدہ ہوتا ہے،کیاایسا سجدہ کروں یا کہ سی چیز کور کھ کر بجدہ کروں؟ مہر بانی سے بتا ہے کہ کیااس طرح میری نماز ہوجائے گی؟ جواب:...اگرآپ کو بجدہ کرنے پر قدرت نہیں تو سجدہ کا اشارہ کرلینا کافی ہے، کوئی چیز آگے رکھ کراس پر سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ (۲)

### سجدے میں کہنیاں پھیلا نااورران پررکھنا

سوال:... بجدہ میں کچھلوگ اپنی کہنیاں ران پرر کھ کر بجدہ کرتے اوراُ ٹھتے ہیں ،اور کچھلوگ بجدہ میں اپنی کہنیاں اس طرح دائیں بائیں پھیلا دیتے ہیں کہ ساتھ والے نمازی کی چھاتی میں ان کی کہنیاں جالگتی ہیں ، کیا بیچے ہے؟

جواب:... جماعت میں کہنیاں زیادہ نہیں پھیلانی چاہئیں جس سے دُوسروں کو تکلیف ہو، گھٹنوں پر کہنیاں رکھنا اگر ضرورت سے ہوتو جائز ہے۔

#### سجدے میں جانے کا طریقہ

سوال:..بجدے میں جاتے وقت پہلے کیا رکھیں گے؟ آیا ہاتھ اور گھٹنے؟ اور سجدے کی حالت میں کن کن چیزوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے، جن کے بغیرنماز قبول نہیں ہوتی ؟

جواب:...جاتے ہوئے پہلے گھٹے، پھر ہاتھ، پھر پیثانی رکھی جائے۔سجدہ سات اَعضاء پر کیا جا تا ہے: پیثانی (ماتھا مع ناک) دونوں ہاتھ، دونوں گھٹےاور دونوں پنج (یاوُں کااگلاحصہ)۔ <sup>(س)</sup>

### سجدے میں ناک زمین پرر کھنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... سجدے میں ناک زمین پر رکھنا سنت ہے یا واجب یا فرض؟ اگر کوئی شخص بلاکسی عذر کے دورانِ سجدہ ناک مجھی

 (۱) وإن عبجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلى قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع كذا في فتاوئ قاضيخان حتى لو سوّى لم يصح كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳۱، طبع بلوچستان).

(۲) ويكره للمؤمى أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه، فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم
 للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١).

(٣) ويبدى ضبعيه لقوله عليه السلام وأبد ضبعيك ويروى وأبد من الابداد وهو المد والأول من الابداء وهو الإظهار ويجافى بطنه عن فخذيه، لأنه عليه السلام كان إذا سجد جافى حتى ان بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان فى الصف لا يجافى كى لا يؤذى جاره. (فتح القدير ج: ١ ص: ١٥ ٢ ، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. (مشكواة ص: ٨٣، باب السجود وفضله).

زمین پررکھ لیتا ہے، بھی اُٹھالیتا ہے، تواس طرح سجدہ کرنے سے نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:... بحدے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پررکھنا واجب ہے، ناک کو بھی زمین پررکھ لینا اور بھی اُٹھالینا غلط ہے۔لیکن جب ایک بارناک کوز مین پرر کھ لیا تو واجب اَ دا ہو گیا ،اورنماز ہوگئی ،لیکن سنت کے خلاف ہوئی۔(۱)

دوسجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے

سوال:...دوسجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کودیکھا گیا کہ ایک سجدے سے مکمل اُٹھ نہیں پاتے کہ وُ وسرے بحدے میں چلے جاتے ہیں ،اگر دو محدول کے درمیان کوئی وُ عاصدیث میں ہوتو اس کو بھی لکھ دیں۔ جواب: ... دونوں سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹھ جائے ، اور کم سے کم آیک شنی کی مقدار مھرے اور "اَللّٰهُم اغْفِورُ

سجدہ کرتے وفت اگر دونوں یا وُں زمین سے اُٹھ جا تیں

سوال: ... بجدہ کرتے وقت اگر دونوں پیرز مین ہے اُٹھ جائیں تو کیانمازٹوٹ جاتی ہے؟ جواب:...اگرتین مرتبهٔ 'سجان الله' کہنے کی مقداراً محصر ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۳)

اگر سجدے میں عور توں کے یاؤں کے سرے اُٹھ جائیں تو نماز کاحکم

سوال: ..عورتوں کے پیر کے سرے (سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اُٹھتے ہوئے ) زمین سے اُٹھ جاتے ہیں تو کیاان کی نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز فاسدنہیں ہوتی<sup>(۳)</sup> مگرعورت جب سٹ کرسجدہ کرے گی تو پاؤں کیسے اُٹھ جا <sup>'</sup>ئیں گے۔

کیاسجدے میں زمین سے دونوں یا وَں اُٹھ جانے سے نماز نہیں ہوتی

سوال:..عرض بیہ ہے کہ گزشتہ دنوں حضرت مولا نا زکر یا رحمۃ اللّہ علیہ کی کتاب'' فضائلِ حج'' کا مطالعہ کررہا تھا،اس میں صفحہ نمبرا ۵ (چوتھی فصل حج کی حقیقت) میں لکھا ہے نماز'' سجدے میں دونوں پاؤں زمین سے اُٹھ جانے سے ضائع ہوجاتی ہے،اس

 <sup>(</sup>١) وكمال السُّنَّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا، ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عدر لا يكره، وإن كان من غيئر عـذر فـإن وضـع جبهته دون أنفه جاز إجماعًا ويكره وإن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالًا لَا يجوز وعليه الفتوي. (عالمكيري ج: ١ ص: ٠٠، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة، ومنها السجود).

 <sup>(</sup>٢) وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر ... إلخ-(عالمگيري ج: ١ ص: ٧٠). ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه، فإن رفعهما في حال سجوده لا تجزيه السجدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٣ ، باب صفة الصلاة، طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع ...... تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠) ـ

کئے کہ پیجھی سکون اور و قار کے خلاف ہے۔''

جواب:... بجدے میں دونوں پاؤں یاایک زمین سے لگانا فرض ہے،اگر سجدے میں ایک پاؤں بھی زمین سے نہیں لگایا تو ۔

سجدے کی جگہ کے پاس ریڈیو (بندحالت میں) ہوتو نماز کا حکم سوال: سجدے کی جگہ ہے کچھ فاصلے پرریڈیو (بندحالت) میں موجود ہوتو کیا نماز ہوجائے گی؟

دورانِ سجدہ ٹو پی کا فرش اور بیشانی کے درمیان آجانا

سوال:..نماز پڑھنے وفت دورانِ سجدہ اگرٹو پی فرش اور پیشانی کے درمیان آ جائے تو نماز میں کچھ خلل تو واقع نہیں ہوگا؟ جواب: ... کوئی حرج نہیں۔ <sup>(r)</sup>

سجدے کی حالت میں اگر بچے گردن پر بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال:..بجدے کی حالت میں اگر کوئی بچہ گردن پر یا پیٹھ پرآ کر بیٹھ جائے ،تو اس صورت حال میں بچے کوگرا کر سجدے سے أته جانا جائ يا تجده دراز كرديا جائ؟

جواب:...اگرایک ہاتھ کے ساتھ بچے کوآ ہتہ ہے اُ تاردیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ بجدہ لمباکردیا جائے۔ (۳)

عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں یاد بے انداز میں؟

سوال:... کچھلوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کواُ ونچا مجدہ جبیبا کہ مروحضرات کرتے ہیں ، کرنا چاہئے ، کیونکہ حضورصلی الله علیہ وسلم کاارشاد ہے،اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ شریف میںعورتیں اُونچا سجدہ کرتی ہیں، پچھلوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کوابیا سجدہ کرنا جا ہے جس میں ان کی ٹانگیں زمین ہے لگی ہوں اور پیٹ اور ٹانگیں ملی ہوئی ہوں ، یعنی و بے انداز میں بحدہ کرنا جا ہے ، آپ بتائے اس بارے میں

 <sup>(</sup>۱) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٠٠، طبع بلوچستان). أيضًا: ومن شرط جواز السجود أن لَا يرفع قدميه فيه فإن رفعهما في حال سجوده لَا تجزيه السجدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٦٣، طبع حقانيه، متلان).

 <sup>(</sup>٢) ومنها أن يسجد على الجبهة والأنف من غير حائل من العمامة والقلنسوة ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندنا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠ ٢ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه. (مشكواة ص: ٩٠). وفي شرح المشكوة: لعل هذا مخصوص به عليه الصلوة والسلام أو وقع قبل ورود قوله عليه الصلوة والسلام ان في الصلاة لشغلا أو لبيان الجواز فانه جائز مع الكواهة كما صرح به في المنية. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ٣٢، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة).

آپ کا کیا کہناہے؟ لیعنی قرآن وسنت کی روشنی میں کیا دُرست ہے؟

جواب:...اِمام ابوحنیفہ کے نز دیک عورت کوز مین سے چیک کر مجدہ کرنے کا تھم ہے، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہی ہدایت فرمائی تقی، (مراسل ابوداؤد ص:۸ طبع کارخانۂ کتب کراچی)۔

#### عورتول كے سجدے كاطريقه

سوال:..عورتوں کی نماز میں سجدہ کرنے کا طریقة کس طرح ہے؟ آسان الفاظ میں بتائیے۔ جواب:...'' بہثتی زیور'' میں دیکھ لیا جائے ۔مخضر ہیہ کہ عورت بیٹھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لے اور پھرای طرح سے کرسجدے میں چلی جائے۔

#### عورتوں کے سجدے کا طریقہ

سوال:...آپ کے کالم کی عرصہ دراز سے قاری ہوں، کئی بار لکھنے کا سوچا، آج آپ کی توجہ ۴ راکتوبر کے صفحے پر آپ کے کالم کی طرف ولا نا چاہتی ہوں۔ آپ نے عورت کے تجدے کے بارے میں جواب دیا ہے کہ بیڑھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لے اور پھراسی طرح سٹ کر سجدہ کرے۔ مہر بانی کر کے آپ اس بارے میں حدیث شریف کا حوالہ دیجئے جو کہ بخاری کی ہوتو بہتر ہے۔ یہاں ہم خوا تین اس بارے میں حدیث کی متلاثی ہیں، لیکن آج تک نظر سے نہیں گزری۔ '' بہتی زیور'' یا کسی اور کہا ہی کا حوالہ نہ دیجئے گا۔ آپ صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بارے میں بتائے جس میں آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیحدہ طریقے سے نماز سکھائی ہو۔

جواب:... پی بی! "بہشتی زیور" فقیر فقیر فقیر کی مستند کتاب ہے، اور میں فقیر فی کے مطابق مسائل لکھتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہے اُمور میں مردعورت کے فرق کو ظاہر فر مایا ہے، مراسل ابودا وُدصفحہ: ۸ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشا دمروی ہے، عورتوں کو فر مایا کہ: "جبتم سجدہ کر وتو بدن کا پچھ حصد زمین سے ملالیا کرو، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے "( کنز العمال ج: " ص: ۱۱۷)۔

<sup>(</sup>١) (والـمرأة تنخفض) فلا تبدى عضديها (وتلصق بطنها بفخديها) لأنه أستر ... إلخ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٥٠ مبع سعيد كراچي) وكذا في البحر الرائق: (قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخديها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويـدل عـليـه ما رواه أبوداؤد في مراسيله انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ... إلخ. (البحر ج: ١ ص: ٣٣٩، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفحذها كأستر ما يكون لها. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ۲ ص: ۲۲۳، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) أما المرأة فإنها تنخفض ..... وتلزق بطنها بفخذيها ...إلخ (حلبي كبير ص:٣٢٦، طبع سهيل اكيد مي لاهور).
 (٣) فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلي الأرض فإن المرأة ليست في ذالك كالرجل (مراسيل أبو داؤد مع سنن أبي داؤد ص:٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: كنز العمال ج:٣ ص:١١ ا، طبع بيروت).

# عورت رُکوع بعدسیدهی تجدے میں چلی جائے یا پہلے بیٹھے؟

سوال:...میں جب نماز پڑھتی ہوں تو رُکوع کرنے کے بعد سیدھا تجدہ کرلیتی ہوں،مگرمیری ایک سہیلی نے کہا کہ رُکوع کے بعد پہلے بیٹھنا چاہئے اور پھر تجدہ کرنا چاہئے ،اب میں کچھ شک میں مبتلا ہوگئی ہوں ،آپ دُرست طریقہ بتاد بیجئے۔ جواب:...آپ کی سہیلی نے جوطریقہ بتایا ،وہ شیخ ہے، بیٹھ کراورز مین کے ساتھ چے ٹے کر تجدہ کرنا چاہئے۔<sup>(۱)</sup>

#### اگرکسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تواب کیا کیا جائے؟

سوال:...کتاب احسن المسائل ترجمہ کنز الدقائق شائع کردہ قرآن کل کرا چی ،نمازی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ ٹماز میں کا معت میں کی رکعت میں فلطی سے ایک ہی تجدہ کیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی ، بلکہ ناقص ہوگی کیا میصجے ہے؟
جواب:... ہررکعت میں دو تجدے فرض ہیں ،اگر کسی رکعت میں ایک ہی تجدہ کیا تو نماز نبیں ہوگی ،احسن المسائل میں جو مسئلہ ذکر کیا ہے وہ بیہ ہے کہ اگر دُوسرا تجدہ نبیں کیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو نماز فاسد نبیں ہوئی ،لیکن اس تجدہ کا اداکر نا مشروری ہے ، جب بھی یادآئے اس تجدہ کی قضا کرے ، جی کہ اگر التحیات پڑھ کرسلام چھیردیا تھا، پھریاد آیا کہ میں نے ایک ہی تجدہ کیا تقاتو سلام چھیر نے کے بعد اگر نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس تجدہ کو قضا کر لے اور تجدہ ہموبھی کرلے ، اور اگر سلام پھیر نے کے بعد نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز پائی گئی ،اس کے بعد یاد آیا کہ تجدہ رہ گیا، تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی ۔خلاصہ میہ کہ دُوسر سے تجدے کی تأخیر سے نماز فاسد نہ ہوگی ۔خلاصہ میہ کہ دُوسر سے تجدے کی تأخیر سے نماز فاسد نہ ہوگی ،گردُوسرا تجدہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ (۲)

# قومهاورجلسه كى شرعى حيثيت

سوال:...ہارے محلے کا ایک آدمی کہتا ہے کہ صرف رُکوع، مجدہ یا قعدہ یا قیام نماز کے ارکان ٹبیس، بلکہ رُکوع کے بعد کچھ دیر کھڑا ہونا پنی جگہ الگ رُکن ہے، اور کم از کم اتنی دیر کھڑے ہوں کہ معلوم ہو کہ بیجی رُکن نماز ہے۔ اسی طریقہ پر ایک مجدہ کے بعد اطمینان سے بیٹھنا یہ بھی اپنی جگہ ایک الگ رُکن نماز ہے، اور اتنی دیر بیٹھے کہ احساس ہو کہ بیا لگ رُکن ہے، فرمانے لگے کہ ان ارکان کو مقتدی سے اداکروانے بیس پام کا بڑا ہا تھ ہے۔ حضرت! ہماری مساجد میں جوشکل اکثریت میں ہے وہ شاید بیہ ہے کہ امام تو بذات خود بیارکان اداکر پاتے ہیں مگر مقتدی نہیں کر پاتے ، جس کی وجہ شاید ہے کہ امام حضرات تو رُکوع سے با مجدے سے اُٹھے وقت آ دھے رائے میں مع اللہ کمن حمدہ، اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں، اور جب تک مقتدی اُٹھے اس وقت تک اِمام صاحب اپنے بیارکان فرما چکے ہوتے ہیں، مگر وہ اتنامز یرنہیں تھہرتے کہ مقتدی بھی چا ہے سئلے سے واقف ہوں یا نہ ہوں اپنے بیارکان ادافر مالیس یا اِمام کے تھہر نے کی وجہ سے اس کے بیارکان ازخود ادا ہوجا کیں؟

اما المرأة فإنها تنخفض ..... وتلزق بطنها بفخذيها ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٢٢، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>٢) حتى لو نسى سجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام لكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل وبالعود إلى الصلبية والتلاوية ... إلخ. (الدر المختار مع الردانحتار ج: ١ ص: ١٣٠ م، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...نماز میں رُکوع کے بعداطمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا (رکن تونہیں مگر) واجب ہے،اس کااہتمام ضرور کرنا چاہئے ،اور إمام کوبھی لازم ہے کہ نماز اس طرح پڑھائے کہ مقتدی قومہاور جلسہ اطمینان سے کرسکیس،ورنہ نماز کااعادہ واجب ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

### نمازی چوری سے کیا مراد ہے؟

سوال:...ایک مولانانے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی چوری نہ کیا کرو، ہم نے معلوم کیا نماز کی چوری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرض تو ہم پڑھتے ہیں نو افل چھوڑتے ہیں۔ہم نے ان کو کہا کہ نو افل ہم پڑھیں تو ثو اب ہے،اگر نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں، بیتو نماز کی چوری نہ ہوئی۔

جواب:... بمازی چوری بیه به که رُکوع ، مجده اور دُوسر سے ارکان اِطمینان سے نہ کرے۔ (۲)

# اركانِ نماز كوكتنالمباكرنا جاجع؟

سوال:...نماز کے ہرزُکن کوکتنا لمبا کرنا چاہئے ،جس سے نماز سیجے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضوں کو دیکھا گیا ہے رُکوع سے سیج اُٹھنے نہیں پاتے کہ بجدے میں چلے جاتے ہیں،اورای طرح سجدے سے سیجے طرح نہیں بیٹھنے پاتے کہ وُوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں،آیاان لوگوں کی نماز ناقص ہے یا کامل؟اورا گرکوئی ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث وغیرہ ہوتو اس کو بھی ذِکر فرماد ہے۔

' جواب: ...زگوع کے بعد قومہ میں اِطمینان سے کھڑا ہونا چاہئے ،اس کے بعد سجدے میں جائے ،اور دونوں سجدوں کے درمیان اِطمینان سے بیٹھ کر وُسرے سجدے میں جائے ، ورنہ نماز ناقص ہوگی ، بلکہ ایسی نماز کالوٹا ناضروری ہے۔ <sup>(m)</sup>

# جلدی کی وجہ سے نماز تیزی سے پڑھنا

سوال:...اگرجلدی بلکہ بہت جلدی ہو،تو کیا نماز ذرا تیزی سے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...نماز إطمینان سے پڑھنی چاہئے۔ (۳)

(۱) (وتعديل الأركان) أى تسكين الجوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكمال، (درمختار) وفي الشامية والحاصل ان الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب السنة وروى وجوبها وهو الموافق للأدلة ... إلخ (الدر المختار مع الرد المحتار ج: اص: ٣١٣) . (٢) عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته! قالوا: يا رسول الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته! قالوا: يا رسول الله! وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها . (الترغيب والترهيب ج: اص: ٣٥٥، طبع بيروت) . (٣) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة . (حلبي كبير ص: ٣٩٠) . أيضًا: كل صلاة اديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها . (درمختار ج: اص: ٣٥٤، طبع ايج ايم سعيد كراچي) . (٣) قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خُشِعُونَ . (المؤمنون: ۱) .

# التحيات ميں ہاتھ كہاں ركھنے جا ہئيں؟

سوال:... میں نے ساہے کہ التحیات میں ہاتھ گھٹنوں پڑئیں رکھنا چاہئے ،اس لئے کہ ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی؟
جواب:... قعدہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لے، اُنگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رہیں، اس طرح کہ اُنگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں، مگر گھٹنوں کو پکڑ لے تب بھی گھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں، مگر گھٹنوں کو پکڑ لے تب بھی جائز ہے، مگرافضل وہ ہے جواُو پر لکھا گیا، اور آپ نے جولکھا ہے کہ '' ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی' یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ جائز ہے، مگرافضل وہ ہے جواُو پر لکھا گیا، اور آپ نے جولکھا ہے کہ '' ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی' یہ میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ سوال :... یہ بھی سناہے کہ اُنگلیوں کو التحیات میں لڑکا نانہیں چاہئے کہ قیامت کے دن لگی ہوئی اُنگلیاں کا ٹی جا کیں گی ، کیا یہ درست ہے؟

جواب:...میں نے یہ بات نہیں نی، بظاہر فضول بات ہے۔ التحیات میں تشہد کے وقت کس ہاتھ کی اُ نگلی اُ ٹھا کیں؟

سوال:...قعدہ میں التحیات کے بعد ہماری معجد میں ایک صاحب اُلٹے ہاتھ کی شہادت کی اُنگلی تھا متے ہیں ، کیا یہ پیچ طریقہ ہے؟ اور ان صاحب کوکس طرح سمجھا یا جا سکتا ہے ، کیونکہ وہ ادھیڑ عمر کے آ دمی ہیں ، اور نوجوان لوگ کچھ سمجھا کیں تو یہ لوگ نوجوانوں کی عمر کا حوالہ دے کراپنی بڑائی دکھاتے ہیں ، اور سیجے بات کوشلیم نہیں کرتے۔

جواب:...التحیات میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی اُنگلی اُٹھائی جاتی ہے، اُلٹے ہاتھ کی نہیں،ان صاحب کومسئلہ تو ضرور بتایا جائے،اس پروہ ممل کرتے ہیں یانہیں، بیان کا کام ہے۔ <sup>(1)</sup>

اگرتشهد میں اُنگلی نہ اُٹھائی جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:...(الف) ایک عالم دین ہے دریافت گیا کہ'' التحیات' کے دوران اُنگشت ِشہادت کا بلند کرنے اور گرانے کی شرعی نوعیت کیا ہے؟ توانہوں نے جوابا فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب سے ہے کہ اس فعل کے بغیر بھی نماز ہوجاتی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما نمیں کہ صدیث وفقہ کی روشن میں اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (فرض، سنت ِمؤکدہ وغیرہ)۔ (ب) التحیات کے دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گرا کر ہاتھ سیدھا کرلیا جائے یا حلقہ سلام پھیرنے تک بنارہے؟ دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گرا کر ہاتھ سیدھا کرلیا جائے یا حلقہ سلام پھیرنے تک بنارہے؟ جواب:.. بشہد پراُنگشت ِشہادت کے ساتھ اشارہ کرنا سنت ہے، اس لئے بیہ کہنا غلط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ، البتہ بیسے جواب:.. بشہد پراُنگشت ِشہادت کے ساتھ اشارہ کرنا سنت ہے، اس لئے بیہ کہنا غلط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ، البتہ بیسے جواب:... بشہد پراُنگشت ِشہادت کے ساتھ اشارہ کرنا سنت ہے، اس لئے بیہ کہنا غلط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ، البتہ بیسے کہنا خلا

<sup>(</sup>۱) (وينضع يسمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه) مفرجة قليلًا (جاعلًا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة. (درمختار) وفي الرد ..... والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز ... إلخ. (فتاوى شامية ج: ١ ص:٥٠٨، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) وصفتها أن يحلق من يده اليمني عند الشهادة الأبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر، ويشير بالمسبحة ... الخد (فتاوى شامية ج: ١ ص: ٥٠٨، ٩٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

ہے کہ اگر نہ کیا جائے تو نماز ہوجاتی ہے، اشارے کا طریقہ بیہ ہے کہ'' اشہدان لا اللہ الا اللہ'' کہتے ہوئے'' لا'' پراُ نگلی اُٹھائے اور'' إلا الله'' پرگرادے۔ ''

# تشهدى أنكلى سلام يجيرنے تك أنھائے ركھنے كامطلب

سوال:...آپ کا فتو کا متعلق تشهد کے وقت اُنگلی اٹھانے کے بارے میں پڑھا،اس بارے میں آپ کی توجہ حضرت مولانا رشیداحمد گنگوہی صاحب ؓ کے فتو کا کی جانب مبذول کرانا چا ہتا ہوں، کتاب '' فناو کی رشیدی' کے صفحی نمبر: ۳۳ پرتح برہے کہ: '' تشہد کے وقت لفظ'' لا'' پراُنگلی اُٹھا کی جائے اور سلام پھیرنے تک اُنگلی اُٹھائے رکھیں'' آپ کے اور گنگوہی صاحب ؓ کے فتو کا میں بالکل واضح اختلاف ہے، لہٰذا کون سے فتو کی پڑمل کیا جائے ، سخت اُلمجھن پیدا ہوگئی ہے، اور حدیث شریف میں بھی بھی بھی بھی اُٹھی اُٹھا گا'' پراُنگلی اُٹھائے اور اُنگلی گرانے کے بارے میں کہیں کی حدیث میں بھی نہیں بیان کیا گیا، لہٰذا جواب قرآن وحدیث کی روشنی میں مرحمت فرما کرا آج عظیم حاصل کریں۔

جواب:...دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، دراصل دومسئلے الگ الگ ہیں، ایک شہادت کے وقت اُنگلی اُو پر کوائشانا اور نیجے کرلینا، میں نے بید سسئلہ لکھا تھا کہ'' لا' کے وقت اُنھائے اور'' اِلا اللہ'' پر جھکا لے۔'' اور دُوسرا مسئلہ بیہ ہے کہ شہادت کے بعد اُنگلیوں کا حلقہ سلام تک باقی رکھا جائے اور شہادت کی اُنگلی سلام تک بدستور الگ رہے، فناوی رشید بیمیں اس مسئلے کو ذِکر فر مایا ہے، یہاں اُنھی رہنی سے بیمراد نہیں کہ جس طرح'' لا' پر اُٹھائی جاتی طرح اُنھی رہے، بلکہ بیمراد ہے کہ شہادت کے بعد اُنگلیوں کو پھیلا یا نہ جائے جس طرح کے کلمہ شہادت سے پہلے پھیلی ہوئی تھیں، بلکہ ٹھی سلام تک بدستور بندر ہنی چاہئے، اور شہادت کی اُنگلی الگ رہنی چاہئے، ای کوائشی رہنے ہے تعبیر فر مایا ہے، سوال وجواب میں غور کرنے سے بیمطلب واضح ہوجا تا ہے۔ (۳)

# نماز میں کلمہ شہادت پراُنگلی کب اُٹھانی جا ہے؟

سوال:...روزنامه جنگ میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے جو بعینہ قل کرتا ہوں: ''التحیات میں اشہدان لا پراُ نگلی اُشانا اور إلا اللہ پررکھ دیناسنت ہے، نہ کرے تو کوئی گنا ہیں۔' تو حضرت! حاصلِ کلام بیا کہ میں نے'' کیمیائے سعادت'' جو ججۃ الاسلام إمام غزائی کی شہرہُ آفاق تصنیف ہے، اس کے صفحہ نمبر: ۲۱ ا۲ اپر باب الصلاۃ میں پڑھا تھا کہ '' اشہدان لا'' پراُ نگلی نہیں اُشانی، بلکہ '' إلا اللہ'' پراُ نھانی ہے، اور ویسے بھی گرام کے لحاظ سے اور عربی زبان کے اُصولوں کی مناسبت ہے، بلکہ معنوی طور پر اُشانی، بلکہ '' إلا اللہ'' پراُ نھانی ہے، اور ویسے بھی گرام کے لحاظ سے اور عربی زبان کے اُصولوں کی مناسبت ہے، بلکہ معنوی طور پر '' اشہدان لا'' کے معنی صرف گواہی یا شہادت کے ہیں، اور وہ بھی منفی شہادت کے، یعنی'' کوئی خدانہیں'' یا کوئی'' اللہ'' نہیں، اور اس

 <sup>(</sup>۱) وفي الشرنبلالية عن البرهان: الصحيح انه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ... إلخ.
 (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۹ • ۵، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) الصحيح انه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. (در مع الرد ج: ١ ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) الشاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفى ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ... إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٩٠٥).

کی تکمیل کے لئے اوراس ادھورے فقرے کی تفقی کا احساس ختم کرنے کے لئے'' الا اللہ'' یعنی'' مگرخدا ہے'' جیسا کہ قرآنِ حکیم کی متعدّد آیات سے ظاہر ہوتا ہے، سینکڑوں ایسی آیاتِ مبار کہ ہیں جن کی نشاند ہی کرنا اور وہ بھی آپ جیسے عالم کے سامنے گویا سورج کو جراغ دکھانا ہے۔

جواب:...ہماری فقہی کتابوں میں بیہ سئلہ لکھا ہے جومیں نے لکھاتھا، لیعن'' لاالڈ' پراُنگلی اُٹھائے اور'' إلااللہ'' پرر کھ دے، اس کی وجہ بیکھی ہے کہ اُنگلی اُٹھانے سے اشارہ غیراللہ سے اُلوہیت کی نفی کی طرف ہے، اور اُنگلی رکھنے سے اشارہ حق تعالیٰ شانہ کے لئے اُلوہیت کے اثبات کی طرف ہے، لہذا'' لاالہ'' پراُنگلی اُٹھائی جا ہے اور'' إلااللہ'' پررکھ دینی جا ہے ۔ (۱)

حضرت إمام غزالیٌ شافعی المذہب ہیں، جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائیٌ حنبلی مذہب پر، اور إمام غزالیؒ اپنی کتابوں میں شافعی مذہب کے مطابق مسائل لکھتے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی "''غنیۃ الطالبین'' میں حنبلی مذہب کے مسائل لکھتے ہیں، احناف کوفقہی مسائل پران کتابوں پڑہیں، بلکہ خفی مذہب کے مطابق عمل کرنا جائے۔

# مقتری کے لئے التحیات بوری پڑھنالازم ہے

سوال:...اگر اِمام سلام پھیردے اور نمازی نے ابھی تک التحیات کمل نہ پڑھی ہوتو کیا اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیردے یا پوری وُ عاپڑھ کرسلام پھیرے۔

جواب: .. بشهد (بینی التحیات "عبدهٔ ورسولهٔ" تک) دونوں قعدوں میں واجب ہے، اگر پہلے قعدہ میں مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہواتھا کہ إمام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مقتدی إمام کی پیروی نہ کرے، بلکہ اپنا تشہد پورا کرکے کھڑا ہو("عبدهٔ ورسولهٔ" تک)، ای طرح اگر آخری قعدہ میں مقتدی کا تشہد پورانہیں ہواتھا کہ إمام نے سلام پھیردیا تو مقتدی إمام کے ساتھ سلام بلکہ اپنا تشہد پورا کرکے سلام پھیرے۔

اگرکوئی شخص پہلے قعدہ میں آکر جماعت میں شریک ہوااور اس نے التحیات شروع کی تھی کہ اِمام کھڑا ہو گیا، تو پیشخص اِمام کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ التحیات بین عبدہ ورسولۂ' تک ... پڑھ کر کھڑا ہو، اگرکوئی شخص آخری قعدہ میں شریک ہو، ابھی التحیات پوری نہیں کی ساتھ کھڑا نہ ہو جائے بلکہ التحیات ...' عبدہ ورسولۂ' تک ... پوری کر کے کھڑا ہو۔ (۱)

# التحيات برسلام بصيغه خطاب كاحكم

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں ، ہم نماز میں جوالتحیات پڑھتے ہیں ، وہ درج ذیل ہے:

<sup>(</sup>۱) وفي المحيط انها سنة، يرفعها عند النفي، ويضعها عند الاثبات، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الآثار والأخبار ... الخد (الشامية ج: ١ ص: ٥٠٨، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

 <sup>(</sup>٢) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل ان يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد،
 فالمختار ان يتم التشهد كذا في الغياثية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٠، طبع بلوچستان).

"التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لَا إله إلّا الله وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولة "\_

محترم محودا حمویای اپنی تألیف "حقیق سیدوسادات" بین ایک موقع پر لکھتے ہیں کہ:التحیات کا یدورود "صلوا علیہ وسلموا تسلیما" کی سیم سیمی سیمی سیمی سیمی پر سے سے، جب آپ سلی الله علیوسلم کی حیات میں بہی پڑھتے سے، جب آپ سلی الله علیوسلم کی وفات ہوگئی جمیر خطاب ترک کر کے "السلام علی النبی ورحمة الله و ہو کاته" پڑھتے گے،ایک اور موقع پر لکھتے ہیں کہ: فتح الباری شرح سیمی بخاری باب التشہد فی الاخیرہ (ص: ۵۳ مطبوع انساری) ابن جرنے سلام علی النبی کی روایتیں درج کرنے بعد بابنا و سیمی بخاری باب التشہد فی الاخیرہ (ص: ۵۳ مطبوع انساری) ابن جرنے سلام علی النبی کی روایتیں درج کرنے بعد ابسان میں ہوئی ہوئی الله علیہ وسلام ہوں کہتے تھے، جب آپ سلی الله علیہ وسلم کی وفات ہوگئی تو" سلام علی النبی" (نبی پرسلام ہو)۔ "النبی" (التحیات) میں یہ الفاظ "السلام علی الله علیہ وسلم کی دفات ہوگئی تو" میں، کیونکہ نماز کی جتنی بھی کہ الله علیہ وسلم کی دفات ہوگئی ہوئی ہیں جو سے ہیں، کیونکہ نماز کی جتنی بھی کہ سے سوال ہے ہے کہ کیا اب بھی پرالفاظ پڑھنا جائز ہیں جبکہ حضور اکرم سلی الله علیہ وسلم حیات نہیں ہیں؟

جواب: ... عبای صاحب کی یہ بات توضیح نہیں کہ التحات والا دُرود "صلوا علیه و سلموا تسلیما" کی صیح سیح تحییل ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں" صلوة نہیں، اس کئے ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں" صلوة نہیں، اس کئے اس سے آیت کریمہ کے ایک حصے کھیل ہوتی ہے اور دُوسرے حصے کی تمیل کے لئے التحیات میں صرف سلام علیک ایسا النبی" اور فتح الباری کے حوالے سے جوروایت نقل کی ہے کہ صحابہ المختصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں "السلام علیک ایسا النبی" کہا کرتے تصاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں "السلام علیک ایسا النبی" کہا کرتے تصاور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد "سلام علی النبی " کہتے تھے، یروایت صیح ہے، اور صیح بخاری جلد دوم صفی ۱۲۲ پر موجود ہے، حافظ نے اس سلم کی روایت ذکر کرتے ہوئے شخ تاج الدین بگی کے حوالے ساکھا ہے کہ: "اس روایت صحاح ہوتا ہے کہ "السلام علی النبی "کہنا بھی جائز ہے" تا ہم جن الفاظ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فر مائی وہ اُؤلی و افضل ہیں، اور اُمت کا تعامل بھی ای پر چلا آرہا ہے۔

#### نماز میں دُرودشریف کی کیاحیثیت ہے؟

سوال:... پیتومعلوم ہے کہ تشہد کے بعد دُرود شریف واجبات نے نہیں الیکن کیا بید دنوں دُرود جونماز میں ہم پڑھتے ہیں بیہ مسنون یامستحب بھی ہیں یا نہیں؟'' فاران' شارہ اپریل ۱۹۸۱ء میں جعفرشاہ کی تحریکا مفہوم بیہ ہے کہ ان کامسنون یامستحب ہونا صحابِ سنہ سے ثابت نہیں، ''صلوا علیہ و سلموا تسلیمًا'' کے تعمر کی تعمیل تشہد کے آخری جے ''السلام علیہ ک .... النے'' سے ہوجاتی ہے، لہذا بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلموا تر کی آل پر دُرود پڑھنا دُرست نہیں ہے۔

اگر صحاحِ ستہ میں ایسی کوئی حدیث یا احادیث ہیں جن کی وجہ ہے مرقا جہ ڈرود کے یہی الفاظ مذکور ہیں،تو براہ کرم اس کی

پوری عبارت مع حوالہ، کتاب ہصفحہ اور سن اشاعت اور ناشر ہے مطلع فر مادیں ، تا کہ میں قار نمینِ فاران کوان صاحب کی پیدا کر دہ غلط نہی ہے محفوظ رکھنے کے لئے لکھ سکوں ۔

جواب:...جعفرشاہ صاحب کا تعلق ان ملحدین ہے ہے جو دین کی قطعی اور متفق علیہ باتوں کو مشکوک کرنے کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں۔

مشکلوة شریف ص: ۸۹ میں صحیح بخاری وصحیح مسلم کے حوالے سے حضرت کعب بن عجر ہ رضی اللہ عنہ سے روایت ذکر کی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتادیا ہے (یعنی التحیات میں "السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبو کاته" کہا جائے)، آپ کے اہل بیت پرہم صلوة کس طرح پڑھا کریں؟ فرمایا:
یکہا کرو: "اللّٰهم صل علی محمد ... الخ۔"

قرآنِ کریم نے اُمت کودوباتوں کا الگ الگ حکم فرمایا ہے، ایک صلوٰۃ اور دُوسری سلام ۔ سلام کے حکم کی تعمیل تو التحیات میں ذکر کئے گئے الفاظ ''المسلام علیک ایھا النہی و رحمۃ اللہ و ہر کاتہ'' پڑھنے ہے ہوجاتی ہے، مگر صلوٰۃ کے حکم کی تعمیل کن الفاظ میں کی جائے؟ بیہ بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ م نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں'' دُرودِ ابرا ہیم'' کے الفاظ تعلیم فرمائے۔

ایک اور حدیث حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه سے مروی ہے که:

"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلوته لم يمجد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا! ثم حمده فقال له أو لغيره: اذا صلّى احدكم فليبداء بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم ليدع بعد الثناء " (ابوداور ج: اص:٢٠٨،نائج ج: ص:١٨٩،نائج ج: اص:١٨٩،نائج ج: اس:٢٠٨،نائج ج: ان ج: سنوط مسلم واقره الذهبي حبان ج: سنوج ابن ج: سنوط مسلم واقره الذهبي ترجمة: " رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم بي ورود بهجا، آخضرت على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه والم في الله عليه وسلم على الله عليه وسلم في الله عليه وسلم على الله عليه وسلم في ورود بهجا، آخضرت على الله عليه والم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم في ورود بهجا، آخضرت على الله عليه والم الله عليه وسلم بي ورود بهجا، آخضرت على الله عليه وسلم في ورود بهجا، آخض على الله عليه وسلم في ورود بهجا، آخض على الله عليه وسلم بي ورود بهجا، آخض على الله عليه والم الله تعالى كى مجدو في خوس في جلد بازى كى الهرات بلاكر مليا: بسبة مين سه وي في خوس نماز براه عن ورود على الله تعالى كى مجدو

(۱) عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألّا أهدى لك هدية سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بللى! فاهدها لى، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلوة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... إلخ ـ (مشكوة ج: اص: ٨٦ باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم) ـ

ثنابیان کرے، پھرنبی کریم (صلی الله علیه وسلم) پر دُرود بھیجے، پھر حمد وثنا کے بعد دُ عاکرے۔'' ایک ازرحدیث میں حضرت ابومسعود انصاری رضی الله عنہ ہے مروی ہے:

"اقب ل رجل حتى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن عنده، فقال: يا رسول الله! اما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك اذا نحن صلينا عليك في صلوتنا؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احببنا ان الرجل لم يسأله، ثم قال: اذا صليتم على فقولوا: اللهم صل على محمد .... الخ." (ميح ابن براي يرب خ: الله عليه وسلم حتى احببنا ان الرجل لم معند سناله، ثم قال: اذا صليتم على فقولوا: اللهم صل على محمد .... الخ." (ميح ابن براي من ٢٠٨٠) من ١٣٨٠) مندرك عام ج: المن ٢٦٨٠) مندرك عام ج: المن ٢٦٨٠) ترجم: ... أي في ابن حن الله عليه وسلم كسامة بيش كيا، بم بحى آب سلى ترجم: ... أي في ابن الله عليه وسلم كسامة بيش كيا، بم بحى آب سلى الله عليه وسلم كيا بين كرفاموش الله عليه وسلم كيا بين كرفاموش من الله عليه وسلم يون كرفاموش الله عليه وسلم كوال نه كيا بوتا، يعني شايد آب صلى الله عليه وسلم كوال نه كيا بوتا، يعني شايد آب صلى الله عليه وسلم كوال نه كيا بوتا، يعني شايد آب صلى الله عليه وسلم كوال من أوارى بوئي، بحرفر مايا: جبتم مجم يردرود بهجونو به بها كرو (آك درود شريف كالله عليه وسلم كوال من كالوال عن الوارى بوئي، بحرفر مايا: جبتم مجم يردرود بهجونو به بها كرو (آك درود شريف كالله عليه وسلم كوال سن نا كوارى بوئي، بحرفر مايا: جبتم مجم يردرود بهجونو به بها كرو (آك درود شريف كالفاظ سكمائ)."

ان احادیث کی بنا پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے آج تک اُمت کا بیتعامل چلا آتا ہے کہ آخری قعدہ میں التحیات کے بعد وُرودشریف پڑھا جائے ، اور پھروُعا کی جائے ، پھر نماز کا سلام پھیرا جائے۔ إمام شافعی کے نزدیک آخری قعدہ میں وُرودشریف فرض ہے ، اور دیگرا کا ہرکے نزدیک سنت ہے۔ ایکن اُمت میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ آخری قعدہ میں وُرودشریف نہ پڑھا جائے ، ویسے بھی وُعاہ کے ہوا تا گری تعدہ میں وروشریف نہ پڑھا جائے ، ویسے بھی وُعاہ پہلے الله تعالی کی حمد وثنا کرنا ، پھر آنخضرت سلی الله علیه وسلم پروُرود بھیجنا ، وُعا کے آداب میں سے ہے ، اور یہ قبی اُن کا قوی ذریعہ ہے ، تو نماز کے آخر میں وُعاہ پہلے وُرودشریف پڑھنا اس قاعدے کے تحت آئے گا۔

قعدهُ أولي ميں صرف تشهد پر طیس یا دُرود بھی؟

سوال:...سنت غيرمؤ كده (چارركعات ميں) پہلی دوركعتوں ميں تشهد پڑھ كر كھڑے ہونا چاہئے يا وُرودشريف پڑھنا

لازم ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبى عليه السلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافًا للشافعي فيهما. قوله فيهما أى في التشهد والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فإنهما من الفرائض عنده. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٢٣، طبع دار صادر بيروت). أيضًا: قال أبوبكر: وليست الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وآله فرضًا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار وهو مسيئ بتركها وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد فهو خلاف إجماع السلف والخلف. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٣٢ كتاب الصلاة، طبع بيروت).

#### جواب:...دونوں طرح جائزے،لیکن دُرودشریف پڑھ کراُٹھنا بہتر ہے۔(۱) تشہداور دُرود کے بعد دُعائے ماُثورہ سے کیام ادہے؟

سوال:...نماز فرض،نماز وتر،نماز سنت اورنفل ادا کئے جاتے ہیں،اورآ خری قعدہ میں تشہداور دُرودِ ابراہیمی پڑھتے ہیں، علائے کرام اور کتب فقہاء سے معلوم ہوا ہے کہ تشہداور ڈرو دِابرا ہیمی پڑھنے کے بعد دُعائے ماُ تُورہ بھی پڑھیں۔

اکثر نمازی حضرات دُعائے ماُثورہ جانتے ہی نہیں، میں اور بہت ہے دُوسرے حضرات جانتے ہیں، وہ دُعائے ماُثورہ پڑھتے نہیں ہیں،کسی کوا تناوقت نہیں ملتا،اس صورت میں کہ دُ عائے ماُثورہ نہ پڑھیں،نماز میں نقص تونہیں ہوگا؟اورنمازادا ہوجائے گی؟ یہ بھی وضاحت فرمائیں کہ وُعائے ماُ تورہ ہر فرض نماز ، وتر ،نوافل اورسنتوں میں پڑھی جائے یاصرف فرض نماز کے لئے ؟

جواب:...آخری قعدہ میں دُرودشریف کے بعد دُ عامسنون ہے،قر آنِ کریم یاا حادیث شریفہ میں جودُ عائیں آئی ہیں ان کو دُعائے مَاثُورہ کہا جاتا ہے،ان میں ہے کوئی بھی دُعاپڑھ لینے ہے سنت ادا ہوجائے گی۔'' چنانچہا کثر لوگ قر آن وحدیث کی دُعا میں پڑھتے ہیں،اگر چہوہ'' وُعائے ماکثورہ'' کا مطلب نہ جانتے ہوں،اور بیدوُ عاکرنا سنت ہے،للبذااگر بالکل ہی نہ پڑھے تب بھی نماز ہوجائے گی مگر ثواب میں کمی ہوگی۔

#### قعد ہُ اخیرہ میں دُرود کے بعد کون سی دُ عایر میں وُ رود کے بعد کون سی دُ عایر میں جا ہے؟

سوال:...قعد وَاخِیرہ میں وُرود شریف کے بعد وُ عااور سلام پھیرنے سے پہلے کون ی وُ عابِر ٰ هنی چاہئے؟ کسی جگه "اللّٰہ انى ظلمت " اوركى جكد "رب اجعلنى مقيم الصلوة" برصة كولكها مواب، كياان ميس كوئى ايك وُعارِ صف عنماز

جواب:..قرآن وحدیث کی جودُ عاچاہے پڑھ لے،نماز ہوجائے گی،حدیث میں ہے کہ:"اللّٰہم انبی ظلمت نفسی" والی دُعا حضرت ابو بکرصدیق رضی اللّٰدعنہ کی درخواست پرآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کوسکھائی تھی۔ (۳)

# نماز میں کتنی دُ عا کیں پڑھنی چاہئیں؟

سوال:...نماز میں بعد آخری تشہد کے اگرنمازی کئی وُعا ئیں (جن میں احادیث وقر آن کی وُعا ئیں شامل ہوں) پڑھ کر سلام پھیرے تو نماز میں کوئی حرج تو واقع نہیں ہوگا؟

<sup>(</sup>١) وسُنَّة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقًا وكذا في قعود أوّل في النوافل غير الرواتب تأمل. (شامي ج: ١ ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ودعا ..... بالأدعية المذكورة في القرآن والسُّنَّة لَا بما يشبه الناس. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) ومن الأدعية الماثورة ما روى عن أبى بكر رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علّمنى دعاء أدعو به في صلاتي! فقال: قل: اللَّهم إنَّى ظلمت نفسي ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦، طبع بلوچستان).

جواب:..جننی دُعائیں جاہے پڑھ سکتا ہے' مگرامام کوجائے کہ اتنالمبانہ کرے کہ مقتدی تک ہوجائیں۔'' غلطی سے سلام بائیں جانب پھیرلیا تو نماز ہوگئی

سوال:...اگر خلطی سے سلام بائیں جانب پھیرلیااور فوراً یادآنے پردائیں اور پھر بائیں طرف پھیرلے تو نماز ہوجائے گ؟ جواب:...ہوجائے گی!<sup>(۴)</sup>

# این إرادے سے نمازختم کرنافرض سے کیامرادہ؟

سوال:...نمازی ایک کتاب میں فرائض نماز ۱۳ کھے ہیں، چودھواں فرض ہے کہ اپنے اِرادے ہے نمازختم کرنا۔ ہرآ دی
اِرادے ہی ہے نمازختم کرتا ہے، کی دُوسرے کے کہنے ہے یا اِرادے ہے تو نہیں کرتا، بلکہ جماعت میں اِمام جب سلام پھیرتا ہے وہ
اِمام کا اِرادہ ہوتا ہے، مقتدی اپنے اِرادے ہے تو سلام نہیں پھیرسکتا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ:'' اپنے اِرادے ہے نمازختم کرنا''؟
جواب:...'' اپنے اِرادے ہے نمازختم کرنا''اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے سارے اُرکان ادا کرے سلام پھیرکن اباقی تھا
کہ کوئی چیز نماز توڑنے والی بغیر اِرادہ کے پیش آگئ ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ اپنے اِرادے سے سلام پھیرکرنماز
سے نکانا فرض تھا۔ (")

### ركعات ميں شك ہوجائے تو كتنی شاركرين؟

سوال:...اکثر بھول ہوجاتی ہے اور بعض اوقات گمان ہے بھی اندازہ لگانامشکل ہوجا تا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ،کون می رکعت میں کون می سورت پڑھی تھی؟اس صورت ِ حال میں ہم کیا کریں؟

(۱) وأما في القعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، جاء في التفسير أن المراد منه الدعاء في التفسير أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة أي فانصب للدعاء وقال صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك ثم اختر من الدعوات ما شئت وللكن ينبغي أن يدعوا بما لا يشبه كلام الناس حتى يكون خروجه من الصلاة على وجه السنّة. (بدائع الصنائع ج: اص: ٢١٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 (٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه (مشكلوة ص: ١٠١، باب ما على الإمام، الفصل الأول).

(٣) (قوله ولو عكس) بأن سلم عن يساره أوّلًا عامدًا أو ناسيًا بحر (قوله) فقط أى فلا يعيد التسليم عن يساره ... الخـ (الشامية ج: ١ ص: ٥٢٣) مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ... الخ).

(٣) والسابعة من الفرائض ..... وهى الخروج من الصلوة بفعل المصلى فإنه فرض عند أبى حنيفة خلافًا لهما .... وإن سبقه الحدث من غير عمد منه فى هذه الحالة فكذلك تمت صلاته عندهما ولم يبق عليه إلّا شىء واجب وهو السلام، وأما الفرائض فقد تمت جميعًا، وقال أبو حنيفة يتوضأ ويخرج عن الصلوة بفعله قصدًا لكونه فرضًا قد بقى عليه من فرائضها حتى لو لم يتوضأ ولم يخرج بصنعه بل عمل عملًا ينافى الصلاة من غير متعلقات الوضوء تبطل صلوته لفعله فرضًا من فرائضها وهو الخروج منها بغير طهارة. (حلبى كبير ص: ٢٩٢، طبع سهيل اكيدهمي لاهور).

جواب:...نماز کی رکعات میں اگر دواور تین میں شک ہوا کرے تو دوسمجھا کریں۔(۱)

# آیتیں اوررکعتیں بھو لنے کی بیاری ہو،تو بھی نمازنہیں چھوڑنی جا ہئے

سوال:...میرے والد کو بھولنے کی بیاری ہے، نماز پڑھتے وفت آپتیں اور رکعتیں بھول جاتے ہیں، اور اَب وہ نماز پڑھنے ہے کتراتے ہیں،ان لوگوں کے لئے دین میں کیا حکم ہے؟

جواب:... بھولنے کے اندیشے سے نماز چھوڑ نا گناہ ہے، وہ نماز اُدا کرتے رہیں، جن رکعتوں پر گمان غالب ہو، اس کے مطابق رکعتیں پوری کریں ، کمی بیشی الله تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ (۲)

### نماز میں کتنے سجد ہے گئے ہیں یہ یادندر ہے تو کیا کروں؟

سوال:... میں نماز پڑھنے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے دوسجدے کئے ہیں یانہیں؟ ہررکعت میں مجھے بے حد پریشانی ہوتی ہے،سنت نفل میں تو میں سجدۂ سہوکر لیتا ہوں ،لیکن فرض نماز وں کے لئے مجھے دوبارہ نیت با ندھنی پڑتی ہے۔اور پیر . ہم فرض یا سافرض کبھی ۱۷-۲۰ ہوجاتے ہیں ، تب کہیں جا کر مجھے یقین آتا ہے کہ میں نے دو مجدے ہر رکعت میں کئے ہیں ، بتا یئے

جواب:...أپ فرض نماز جماعت كے ساتھ پڑھنے كا إہتمام كريں، تاكه آپ كوتين چار كى جگه سوله بيں ركعتيں نه پڑھنى پڑیں،اوراگر بھی اکیلےنماز پڑھنے کی نوبت آئے تو دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح سنت نفل میں سجدہ سہوکر لیتے بیں،ای طرح فرض نماز میں بھی بحدہ سہوکر لیجئے۔(<sup>(r)</sup>

### ر کعتوں کی تعداد میں مغالطہ ہوجائے تو کیا کروں؟

سوال:...میں رکعتوں کی تعداد میں بھول جاتا ہوں اور مجھے پورایقین نہیں ہوتا کہ اب تک میں نے کتنی رکعات پوری کی ہیں؟اس وقت مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...جتني ركعتيں كم ہوں،بس ان كوليا يجيئے۔(م

 <sup>(</sup>١) وإذا شك في صلاته ...... عمل بغالب ظنه إن كان له ظن للحرج وإلّا أخذ بالأقل لتيقنه. (الدر المختار مع الرد ج: ۲ ص: ۹۲، ۹۳، باب سجود السهو، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٦ ١) ـ (٣) إذا صلى ولم يدر أثلاثًا صلّى أم أربعًا ...... يتحرى وأخذ ما ركن إليه قِلبه ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ا ص: ۱۹۹، طبع رشیدیه کوئٹه).

# نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟

# نماز کے لئے ہرمسلمان کو کم از کم جارسورتیں یا دہونی جا ہمیں

سوال:..نماز میں اگرزیادہ آیت یاد نہ ہوصرف سورۂ فانخداوراخلاص یاد ہو، ہرنماز میں بید دونوں سورۃ ہی پڑھے تو اس سے نماز کے ثواب میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ تمام نماز میں فانخداورا خلاص پڑھنے سے کیا نماز ہوجاتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ ورّ واجب میں یہی دونوں سورۃ یا د ہوں ، انہی دونوں سورۃ کوورّ میں پڑھنے سے کیا نماز ہوجاتی ہے کہیں؟

جواب:...سورۂ فاتحہ کے بعد ہررکعت میں ایک ہی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے کم سے کم چارسورتیں تو ہرمسلمان کو یاد کرلینی چاہئیں،اور جب تک یاد نہ ہوں ہررکعت میں سورۂ اخلاص ہی پڑھ لیا کریں،نماز ہوجائے گی۔(۱)

#### نمازى مرركعت ميں ايك سورت تلاوت كرنا

سوال:...ہم نے جونمازا پنے بڑوں ہے بیھی ہے،اس کے لحاظ ہے ہم پوری نماز یعنی سنت،فرض اورنفل میں ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ھواللہ ہی پڑھتے ہیں،کیا کوئی حرج تونہیں؟

جواب:... جرج توہے، نماز کی ہر رکعت میں ایک سورۃ پڑھتے رہنا مکروہ ہے، کم ہے کم چار سورتیں تو آ دمی کو یاد ہونی چاہئیں، بلکہ ہرعامی سے عامی مسلمان کو پارہ مم کا آخری پاؤیا د ہونا چاہئے۔(۲)

# جس کوکوئی بھی سورت نہ آتی ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...اگرکسی کوکوئی بھی سورت یا دنہ ہو، یا دُعائے قنوت، توالیا شخص نماز میں آیا فقط شبیح وغیرہ پڑھے گا، یاالیا ہی کھڑا ہوگا؟ جواب:...سورتیں یا دکرنے کی کوشش کرے، جب تک یا ذہیں ہوتیں شبیح پڑھتارہے۔(۳)

(۱) ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض، ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمكيرى ج: ۱ ص: ٢٠٠١)، وأيضًا ولا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية (درمختر) وفي الرد (قوله ولا بأس أن يقرأ سورة الخ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة. (شامي ج: ۱ ص: ٥٣١، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية). (۲) وكذا تكرارها في ركعتين منه بأن قرأها في الأولى ثم كررها في الركعة الثانية يكره ذكره في القنية. (حلبي كبير ص: ٥٥٠). (٣) عن عبدالله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنّى لا أستطيع أن آخذ) أى وردا أو أتعلم وأحفظ (من القرآن شيئًا فعلمني ما يجزئني) أى عن ورد القرآن أو عن القراءة في الصلوة (قال) وفي نسخة فقال (قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله). (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٥٣٥، طبع بمبئي).

#### نماز میں قرآن دیکھ کرتلاوت کرنا

سوال:...ایک شخص اپنی نماز کے دوران کوئی مخصوص سورۃ شریف پڑھنا چاہتا ہے،جس کے بارے میں اسے بتایا گیا ہے کہ نماز میں اس کی تلاوت باعث فضیلت ہے۔اس شخص کوسورۃ شریف مذکورہ زبانی یا زنہیں ،الہذاوہ جائے نماز پر کتاب یا قرآن کا نسخہ کھول کرر کھ لیتا ہے،اورد کی کھراس سورۃ شریف کو پڑھتا ہے، کیااس کا یفعل جائز ہے؟ کچھ حضرات کا خیال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ، برائے مہر بانی اپنی رائے سے مطلع فرما ئیں۔

جواب:.. بنماز میں قرآنِ کریم دیکھ کرتلاوت کرناؤرست نہیں،اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔(۱)

#### تہجد نماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا

سوال:...میں حافظ تو نہیں ہوں، کیکن رات کو تہجد میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے، کیا اس صورت میں، میں نماز میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتا ہوں؟

جواب:...تہجد میں قرآنِ کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز نہیں ،اس سے نماز نہیں ہوگی ،البتہ جتنی سورتیں یا دہوں ،ان کو پڑھتے رہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### فرض نماز میں مفصلات پڑھنامسنون ہے

سوال:..قراءت کے متعلق فجر اور ظهر میں طوال مفصل ،عصر اور عشاء میں اوساط مفصل اور نمازِ مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے،اگر نمازوں میں قراءت کا یہی معمول رہے توان حالات میں پہلے پچتیں پاروں سے ربط وتعلق نہیں رہتا،اتنا تو سمجھتا ہوں کہ قرآنِ کریم کہیں سے بھی پڑھیں نماز ہوجاتی ہے، مگر سوال زیادہ ثواب کمانے کا ہے۔

جواب:... قرآنِ کریم کا باقی حصه سنن اورنوافل میں پڑھا جائے ،فرائض میں مفصلات کا پڑھناافضل ہے، تا کہ قراءت طویل نہ ہو۔ <sup>(۳)</sup>

نوٹ:...سورۂ حجرات سے سورۂ بروج تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں،سورۂ بروج سے سورہ لم یکن تک اوساط مفصل،اورلم یکن سے آخرتک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١٠١) ويفسدها قرائته من مصحف عند أبي حنيفة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، كذا في الوقاية. (هندية ج: ١ ص: ٢٤).

 <sup>(</sup>٣) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى
 الآخر هكذا في الحيط والوقاية ومنية المصلى. (هندية ج: ١ ص: ٥٤).

# زبان سے الفاظ ادا کئے بغیر فقط دِل ہی دِل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی

سوال:...دِل بى دِل ميں پڑھنے سے نماز اور تلاوت ہوجاتی ہے یاز بان سے ادائیگی ضروری ہے؟

جواب:...دِل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ، زبان سے الفاظ اداکر نا ضروری ہے، پھرایک قو ل توبہ ہے کہ ہلکی آواز سے اس طرح پڑھے کہ خود من سکے ، مگر دُوسرانہ سنے ، اور دُوسرا قول بہ ہے کہ زبان سے سیح الفاظ کا ادا ہونا شرط ہے ، اپ آپ کو سنائی دینا شرط نہیں ، پہلاقول زیادہ مشہور ہے اور دُوسرا قول زیادہ لائقِ اعتبار ہے۔ (۱)

# نماز میں قراءت کتنی آواز ہے کرنی جاہے؟

سوال:...نماز کے لئے ہرمسلمان کو بیتھم ہے کہ دِل میں پڑھے، لینی اکیلا پڑھ رہا ہو یا اِمام صاحب کے پیچھے (جتنا اِمام صاحب کے پیچھے (جتنا اِمام صاحب کے پیچھے (جتنا اِمام صاحب کے پیچھے پڑھنا جا تا صاحب کے پیچھے پڑھنا جا ترک ہوں جا تا ہوں ، اور کئی اتنی نیچی آ واز میں پڑھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ پچھے پڑھ رہے ہیں کہ چپ بیٹھے ہیں؟ حتیٰ کہ لب تک بھی ملتے معلوم نہیں ہوتے ، آپ وضاحت کر کے تھیجت فرما نمیں کہ دِل میں کس طریقے سے پڑھنا جا ہے؟

جواب:...نماز میں قراءت اس طرح کرنی چاہئے کہ زبان ہے حروف تصحیح ادا ہوں اور آواز دُوسروں کو سنائی نہ دئے'' دن کی نماز میں اس طرح قراءت کرنا کہ آواز دُوسروں کو سنائی دے ، مکروہ ہے'' اورا گراس طرح دِل ہی دِل میں پڑھے کہ زبان کو بھی حرکت نہ ہواور حروف بھی ادانہ ہوں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ '''

# كيااكيلاآ دى أونجى قراءت كرسكتا ہے؟

سوال:...اگرآ دی اکیلانماز پڑھ رہا ہو، پاس میں کو کی شخص عبادت نہ کرتا ہوتو شخص اُونچی آ واز میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب:...رات کی نماز وں میں اُونچی پڑھ سکتا ہے، رات کی نماز وں سے مراد ہیں: نجر ،مغرب اورعشاء۔ (۱)

### نمازوں میں منفرد تکبیرات اِنقال آہتہ کے

#### سوال:...عام طور سے تنہا نمازی گھر پر یامسجد میں آہتہ قراءت کرنے والی نماز میں نیت کے بعد تکبیرِاُولی زور سے کہتے

(١ و٢) (القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، وقيل إذا صحح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه). (حلبي كبير ص: ٢٤٥، طبع سهيل اكيدمي، شامي ج: ١ ص: ٥٣٥، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة).

 <sup>(</sup>٣) وأما نوافل النهار فيخفى فيها حتمًا. (عالمگيرى ج: ١ ص:٢١)، ويسر في غيرها كمتنفل بالنهار فإنه يسرّ. (الدر المختار ج: ١ ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) الينأحاشي تمبرا صفح مطذابه

 <sup>(</sup>۵) وإن كان منفردًا إن كانت صلاة يخافت فيها يخافت حتمًا هو الصحيح، وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار،
 والجهر أفضل ولكن لا يبالغ مثل الإمام، لأنه لا يسمع غيره كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢).

ہیں،اور ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا، تسمیداور قراءت آہتہ ہے کرنے کے بعد زکوع کی تکبیرزورے کہتے ہیں اور سمع اللہ بھی زورہے کہتے ہیں،اور زُکوع کی اور مجدے کی تبیع آہتہ ہے کہتے ہیں،اوراس کے بعد ہر تکبیراور سمع اللہ اور سلام زورہے کہتے ہیں۔کیا آہتہ قراءت والی فرض نمازوں میں ساری چیزیں تکبیرِاُولی اور دُوسری تکبیریں،مع اللہ اور سلام آہتہ نہیں کہی جاسکتیں؟

جواب:...نمازوں میں (جن میں بلندا واز ہے قراءت نہیں ہوتی )منفر دکو بیتمام چیزیں آ ہتہ کہنی چاہئیں۔<sup>(۱)</sup>

نماز میں کلمات اتنی زورہے پڑھنا کہ دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہو

سوال:...بعض مقتدی نماز میں کلمات زورہے پڑھتے ہیں جس ہے دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے،اس بارے میں علم ہے؟

جواب:...انے زورہے نہ پڑھیں کہآ واز دُوسروں کوسنائی دے '' اوران کی نماز میں خلل پڑے۔اگروہ اس ہے آہتہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دُوسرے نمازیوں کے پاس کھڑے نہ ہوا کریں۔

# نماز میں اگر ہونٹ حرکت نہ کریں تو کیا تلاوت صحیح ہوگی؟

سوال:... آج کل مساجد میں بہت سے حضرات اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بالکل نہیں ملتے اور ساری نماز ای طرح اداکرتے ہیں، غالبًا دِل ہی دِل میں پڑھتے ہیں، کیااس طرح نماز اُدا ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز میں قراءت فرض ہے'' التحیات واجب ہے'' اور دُوسری تسبیحات سنت ہیں۔' جب آ دمی قراءت کرے یا کچھ پڑھے تواس کے ہونٹ لاز ماحرکت کریں گے، جو محض اس طرح نماز پڑھتا ہے کہاس کے ہونٹ تک نہیں ملتے اس کی قراءت صحح نہیں، گویادِل میں پڑھتا ہے، زبان نے نہیں پڑھتا، ایسے محض کی نماز نہیں ہوتی نماز میں زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔بعض حضرات

(۱) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (در مختار مع رد المحتار ج: ۱ ص: ۲۹). والذكر ان كان وجب للمصلاة فانه يجهر به كتكبيرات الإنتقال عند كل خفض للمسلاة فانه يجهر به كتكبيرات الإنتقال عند كل خفض ورفع إذا كان إمامًا وأما المنفرد والمقتدى لا يجهران به. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۲، طبع بلوچستان).

(٢) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

(٣) والثالثة من الفرائض القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه فإن صح الحروف من غير أن يسمع نفسه فإن صح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذالك قراءة في إختيار الهندواني والفضلي لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم وقيل إذا صح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه. (حلبي كبير ص:٢٤٥، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) ويجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: اص: اك). أيضًا: قوله والتشهدان أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهدة المروى عن ابن مسعود لا يجب بل هو أفضل من المروى عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر. (ردائحتار ج: اص: ٢١٣م، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۵) وسننها ...... والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين ..... وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثًا .... وتكبير السجود والرفع وكذا الرفع نفسه وتسبيحه ثلاثا ... إلخ . (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢)، أيضًا الدر المختار ج: ١ ص: ٣٢٣).

فرماتے ہیں کدا تنا اُونچاپڑھنافرض ہے کداپنے کانوں کوآ واز سنائی وے، ورنہ نماز نہیں ہوگی ،اوربعض حضرات فرماتے ہیں کداگر زبان ے سیجے الفاظ ادا ہوں، گوا تنا اُونچانہ پڑھے تب بھی نماز ہوجائے گی۔ (۱)

# عورتوں کونماز میں تلاوت آ واز سے کرنے کاحکم نہیں

سوال:...میں نماز آ ہتہ آ واز میں نہیں پڑھ عمتی ، آ ہتہ پڑھنے میں تلفظ کی ادائیگی میں مشکل پیش آتی ہے، جب سے میں نے علم تجوید سیکھا ہے تب ہے آ ہت ہنماز پڑھنااور دُشوار ہو گیا ہے، حالانکہ میں کوشش کرتی ہوں کہ آ واز آ ہت کرلوں ہمین عادت می بن جانے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر آواز دوبارہ تیز ہوجاتی ہے، اتنی تیز کہ برابر میں کھڑ اضخص بآسانی س لے، بلکہ اگر کمرے میں کوئی موجود ہے تو وہ بھی س سکتا ہے۔مسئلہ بیہ ہے کہ نماز صرف اللہ کے لئے پڑھی جاتی ہے،اورا گرمیرے برابرکوئی نیا آ دمی مثلاً کوئی رشتہ دار وغیرہ نماز پڑھے تو میں کوشش کرکے آواز آہتہ کرلیتی ہوں، ظاہر ہے یہی خیال ہوتا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا، بھی ایسا بھی ہوا کہ نماز کے دوران کوئی کمرے میں داخل ہوا تب بھی میں نے آواز آہتہ کرلی، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں، اس بات ہے آج کل بہت پریشان ہوں کہ بیمسئلہ کہیں ایمان کی خرابی کا باعث تونہیں؟

جواب: ..عورتوں کواُو کچی آوازے پڑھنے کا حکم نہیں، بلکہ آستہ پڑھنے کا حکم ہے۔ 'آپ کواُو کچی آوازے پڑھنے کی عادت ترک کردین جاہے ،اورآ ہتہ پڑھنے کی (جس کی آ واز دُوسروں کوسنائی نہدے)عادت ڈالنی جاہئے۔آپ کا بی خیال سیجے نہیں كة استه روصے سے تجويد كے مطابق نہيں روها جاتا۔ باقى كى كة نے سے آواز آسته كر لينے سے پچھنہيں ہوا، ندآپ كے إخلاص میں فرق آیا۔اس کے لئے آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت جیس۔

# ظهر،عصر کی قضانمازاگررات کوپڑھی جائے تو کیا قراءت آ واز سے ہو کی ؟

سوال:...اگرظهراورعصر کی نمازیں قضا ہوجا ئیں ،اور رات کے وقت ان کی قضا کی جائے تو کیا قراءت بلندآ وازی ہوگی؟ نیزمغرب یاعشاء کے بعد قضا پڑھنے کی صورت میں بلندآ وازے قراءت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:..بسری نماز وں کورات کے وقت قضا کیا جائے ، تب بھی ان کوآ ہتہ ہی پڑھا جائے ، بلندآ واز سے نہیں۔

# نمازِظهر وعصراً ہستہ،اور ہائی نمازیں آ وازے کیوں پڑھتے ہیں؟

سوال:...نمازظهروعصرکی آسته،نماز فجر،مغرب،عشاء کی بلندآ واز تلاوت کی وجو ہات تفصیلاً بیان فر ما ئیں۔

<sup>(</sup>١) أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلًا، وأعلاها تصحيح الحروف. (شامي ج: ١ ص:٥٣٥). (٢) قال عليه الصلوة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهد وفي الكافي: ولا تلبي جهـرًا لأن صـوتهـا عـورة، ومشي عليه في المحيط في باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلوة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (ردالحتار ج: ۱ ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٣٦٩، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:... آمخضرت سلی الله علیه وسلم کے زمانے سے اس طرح چلا آتا ہے کہ ظہر وعصر کی قراءت آستہ کی جاتی ہے،اور فیر فجر ،مغرب اورعشاء کی بلند آواز سے رسی تھم کے ثبوت کی سب سے بڑی وجہ آمخضرت سلی الله علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور وجہ کی کسی مؤمن کو ضرورت ہی نہیں ، بلکہ عوام کو مسائل شرعیہ کی وجہ پوچھنا مضر ہے،اگر چہ ہر شرع تھم میں حکمتیں ہیں اور مجد اللہ الل علم کو وہ حکمتیں معلوم بھی ہیں ،گرعوام کو حکمتوں کے درپے نہیں ہونا چاہئے۔

فجر ،مغرب اورعشاء کی با جماعت نماز قضادن میں جہری ہویاسرمی؟

سوال:...اگر فجر ،مغرب یاعشاء کی نماز قضا ہوجائے اور دن کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو قراءت سر کی ہوگی یا جہری؟ جواب:...اس صورت میں جہری قراءت ہوگی ،اس کے برعکس اگر دن کی قضاشدہ نماز کی جماعت رات کو کرائی جائے تو اس میں سر کی قراءت ہوگی۔ (۲)

# نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟

سوال:...نماز باجماعت ادا کرتے وقت قیام میں ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی کو خاموش کھڑا رہنا چاہئے یا تلاوت کرنی جاہئے، یہاں پر(ابوظمہی میں)مقامی لوگ الحمد شریف ضرور پڑھتے ہیں،خواہ تلاوت بالجبر ہویا تلاوت خفی۔

جواب:...فاتحه خلف الا مام مشہوراختلافی مسئلہ ہے، إمام شافعیؒ اس کوضروری قرار دیتے ہیں، اورا مل حدیث حضرات کا اس کی جمل ہے۔ إمام ابوطنیفہ کے خزد کی قراءت مقتدی کا وظیفہ نہیں، بلکہ إمام کا وظیفہ ہے، اس لئے حنفیہ کے نزدیک إمام کی إقتدا میں مقتدی کا قراءت کرنا جائز نہیں، آپ اگر إمام ابوطنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ خاموش کھڑے رہا کریں اور دِل میں سورہ فاتحہ کو سوچتے رہیں۔

نوٹ:...اس مسئلے کی تشریح بقد رضرورت میری کتاب" اِختلاف اُمت اور صراط متقیم حصدوم" میں ملاحظ فرمالی جائے۔ فقیرِ خفی میں اِمام کے پیچھے سور و کا نتحہ پڑھنا وُرست نہیں

سوال:...روزنامہ'' جنگ'' کراچی مؤرخہ ۱۲ رجنوری ۱۹۹۰ء بروز جمعہ،اسلامی صفحہ(اقر اُ) میں ایک مضمون بعنوان'' کلامِ اِلٰہی اَحکامِ وَنَصْیلت وَثَمْرات' شائع ہواہے،جس میں حسبِ ذیل عبارت ( کالم نبیر ۷) میں تحریر کی گئی ہے:

"سورهٔ فاتحقر آن وحدیث کی رُوسے اس سورة کا نماز میں پڑھنا نمازی اِمام ومقتدی وغیرہ پرضروری ہے، نماز فرضی بفلی، جبری،سری کوئی نماز اس سورة کے بغیر نہیں ہوتی۔"

(۱) وكذا واظب على الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت وذالك دليل الوجوب وعلى هذا عمل الأمّة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) إذا ترك صلاة الليل ناسيًا فقضاها في النهار وأمّ فيها وخافت كان عليه السهو وإن أمّ ليلًا في صلاة النهار يخافت ولًا يجهر فإن جهر ساهيًا كان عليه السهو. (هندية ج: ١ ص: ٢٢، طبع بلوچستان).

آپ سے بید پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بیمسئلہ حفی مذہب کے مطابق ہے کہ اِمام اور مقتدی دونوں ہرفرض نفل ،سری ، جہری نماز میں سور وَ فاتحہ پڑھیں؟

جواب:... بیمسئلہ خفی مسلک کے خلاف ہے، اِمام ابو حنیفہ ؒ کے نز دیک مقتدی کے ذمہ قراءت نہیں، بلکہ اس کو خاموش رہنے کا حکم ہے،خواہ نماز جہری ہویا سری ہو، چنانچے قرآنِ کریم میں ہے:

"وَإِذَا قُوِى الْقُرُانُ فَاسَتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُرُحَمُونَ. (الأعراف: ٢٠٠٠)
"اور جب قرآن پڑھا جائے تواس پر کان دھروا ورخاموش رہو، تاکہتم پر رحم کیا جائے۔"

ﷺ الاسلام حافظ ابن تیمیدای خاوی میں لکھتے ہیں کہ إمام احمد نے ذِکر کیا ہے کہ اس بات پرسلف کا إجماع ہے کہ بیر آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جب إمام قراءت کر بے تو مقتدی خاموش رہے ( فقاوی شخ الاسلام ج: ۲۳ ص: ۲۹۹)۔ (۱) اور سجے مسلم میں حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بی تھم نقل کیا ہے کہ جب إمام قراءت کر بے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ "و کا الصّاَلِیْنَ" کے تو تم آمین کہو۔ (سیجے مسلم ج: ۱ ص: ۱۷۴)۔ (۲)

كيامقتدى دهيان جمانے كے لئے دِل ميں قراءت ياتر جمہ وُہرا تار ہے؟

سوال:... میں اکثر اِمام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دھیان کو بھٹکنے سے رو کئے کے لئے بیکر تاہوں کہ اِمام صاحب کی قراءت کو دِل میں آہتہ آہتہ وُہرا تار ہتا ہوں، یا پھراگر سورۃ یا آیات کا ترجمہ یا دہوتو ترجمہ کو دُہرا تار ہتا ہوں، آپ بیابتا کیں کہ فقیہ حنفیہ کے مطابق میرایفعل صحیح ہے یا غلط؟

جواب:...إمام کی قراءت کی طرف متوجه ہوناعین مطلوب ہے، زبان سے الفاظ ادانہ کئے جائیں ، بلکہ إمام جو کچھ پڑھے اس کوتوجہ سے سنتاا ور مجھتار ہے۔

# مختلف جگہوں سے قراءت کرنا

سوال:..کیاا مام یامنفردایک ہی رکعت میں مختلف مقامات سے سورہ ، رُکوع یا آیات کوقراءت کے لئے ملاسکتا ہے؟ مثلاً: آغاز میں سورۂ بقرہ کا رُکوع ، اوراس کے ساتھ ہی سورۂ یوسف میں سے کوئی رُکوع یا آیات ، یا کہیں اور جگہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) (وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة ...... وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذالك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. (مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ج:٣٣ ص: ٢٦٩، طبع مكتبة المعارف، السعودية).

 <sup>(</sup>۲) عن حطّان بن عبدالله الرقاشي قال: صليت مع أبي موسى الأشعرى ..... فقال: إذا صليتم ..... فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المعضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا: آمين ...... وفي رواية من الزيادة وإذا قرأ فانصتوا ... إلخ. (مسلم ج: ١ ص:٩٠١)
 (٣) والمؤتم لا يقرأ مطلقًا ولا الفاتحة في السرية إتفاقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص:٩٣٠).

جواب:...جائزے۔

#### نماز میں تلاوت ِقرآن کی ترتیب کیا ہو؟

۔ سوال:...میں آپ سے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کی ترتیب معلوم کرنا چاہتا ہوں، میں دوشم کی ترتیب لکھ رہا ہوں، برائے مہر بانی آپ بتا ئیں ان میں ہے کون می ترتیب سیجے ہے؟

الف:...اگر چارسنتیں پڑھنی ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۲، وُوسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵، تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۹اور چوتھی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۱۳ پڑھ سکتے ہیں۔

ب:...اگرچارسنتیں پڑھنی ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۲، وُوسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۳، تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵، اور چوتھی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵ پڑھنی چاہئے۔

جواب:...آپ نے دونوں صور تیں صحیح لکھی ہیں،قر آنِ کریم ہیں سور تیں جس ترتیب ہے آئی ہیں،ای ترتیب ہے پڑھنی ت چاہئیں،خلاف ِترتیب پڑھنا مکروہ ہے،اورآ خری چھوٹی سورتیں یا تومسلسل پڑھی جا کیں یا پہلی رکعت میں جوسورۃ پڑھی تھی اس کے بعد ایک سورۃ چھوڑ کر دُوسری نہ پڑھی جائے، بلکہ دوسورتیں چھوڑ کرتیسری پڑھی جائے۔

# سورتوں کی بےتر تیبی مکروہ ہے

سوال:...کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے،خواہ وہ شروع سے یعنی جہاں سے یا دہوں وہاں سے سورة الناس تک، یا پھر جہاں تک یا دہوں وہاں خیال نہ رکھا جائے تو نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔اگر کسی کوسورتوں کی ترتیب یا دنہ ہوتوا یک صورت میں وہ پہلے بعدوالی ،اور بعد میں پہلے والی بے ترتیب سورتیں اگر پڑھ لے تو کیا نماز قبول ہوگئی یانہیں؟ جواب:...نماز کے ضروری مسائل جاننا واجب ہیں، بہر حال سورتوں کی بے ترتیمی مکروہ ہے۔ (۲)

# نماز میں سورتوں کی ترتیب کیا ہونی جا ہے؟

سوال:... مجھے بیسور تیں یاد ہیں، میں نماز پڑھتے وقت ان کوکس ترتیب سے پڑھوں؟ سورۂ قدر،سورۂ فیل،سورۂ قل،سورۂ کوٹر،سورۂ نصر،سورۂ عصراورسورۂ لہب۔

(۱) ولو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخر سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا
 ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية وللكن لو فعل ذلك لا باس به كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۵۸).

(٣) ويكره أن يقرأ في الشانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ...إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٩٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 <sup>(</sup>٢) أيضًا: ولو قرأ في الركعة الأولى سورة وفي الأخرى سورة فوقها يكره، وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ بربّ الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ بربّ الناس أيضًا ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٨). أيضًا: لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (فتاوى شامي ص: ٥٣٧ مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية، أيضًا حلبي كبير ص: ٩٣٠).

#### جواب:..جس ترتیب سے قرآنِ کریم میں بیسورتیں آئی ہیں ،ای ترتیب سے نماز میں پڑھی جا کیں۔'' نماز میں سورتیں خلاف ِترتیب نہیں پڑھنی جا ہئیں

سوال: ... میں نماز میں اس طرح سورتیں پڑھتی ہوں، جیسے عشاء میں ۴ فرض: الم ترکیف، لا یلاف قریش۔ ۲ سنت میں:
اریت الذی، انا اعطینا ک، ساوتر میں: قل یا ایہا الکا فرون، اذا جاء، تبت یدا۔ میں قضا نمازیں بھی پڑھتی ہوں تو ۴ فرض عشاء کی قضا
میں: قل ھواللہ، قل اعوذ برب الفلق اور ساوتر: قل اعوذ برب الناس، الم ترکیف اور لا یلاف قریش۔ پہلے میں قضامیں: ۴ فرض میں قل
ھواللہ کو چھوڑ کرقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور ساوتر میں: الم ترکیف، لا یلاف قریش اور اَریت الذی چھوڑ کر اِنا
اعطینا ک، پڑھتی تھی، کیا بیدونوں طریقے دُرست ہیں یانہیں؟ مجھے دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گی؟

جواب:...جونمازی آپ پڑھ پھی ہیں، وہ تو اُدا ہوگئیں، ان کودوبارہ پڑھنے گی ضرورت نہیں۔ آئندہ کے لئے یہ اُصول اِختیار کریں کہ سنت، فرض، ورز کی جونیت با ندھیں، اس پر سورتیں اسی ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے قرآنِ کریم میں کھی ہیں، خلاف ترتیب نہ پڑھیں۔ (۲)

#### نماز میں قصداً سورتوں کوتر تیب سے نہ پڑھنا

سوال:... آپ بیہ بات متعدّد بارتح برفر ما چکے ہیں کہ نماز وں میں سورتوں کی ترتیب کا اہتمام نہایت ضروری ہے، اگر نماز میں پہلی رکعت میں سور و والتین پڑھی اور وُ وسری میں بھولے سے یا بے خیالی میں الم نشرح پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی یا اعادہ کرنا پڑے گا؟ اسی طرح اگر پہلی رکعت میں سور و کو شراور و وسری میں سور و کا فرون پڑھ لی، بھولے سے نہیں، اگر عمد اابیا کیا جائے تو نماز میں بیہ جائز ہوگا۔ نماز کی کتابوں میں تو بہلے ساتھ کہ پہلی رکعت میں بڑی سورة اور وُ وسری میں چھوٹی پڑھنا چاہئے یا دونوں میں برابر کی سورتیں پڑھی جائیں۔

جواب:...نماز میں قصدا سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، کیکن نماز کا إعادہ اس صورت میں بھی ضروری نہیں۔ اورا گربھولے سے بے خیالی میں دُوسری رکعت میں پہلے کی سورۃ شروع کر لی تو کوئی حرج نہیں ،اس کو پڑھ لے ،اس کو چھوڑ کراً ب کوئی دُوسری سورۃ شروع نہ کرے۔ پہلی رکعت میں چھوٹی سورۃ پڑھنا اور دُوسری رکعت میں کمبی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، مگر آخری سورتیں

(۱) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ...إلخ.
 (حلبي كبير ص:٣٩٣، طبع سهيل اكيدمي، لاهور).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا كان قصدًا وأما سهوًا فلا (حلبي كبير ص: ٩٣). أيضًا: ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا، وفي الشامية: ....... لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامي ج: ١ ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أيضا.

<sup>(</sup>٣) قال محمد: أحب إلى أن يطوّل الأولى على الثانية في الصلوات كلها ....... فيستحب فيها تطويل الأولى على الثانية بالإجماع في الصلوات كلها وهذا في الفرض. (الجوهرة النيرة ح: ١ ص: ٢٩، طبع حقانيه ملتان).

چھوٹی بڑی ہونے کے باجود متقارب ہیں،اس لئے پہلی رکعت میں سورۂ کوڑا در دُوسری میں کا فرون پڑھ لی جائے تو کراہت نہیں'' پوری نماز لیعنی فرض ،سنت ،فل میں سور توں کی تر تیب ضروری ہے؟

سوال:... میں آپ کے سامنے اپنا ایک مسئلہ لے کرحاضر ہوئی ہوں ، کہ میں نماز پڑھنے میں سورتوں کی ترتیب نہیں جانتی۔
مال باپ ہیں نہیں ، اور کی وُ وسرے سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے ، لوگ نداق نداڑا ئیں۔ پڑھتی تو ہوں مگر جو بھی سورۃ یاد آئے ، وہ
پڑھ لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ مکمل معلومات ہوں کہ فجر میں پہلی رکعت میں کون ہی اور اس بڑھ نے ہوں شکرانے کے تو اس میں کیا ترتیب ہوگی ؟ کیونکہ
پہلی رکعت سے لے کرآخرنفل میں کون ، کون تی پڑھتے ہیں ؟ اور اگر نفل پڑھنے ہوں شکرانے کے تو اس میں کیا ترتیب ہوگی ؟ کیونکہ
میری عادت ہے کہ میں کی بات پر بھی پریشان ہوتی ہوں تو نفل مان لیتی ہوں ، دونفل ، چارنفل ، یا جیسا بھی خیال آئے کہ اسے پڑھوں
گی ، اورا داہمی کردیتی ہوں۔ بڑی مہر بانی ہوگی ، اگر آپ میرا یہ مسئلہ لکردیں ، ہوسکتا ہے اس سے کی اور کا بھی بھلا ہوجائے۔

جواب:...نماز میں سورتوں کے پڑھنے کی ترتیب وہی ہے جوقر آن مجید میں کھی ہوئی ہے' کیعنی قرآن مجید میں سورتیں جس ترتیب ہے کھی ہیں ،ای ترتیب سے نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔گرید بات یا درہے کہ ایک مرتیہ جوہم نیت باند ھتے ہیں ... خواہ فرض کی ہویاسنت کی یانفل کی ... وہ ایک نماز ہے ،اس میں ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ دوبارہ جب نیت باندھیں گے تواس نماز میں سورتوں کی الگ ترتیب ہوگی ،اوراس سے پہلے کی نیت میں ہم نے جوسورتیں پڑھی تھیں ،ان سے پہلے کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔

نماز میں سورتوں کی پابندی إمام کے لئے وُرست نہیں

سوال:... جناب نے روز نامہ '' جنگ'' کی پیچیلی اِشاعت میں فرمایا تھا کہ جعہ میں ہمیشہ سورہ اعلیٰ، غاشیہ اور سورہ جعہ کے علاوہ علاوہ قر آن مجید کے دُوسرے حصول کی بھی تلاوت کی جائے۔ ہمارے اِمام صاحب صرف سورہ اعلیٰ، غاشیہ اور سورہ جعہ کے علاوہ پورے سال کوئی دُوسری سورت نہیں پڑھتے ، کہتے ہیں بہی مسنون قراءت ہے۔ جناب سے درخواست ہے کہ جعہ میں قرآن کے دُوسرے حصول کی تلاوت کے بارے میں سندے مطلع فرما ئیں اور یہ کہ کیاان احادیث سے بہی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے ۵۲ جعے ہمیشہ یہی تین سورتیں تلاوت فرما تے تھے؟ یا جن صحائی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، صرف ان جمعوں میں یہ سورتیں قراءت فرمائی گئیں جن میں وہ صحائی موجود ہوں گے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اور بھی سورۂ جمعہ اور سورۂ منافقون پڑھنا بھی ثابت ہے، اس ہے معلوم ہوا کہ نماز میں کئی معین سورت کا التزام ضحیح نہیں کہ ہمیشہ وہی سورت پڑھا کرے، بلکہ بدل کر پڑھنا جا ہے ، تا کہ عوام کو یہ خیال نہ ہو کہ اس نماز میں بسی سورت پڑھی جاتی ہے، کسی اور کا پڑھنا شاید سحیح نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلى ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٧٧، طبع بلوچستان) ـ

<sup>(</sup>٢) الأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامي ج: ١ ص: ٥٣١، طبع سعيد كراچي).

خلاصہ بیر کہ آپ کے اِمام صاحب کونما نے جمعہ میں سورۂ اعلیٰ اور سورۂ غاشیہ کی ایس پابندی نہیں کرنی چاہئے کہ ہمیشہ یہی سورتیں پڑھا کریں، بلکہ بدل بدل کر پڑھنی چاہئے۔ (۱)

فرض چاررکعت کی پہلی دورکعات میں سور وُفلق ،سور وُ ناس پڑھنا

سوال:...اگر چار رکعت فرض تنها پڑھی جا کیں تو پہلی رکعت میں سور ۂ فاتحہ کے بعد سور ہُ فلق اور دُوسری رکعت میں سور ہُ ناس پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب:...عجے ہے۔

نماز میں صرف حیاروں قل پڑھنا

سوال:...میں عرصہ ۲۰ سال ہے نماز پڑھ رہا ہوں ،کبھی جماعت ہے ، زیادہ تر گھر میں ،قر آن شریف پڑھا ہوائہیں ہوں ، صرف چاروں قل یاد ہیں ، جوتر تیب ہے پانچوں وقت نماز میں پڑھتا ہوں ، کیا نماز ہوجاتی ہے؟ جواب:...نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے ، باقی چاروں قل تر تیب سے پڑھ لینا سچھے ہے۔

بعد میں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ لمبی سورۃ پڑھنا

سوال:... میں نے بہتی زیور میں پڑھا ہے کہ نماز میں وُ وسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ کمی سورۃ نہیں پڑھنی چاہئ بہت سے لوگ چارر کعت کی نماز الم ترکیف سے شروع کرتے ہیں تو وہ تیسری رکعت میں سورۃ الماعون پڑھیں گے جو کہ اس سے پہلی سورۃ القریش سے بڑی ہے، تو کیا نماز وُرست ہوگی؟ چارر کعت نفل نماز میں تو غالبًا تیسری رکعت سے مثل نئی نماز کے شروع کر سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے ہے کہ وُ وسری رکعت کی چھوٹی بڑی سورۃ کا تیسری رکعت کی سورۃ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن یہاں بھی چوشی رکعت کی سورۃ تیسری رکعت کی سورۃ سے زیادہ کمی نہیں ہونی چاہئے؟ مولانا صاحب! کیا سنتِ مؤکدہ میں بھی تیسری اور چوشی رکعات، پہلی دور کھات سے آزادہ ہوتی ہیں؟

جواب:... يهان چندمسائل بين:

ا:...فرض نماز میں وُوسری رکعت کو پہلی رکعت ہے تین آیتوں کی مقدار لمبا کرنا مکروہ ہے، جبکہ دونوں سورتوں کی آیتیں

(۱) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية ... إلخ ومشكوة ص: ٨٠، باب القراءة في الصلاة). أيضًا: عن عبيدالله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جائك المنافقون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة وواه مسلم ومشكوة صن ١٠٨، باب القراءة في الصلاة، الفصل الأولى).

متقارب ہوں ،اوراگر دونوں کی آیتیں بر<sup>د</sup>ی چھوٹی ہیں تو حروف وکلمات کااعتبار ہوگا۔<sup>ا</sup>

٢:... بيتهم تو فرض نماز كا تقا بْفل نماز ميں بعض نے وُوسری ركعت كالمباكر نابلاكراہت جائز ركھا ہے،اوربعض نے نفلوں ميں دُوسری رکعت کے لمبا کرنے کو مکروہ فر مایا ہے۔

٣:..نفل کا ہر دوگانہ مستقل نماز ہے، اس لئے نفل نماز کی تیسری رکعت اگر دُوسری ہے لمبی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں ،سنتِ غیرمؤ کدہ کا بھی یہی حکم ہے۔

سى:..سنت ِمۇكدە كاحكم صراحنا نېيى دىكھا، بهتر ہے كەاس ميں بھى بعد كى ركعتوں كوپېلى ركعتوں سےلمبانه كيا جائے۔

### جھوٹی سورتوں کے درمیان کتنی سورتوں کا فاصلہ ہو؟

سوال:...ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ إمام کوقراءت کرتے ہوئے چھوٹی سورتوں کے درمیان کم ازکم تین سورتوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا بیمسئلہ و رست ہے؟

جواب:.. فقهاء نے لکھاہے کہ چھوٹی سورتوں میں قصد اُا یک سورۃ چھوڑ کراس سے اگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے،اگر بڑی سورۃ درمیان میں چھوڑ کراگلی سورۃ پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ، اوراگر دوچھوٹی سورتیں چھوڑ کرتیسری پڑھی جائے تب بھی مکروہ نہیں ، اوراگر بھول کرایک چھوٹی سورۃ چھوڑ کراگلی پڑھ لی جائے تب بھی مکروہ نہیں ،کراہت کی وجہ بیہ ہے کہایک چھوٹی سورۃ درمیان میں چھوڑ دینے ے ایباشبہ ہوتا ہے گویاوہ اس سورۃ کو پہندنہیں کرتا۔

# بالكل چھوئى سورة سے مرادكون سى سورت ہے؟

سوال: ... کہتے ہیں کہ نماز میں ایک بالکل چھوٹی سورۃ چھوڑ کراگلی سورۃ نہیں پڑھنی چاہئے ، کیا بالکل چھوٹی سورۃ سے مراد سورۂ اخلاص یاسورۂ کوثر ہیں؟ اگر کسی نے اس مسئلے پڑمل نہ کیا تو کیاوہ گنا ہگار ہوگا؟

 (١) وفي بعض شروح الجامع الصغير لا خلاف ان إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذالك لَا يكره كذا في الخلاصة. قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨).

 (٢) في الدر المختار: وإطالة الثانية على الأولى يكره تنزيهًا إجماعًا إن بثلاث آيات إن تقاربت طولًا وقصرًا وإلّا اعتبر الحروف والكلمات ...... واستثنى في البحر ما وردت به السُّنَّة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في القراءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 (٣) أما إذا كانت سُنّة أو نفلًا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعوّذ، لأن كل شفع صلاة على حدة. (ردالحتار ج: ٢ ص: ١١).

(٣) (ويكره الفصل بسورة قصيرة) أما بسورة طويلة ..... فلا يكره ..... كما إذا كانت سورتان قصيرتان ... إلخ . (شامي ج: ١ ص: ٣٦٥). أيضًا: لأنه يوهم الإعراض والترجيح من غير مرجح. (حلبي كبير ص: ٩٣، طبع سهيل اكيدُمي).

جواب:...سورۂ لم میکن کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں''جیوٹی سورتیں'' ہیں'' پہلی رکعت میں جوسورہ پڑھی ہو دُوسری رکعت میں قصد أبعد والی چھوٹی سورۃ کوچھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے،اگر بھول کر شروع کر دی تو کوئی حرج نہیں،اباس کونہ چھوڑے۔

### نماز میں بسم اللّٰد کوآ ہستہ پڑھاجائے یا آ واز ہے؟

سوال:..بسورۃ الفاتحہ میں کل سات آیات ہیں، جن میں بسم اللہ بھی شامل ہے، میں نے کئی مولانا کے پیچھے نماز اداکی، وہ سورۂ فاتحہ پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' سورۂ فاتحہ سورۂ فاتحہ پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' سورۂ فاتحہ کا ایک جز ہے، ایک آیت ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑے مولانا سے ای طرح سنا ہے، یعنی بڑے مولانا بھی سورۂ فاتحہ سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھتے ، نماز کی کتابوں میں بھی بسم اللہ تحریر ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفہ کے نزدیک بسم الله شریف ایک مستقل آیت ہے، جوسورتوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے، تا کہ ہرسورۃ کا افتتاح الله تعالیٰ کے نام سے ہو۔ سورۂ فاتحہ سے پہلے اس کا پڑھنالازم ہے، مگر بسم الله شریف جہری نمازوں میں آہتہ پڑھی جاتی ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور حضرات شیخین (ابو بکروعمر) رضی الله عنهما کا بھی یہی معمول رہا کہ بسم الله آہتہ پڑھتے تھے۔ (۵)

# ثناسے پہلے بسم اللہ بیں پڑھنی جائے

سوال: ... کیاجب نمازشروع کریں تو نیت کرنے کے بعد سبحانک اللّٰہم سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے یا گنہیں؟ جواب: ... سبحانک اللّٰہم سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ، بلکہ ثنا کے بعداعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔(۱)

(۱) والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۷).

(۲) ولو قرأ في ركعة سورة وقرأ في الركعة الأخرى سورة أخرى بينهما سورة أو قرأ سورة فوق تلك السورة فالمختار انه
 يمضى في قراءتها ولا يترك هكذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥، طبع بلوچستان).

(٣) قبال أبو جعفر فها ذا عثمان يخبر في هذا الحديث انّ بسم الله الرحمان الرحيم لم تكن عنده من السور، وانه إنما كان يكتبها في فصل السور وهو غيرهن. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ١٣٩، باب قراءة بسم الله ... في الصلاة). أيضًا: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولًا من كل سورة بيان للأصح من الأقوال كما في المحيط وغيره. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٠٠، طبع بيروت، أيضًا: درمختار ج: ١ ص: ١ ٩٠، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) وفي ذكر التسمية بعد التعوذ إشارة إلى محلها فلو سمى قبل التعود أعادها بعده لعدم وقوعها في محلها ... إلخ (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠). أيضًا: وسمى سرا في كل ركعة أى ثم يسمى المصلى بأن يقول بسم الله الرحمل الرحيم هذا هو المراد بالتسمية هنا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٢٩) طبع بيروت).

(۵) عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر كانوا يسرّون ببسم الله الرحمن الرحيم. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ٣٩١ ، باب قراءة بسم الله ..... في الصلاة، طبع ايج إيم سعيد كراچي).

(٢) (وكيفيتها) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ..... ثم يقدم سبحانك اللهم ..... ثم يتعود .... ثم التعوذ تبع القراءة دون الثناء ..... ثم يأتي بالتسمية ... إلخ و (الهندية ج: ١ ص: ٢٠)، طبع بلوچستان).

#### التحيات سے پہلے بسم الله براهنا

سوال:... یہاں پرلوگوں کی اکثریت ایک بات پرمتفق ہے کہ وہ چاررکعتوں کی نماز میں دورکعت بعد یعنی دُوسری رکعت میں جب التحیات پڑھتے ہیں،تو وہ اس سے پہلے بسم اللّہ پڑھتے ہیں، یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...التحیات سے پہلے بسم الله شریف نہیں پڑھی جاتی۔

#### التحيات سے پہلے بسم الله براهنا

سوال:...التحیات میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کرالتحیات شروع کی ،تو کیا تأخیر کی وجہ سے سجد ہُسہوکر نا پڑے گا؟ جواب:...اس سے سجد ہُسہولا زم نہیں آتا۔

# دُوسرى ركعت شروع كرنے سے پہلے بسم الله پڑھنا

سوال:...نماز کی دُوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟عموماً پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، دُوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی جائے؟ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟

جواب:...پہلی اور دُوسری سور ہُ فاتحہ سے پہلے بسم اللّٰہ شریف پڑھنا بعض علماء کے نز دیک سنت ہے، مگرعلامہ کئی ّنے شرح مُنیہ میں لکھاہے کہ چے یہ ہے کہ بیدواجب ہے،اگر بھول جائے تو سجد ہُسہوواجب ہوگا، تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے۔ (۱)

# كيانماز كى ہرركعت ميں تعوّذ وتسميه پڑھنى چاہئے؟

سوال:...كيانماز كى ہرركعت ميں تعوّذ اورتسميه پڑھنى چاہئے؟

جواب:...اعوذ بالله صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد إمام اورا کیلا نمازی پڑھتا ہے، بسم اللہ ہررکعت میں سورہُ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) (ثم) بعد التعود (يسمى) أى يقرأ بسم الله الرحمل الرحيم (فيأتي بها) أى بالتسمية في أوّل كل ركعة ..... اما الأوّل في ميل الشيخ حافظ الدين النسفى في كتبه وقاضى خان وصاحب الخلاصة وكثير إلى أنها سُنّة ..... وذكر الزيلعى في شرح الكنز ان الأصح انها واجبة ... إلخ ...... قال الأكثر أى يسجد للسهو إذا تركها ساهيًا أوّل كل ركعة تجب فيها القراءة لأن أكثر العلماء قالوا بوجوبها وهذا هو الأحوط. (حلبي كبير ص: ٣٠٦، طبع سهيل اكيدهي لأهور).

 <sup>(</sup>٢) وبعد الفراغ من الثناء يتعوذ إمامًا كان أو منفردًا ...... والتعوذ عند افتتاح الصلوة لا غير إلخ ( خلاصة الفتاوى ج: ١ ص: ٥٢، طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>٣) (ثم يأتي بالتسمية) ..... ويأتي بها في أوّل كل ركعة ..... وعليه الفتوي (الهندية ج: ١ ص: ٢٥، طبع بلوچستان).

# کیا ثنااورتعوّذ سنتِ مو کرہ کی دُوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے؟

سوال:...چاررکعت سنت پڑھتے وقت پہلی رکعت میں شروع میں ثنا، تعوّذ ،تسمیہ اوراس کے بعد سور و فاتحہ اور سور و اخلاص پڑھتے ہیں، جب دُوسری، تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گے تو کیا تمام رکعت ای ترتیب سے پڑھیں گے جیسے کہ اُو پرلکھا ہے، یعنی ثناء، تعوّذ اور تسمیہ اس کے بعد سور و فاتحہ اور سور و اخلاص ؟ اس کی سیح ترتیب لکھیں کہ ثناء، تعوّذ اور تسمیہ کون کون کی رکعت تک پڑھیں ، اس کے بعد کہاں سے شروع کریں ؟ کتاب میں سیح ترتیب نہیں لکھی ہوئی ہے۔

جواب:..بهم الله شریف تو ہررکعت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے،اور ثنااور تعوّذ فرض اور سنتِ مو کدہ کی صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، باقی رکعات میں نہیں۔ البتہ سنتِ غیرمؤ کدہ اور نفل نماز میں تیسری رکعت کو ثنااور تعوّذ سے شروع کرناافضل ہے، تیسری رکعت میں ثناوتعوّذ نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ (۳)

# الحمد كى ايك آيت ميں سكته كرنا

سوال:...' ایاک 'اور' نعبد' کے درمیان سکته کرنے سے نماز دُرست ہے یانہیں؟

جواب:..بکته کے معنی ہیں آواز بند کر لینا، گرسانس نہ تو ڑنا،'' ایاک''اور'' نعبہ'' کے درمیان سکتہ نہیں ،اس لئے یہاں سکتہ کرنا تو غلط ہے،لیکن نماز ہوجائے گی۔

# ''ض'' کا تلفظ باوجودکوشش کے بیجے نہ ہونے پرنماز ہوجائے گی

سوال:... ماہنامہ ' الفاروق' میں ایک جگہ' غیر المغضوب' والاسوال آیا تھا کہ اگر' غیر المغضوب' کے' فن' کو اپنے مخرج سے'' دُ' ادا کیا جائے تواس کے معنی بدل جاتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ '' مغد وب' سخت گوشت کو کہتے ہیں اور'' مغضوب' کے معنی ہیں غضب کیا گیا، اور حوالہ لسان العرب کا دیا گیا، جبکہ ہمارے بریلوی علماء کہتے ہیں کہ اس کا سیحے مخرج بڑے برئے سے ادانہیں ہوسکا، اس لئے انہوں نے بھی'' د' کے مخرج میں ادا کیا، اور انہوں نے '' فتاوی مہریہ'' کا حوالہ دیا۔

جواب:... "ض" كامخرج" وال"اور" ظ" دونوں سے الگ ہے، كى ماہر سے اس كے اداكرنے كى مشق كى جائے، اور جو

<sup>(</sup>١) وسمى سرًّا في كل ركعة ..... وقوله في كل ركعة أي في إبتداء كل ركعة . (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لا يأتي بالثناء والتعوذ في الشفع الثاني من الفرائض، والواجب كالفرض في هذا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) بخلاف النوافل سنة كانت غيرها فانه يأتي بالثناء والتعوذ فيه كالأوّل لأن كل شفع صلاة على حدة ... إلخ (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٩)، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ في غير موضع الإبتداء ان لم يتغير له المعنى تغيرًا فاحشًا ..... لا تفسد بالإجماع بين علمائنا هكذا في الحيط. (الهندية ج: ١ ص: ١٨، الفصل الخامس في زلة القارى).

شخص مثق کے باوجود سیجے تلفظ پر قادر نہ ہواں کی نماز سیجے ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### جان بوجه كرفرضول مين صرف فاتحه يرإكتفاكرنا

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مسجد میں گزشتہ جمعہ کو إمام صاحب جمعہ کی نماز میں ایک رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھا کر رُکوع میں چلے گئے ،مقتدی ہے محلے کہ اید میں بھولانہیں ، رکوع میں چلے گئے ،مقتدی ہے کہ اکہ میں بھولانہیں ، میں نے جان بوجھ کراییا کیا ہے ،کیونکہ بیسنت ہے ،اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے ،اس کے میں نے جھی کیا۔

جواب:...آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کامعمول سنت متوازہ ہے تابت ہے کہ آپ سلی الله علیہ وسلم سورہ فاتحہ پراکتفائییں کرتے تھے، بلکہ اس کے بعد کوئی اور سورہ بھی پڑھتے تھے، کی سیح روایت میں پنہیں کہ آپ سلی الله علیہ وسلم نے صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا ہو، البتہ اِمام بیہ ق کی کتاب'' سننِ کبرئ' (ج:۲ ص:۲۱) میں اس مضمون کی ایک روایت این عباسؓ ہے مروی ہے، اور عافظؓ نے'' فتح الباری'' (ج:۲ ص:۳۳) میں اس کو این خزیمہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، گرید روایت ضعیف اور سنت متوازہ کے طلاف ہونے کی وجہ سے غلط اور مشکر ہے، جہاں تک ہمیں معلوم ہے اہلی حدیث حضرات بھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سنت متوازہ پر کمل کرتے ہوئے فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ ضرور پڑھتے ہیں، نامعلوم آپ کے اِمام صاحب کو کیا سوچھی ، انہوں نے ایک ضعیف اور غلط پر میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ کا ملانا واجب ہے، اور اگر واجب عمداً ترک کردیا جائے تو ماز واجب الاعادہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) وإن كان لا يمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاه مع السين والطاء مع التاء إختلف المشائخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته ...... وكثير المشائخ أفتوا به ... إلغ. (هندية ج: ١ ص: ٩ ٤، الفصل الخامس في زلة القارى). (٢) ....... حدثنى عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، وكذالك رواه عبدالملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسي إلّا أنه قال: صلّى صلوة لم يقرأ فيها إلّا بفاتحة الكتاب. (سنن الكبرى للبيهقى ج: ٢ ص: ١١، باب الإقتصار على فاتحة الكتاب، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ولابن خزيمة من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>۵) وإن كان (ترك الواجب) سهوًا يلزمه سجود السهو ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٥٢). وتجب قراءة الفاتحة وضم السورة ..... في الأوليين بعد الفاتحة ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١١).

# شافعی نمازِ فجر کے دُوسرے رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں

سوال:...میں مکہ مرتمہ میں روٹی کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں ،اور روزانہ مکہ سے تھوڑے فاصلے پر وادی حینہ (مہر) میں فجر کی نمازادا کرتا ہوں ، اِمام صاحب پہلی رکعت میں رُکوع بھی کرتے ہیں اور بجدہ بھی ،مگر دُوسری رکعت میں قراءت کے بعد رُکوع کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتے ہیں ، دُعا کے بعد سید ھے بجدہ میں جاتے ہیں ، رُکوع نہیں کرتے ،آیا بیطریقۂ نماز دُرست ہے یانہیں ؟اگر دُرست ہے توکس فقہ میں دُرست ہے؟

جواب:...زُکوع تو نماز کافرض ہے'، اس کے بغیر نماز نہیں ہو عتی'، دراصل اِمام شافعیؒ کے زد دیک وُوسری رکعت میں رُکوع کے بعد قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ اِمام، شافعی مسلک کے ہوں گے، اور رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہوں گے، یہ ممکن نہیں کہ وہ رُکوع نہ کرتے ہوں۔ بہرحال جب اِمام قنوت پڑھے تو آپ خاموش رہیں۔ (۳)

# قيام ميں بھول كرالتحيات دُعاوتيج يا رُكوع وسجدہ ميں قراءت كرنا

سوال:...اگر قیام میں قراءت کے بجائے التحیات یا دُعا یات بیج وغیرہ پڑھے یااس کے برعکس رُکوع و مجدہ میں بجائے تسبیح کے قراءت کر لے بھول کرتو پھر کیا کرے؟

جواب:...اگرسورهٔ فاتحہ ہے پہلے بھول کرتشہدیات بیج پڑھ لے تو سجدہ سہولازم نہیں آتا،اورا گرسورهٔ فاتحہ کے بعد پڑھے تو سجدہ سہولازم ہے۔

اگرژکوع یا سجدے میں بھول کر قراءت کرلے تواس میں دوقول ہیں ، ایک بیا کہ سجدۂ سہولازم آئے گا ، دوم بیا کہ سجدۂ سہولازم نہیں آتا ، صاحب بحرنے پہلے قول کوظا ہر کیا ہے ، یعنی اس صورت میں سجدۂ سہولازم آئے گا۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فرائض الصلاة ستة ...... التحريمة ..... والقيام .... والقراءة .... والركوع والسجود لقوله
 تعالى واركعوا واسجدوا (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص: ۴۸ – ۳۹).

 <sup>(</sup>۲) وفي الولوالجية الأصل في هذا ان المتروك ثلاثة أنواع فرض وسُنَّة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلا فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ا ص: ۲۱ ا، فصل في سجود السهو). أيضًا: وفي رد انحتار: أي بخلاف ترك الفرض فإنه يوجب الفساد، وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو. (رد انحتار ج: ا ص: ۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) إن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت عن خلفه كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، فصل في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٣) ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٠١).

<sup>(</sup>۵) وكذا لو قرأ آية في الركوع والسجود والقومة فعليه السهو كما في الظهيرية وغيرها، وعلله في المحيط بتأخير ركن أو واجب عليه وكذا لو قرأها في القعود إن بدء بالقراءة وإن بدأ بالتشهد ثم قرأها فلا سهو عليه كما في المحيط، وفي البدائع لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده لا سهو عليه لأنه ثناء وهذه الأركان تواضع الثناء اهد ولا يكفى ما فيه، فالظاهر الأول والبحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٠١ ، طبع بيروت).

# ظہریاعصر کی دُوسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...مولا ناصاحب!اگر میں ظہریا عصر کی جماعت کی دُوسری رکعت میں شامل ہوا تو اِمام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب اپنی چیوٹی ہوئی پہلی رکعت ادا کروں گا تو میں سورۃ کی کس طرح تر تیب قائم کروں گا؟ کیونکہ ان نمازوں میں قراءت خفی ہوتی ہے،ای طرح اگر میں فجر،مغرب یا عشاء کی جماعت کی دُوسری رکعت میں شامل ہوا تو اِمام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب میں اپنی بقیہ رکعت ادا کروں گا تو اس صورت میں قرآن کی تر تیب کس طرح قائم رکھوں گا؟ کیونکہ ان نمازوں میں خاص طور سے فجر اورعشاء میں پیچ قرآن سے تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ میں جا فظ نہیں ہوں۔

جواب:...جن رکعتوں کوآپ امام کے سلام پھیردینے کے بعد پوری کریں گےان میں آپ اِمام کے تابع نہیں، بلکہ اپنی اسلے نماز پڑھ رہے جیں، اس لئے ان رکعتوں میں آپ کواپنی قراءت کی ترتیب ملحوظ رکھنا تو ضروری ہے، مثلاً اگر آپ کی دور کعتیں رہ گئی جیں تو پہلی رکعت میں آپ نے جوسورۃ پڑھی ہے، وُوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورۃ پڑھیں، اس سے پہلے کی نہ پڑھیں، کئی جی امام کی قراءت کی ترتیب کا لحاظ آپ کے ذمہ ضروری نہیں، پس اِمام نے جوسورتیں پڑھیں، آپ بقیہ رکعت میں اس سے پہلے کی سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد کی بھی۔

# تیسری اور چوتھی رکعت میں سور ہُ فاتحہ واجب نہیں ہے

سوال:...میری مجد کے امام صاحب نے ایک دن مغرب کی آخری رکعت میں ایک منٹ ہے بھی کم قیام کیاا ورزگوع میں چلے گئے ، نماز کے بعد نمازیوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی سور ہُ فاتحہ پڑھ لی؟ تو اِمام صاحب نے کہا کہ مجھے جلدی تھی اس لئے میں نے تین مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا تھا، نماز ہوگئی لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں ، مجد کمیٹی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے پھا تو مفتی صاحب نے کہا کہ مغرب کی تیسری رکعت میں سور ہُ فاتحہ واجب نہیں ، مستحب ہے ، کیا بیفتوی سجے ہے؟ اگر نہیں تو کیا میری وہ اِمام صاحب کے ساتھ نماز جائز ہوگی؟

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفهٔ کے نزدیک قراءت فرض نماز کی صرف پہلی دورکعتوں میں فرض ہے، آخری دورکعتوں میں واجب نہیں، بلکدان میں صرف سور و فاتحہ کا پڑھنامستحب ہے،اس لئے حنفی مذہب کے مطابق بیفتو کی صحیح ہے۔ ('')

<sup>(</sup>۱) ومنها انه منفرد فيما يقضى (الهندية ج: ۱ ص: ۹۲ ، الفصل السابع في المسبوق واللاحق) . أيضًا: والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثنى ويتعوذ ويقرأ ...... فيما يقضيه أى بعد متابعته لإمامه (قوله حتى يثنى إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضى أول صلاته في حق القراءة كما يأتي ودائحتار مع الدر المختار ج: ١ ص ٢٠ ٩ ٥، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي الفرائض محل القراءة الركعتان حتى يفترض القراءة في الركعتين ...... وإن كانت يقرأ في الأوليين وفي الأخريين بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت ..... روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه وقراءة الفاتحة أفضل. (الفتاوئ التاتار خانية ج: ١ ص:٣٣٣، طبع كوثثه).

# جارر کعت سنتِ مو کدہ کی پہلی رکعت میں سور و فلق پڑھ لی تو کیا کرے؟

سوال:...چاررکعت سنت ِمؤکدہ کی پہلی رکعت میں سہوا سورۂ فلق پڑھ لی، بقیہ تین رکعتوں میں کون ی سورۃ ملاناافضل ہے اورکون بی ناجائز؟

جواب:... باقی رکعتوں میں سورۃ الناس پڑھتارہے۔(۱)

# وترکی نماز میں کون سی سورتیں پڑھناافضل ہے؟

سوال:...کیا وترکی پہلی، دُوسری اور تیسری رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالتر تیب سورہُ اعلیٰ ،سورۃ الکافرون اور سورۂ اخلاص پڑھناضروری ہے؟ سورہُ اعلیٰ کےعلاوہ کوئی دُوسری سورۃ پڑھ کتے ہیں؟

جواب:...انہی تین سورتوں کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ کوئی وُ وسری سورۃ بھی پڑھ کتے ہیں،البتۃ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ان تین سورتوں کاعلی التر تیب پڑھنا منقول ہے،اس لئے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اِقتدا کی نیت سے یہ تین سورتیں پڑھی جا کیں تو بہت اچھی بات ہے،لیکن بھی بھی وُ وسری سورتیں بھی پڑھ لیا کریں۔

### ور کی پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی تو آخری رکعت میں کیا پڑھے؟

سوال:..غیررمضان میں وتر پڑھتے ہوئے اکثر میرے منہ سے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق نکل جاتی ہے، ؤوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھتا ہوں، کیا میں وتر کی تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات پڑھ سکتا ہوں یا مجبوراً سورۃ الفلق سے پہلے کی کوئی سورۃ پڑھوں؟

جواب: ... تیسری رکعت میں بھی سورۃ الناس کودوبارہ پڑھ لیاجائے۔ <sup>(۳)</sup>

# وترکی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی دورکعتوں میں کیا پڑھے؟

سوال:...ہم وتر کی نمازادا کررہے ہیں اور پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری دونوں رکعتوں میں کون می سورۃ پڑھنی چاہئے؟ ای طرح ہم سنتِ مو کدہ کی چار رکعت ادا کررہے ہیں اور پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری تینوں رکعتوں میں کون می سورتیں پڑھنی چاہئیں؟

 <sup>(</sup>١) وإذا قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية أيضًا قل أعوذ برب الناس. (التاتارخانية ج: ١ ص:٣٥٣، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٨، طبع حقانيه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) قال وما قرأ في الوتر فهو حسن وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا ينبغي أن يوقف شيئًا من القرآن في الوتر كما مر ...... للكن لا يواظب عليه كيلا يظنه الجهال حتمًا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) و يكيخ صفح بطذا حاشية نمبرا .

جواب:... باقی رکعتوں میں بھی یہی سورۃ پڑھتے رہیں۔(۱)

#### اگردُ عائے قنوت نہآئے تو کیا پڑھے؟

سوال:...میں نےصدرے آسان نماز کی کتاب خریدی ہے، جومجم عبدالمنان صاحب نے مکتبہ تھانوی سے شائع کی ،جس کےصفحہ: ۲ پرتحریر ہے کہا گردُعائے قنوت نہ آئے تو ''رہنا آئنا فی الدنیا'' پڑھ لیں الیکن تعداد نہیں کھی۔ جواب:...ایک بار پڑھ لینا کافی ہے،لیکن دُعائے قنوت یا دکرنے گااہتمام کرناچاہے۔''

نماز میں پہلے دُعا پھر دُرودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟

سوال:...نماز میں دُرودشریف کے بعد عربی کی ماُثورہ دُعا ئیں (جوعموماً نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں )یاان میں ہے پچھ پڑھنااور پھردُرودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟

جواب :...جائز ہے، کیل جوزتیب بتائی گئی ہاس کے خلاف کیوں کیا جائے؟

#### أركوع اورسجده سے أشخصتے ہوئے مقرر الفاظ سے مختلف كہنا

سوال:...الف اورج ایک وفتر میں ملازم ہیں، ایک دن ج نے ظہر کی إمامت کی، اس نے زکوع ہے اُٹھتے وقت اللہ اکبر کہا، جبکہ اسے ''سمع اللہ کن حمد ''کہا، اسے اللہ اکبر کہنا تھا، ای طرح ہر کہا، جبکہ اسے ''سمع اللہ کن حمد ''کہا، اسے اللہ اکبر کہنا تھا، ای طرح ہر رکوع کے بعد اللہ اکبر کہا اور ہر ووسر ہے جدے کے بعد ''ربنا لک الحمد''کہا، ای طرح چار رکعات پوری ہوئیں، جبکہ روزانہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے، مجد میں إمام صاحب کی آواز برابر سنتا ہے اور کوئی نا سمجھ اور بھولا آدی نہیں ہے، بلکہ ایک بالغ، ہوشیار، سمجھ دار اور ماشاء اللہ کئی بچوں کا والد ہے۔ وہ کسی مولا ناسے کم نہیں ہے، اپنے کو بہتر جانتا ہے، اس نے نہ تو سجد کہ سموکر ایا، نہ نماز کے بعد اس کی غلطی بتائی گئی تو اسے کوئی احساس نہیں ہوا، بلکہ اس نے وُوسروں کی غلطی بیان کرنی شروع کردی، الف آپ سے مؤدّ بانہ عرض کرتا ہے کہ اس طرح نماز ادام وگئی یاسب کولوٹانی پڑے گی؟

جواب:...زُکوع سے أشختے ہوئے و سمع الله لمن حمدہ "كہنا اور سجدے سے أشختے ہوئے تكبير كہنا سنت ہے، اس كے خلاف

(١) وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ برب الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ برب الناس أيضًا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٨).
 (٢) ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في المحيط. (الهندية ج: ١ ص: ١١١).

(٣) فإذا فرغ من الصلاة على النبى على الله عليه وسلم يستغفر لنفسه والأبويه وللمؤمنين والمؤمنات كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧). أيضًا ويستحب أن يقول المصلى بعد ذكر الصلاة في آخر الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرّيتي ربنا وتقبّل دُعاء ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧).

(٣) قبال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ...... ثم يكبر حين يسجد ...إلخ. (حلبي كبير ص: ١٥).

کرنے کی صورت میں نماز تو ہوگئ، گرجان ہو جھ کرسنت کے خلاف کرنا کراے۔ اور اگراس کا مقصد سنت کا نداق اُڑا نا تھا تو یہ گفر کے

## نماز کے رُکوع کی سبیج میں'' وبحدہ'' کاإضافہ کرنا

سوال:... نماز میں رُکوع اور تجدے کی تبیج میں " وبحدہ " کا اِضافہ کرنا کیساہے؟ جواب: ... کوئی مضا نقه نبیس الیکن افضل نبی ہے کہ جواکفاظ منقول ہیں ،ان کی پابندی کی جائے۔(\*)

## رُکوع ، سجدے کی تسبیحات کی جگہ دُوسری دُ عابر اِ ھنا

سوال:.. فرض نماز کے رکوع ہجدے میں تسبیحات کے علاوہ اور دُعا پڑھنا کیساہے؟

جواب:...فرض نماز کے زکوع ،سجدے میں تسبیحات کے علاوہ اور دُعا پڑھنا بہتر نہیں ،لیکن اگر پڑھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ <sup>(۵)</sup>

### كيانماز مين لفظ "محر" آنے پر دُرودشريف پرُ ه سكتے ہيں؟

سوال:...اگرنماز میں'' محر''صلی الله علیہ وسلم کا نام آجائے ، یعنی قراءت میں یا دُرودشریف وغیرہ میں ،تو کیا نماز کے دوران بھی' صلی الله علیه وآلبه وسلم' کهددینا چاہئے؟ اس سے نماز تونہیں ٹوٹے گی؟

جواب:...نماز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پرؤرود شریف نہیں پڑھا جاتا،کیکن اگر پڑھ لیا تواس سے نماز ع (۱)

(۱) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الإنتقالات. (عالمگيرى ج: ۱ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) وإن اقتصر في التسبيح على مرة واحدة أو ترك التسبيح بالكلية جازت صلوته لعدم ركنيته وللكن يكره ذلك وهو الترك والإقتصار على مرة وكذا الإقتصار على مرتين للإخلال بالسُّنَّة. (حلبي كبير ص: ١ ١٣، سهيل اكيدُمي لاهور).

حفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الإستخفاف ..... وباستخفافه بسُنة من السنن. (انبحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۳۰، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ... الخ. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص:٥٠٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) ولو سمع المصلى اسم الله تعالى فقال: جل جلاله، أو سمع إسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم ...... لا تفسد صلاته، لأن نفس تعظيم الله تعالى والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لا ينافي الصلوة فلا يفسدها. (حلبي كبير ص:٣٣٣ طبع سهيل اكيدمي لاهور).

# لاؤ ڈا پیکر کا استعال

## نماز میں لاؤڈ اسپیکر کااستعال جائز ہے

سوال:...میری معجد میں گزشته دنوں ایک مولانا صاحب باہر سے تشریف لائے، انہوں نے وعظ اور خطبہ وغیرہ تو لاؤؤ استعمل پر دیا، مگرنماز پڑھاتے وقت کہنے گئے کہ: نماز میں اس کا استعمال ناجائز ہے، ان کی بیہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جس لاؤؤ اسپیکر پر تھوڑی دیر پہلے انہوں نے قرآنِ کریم کی آیات کی تلاوت کی، جس پر وعظ وتبلیغ کی، اب وہی لاؤڈ اسپیکر ناجائز کیسے ہوگیا؟ ہم لوگ تو بچپن سے اب تک اس پر نماز پڑھتے آرہے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ بڑے بڑے علمائے دین نے اس کو جائز قرار دیا ہے، مگروہ مولانا صاحب اے ناجائز کیسے کہ درہے تھے؟ یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے۔

حدم دور معرف دیں موسلم کردہ تا ہاں در معامل کردہ تا ہا ہوں دیں میں میں درہ میں درہ میں میں میں دیا ہو ہائر ہے۔

جواب:...نماز میں لاؤڈاسپیکر کااستعال عام اہلِ علم کے نز ذیک جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

# لاؤڈ الپیکر کے ساتھ مکبر کا انظام بھی ہونا جا ہے

سوال:... جمعہ کی نماز میں یا علاوہ ازیں ہجوم کے وقت ضرورت کے پیشِ نظر لاؤڈ اسپیکر پرنماز پڑھائی جاتی ہے، تو اس صورت میں پیچھے مکبر کی ضرورت نہیں رہتی ،تو کیا پیچھے مکبر کامتعین کرنا شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

جواب:...لا وَ دُاسپیکر کی صورت میں بھی مکبّر کا انتظام ہونا جائے ، تا کہا گربر قی رو چلی جائے تو وہ تکبیر کہہ سکے اور نماز میں غلل نہ ہو۔

## مساجد کے باہروالے لاؤڈ اسپیکراَ ذان کے ماسواکھولنا ناجائز ہے

سوال:...نہایت تیز بلندآ واز لاؤڈائپیکر ہے تراوی ، درس اور نمازیں جوتمام محلے کے سکون ، نیند، خواتین کی نمازیں، ضعفاء کی راحت کو بربا وکرو ہے ، جائز ہے یا گناہ ہے؟ صرف حدودِ مسجد تک لاؤڈائپیکر کے استعال کا شرعاً جواز معلوم ہوتا ہے۔ جواب:...اُذان کے لئے اُوپر کے ائپیکر کھولنے کا تو مضا کقہ نہیں کہ باہر کے لوگوں تک اُذان کی آواز پہنچا نا مطلوب ہے ، لیکن نماز ، تراوی ، درس وغیرہ کے لئے اگر لاؤڈ ائپیکر کے استعال کی ضرورت ہوتو اس کی آواز مسجد کے مقتدیوں تک محدود رہنی

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھیے س: ۳۴ آلات جدیدہ از حضرت مولا نامفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیه، طبع ادارة المعارف كراچی -

۔ چاہئے، باہر نہیں جانی چاہئے، تراوت کے لئے اور درس وغیرہ کے لئے باہر کے اپپیکر کھولنا عقلاً وشرعاً نہایت فتیج ہے، جس کے وجوہ حب ذیل ہیں:

ا:..بعض مساجداتی قریب قریب ہیں کہ ایک کی آواز وُ دسری ہے گراتی ہے، جس سے دونوں مسجدوں کے نمازیوں کوتشویش ہوتی ہے،اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے،ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کہ ایک مسجد کے مقتدی جو پچھلی صفوں میں تھے، وُ وسری مسجد کی تکبیر پر رُکوع، تجدے میں چلے گئے،نمازیوں کو ایسی تشویش میں جتلا کرنا کہ ان کی نماز میں گڑ بر ہوجائے، صریح حرام ہے،اور اس حرام کا وبال ان تمام لوگوں کی گردن پر ہوگا جونماز کے دوران اُوپر کے اسپیکر کھولتے ہیں۔ (۱)

۲:..مسجد کے نمازیوں تک آواز پہنچانا تو ایک ضرورت ہوئی ،لیکن نماز میں اُوپر کے اسپیکر کھول دینا جس ہے آواز دُور دُور تک پہنچے، میصن ریا کاری ہے، جس سے عبادت کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔رمضان مبارک میں بعض حافظ صاحبان ساری رات لاؤڈ اسپیکر پرقر آن مجید پڑھتے رہتے ہیں، جس میں ریا کاری کے سواکوئی بھی سیجے غرض نظر نہیں آتی۔

۳:..تراوت میں باہر کے اسپیکر کھولنے میں ایک قباحت یہ ہے کہ چلتے پھرتے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کان میں مجد ؤ تلاوت کی آیات آتی ہیں، جن کی وجہ ہے ان پر مجد ؤ تلاوت واجب ہوجا تا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم بھی ہوگا کہ رہے ہو کی آیت ہے، پھر بھی وہ لوگ مجد ونہیں کرتے ہوں گے، ان بے شارلوگوں کے ترکب واجب کا وبال بھی سنانے والوں کی گرون پر رہے گا۔

۳:...جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، لاؤڈ اسپیکر کی بلند آواز سے پورے محلے کا سکون غارت ہوجا تا ہے، بیار آرام نہیں کر سکتے ،گھروں میں خواتین کا پنی نماز پڑھنا دُو بھر ہوجا تا ہے، وغیرہ وغیرہ ،اورلوگوں کواس طرح مبتلائے اذبت کر ناحرام ہے۔

۵:... بعض قاری صاحبان اپنے لحنِ داؤدی سنانے کے شوق میں تہجد کے وقت بھی لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت یا نعت خوانی شروع کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے تہجد کا پُرسکون وقت ِ مناجات بھی شور و ہنگامے کی نذر ہوجا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تہجد میں اپنی منزل پڑھنا چاہے تو نہیں پڑھ سکتا، اور بعض ظالم اس وقت تلاوت کاریکارڈلگا کرلوگوں کا سکون برباد کردیتے ہیں۔

. خلاصہ بیر کہ جولوگ اُ ذان کے علاوہ پنج گا نہ نماز میں ، تراوت کے میں یا درس وتقریر میں باہر کے اسپیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیکی کا کام کررہے ہوں ، لیکن ان کے اس فعل پر چند در چند مفاسد مرتب ہوتے ہیں ، اور بہت سے محرّمات کا و بال ان

(١) هل يكره رفع الصوت بالذِّكر والدُّعاء قيل نعم. وفي الشرح: قوله قيل نعم يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والمتلقى فقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذِّكر ...إلخ. (رد المتاقى فقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذِّكر ...إلخ. (رد المتار ج: ٢ ص: ٣٩٨، كتباب الحيظر والإباحة). الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان إيذاء لأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (مجموعه رسائل اللكنوى رحمه الله تعالى ج:٣ ص: ٣٣، طبع إدارة القرآن).

(٢) والأصل في وجوب السجدة إن كل من كان من أهل وجوب الصلوة، اما أداء أو قضاء كان أهلا لوجوب سجدة التلاوة ومن لا فلا، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣٢ ، الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

پرلازم آتا ہے،اور بیسب محرّمات گناو کبیرہ میں داخل ہیں،اس لئے لاؤڈ انپیکر کی آواز حدودِ مسجد تک محدودر کھنا ضروری ہے،اوراَ ذان کےعلاوہ دُوسری چیزوں کے لئے باہر کے انپیکر کھولنا ناجائز اور بہت سے کبائر کا مجموعہ ہے۔

## كيامسجد كااسپيكرگلي مين لگاسكتے ہيں؟

سوال:...ہمارے محلے میں مسجد کے اسپیکر کافی فاصلے پرگلیوں میں لگائے گئے ہیں، کیونکہ مسجد کا فاصلہ دُورہونے کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ سکتی، ان اسپیکروں سے صرف اُذان کا کام لیا جاتا ہے، مقامی انظامیہ کوان اسپیکروں پر اعتراض ہے، آپ مسئلہ کی وضاحت کریں،انظامیہ کااعتراض سیجے ہے یاغلط؟

جواب:... بیمسکلها نظام سے تعلق رکھتا ہے،سنتِ اَ ذان تومسجد کی اَ ذان سے ادا ہوجاتی ہے،خواہ پوری آبادی اسے سے نہ سنے، پس اگراہل محلّہ کو دُورلا وَ ڈاسپیکرلگانے پراعتراض نہ ہوتولگائے جائیں،ورنہ ہیں۔

# جماعت كى صف بندى

#### مسجدمين ناحق جگهرو كنا

سوال: بعض مساجد میں مخصوص لوگ اپنے لئے مخصوص جگہ کا تعین کر لیتے ہیں ، اور قبضے کے لئے پہلے ہے کوئی کیڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں ، اور کوئی آ دمی اس جگہ بیٹھ جائے تو اس سے لڑتے جھکڑتے ہیں ، شرع کا اس بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب: جو محض مسجد میں پہلے آ جائے وہ خالی جگہ کا مستحق ہے ، پس اگر کوئی شخص پہلے آ کر جگہ روک لے اور پھر وضو وغیرہ میں مشغول ہوجائے تو اس کا جگہ روکنا توضیح ہے ، لیکن اگر جگہ روک کر گھر چلا جائے یا بازار میں پھر تا رہے تو اس کا جگہ روکنا حائز نہیں ہے۔ (۱)

## كسى كے لئے مصلیٰ بچھا كرصف میں جگہ مخصوص كرنا

سوال:...جماعت کھڑی ہونے ہے تقریبا ایک یا پون گھنٹہ پیشتر اس لئے مبجد جاتا ہوں کہ پہلی صف میں سب سے اوّل جگہ نماز با جماعت ادا کرسکوں کہ سنا ہے اس کا بڑا تو اب ہے۔ میں ایک ایسے پیٹے سے مسلک ہوں کہ جس کو ایک شہر سے وُ وسر سے شہر گھومنا پڑتا ہے۔ پیچھا دنوں مجھے ہیر آباد، حیدر آباد کی ایک مبحد میں چندروز نماز اَ داکر نے کا موقع ملا، میں جب مبحد میں پہنچا تو اس وقت وہاں ایک دوآ دمی موجود ہے، اور پہلی صف میں اوّل جگہ پر مبحد کی دری پر ایک مسلی بچھا ہوا تھا، میں نے اس پر سنتیں اداکیں اور تقریباً آدھ گھنٹہ بیٹھار ہا۔ نماز شروع ہونے سے پہلے مبحد میں کافی لوگ آگئے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں سے اُٹھ جاؤں، اس لئے کہ وہاں کوئی وُ وسر ہے صاحب نماز اداکریں گے۔ میں نے بحث مناسب نہیں تجھی، حالانکہ دِل کو بُر الگا، اور جگہ چھوڑ دی۔ پھر جینے دن بھی میں نے نماز پڑھی اس جگہ سے الگ ہئے کر پڑھی، ان صاحب کے آنے تک وہ جگہ خالی رہتی تھی۔ کی ۔ کیا اس شم کے بزرگ ہم جیسے گنا ہگاروں کو تو اب بھی کمانے نہیں دینا چا ہے ؟ معاثی حقق تی تو تجھین لینا آئ کے معاشر ہی میں متوقع عام ہے، لیکن تو اب چھین لینا باعث جرت ہے۔ براہ کرم اپنے خیالات سے نوازیں، ان بزرگ کے إقدام سے کیا میں متوقع تو اب ہمانا؟

جواب: ..مبحد میں کسی کوجگہ مخصوص کرنے کاحق نہیں ، بلکہ جو مخص بھی پہلے آ کر کسی جگہ بیٹے جائے ، وہ جگہ اس کاحق ہے ،اس

<sup>(</sup>۱) ويكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلى فيه. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٠٥، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

کووہاں سے اُٹھانا سیجے نہیں۔اس لئے جن لوگوں نے آپ کو اُٹھایا ،انہوں نے غلط کیا۔<sup>(1)</sup>

#### اِمام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں؟

سوال:...إمام صاحب كے عين عقب يا قرب وجوار ميں كيے ثمازى كو كھڑا ہونا جا ہے شريعت كى نظر ميں؟ جواب:...جولوگ باشرع ہوں اور إمام کی نماز کو سیجھاور سیکھ کیں ،ان کو کھڑے ہونا جاہئے۔(۲)

## جماعت کی صف کس تر تیب سے بنائی جا ہے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے لئے صف میں کس ترتیب سے بیٹھنا جا ہے؟اگرمسجد بالکل خالی ہے،تو مقتدی حضرات کوکس تر تیب سے بیٹھنا شروع کرنا چاہئے؟ کیا میچے ہے کہ إمام کے پیچھےسب سے پہلے آنے والاشخص بیٹھے، پھراس پہلے مخص کے دائیں طرف ہے جیٹے جائیں جتیٰ کہ دیوارتک، پھر ہائیں طرف اسی طرح ہے ہو؟ اگرنہیں توضیح طریقة سنت کے مطابق کیا ہے؟ نیز کیا إ دھر اُدھرا پنی مرضی کےموافق جگہ چن کر ہیٹھناصیح ہے یانہیں؟ اُزراہِ عنایت تفصیلی جواب مرحمت فر ما کرممنون فر ما کیں۔

جواب:... بیٹھنے کی تو جہاں جگہ ملے بیٹھ سکتا ہے،لیکن إمام کے پیچھے کی جگہ سب سے افضل ہے، پھر دائیں جانب اور پھر

## حالت ِنماز میں اگلی صف پُر کرنے کا طریقتہ

سوال:...نماز میں قیام کی حالت میں اگراگلی صف خالی ہوتو آ گے بڑھ کرا سے پُر کرنا چاہئے یانہیں؟اگر پُر کرنا چاہئے تواس

جواب:...اگراگل صف پُر کرنی ہوتو ہے در ہے نہ چلے، بلکہ ایک قدم اُٹھا کر کے رُک جائے ، کچر وُ وسرا قدم اُٹھا کر رُک جائے ، یہاں تک کہ اگلی صف کے ساتھ جاملے ، واللّٰداعلم! (۳)

#### درمیان میں خلاجھوڑ کر دُوسری صف بنانا مکروہ ہے

سوال:...اکثر حرمین شریفین میں دیکھا گیا ہے کہ صف کے دوران اچھا خاصا خلارہ جاتا ہے، جس میں کئی آ دمی نماز پڑھ

 <sup>(</sup>۱) یکره للإنسان أن یخص لنفسه مکانًا فی المسجد یصلّی فیه. (فتاوی عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۰۸ م الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٢) ويقف الأكثر من واحد خلفه ..... ويصف الرجال، لقوله عليه السلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، فيأمرهم الإمام بذلك ...إلخ. (مراقى الفلاح على هامش حاشية الطحطاوي ص:٦٤ ا ، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>m) لأنه روى في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أوّلًا على الإمام، ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأوّل، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر ثم، إلى الصف الثاني. (شامي ج: ١ ص: ٢٩ ٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي). (٣) مشى مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشى ووقف كذلك وهاكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان. (الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢٤، قبيل مطلب في المشي في الصلاة).

سکتے ہیں۔ پوچھنا پیہے کہاس خلاوالی جگہ ہے پچھلی والی صفوں کی نماز میں پچھ فساد تو نہیں آتا؟ اوراگر آتا ہے تو کیا دائیں بائیں اور آگے والے کا حکم بھی یہی ہے یا پچھاور؟ اس فساد کوکس طرح دُورکرنا چاہئے؟ تفصیل مطلوب ہے۔

جواب:...اگلی صف کا خلانچھلی صف والوں کو پُر کردینا چاہئے ،صف کے اندرخلا تھے وڑنا مکروہ ہے، کیکن مسجد کے اندرا گرخلا چھوڑ کرصفیں بنائی گئی ہوں تو نماز فاسدنہیں ہوتی۔(۱)

## صف کی دائیں جانب افضل ہے

سوال:...ایک شخص کا کہنا ہے کہ:'' باجماعت نماز میں اِمام کے سیدھے ہاتھ کی طرف والی صف میں نماز پڑھنے نے زیادہ ثواب ملتا ہے۔''اس پر میں نے کہا کہ اس طرح تو کوئی بھی نمازی بائیں طرف کی صف میں نماز نہیں پڑھے گا، تو وہ کہنے گئے کہ:'' یہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہے۔'' یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب: .. صف کی داکیں جانب افضل ہے، حدیث میں ہے کہ:

" الله تعالی اوراس کے فرشتے رحمت بھیجے ہیں صفوں کی دائیں جانب۔" (مشکوۃ ص:۹۸) تاہم اگر دائیں طرف آ دمی زیادہ ہوں تو ہائیں طرف کھڑے ہونا ضروری ہے تا کہ دونوں جانب کا توازن برابررہے۔ <sup>(۳)</sup>

# پہلی صف میں شمولیت کے لئے پچھلی صفوں کا پھلانگنا

سوال: ... پہلی صف میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت سے لوگ اس ثواب کے حصول کے لئے دیر ہے آنے کی صورت میں لوگوں کی گردنوں کو پھلا فکتے ہوئے جاتے ہیں، اور پہلی صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود پہلی صف میں زبردی گھتے ہیں، جس سے اس صف کے نمازیوں کو نہ صرف تنگی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں بھی طرح طرح کے بیاں، جس سے اس صف کے نمازیوں کو نہ صرف تنگی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں بھی طرح کے خیال آتے ہیں، کیا اس طرح گردنوں کا پھلانگنا اور زبردئی پہلی صف میں واض ہونا تھے ہے؟ شرع میں ایسے لوگوں کے لئے کیا عمال کیا گیا ہے؟

جواب:...اگر پہلی صف میں جگہ ہوتو تچھلی صفوں ہے بھلا نگتے ہوئے آ گے بڑھنا جائز ہے، کیکن اگر گنجائش نہیں تو لوگوں

(۱) ولو صلّى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة، قوله: كره، لأن فيه تركًا لإكمال الصفوف. (شامى ج: ١ ص: ٥٧٥، باب الإمامة).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. (مشكواه ص: ٩٨). أيضًا: وأفضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام فإن تساوت المواضع ففي يمين الإمام وهو الأحسن. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٨، الباب الخامس في الإمامة والفصل الخامس).

(٣) وينبغى للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ...... وإن وجد في الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

(٣) ولو وجد فرجة في الأوّل لا الثاني له خوق الثاني لتقصيرهم في الحديث، من سَدَّ فرجة غفر له ..... (وفي الشامية) ..... وفي القنية قام في آخر صف وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل ......

کی گردنوں سے پھلانگنااور آ دمیوں کے درمیان زبردی گھسنا جائز نہیں ،حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہےاورا لیے مخص پر ناراضی وخفگی کااظہارفر مایاہے۔<sup>(1)</sup>

## مؤذن كوامام كے بيجھے كس طرف كھر ابونا جائے؟

سوال:...جماعت کھڑی ہونے کے بعد پیچھے مؤدّن تکبیر پڑھتا ہے، تواسے مولوی صاحب کے کس ہاتھ کی طرف کھڑا

جواب: ...کسی جانب کی تخصیص نہیں ، مکبّر جس طرف بھی کھڑ اہوشر عا کیساں ہے۔ <sup>(۲)</sup> عین حی علی الصلوٰ ۃ پر کھڑے ہونے سے مقتدیوں کی نماز میں انتشار

سوال: ..بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ جب جماعت کی نماز کے لئے تکبیر ہور ہی ہوتی ہے تو تمام نمازی اور إمام صاحب بیٹے ہوتے ہیں، جب مکبر "حسی علی الصلوة" كہتا ہے تب إمام صاحب اور تمام مقتدى كھڑے ہوجاتے ہیں، اس طریقے میں ایک مشکل به پیش آتی ہے کہ تبیر یعنی اِ قامت ختم ہوتے ہی اِ مام صاحب تو تکبیرتجریمہ کہ کراپنی نماز شروع کردیتے ہیں، جبکہ اکثر مقتدی ابھی اپنی شفیں وُرست کرنے میں لگے ہوتے ہیں ، چنانچ تکبیراً وُلّی بہت سے مقتدیوں کی فوت ہوجاتی ہے ،تکبیراً وُلّی سے پہلے جومسنون دُعاہے وہ سکون سے پڑھنہیں پاتے ،اس سے بڑھ کریہ کھفیں دُرست کرنے میں بسااوقات اتناوقت صَرِ ف ہوجا تا ہے کہ مقتدی ثنا بھی نہیں پڑھ پاتے اور اِمام صاحب الحمد کی قراء ت شروع کردیتے ہیں،مجبوراً ہم ثنا بھی نہیں پڑھ سکتے ،اس لئے کہ جب اِمام صاحب قراءت کررہے ہوں تو چپ رہ کر سننے کا حکم ہے، براہ کرم بتائے کہ کون ساطریقہ بھیجے ہے، ابتدائے إقامت ہی ہے کھڑا موجانا، يا "حي على الصلوة" يركم ابونا؟

بعض حضرات "حسى عبلسي المصلوة" سے قبل قيام كومكروه اور ناجائز كہتے ہيں ،مختلف كتب كے حوالوں سے اسے مكروه و ناجائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں،اس کے لئے اشتہار بازی کرتے ہیں۔

جواب:... جمارى كتابول مين "حسى على الصلوة" برأمهنااور "قله قيامت الصلوة" برامام كانمازشروع كردينا

(بقيم: شيمغيرً شرت).......أن يمر بين يديه ليصل الصفوف، لأنه اسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما في الـفـردوس عـن ابـن عبـاس عنه صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فانه لَا حرمة له، أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ١٥٥، مطلب في الكلام على الصف الأوّل).

 (١) عن عبدالله بن بسر رضى الله عنه قال: كنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اى اجلس فقد اذيت. (نسائى ج: ١ ص: ٢٠٤، طبع قديمي).

 (٢) ويستقبل بهما القبلة أي بالأذان و الإقامة لفعل الملك النازل من السماء وللتوارث عن بلال ولو ترك الإستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفة السُّنَّة، كذا في الهداية، والظاهر أنه كراهة تنزيه لما في الحيط. (البحر الرائق ج: ا ص: ٢٧٢، باب الأذان، طبع بيروت).

مستخبات ميں لكھا ہے، اب يهال چنداُ مورقابلِ غور بين:

ان۔۔۔ دوسرے جزیعیٰ "قد قامت الصلوٰة" پرنمازشروع کرنے کے بجائے ختم إقامت تک تأخیر کرنے کوایک عارض کی وجہ سے اصح کلھا ہے، چنانچے درمختار میں ہے:

"ولو أخر حتى أتمها لا بأس به اجماعًا، وهو قول الثانى والثلاثة وهو اعدل المذاهب كما في شرح المحمع لمصنفه وفي القهستاني معزيًا والخلاصة انه الأصح." علامة الأراس برلكم بين:

"(قوله انه الأصح) لأن فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة له على الشروع مع الإمام." (رد الحتار ج: اص: ٥١٩)

پس جس طرح ایک عارض کی وجہ سے اس تأخیر کو اعدل السداهب اوراً صح قرار دیا گیاہے، اس طرح "حسی علی الصلوٰة" ہے قبل قیام کوتسویة صفوف کی خاطراً صح کہا جائے، کیونکہ تسویة الصفوف کی شدیدتا کیدآئی ہے۔

۲:..علامه طحطا وکُّ نے حاشیہ' ورمختار' میں ذکر کیا ہے کہ ''حی علی الصلوٰ ہ'' پراُٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے تا خیر نہ کی جائے ، تقذیم کی نفی مقصود نہیں ، ان کی عبارت ہیہے:

"(قوله والقيام إلامام ومؤتم .... النج) مسارعة الامتثال امره والظاهر انه احتراز عن التأخير الا التقديم حتى لو قام اول الإقامة الا بأس وحرد." (طملاوی عاثيدر مختار ج: استدا) سن التأخير الا التقديم حتى لو قام اول الإقامة الا بأس وحرد." (طملاوی عاثيدر مختار ج: استدان دونوں أمور سے قطع نظر بيام بھی قابلِ غور ہے کہ "مستحب" استعل کو کہتے ہیں جس کے تارک کو ملامت نہ کی جائے، مگراال بدعت نے اس فعل کو اپنا شعار بنالیا ہے، اور عملاً اس کو فرض و واجب کا درجہ دے رکھا ہے، اس کے تارکین پر نہ صرف ملامت کی جائی ہے، بلکدان کے خلاف اشتہار بازی بھی کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ نے بھی حوالہ دیا ہے۔ کی مستحب میں جب ایساغلو کیا جائے گئو اس کا ترک کرنا ضروری ہوجا تا ہے۔ باقی ہم ان اشتہاروں کو لائق تو جہیں سیجھتے، نہ اشتہار بازی کو اپنا مشغلہ بنانا پند کرتے ہیں، اس لئے اس اشتہار کرتے گئو س النے استہار کے آد کی ضرورت نہیں۔

## إقامت كے دوران بيٹھےر ہنااورانگو تھے چومنا

سوال:...بریلوی مسلک کی مساجد میں جب تکبیر ہور ہی ہوتی ہے تو تمام نمازی اور إمام صاحب بیٹھے ہوتے ہیں ،صرف تکبیر کہنے والے صاحب کھڑے ہو کر تکبیر کہتے ہیں ، جب وہ "حسی علی الصلوة" پر پہنچتے ہیں تو إمام اور تمام مقتدی کھڑے ہوجاتے ہیں ،

 <sup>(</sup>۱) المندوب أو السُنَّة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبًا غير لازم، أو هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص: ٥٢، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>٢) أو التنزام كوالتنزام الملتنزمات، فكم من مباح يصير بالإلتزام من غير لزوم، والتخصيص من غير مخصص ........
 مكروها . (مجموعة رسائل اللكهنوى، سباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأول ج: ٢ ص:٣٣ طبع إدارة القرآن كراچي).

نیز"اشهد ان محمدًا رسول الله" پردونوں شہادت کی اُنگیوں کو چوم کرآ تکھوں سے لگاتے ہیں، کیابیدونوں کا مسیح ہیں؟ جواب:..."حسی علی المصلوۃ" تک بیٹے رہناجائزہ،اوراس کے بعد تاخیر نہیں کرنی چاہئے ،لیکن افضل یہ ہے کہ پہلے مفیں دُرست کی جا کیں، پھر اِ قامت ہو، "حسی علی الصلوۃ" تک بیٹے رہنے پراصرار کرنااوراس کوفرض وواجب کا درجہ دے دینا غلق فی الدین ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پرانگو تھے چومنااوراس کودین کی بات سمجھنا بدعت ہے۔ (۱) صفول میں کندھا ملانا ضروری ہے

سوال:...ہماری نماز کی صف جب بنائی جاتی ہے تو ہم وُوروُور کھڑے ہوتے ہیں، نہ یاوَں سے یاوَں ملتا ہے، نہ کند ھے سے کندھا،تو کیاواقعی یاوَں سے یاوَں اور کند ھے سے کندھاملانا جاہئے؟

جواب:...کندھے سے کندھاملانا ضروری ہے، کیونکہ اگراییا نہ کیا جائے تو درمیان میں فصل رہے گا،اوریہ مکروہ ہے،اور شخنے کے برابر مخنار کھنا ضروری ہے،ان کا آپس میں ملانا ضروری نہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### پندرہ سالہ لڑ کے کا پہلی صف میں کھڑا ہونا

جواب:... پندره سال کی عمر کالز کاشر عابالغ ہے،اس کابالغ مردوں کی صف میں کھڑا ہونا دُرست ہے۔ (۳)

(۱) وفي تيسير المقال للسيوطي: فإن الأحاديث التي في تقبل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذّن في كلمة الشهادة كلها موضوعات ... إلخ. (بحواله عماد الدين ص: ٢٣ ا، فتاوى محمودية ج: ٣ ص: ١٥١). (٢) عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدى إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. (مشكوة ص: ٩٩، باب تسوية الصفوف، الفصل الثالث).

(٣) (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٣) ، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام ... الخ، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

#### نماز میں بچوں کی صف

سوال: ... نابالغ بچوں کونماز باجماعت میں بروں کے ساتھ جماعت میں شامل کر ناشر عاکیہ اے؟ علائے دین ہے ہم نے بچین میں ساتھا کہ نابالغ اور بے رایش بچول کی صف تمام نماز یول کے پیچھے یعنی آخر میں ہوئی چاہئے، اور اگر صرف دوایک ہچے ہوں تو بروں میں با کمیں طرف آخر میں کھڑے بیں اور جب جماعت بروں میں با کمیں طرف آخر میں کھڑے بیں اور جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے وہ تا ہے دھی بیل شروع کردیتے ہیں، اور خوب اور ہم چوکڑی مچاتے ہیں، اور جمعہ کے روز تو مجدا تھی خاصی تفری کا کھڑی ہوجاتی ہے، اگر کوئی شریف آدئی ان بچول کے ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کرتا ہے تو بعض سریجر بے لوگ اُلٹا جھڑنا شروع کردیتے ہیں۔ گاہ بی رہتی ہے، اگر کوئی شریف آدئی ان بچول کے ساتھ ڈانٹ ڈیٹ کرتا ہے تو بعض سریجر بول گانا جھڑنا شروع کردیتے ہیں۔ جواب: ... جو نیچ بالکل کم عمر ہوں ان کو تو مجد میں لا ناہی جائز نہیں ('' نابالغ بچوں کے بارے میں اصل حکم تو بہی ہے کہ ان کی الگ صف بالغ مردول کی صف سے پیچھے ہو، کیکن آج کل بچے جمع ہوگر زیادہ ادھم مچاتے ہیں، اس لئے مناسب یہی ہے کہ بچوں کو الگ صف بالغ مردول کی صف سے پیچھے ہو، کیکن آج کل بچے جمع ہوگر زیادہ ادھم مچاتے ہیں، اس لئے مناسب یہی ہے کہ بچوں کو اسٹے ناز کرنا کرنے کرنے سے چندال فائد فہیں ہوتا۔

#### نابالغ بچوں کوصف میں کہاں کھڑا کیا جائے؟

سوال:...ایک مولوی صاحب نے ایک یا ایک سے زائد نابالغ بچوں کو جوفرض کی نماز باجماعت میں پہلی صف میں کھڑے ہے ، دیکے کرکہا کہ نابالغ بچوں کو پہلی یا دُوسری صف میں کھڑا نہ ہونے دیا کرو، بلکہ سب سے پیچھے کھڑے کیا کرو، ارشاد فرمائے کہ شریعت مجمدی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

دُوسری بات بیہ کے مقتدیوں میں سے ایک مقتدی نے کہا بیسب مولویوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ مقتدی نے کہا کہ نابالغ بچوں کے کھڑے ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ مقتدی پر کیا حد لگے گی؟

جواب:...اگر بچه ایک ہوتواس کو بالغ مردول کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے '' اورا گریجے زیادہ ہوں تو ان کی الگ صف بالغ مردول سے پیچھے ہوئی چاہئے 'اور بیچ کم بطور وجوب نہیں ، بطور استجاب ہے۔تاہم اگریجے ایسٹے ہوکر نماز میں گڑ ہوئر کرتے ہوں یا بڑا مجمع ہونے کی وجہ سے ان کے کم ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ان کو ہوول کی صف میں کھڑا کرنا چاہئے ،تا کہ ان کی وجہ سے برول کی نماز میں خلل نہ آئے ،اور بیچم ان بچوں کا ہے جونماز اور وضوکی تمیزر کھتے ہوں ، ورنہ زیادہ چھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لا نا جائز نہیں۔ میں خلل نہ آئے ،اور بیچم ان بچوں کا ہے جونماز اور وضوکی تمیزر کھتے ہوں ، ورنہ زیادہ چھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لا نا جائز نہیں۔ اور کسی دین مسئلے کوئی کر بیے کہنا کہ '' یہ مولو یوں کی بنائی ہوئی با تیں ہیں'' ہوئی گتا خی و بے ادبی کی بات ہے ،جس کا منشادین کی

 <sup>(</sup>۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم. (سنن ابن ماجة ج: ١ ص:٥٥).
 (٢) ويقتضى أيضًا أن الصبى الواحد لَا يكون منفردًا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم ... إلخ. (البحر الواثق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

عظمت نہ ہونا ہے، ورنہاں شخص کے دِل میں اہلِ علم کی بھی عظمت ہوتی ،اس شخص کواس سے تو بہ کرنی جا ہے ۔

#### بيچ كس صف ميں كھڑ ہے ہوں؟

سوال:... جمعہ کی نماز میں نابالغ بچوں کواگلی صفوں میں لانا یعنی اپنے ساتھ کونے میں کھڑا کرنا کیا بیچے ہے؟ کیا نماز أدا ہوگئی؟ یا مکروہ ہے؟ حالانکہ بڑے آ دمیوں کوآ کے جگہ نہیں ملتی۔

جواب :...بہتر ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو،کیکن اگر بڑوں کے برابر کھڑے ہوجا ئیں تب بھی جائز ہے۔ (')

#### بچوں کومسجد لائیں تو کہاں کھڑا کریں؟

سوال:...اکثریدد کیمنے میں آیا کہ مجدمیں یاعیدگاہ میں نمازی حضرات اپنے خور دسالہ بچوں کوعادت ڈالنے یا پھر شوقیہ لے آتے ہیں، جیسے ہی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض ان میں سے اپنی بچکانہ فطرت پڑمل کر کے دیگر نمازیوں کی توجہ میں نحل ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے لئے کیا تھم شرعی ہے؟

کے بجائے اپنے برابر کھڑا کرلیا جائے ، کیونکہ اگر بچے الگ کھڑے ہوجا ئیں گے تو اپنی بچکا نہ حرکات سے لوگوں کی نماز میں خلل ڈالیں گے۔ (۱)

## جھوٹے بچوں کی صف کہاں ہوئی جائے؟

سوال:..مبحد میں فرض نماز اُ داکرنے کے لئے جب جماعت کھڑی ہوتی ہےتو نمازی بچوں کوجن کونماز پڑھنی آتی ہے یا تو صف کے آخر میں جانے کو کہتے ہیں یا آخری صف میں،جس ہے بچوں کی دِل آزاری ہوتی ہے،آپ فرما ہے سیجھے کیا ہے؟ جواب: .. شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ بچوں کی صف مردوں کے پیچھے ہونی جا ہے ،اس کے بعد ورتوں کی ،شرعی حکم کے مقابلے میں دِل آ زاری کا بہانہ ایک مسلمان کوزیب نہیں دیتا۔ <sup>(۳)</sup>

# شرارت سے بیچنے کے لئے بچول کوا کلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں

سوال:...نابالغ بچوں کو اگلی صف میں کھڑا کیا جائے یا سب ہے آخری صف میں؟ اگر بیجے اگلی صف میں کھڑ ہے ہوں تو نماز میں خلل ہوگا یانہیں؟ نیز اگر بچے اگلی صف میں کھڑے ہوں تو گناہ کس پر ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ويقوم الرجال ما يلي الإمام ثم الصبيان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

 <sup>(</sup>٢) عن واثلة بن الأسقع أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ... إلخ. (سنن ابن ماجة ج: ا ص: ۵۳، باب ما يكره في المساجد، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>٣) ولو اجتمع الرجال والصبيان ..... يقوم الرجال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان ... الخ- (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٩، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

جواب:...بچوں کے لئے اصل تھم تو یہی ہے کہ ان کی صف مردوں کی صف کے بعد ہونی جا ہے'،' مگر تجربہ یہ ہے کہ بچے جمع ہوتے ہیں تو شرار تیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات بڑوں کی نماز بھی خراب کردیتے ہیں۔اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرلیا جائے، تا کہ وہ آپس میں شرار تیں نہ کریں۔

## صفول میں جگہنہ ہونے کی وجہ سے پچھلی صف میں اسکیلے کھڑا ہونا

سوال:...اگرکوئی نمازی نماز اُداکرنے مجد میں داخل ہواور جماعت کی آگے کی صفیں مکمل ہوں اور اسے پیچھے تنہا کھڑا ہونا پڑے، وہ اس خیال سے تنہا نیت باندھ لیتا ہے کہ دُوسرے مقتدی شامل ہوجا ئیں گے، گر دُوسرے مقتدی دیر سے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو چندر کعات تنہا اُداکر نی پڑتی ہیں، ایسی صورت میں اس کو جماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟ یعنی جن رکعات میں وہ تنہا کھڑا تھا؟

جواب:..الیصورت پرجبکہ آگے کی صفوں میں جگہ نہ ہو، تنہا کھڑا ہونے کے بغیر چارہ نہیں، بہتر توبیہ ہے کہ اگلی صف سے کسی کو پینچ کرا پنے ساتھ کھڑا کر لے ،لیکن اس پرفتو ٹانہیں دیا جاتا ، کیونکہ دُوسرا آ دمی ناواقفی کی وجہ سےلڑ پڑے گا۔ (۲)

#### آخرى صف ميں تنہا كھ اہونا

سوال:...اگر جماعت ہور ہی ہواورکوئی شخص آخری صف میں اگیلا کھڑا ہوتو کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہاسے جاہئے کہ وہ اپنی اگلی صف سے کسی آ دمی کو پیچھے لاکر اپنی صف میں شامل کر لے، یوں اس شخص کی نماز بھی نہیں ٹوٹی اور دُوسرے کو بلکہ دونوں کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا۔

جواب:..آپ نے جومئل بعض لوگوں کے حوالے ہے لکھا، وہ ہے توضیح ،لین جس نمازی کوآپ آگے ہے کھینچیں گے،اگر اس کو پیمئلہ معلوم نہ ہو، تو نماز تو ڈکرآپ سے لڑپڑے گا،اس لئے بہتریہی ہے کہ بس اکیلے کھڑے ہوجائیں، اورا کیلے کھڑے ہونے والے کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ (\*\*)

#### دوران نمازصف میں اکیلے کھڑے ہونا

سوال:...جماعت میں اگر پہلی صف بھرجائے توا کیلے آگرؤ وسری صف میں کھڑے ہوجانے سے کیا نماز اُ داہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) ولو اجتمع الرجال والصبيان ..... يقوم الرجال أقصى ما يلي الإمام ثم الصبيان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال في الشامية: وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلا انتظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسئلة فيجذبه ويقفان خلفه. (شامي ج: ١ ص: ١٨٥، باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ولو لم يجد عالما يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة. (شامى ج: ١ ص: ٥٦٨، مطلب حل الاساءة دون
 الكراهة أو أفحش منها، طبع ايج ايم سعيد)

<sup>(</sup>٣) ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافًا لأحمد. (شامي ج: ١ ص:٥٦٨). أيضًا: وإن وجد في الصف فرجة سدها ..... حتى ركع الإمام يختار اعلم الناس بهذه المسئله فيجذبه ويقفان خلفه. (شامي ج: ١ ص:٥٦٨).

جواب:...ہوجائے گی۔(۱)

## پہلی صف میں جگہ ہونے کے باوجود دُوسری صف میں کھڑے ہونا

سوال:...ایک شخص ایسا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی صف میں تین چار آ دمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس کے دووہ و کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جگہ جو خالی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجودوہ دُوسری صف میں اکیلانیت باندھ کر باجماعت نماز اداکر تا ہے۔ پوچھنے پروہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ میں یہاں اپناوظیفہ پڑھتا ہوں ، اس کے باوجودوہ دُوسری صف میں اکیلانیت باندھ کر باجماعت نماز اداکر تا ہے۔ پوچھنے پروہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ میں یہاں اپناوظیفہ پڑھتا ہوں ، اس کئے نماز بھی وظیفہ دالی جگہ کہاں صف سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے؟

جواب:...افضلیت تو ظاہر ہے کہ پہلی صف کی ہے، وظیفے والی جگہ کی نہیں، وُ وسری صف میں اکیلے کھڑے ہونا خصوصاً جبکہ پہلی صف میں جگہ ہوجود ہو، نہایت بُراہے، ان صاحب کو شاید خیال ہوگا کہ وظیفہ والی جگہ چھوڑنے سے وظیفہ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسانہیں، اور پھرسب سے بڑا وظیفہ تو خودنماز ہے، کسی وُ وسرے وظیفے کی خاطر نماز کو مکر وہ کر لینا بڑی بے خبری کی بات ہے، ان صاحب کو چاہئے کہ اپنا وظیفہ پہلی صف ہی میں شروع کرلیا کریں اور اگر وُ وسری صف میں وظیفہ شروع کریں تو جماعت کے وقت پہلی صف میں ضرور شریک ہوجایا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے وظیفہ میں کیا برکت ہوگی ...؟

## مجیلی صف میں اکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز ہوگئی ۔

سوال:...نماز باجماعت ہورہی ہواور پھرآ دمی آئے اوراگلی صف میں جگہ نہ ہواور دُوسرے آ دمی کے آنے کی اُمید بھی نہ رہےاور رکعت جارہی ہو،اوروہ آ دمی اکیلا ہی چیجھے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہوگئی پانہیں؟

جواب:...نماز ہوگئ\_(<sup>(r)</sup>

#### شوہراور بیوی کا فاصلہ سے نماز پڑھنا

سوال:...شوہراور بیوی ایک بڑے تخت پر برابر برابر ایک فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں؟اس میں کوئی کراہت تونہیں ہے؟

# جواب:...اگراپی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز فاسدنہیں ہوگی ،البتۃ ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ (<sup>۳)</sup>

(١) ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافًا لأحمد. (شامي ج: ١ ص: ٥٦٨، باب الإمامة).

 (٢) والقيام في الصف الأوّل أفضل من الثاني، وفي الثاني أفضل من الثالث، وإن وجد في الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (الهندية ج: ١ ص: ٨٩، في بيان مقام الإمام والمأموم).

(٣) وفي الظهيرية ولو جاء والصف متصل انتظر حتى يجيء الآخر ..... وإن اقتدى به خلف الصفوف جاز ...إلخ.
 (البحر الراثق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) و(منها) أن تكون الصلاة مطلقة ..... فلو حاذت الرجل المرأة فيما يقضيان لا تفسد صلاته، كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص: ٩٩). وقيد بـالإشتراك لأن محاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها لا تفسد صلاته لكنه مكروه كما في فتح القدير. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٧، طبع بيروت، الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٤٣، طبع ايج ايم سعيد).

#### عورت اورمرد کی باجماعت نماز کس طرح ہوگی؟

سوال:...میں نے ایک عالم دِین سے سنا ہے کہ اگر دومحرَم ایک عورت اور ایک مردگھر میں باجماعت نماز اَ داکریں تو مقتدی عورت پیچھے کھڑی ہوکرنماز اَ داکرے گی ،کیا میسیح ہے؟

جواب:... بیمسئلہ آپ نے صحیح نقل کیا ہے کہ اگر مرداورعورت اکٹھے نماز پڑھیں تو عورت کو مرد کے برابرنہیں کھڑا ہونا چاہئے ، بلکہ پچپلی صف میں کھڑا ہونا جاہئے۔ <sup>(1)</sup>

## مجبوراً عورتين مردول كي صف مين شامل ہوں تو نماز كاحكم

سوال:..بعض عورتیں رش کی بناپر مغرب کی نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہوجاتی ہیں ،اور دلیل پیش کرتی ہیں کہ مجبوری میں سب جائز ہے، آیا ان لوگوں کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جن لوگوں نے ناواقفیت کی بناپر پڑھ لیا تو کیالوٹائے گایا کیا کرےگا؟

جواب:...اگرعورتیں نماز میں شریک ہوں تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہیہ ہے کہ ان کی صف مردوں کے پیچھے ہو۔اگرعورت جماعت کی نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو حضرت امام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کے برابر جومرد ہیں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی ،اسی طرح جومرد اس سے پیچھے ہواس کی نماز بھی فاسد ہوگی۔ بیاس صورت میں ہے کہ امام نے عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ اگر بھی افتدا کی نیت کی ہو،اگر امام نے عورت کی اِقتدا کی نیت نہیں کی ،تو عورت کی نماز فاسد ہوگی ،اس لئے عورتوں کو چاہئے کہ اگر بھی جرم میں نماز پڑھنے کا موقع آجائے تو مردوں سے الگ ہوکر نماز پڑھیں ،اوراگر کوئی علیحدہ جگہ نہ ملے تو وہ نماز میں شریک نہ ہوں ، بلکہ بعد میں پڑھیں۔ (۱)

کیا حرم نثریف میں مردوں کی صف میں عورتوں کے شامل ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟
سوال: جرم شریف میں عورتیں مردوں کی صفوں میں آجاتی ہیں، کیا مردوں اورعورتوں کی نماز ہوجاتی ہے؟
جواب: ہمارے نزدیک اگرعورت مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو دائیں بائیں اور پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی، بشرطیکہ
امام نے عورتوں کی اِمامت کی بھی نیت کی ہو۔ اس لئے حتی الوسع ایسی جگہ کھڑے ہونا چاہئے جہاں عورتیں نہ ہوں، باتی اِبتلائے عام کی
وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) (قوله أما الواحدة فتتأخر) وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لا بإمرأة مثلها ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٥).

 <sup>(</sup>۲) محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر
 وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۸۹).

<sup>(</sup>٣) محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

#### دومرداورعورت جماعت كروائيس توعورت كهال كهرى هو؟

سوال:...تین افراد جن میں ایک عورت شامل ہے باجماعت نماز اُدا کرنا چاہتے ہیں، ایک مرد کو اِمام بنادیا جائے تو پیچھے ایک مردرہ جاتا ہے، اب عورت کو پیچھے والے مقتدی کے کس جانب اور کتنے فاصلے سے اور کس طرح کھڑا ہونا ہوگا کہ تینوں باجماعت نماز اُدا کرسکیں؟

جواب:...جومردمقتدی ہے، وہ إمام کی داہنی جانب ذراسا پیچھے ہٹ کر برابر کھڑا ہوجائے ،عورت پچھلی صف میں اکیلی کھڑی ہو۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٨، طبع بلوچستان).

#### نماز بإجماعت

#### مسواک کے ساتھ باجماعت نماز کا ثواب کتناملے گا؟

سوال:... باجماعت نماز کا ثواب پچتیں گناہے،اورمسواک کے ساتھ نماز کا ثواب سترہ گنا،اس کا مطلب بیہے کہ مسواک کے ساتھ وضو کے بعد باجماعت نماز کا ثواب ۲۵×۱۵ گنا،یعن ۲۵ سم گنا ہوجا تاہے؟

جواب: ...سترہ گنا کی روایت تو مجھے معلوم نہیں ، البتہ ستر گنا کی روایت ہے۔ آپ کی ریاضی کے حساب ہے ۲۵×۷۰ کا حاصلِ ضرب ۱۵۵ ہوگا۔ اور ایک روایت میں جماعت کا ثواب ستائیس گناماتا ہے ، جب ستائیس کوستر سے ضرب دی جائے تو حاصلِ ضرب ۱۸۹۰ بنتا ہے ، حق تعالی شانہ کی رحمت بے پایاں ہے ، اور اس کی عنایت ورحمت کے سامنے ہمارے حسابی پیانے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔

#### مسجد میں دُ وسری جماعت کرنااوراس میں شرکت

سوال:... یہاں مبحد میں اکثریہ ہوتا ہے کہ بعض نمازی جو جماعت فتم ہونے کے بعد آتے ہیں، وہ ایک اور جماعت بنالیتے ہیں، اس طرح جماعت کی افضلیت فتم ہوجاتی ہے، جماعت کے لئے تھم ہے کہ اپنا کاروبار بند کر کے آؤ، گراس صورت میں نمازی کو شامل کر کے اپنی جماعت بنالیتا ہوں، پہطریقہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر ہم مجد میں داخل ہوں اور اس طرح کی دُوسری یا تیسری جماعت ہورہی ہوتو اس میں شامل ہوجا کیں یا اپنی نماز علیحدہ پڑھیں؟

جواب:...مجد میں دُوسری جماعت مکروہ ہے، اوربعض اہلِ علم کے نز دیک اگر جگہ بدل دی جائے، مثلاً: مجد کے بیرونی جھے میں کرائی جائے اوردُوسری جماعت اِ قامت کے بغیر ہوتو جائز ہے، ان کے قول کے مطابق جماعت میں شریک ہوجانا بہتر ہوگا۔ (۱)

<sup>(</sup>١) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها سبعين ضعفًا ـ (مشكوة ص:٣٥، باب السواك، الفصل الثالث) ـ

 <sup>(</sup>٢) ويكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ...... عن ابي يوسف انه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا
 تكره وإلّا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. (شامى ج: ١ ص: ٥٥٢).

# انفرادی نماز پڑھنے والے کی نماز میں کسی کا شامل ہونا

سوال:..مبحد میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلانماز پڑھ رہا ہوں ،اس دوران ایک اور نمازی بھی مبحد میں داخل ہوتا ہے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کراشارہ کرتا ہے کہ میں بھی تنہارے ہوتا ہے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کراشارہ کرتا ہے کہ میں بھی تنہارے پیچھے جماعت میں شامل ہوں ، بعنی اب میں امام اور دُوسرامقندی ہے ، جبکہ میں نے نماز کی ابتدا میں نیت اپنی انفرادی نماز کے لئے کی تھی ،اس طرح کیا بعد میں آنے والے کی نماز ہوگئی ؟

جواب:.. نماز ہوگئی، اگرمقتدی اکیلا ہوتو امام کے برابردا ہنی طرف ذراسا پیچھے ہوکر کھڑا ہو۔(۱)

#### بغیراً ذان والی جماعت کے بعد جماعت ِثانی کروانا

سوال:...ایک مجدمیں اگر جماعت ہوجائے اور بعدمیں پتہ چلے کہ اُ ذان تو ہوئی ہی نہیں تو کیا کرنا چاہے؟ جواب:...جو جماعت اُ ذان کے بغیر ہوئی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوئی ،اس لئے اس کا اعتبار نہیں ، بعد میں آنے والے اُ ذان اور إِ قامت کے ساتھ جماعت کر سکتے ہیں (عالمگیری ج: ا ص:۵۴، البحرالرائق ج: اص:۲۸۰)۔

## جماعت کے وقت بیٹھے رہنااور دوبارہ جماعت کروانا کیساہے؟

سوال:...ہمارے محلے کی جامع مسجد میں کچھ عرصے ہے بعض لوگوں نے بیسلسلد شروع کررکھا ہے کہ اوقاتِ مقرّرہ میں جب حسب قاعدہ نماز باجماعت ہوتی ہے تو وہ ایک طرف گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں،اور تمام نمازی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہوجاتے ہیں تو بیمعدود سے چندلوگ پھرا پی علیحدہ جماعت کرتے ہیں، کیااس طرح جماعت کے ہوتے ہوئے بیٹھے رہنااورا پی علیحدہ جماعت کرتے ہیں، کیااس طرح جماعت کے ہوتے ہوئے بیٹھے رہنااورا پی علیحدہ جماعت کرناؤرست ہے یانہیں؟

جواب:...اس طرح کرنا بالکل ناجائز اورحرام ہے، کیونکہ اس میں پہلی جماعت کے وقت نماز سے اِنحراف اورمسلمانوں

(۱) (ويقف الواحد) ...... (يمين إمامه) على المذهب درمختار وفي الشامية قوله على المذهب ..... ويأمره الإمام بذلك، أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار بيده لحديث ابن عباس انه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه وشامي ج: ١ ص: ٢١٥، ٢٥، باب الإمامة، طبع ايچ ايم سعيد).

(٢) جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأوّل فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولم يعلموا ما صنع الفريق الأوّل فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى كذا في فتاوى قاضى خان في فصل الأذان. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٥،٥٥). أيضًا: وفي المحلاصة جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر من أهل المسجد قوم وعلموا فلهم أن يصلو بالجماعة على وجهها ولا عبرة للجماعة الأولى. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٨٠).

میں شقاق ونفاق ڈالنے کا اِرتکاب کیا جاتا ہے، اور دونوں باتیں ناجائزا ورحرام ہیں ''مساجد ذکر اللی اور نماز وعبادت کے لئے ہیں نہ کہ باہمی منافرت اور جدال وقبال کے لئے ہمسلمانوں کے لئے بیصورتِ حال سخت مہلک ہے، جلدا زجلداس کے تدارک کی ضرورت ہے۔ دُوسری جماعت کی ہے۔ دُوسری جماعت کی بنا پر دُوسری جماعت کی جائے۔ دُوسری جماعت کی جائے۔ مضرت کرنا جو ایک غرض صحیح پر بمنی ہو، وہ خود مکروہ ہے، چہ جائیکہ ایک غرضِ فاسداور حرام کی بنا پر دُوسری جماعت کی جائے۔ مضرت ابراہیم مختی ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیقول فقل کرتے ہیں کہ: ایک نماز ہوجانے کے بعد دوبارہ وہی نماز نہ پڑھی جائے۔ 'وسری جماعت کو مکروہ کہا ہے۔ حربین شریفین میں ایک زمانہ تک متعدد جماعتیں مختلف اُئمہ کی اِمامت میں ہوتی تھیں، جس کا مقصد صرف بیے تھا کہ مسلمان اپنے اپنے فقہی مسلک کے مطابق نماز ادا کریں، لیکن علاء نے اس پر سخت باعثر اضات کئے اور اِعلان کیا کہ چاروں ندا ہب میں اس طرح متعدد جماعتیں اداکر نا خائز ہے۔ (\*\*)

## ایک با جماعت نماز پڑھنے کے بعد دُوسری جگہ جماعت میں شرکت

سوال:...اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور جس کام ہے جانا ہو چلے اور جہاں پہنچے وہاں پرابھی جماعت ہو کی نہیں ،تو کیا وہی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کر چلاہے دوبارہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟

(۱) قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أى هدمها وتعطيلها، وقال الواحدى: إنه عطف تفسير، لأن عمارتها بآلعبادة فيها ـ (تفسير رُوح المعانى ج: اص: ٣٩ سورة البقرة آيت: ١١ ، طبع دار إحياء التراث العربى) ـ أيضًا: وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية، والناصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامه والمسجد ـ (مسند أحمد ج: ٢ ص: ٢٠ م، رقم الحديث: ٢٠ ١ ٢٥ ١ ، طبع دار إحياء التراث العربي) . وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إن الله مع الصابرين ـ (الأنفال: ٣٥) ـ أيضًا: وإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كراهة في جماعتهم على المختار . (دانحتار ج: اص: ٥١٣)، باب الإمامة).

(٢) ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة (قوله ويكوه) أي تحريمًا لقول الكافي: لَا يجوز، والمجمع، لا يباح وشرح الجامع الصغير، إنه بدعة كما في رسالة السندي ....... والمراد بمسجد المحله ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها، ومقتضى هذا الإستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلّى فيه أهله، يصلون وحدانًا، وهو ظاهر الرواية. (ردالحتار مع الدر المختار ج: اص: ٥٥٢، مدهم المناهمة، والبدائع ج: اص: ١٥٥ في بيان من هو أحق بالإمامة). تقصل كي للاظه: معارف السنن ج: ١ ص: ٢٨٣ ما ٢٩٠ ما عمكتية بنورية كراچي.

(٣) عن إبراهيم قبال: قبال عمر: لا يصلى بعد صلاة مثلها. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٢٩٣، رقم الحديث؛ ٥٠٠، باب من كره أن يصلى بعد الصلاة مثلها، طبع المحلس العلمي). وفيه أيضًا عن إبراهيم والشعبي قالا: قال عبدالله: لا يصلى على أثر صلاة مثلها. (نفس المرجع).

(٣) عن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندى تلميذ الحقق ابن الهمام في رسالة ان ما يفعله أهل الحومين من الصلوة بأنمة متعدة وجماعات متربته مكروه إتفاقًا، ونقل عن بعض مشائخنا انكاره صريحًا حين حضر الموسم بمكة ........ وذكر أنه افتى بعض المالكية بعدم جواز ذالك على مذهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذالك أيضًا عن جماعة من الحنفية والشافعية والمالكية حضروا الموسم. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص:٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..ظہراورعشاء کی نماز میں نفل کی نیت ہے دُوسری جماعت میں شریک ہوسکتا ہے، نجر ،عصراور مغرب میں نہیں۔('' اِ مام کے علاوہ دُوسرے نے جلدی سے جماعت کرادی تو جماعت ِ ثانی کا حکم

سوال:...ایک علاقے کی مجد ہے جس میں پانچوں وقت نماز باجماعت مع جمعہ کے ادا کی جاتی ہے، ایک دن إمام صاحب کی غیر موجودگی میں کسی مختص نے نماز عصر کی جماعت جلدی کے باعث کرالی، بعد میں إمام صاحب کے آنے پرلوگوں نے إمام صاحب کے ساتھ اسی جگہ پرنماز باجماعت ادا کی ، کیا بینماز ہوگئی؟

جواب: سیح جماعت وہی ہے جو اِمام صاحب اورمحلّہ والوں نے کی ،پہلی جماعت کا اعتبار نہیں ،نماز دونوں کی ہوگئی۔ <sup>(r)</sup>

## محرم عورتول كے ساتھ جماعت كرنا

سوال:...والده، بیوی، بیٹی یامحزم عورت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے اور مجد قریب نہ ہو، گھر پر جماعت کرائی جائے تو نماز عور توں سمیت ہماری ہوجائے گی یا پھرعور توں کو پر دہ میں نماز پڑھنی چاہئے؟

جواب:...اپنی بیوی اورمحرَم عورت کے ساتھ جماعت جائز ہے، وہ پیچھے کھڑی ہوجائے '''محرَم عورت کو پردے میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔

مردكى إقتذامين محرّم خواتين كي نماز

سوال:...کیامردکے پیچھےاس کی محرّم عورتیں ماں، بہن، بیٹی، بیوی باجماعت نماز پڑھ کتی ہیں؟ جواب:...جائز ہے۔ (۳)

میاں بیوی کاالگ الگ نماز پڑھنایا جماعت کرنا وُرست ہے

سوال:...کیاعورت اپنے شوہر کے ساتھ نماز ادا کر علی ہے؟ نیز اگر میاں بیوی ایک وقت میں اپنے اپنے مصلی پر الگ نماز

(۱) وإن كان قـد صلَّى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج، لأنه أجاب داعى الله مرة إلّا أخذ المؤذن في الإقامة، لأنه يتهــم لــمخالفة الجماعة عيانًا، وإن كانت العصر والمغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها لكراهية النفل بعدها. (هداية ج: ١ ص: ١٤ إ، طبع شركت علميه، ملتان).

(٢) ولو صلّى بعض أهل المسجد بإقامة وجماعة ثم دخل المؤذن والإمام وبقية الجماعة فالجماعة المستحبة لهم
 والكراهة للأولى كذا في المضمرات. (الهندية ج: ١ ص:٥٣، طبع بلوچستان).

(٣) ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد، وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلى. (ردانحتار ج: ١ ص: ٥٥٣ كتاب الصلوة، باب الإمامة، مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣٥ باب فيمن جاء إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا).

(٣) ولو أم أمّه أو امرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره. (الفتاوي السراجية ص:٥١). وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر ..... وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم ... الخ. (عالمگيري ج:١ ص:٨٣).

يرهيس توجائز موكايانهيس؟

جواب:...اگر دونوں الگ الگ اپنی نمازیں پڑھیں تو کوئی مضا نقتہیں ،لیکن اگر جماعت کرانی ہوتو عورت برابر کھڑی نہ ہو، بلکہاس کوالگ صف میں پیچھے کھڑا ہونا جا ہے ۔ <sup>(1)</sup>

## إمام سے آ گے ہونے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی

سوال:...إمام عمقتدى آ كے موتو كيا نماز دُرست ہے؟

جواب:...اِقتدا کے میچے ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مقتدی اِمام ہے آگے نہ بڑھے، جومقتدی اِمام ہے آگے ہو، اس کی اِقتدا سیجے نہیں۔اوراس کی نمازنہیں ہوگی۔(۲)

# مسجد نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی إمام کے آ گے نہیں ہوسکتا

سوال:...مبحدِ نبوی میں اِمام کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ دُوسری مساجد میں نہیں پڑھ سکتے ۔مبجدِ نبوی کے لئے کوئی خاص تھم ہے یانہیں؟

جواب:...مسجدِ نبوی کے لئے ایسا کوئی خاص تھم نہیں ،اس کا تھم بھی وہی ہے جو دُوسری مساجد کا ہے ، پس مقتدی کا إمام سے آگے ہوجا نا ،اس کی نماز کے لئے مفسد ہے ، چاہے مجد میں ہو یا غیرِ مسجد میں ،اور مسجدِ نبوی میں ہو یا کسی اور مسجد میں ۔ <sup>(m)</sup>

## كياحرم شريف ميں مقتدى إمام كے آ كے كھڑ ہے ہوسكتے ہيں؟

سوال:...میرےایک دوست سے میری بحث ہوگئ، وہ کہتا ہے کہ خانۂ کعبہ میں جماعت کے دوران لوگ إمام ہے آگے نیت باندھ کربھی کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ میری نظر میں یہ بات وُرست نہیں ہے، کیونکہ اِمام کے آگے مقتدی کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھروہاں ایسا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس طرح ؟ ذراتفصیل ہے آگاہ کیجئے گا۔

جواب:...کعبہ شریف کی جس سمت اِمام کھڑا ہو، اس طرف تو جو مخص اِمام ہے آگے ہوجائے ، اس کی نماز نہیں ہوگی ،لیکن دُوسری سمت میں اگر کسی مخص کا فاصلہ بیت اللہ ہے اِمام کی نسبت کم ہوتو اس کی نماز صحیح ہوگی۔ (\*\*)

(٢) ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضًا إلا صلاة من تقدم على إمامه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥، طبع بلوچستان).

(٣) وإذا صلّى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعبة وصلوا صلوة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥). (وفي الهداية بعد هذه العبارة) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند إتحاد الجانب. (هداية ج: ١ ص: ١٦٥، طبع شركت علميه، ملتان).

 <sup>(</sup>۱) (قوله اما الواحدة فتتأخر) ..... وتأخر الواحدة محله إذ اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي (الشامية ج: ۱ ص: ۲۹ بعد مطلب إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي ... إلخ). وأيضًا ولو أم أمّه أو امرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره والفتاوي السراجية ص: ۵ ا ، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

# حطیم میں سنت، وتر اورنفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں

سوال: بیطیم کے اندرفرض نماز نہ پڑھنے کا تھم ہے، کیا ہم سنت، وتر وغیرہ بھی حطیم میں پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: فرض نماز تو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لئے مقتدی کا حطیم سے باہر ہونا ضروری ہے، ورنہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، سنت ووتر حطیم میں پڑھ سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں وتر کی جماعت ہوتی ہے، جومقتدی اس جماعت میں شریک ہے، وہ بھی حطیم میں کھڑ انہیں ہوسکتا۔ (۱)

#### عصر کی نمازظهر سمجھ کرادا کی

سوال:...تین نج کر پچاس منٹ پرظهر کی نماز کے لئے مسجد گیا،ادھر جماعت ہور ہی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ بیعصر کی جماعت تھی،اب میں کیا کروں؟ آیا میری ظهر کی نماز ہوئی یاعصر کی؟

جواب:...اگر إمام کی نیت عصر کی ہے اور مقتدی کی نیت ظہر کی تو مقتدی کی تو نماز نہیں ہوگی ،اس لئے آپ کی نہ ظہر کی ہوئی اور نہ ہی عصر کی ، دونو ل نمازیں پھرسے پڑھیں۔ <sup>(۲)</sup>

### کیاباجماعت نماز میں ہرمقتدی کے بدلے ایک گنا ثواب ملتاہے؟

سوال:...کیاباجماعت نماز کی صورت میں ہرمقتدی کے بدلے بھی ایک گنا ثواب بڑھتاہے،مثلاً اگرمقتدیوں کی تعداد ۲۰ ہوتو کیا ہرنمازی کا ثواب بھی ۲۰ گنا ہوجائے گا؟ اس طرح اس جماعت میں مسواک کے ساتھ وضو سے کل ثواب یعنی ۸۵۰۰ گنا ہوجائے گا؟

جواب:...جماعت جتنی زیادہ ہو،اتنی ہی افضل ہے۔اورافضل ہونے کا مطلب یہی ہے کہا تنا ثواب بھی زیادہ ہے،مگر جو حساب آپ لگارہے ہیں، یہ کسی حدیث میں نظر سے نہیں گزرا۔ <sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>۱) كيونكما ك صورت مين مقترى كاإمام ت آ كرمونالازم آئكا، اور مقترى كاإمام ت آكر موجانا الى كى نماز كے لئے مقدم و صبح فوض الصلاة و نفلها في الكعبة ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة واستدروا حول الإمام ...... ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام لصلاة و نفلها في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥، الفصل الثالث في إستقبال القبلة، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) لَا يصح اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر ومصلى ظهر يومه بمصلى ظهر أمسه ... الخد (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٦). (٣) وفي المضمرات انه مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وانه بكل رجل في صفوفهم تزاد في صلاتهم صلاة يعنى إذا كانوا ألف ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣١٤، طبع بيروت).

# گھر پرنماز پڑھنا

#### بلاعذر شرعی مردکوگھر میں نماز اداکرنا کیساہے؟

سوال:...مردگھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیاصحت یا بی کی حالت میں مرد کی نماز گھر میں ہوسکتی ہے؟ اور کس وقت اور کس صورت میں مرد کی نماز گھر میں ہوسکتی ہے؟

جواب:...نمازتو گھر میں ہوجاتی ہے، گرفرض نماز کے لئے متجد میں جانا ضروری ہے، اور بغیرعذر کے متجد میں نہآنے والوں کے لئے سخت وعیدآئی ہے، صحابہ کرام ایسے محض کومنافق سمجھتے تھے جونماز باجماعت کی پابندی نہیں کرتا، مسجد میں حاضر نہ ہونے کے لئے بیاری، کیچڑوغیرہ عذر ہوسکتے ہیں۔ (۳)

#### گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا

سوال:...میراایک دوست ہے، وہ زیادہ تر نمازگھر ہی میں پڑھتا ہے، حالانکہ ان کے گھر کے قریب ہی معجد ہے، انسان کو کسی دن مجبوری ہوتی ہے وہ نمازگھر میں پڑھ لیتا ہے، مگر روزانہ تو نہیں ، نماز کا زیادہ ثواب مسجد میں جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اور گھر میں ثواب ملتا ہے یانہیں؟ اور روزانہ گھر میں نماز پڑھنے ہے نماز قبول ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...بغیرعذر کے معجداور جماعت کی نماز چھوڑنے کی عادت گناہ کبیرہ ہے، اس سے تو بہ کرنی جاہے ،اگر کبھی معجد

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلوة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلى بالناس، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلوة، فأحترق عليهم بيوتهم بالنار. (سنن أبى داؤد ج: ١ ص: ٨٨، كتاب الصلوة باب فى التشديد فى ترك الجماعة، طبع امداديه ملتان، صحيح مسلم ج: ١ ص: ٢٣٢، طبع قديمى كراچى، صحيح بخارى ج: ١ ص: ٨٩، طبع نور محمد كراچى).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلّا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتى يأتي بالصلوة ... إلخ. (مشكوة ج: ١ ص: ٩٦، باب الجماعة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) (الجماعة سنة مؤكدة) ...... وصرح في المحيط بأنه لا يرخص الحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن ائتمروا وإلا يحل مقاتلهم. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣١٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ثم رأيت الذهبي ذكر أن ذالك من الكبائر لكن على غير الوجه الذي ذكرته فإنه قال: الكبيرة السادسة والستون الإصرار على تركه صلاة الجماعة من غير عذر. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ٣٣١، باب صلاة الجماعة، الكبيرة الخامسة والثمانون).

میں جماعت کی نماز نہ ملے تو گھر میں اہل وعیال کے ساتھ جماعت کرالی جائے۔(۱)

# بغیرعذرگھر میں نماز کی عادت بنالینا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک پیرصاحب ہیں، جو ہرسال گاؤں ہے کراچی آتے ہیں، مگروہ پیرصاحب مبحد میں جا کرنمازا دانہیں کرتے ، بلکہ گھر پرنماز اداکرتے ہیں، البتہ نمازِ جعد مجد میں اداکرتے ہیں، جس کا میں نے مسئلہ سنا ہے کہ اگر مبحد نز دیک ہوتو گھر میں نماز نہیں ہوتی ؟لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پیر مانتے ہیں ،میرے دوست مجھے بھی دعوت دیتے ہیں مگر میں نہیں جاتا ، کیونکہ دِل شکنی ی ہوگئی ہے کہ مجدمیں نماز نہیں ادا کرتے۔

جواب:...بغیر کسی سیح عذر کے مجد کی جماعت میں شریک نہ ہونا گناہ کبیرہ ہے،اگر پیرصاحب کوکوئی معقول عذر ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ ترک جماعت کی وجہ سے فاسق ہے'' اور فاسق اس لائق نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور اس سے بیعت کی جائے۔

## اگرگھر پرعادةٔ نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہےتو کیانماز پڑھناہی چھوڑ دیں؟

سوال:... چند ماہ پیشتر آپ نے گھر پرنماز پڑھنے کو (بلاعذر شرعی ) گناہ کبیرہ کا فتوی دیا تھا، حدیث تو یوں ہے کہ گھر پرنماز پڑھناایک درجہ ثواب، جماعت سے پڑھناستائیس درجے مسجد نبوی میں پڑھنا پچاس ہزار درجے، بیت اللہ شریف میں پڑھناایک لا كەدرج،ميرے خيال ميں پھرگھر پرنمازنه پڑھيں،تا كەكم ازكم گناو كبيرہ ہے تو چ جائيں،آپ كا كيا خيال ہے؟

جواب:..بغیرعذرکے جماعت کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، بیتواپیا کھلامئلہ ہے کہ کسی ایک عالم کو بھی اس میں اختلاف نہیں،رہابی کہ جماعت کی نماز کا ثواب ستائیس گناماتا ہے،اس سے بیہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوتی کہ بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھ لیناجائزے،اورآپ کابیارشادمیری سمجھ میں نہیں آیا، جب نماز کے لئے محدمیں نہ آنا گنا و کبیرہ ہے تو سرے سے نماز ہی کوترک کردینا تواس ہے بھی بڑا گناہ ہوگا۔خلاصہ بیرکہ بغیرعذ رکے جماعت کی نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز ہی کا سرے ہے ترک کردیناا کبر الکبائر ہے۔'' حدیث پاک میں اس کو کفر ہے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور آپ نے محدِ نبوی میں نماز پڑھنے کوجو بچاس ہزار درج بیان کیا

<sup>(</sup>١) ٍ ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد وقد صلّى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلَّى. (رد المحتار، باب الإمامة ج: ا ص:٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) وبه يظهر ما دلت عليه هذه الأحاديث أيضًا من ان ترك الجماعة ..... كبيرة. (الزواجر ج: ١ ص:٣٣١).

 <sup>(</sup>٣) قال تعالى مخبرًا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ...... وأخرج أحمد؛ بين الرجل وبين الكفر تـوك الصلاة ومسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر توك الصلاة ...إلخ. ويُحِيُّ: الـزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ا ص:١٣. أيضًا: والجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال قال الزاهدي: أرادوا بالتاكيد الوجوب، وقيل واجبه وعليه عامة وفي الشامية: قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ...إلخ. (ردالحتار مع الدر ج: ١ ص:٥٥٢ ت ٥٥٣ ، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ١ ص:٥٨، كتاب الصلُّوة، الفصل الأوَّل).

ہ، یہ مشہور تو ہے، مرسی احادیث میں اس کا ثواب ایک ہزار گناذ کر فر مایا گیا ہے۔ (۱) گھر برنماز کی عادت بنانے والے کے لئے وعیدیں

سوال:... جنگ اخبار میں آپ کا فتو کی پڑھاتھا کہ: '' بغیر عذر کے مجد میں اور جماعت کی نماز چھوڑنے کی عادت گناہ کیہ ہے۔

ہاس سے تو بہ کرنی چاہئے' اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ براہ کرم قرآن وحدیث کا حوالہ دیں جس کی بنا پر آپ نے یہ فتو کی دیا ہے، مگر آپ نے جوابا فرمایا کہ: '' نماز با جماعت ترک کرنے پر حدیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔'' اور فرمایا کہ: '' حضرت مولا ناز کریا کا رسالہ فضائلِ نماز دیکھو' بیس نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن وحدیث کا حوالہ دیں، مگر آپ نے مولا ناک رسالے کا حوالہ دے دیا، خدارا آپ مجھے حدیث اور قرآن شریف کا حوالہ دے کریتا کیں کہ نماز با جماعت ترک کرنا گناہ کیرہ ہے، میں نے پہلے میں کو نماز میں تو نماز کا ستانیم گاز باجماعت ترک کرنا گناہ کیر پڑھنا کے بیتو سنا ہے کہ مجد میں نماز کا ستانیم گنازیا دہ تو اس ملتا ہے، اور سنیں گھر پر پڑھنا افضل ہے۔ آپ کے خیال میں تو نماز گھر پر پڑھنا کیرہ ہی ہوجائے گا، اس لحاظ سے تو ہمارا نہ جب میں گناہ کیرہ ہوجائے گا، اس لحاظ سے تو ہمارا نہ جب میں گناہ ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے۔

گناہ کیرہ ہی ہوا، اور میں یہ بچھنے سے قاصر ہوں کہ نیک اور فرض کا م کرنے پر کیے گناہ کیرہ ہوجائے گا، اس لحاظ سے تو ہمارا نہ جب سے عیسائیوں کی طرح کا ہوگیا کہ صرف گر جامیں ہی عبادت ہوسکتی ہے، جبکہ ہمارے نہ جب میں نماز ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے۔

جواب:... ترک جماعت کی عادت گناه کبیرہ ہے، آپ نے اس پردوشیے ذکر کے ہیں، پہلاشبہ بید کہ نماز پڑھنا تو عبادت ہے، عبادت کرنا گناه کبیرہ کیے ہوگیا؟ اس شبہ کاحل ہے ہے کہ گھر پر نماز پڑھنا بذات خودتو گناه کبیرہ نہیں، لیکن مجد ہیں جماعت کی نماز میں شامل نہ ہونے کی عادت بنالینا گناہ کبیرہ ہے۔ جماعت میں شریک ہونا بعض ائمہ کے نزدیک فرض، بعض کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک ایک سنت موکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اوراحادیث شریفہ میں اس کی بہت ہی تا کید آئی ہے، اوراس کے بہت کی خضر ایک ہونا کی بہت ہی تا کید آئی ہے، اوراس کے ترک پر بہت کی وعیدیں آئی ہیں، اس کے لئے میں نے حضرت شیخ کے رسالہ 'فضائل نماز''کا حوالہ دیا تھا کہ آپ اس میں پوری تفصیل ملاحظ فرمالیں گے مختصراً چندا حادیث میں بھی لکھ دیتا ہوں:

حدیث!:... میں نے ارادہ کیا کہ کٹڑیاں جمع کرنے کا تھم دوں، پھرنماز کی اُذان کا تھم دوں، پھرکسی محص کو تھم دوں کہ دوں کو آگ دوں ۔''(م)

(١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدي هذا خير من ألف صلوة فيما سواه إلّا المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٤، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأوّل)

 (۲) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه وقند ينوفق بنان ذلك مفيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه سلم: لا يشهدون الصلوة. (فتاوئ شامى ج: ١ ص:٥٥٢، كتاب الصلوة، باب الإمامة).

(٣) والجماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدى: أرادوا بالتأكيد الوجوب، وقيل واجبة وعليه العامة. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥٢، ٥٥٢، كتاب الصلوة، باب الإمامة).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لا يشهدون الصلاة فاحرّق عليهم بيوتهم. (مشكوة ص: ٩٥).

حدیث ۲:...'' جس نے مؤدّن کی اَ ذان سیٰ ، اس کومسجد میں آنے سے کوئی عذر ،خوف یا مرض مانع نہیں تقا ،اس کے باوجودو ہٰہیں آیا تواس نے جونماز گھر پر پڑھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔''<sup>(۱)</sup>

(مفكلوة ص:٩٦، بحواله ابوداؤد، دارقطني)

حدیث ۳:...'' اگرگھرول میںعورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ جولوگ عشاء کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے ،ان کے گھروں کوجلاڈ الیس۔''<sup>(۲)</sup> حدیث ہم:...'' جس شخص نے اُذان تی ، پھر پغیرعذر کے مسجد میں نہیں آیا تواس کی نماز نہیں۔''<sup>(۳)</sup>

(مفكلوة ص: ٩٤ بحواله دارقطني)

ان احادیث میں ترک جماعت پرجس غیظ وغضب کا اظہار فرمایا گیا ہے اس سے صاف واضح ہے کہ بیغل گنا ہے ہیں ہو کہ آپ کا دُوسرا شبہ بیہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لئے مبجد میں آ نا ضروری ہے تو ہمارا ندہب بھی عیسائی ندہب کی طرح ہوا کہ صرف گرجا ہی میں عبادت ہو سکتی ہوا ہیں ہو سکتی تھی ، اور صرف گرجا ہی میں عبادت ہو سکتی ہوا ہوا ہیں ہو سکتی تھی ، اور اگرکوئی محفور دری کی بنا پرعبادت گاہ میں حاضر نہیں ہو سکتی تھا تو اس کوعبادت کے مو خرکر نے کا تھم تھا۔ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی امت کے کو یہ شرف عطافر مایا گیا کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رُوئے زمین کو مجد (سجدہ گاہ) بنادیا گیا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے جس فرد کو جہاں نماز کا وقت ہوجائے وہاں نماز پڑھ سکتا ہے ''ہمسجد میں نہ پہنچ سکنے کی بنا پر اس کونماز کے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں ، کسی اگر کوئی عذر مانع نہیں تو مسجد میں نماز با جماعت ادا کر ناضروری ہے۔ ہاں! نوافل گھروں میں ادا کرنے کا تھم ہو اور سنی ورنہ سنی موکدہ کی مسجد ہی میں ادا کر نافضل ہے۔ (میں موکدہ کا بھی معجد ہی میں ادا کر نافضل ہے۔ (میں موکدہ کی معجد ہی میں ادا کر نافضل ہے۔ (می

(۱) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه عذر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّى. رواه أبو داؤد والدارقطني. (مشكّوة ص: ٩٦، باب الجماعة وفضلها).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلوة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت. رواه أحمد. (مشكوة ص: ٩٤)، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلوة له إلا من عذر .
(مشكوة ص: ٩٤، باب الجماعة وفضلها).

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسًا لم يُعُطَهنَ أحد قبلى، نصرت بالرُّعب مسيرة شهر،
 وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل ... إلخ. (مشكوة المصابيح ص: ١٢ ٥ ٥،
 باب فضائل سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>۵) والأفضل في السنن أداءها في المنزل إلا التراويح ..... وفي الخلاصة في سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن آخر يأتي بها في المسجد وإن كان لا يخاف صلاها في المنزل وكذا في سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۵۲).

#### اگرنماز باجماعت سے رہ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگرکسی وجہ سے نماز ہاجماعت ادانہ ہوسکے یا مجوری سے جماعت چھوٹ گئی ہوتو کیا نماز انفرادی طور پرگھر میں ادا کی جائے یا مسجد میں؟ دونوں میں سے کس کوتر جیج دی جائے؟ جبکہ واقعہ بیہ ہے کہ گھر کے بجائے مسجد میں نماز اداکرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور دُوسری طرف بیجھی واضح ہے کہ تارک جماعت گنا ہگارہے، اور اس کا بیمل یعنی جماعت چھوٹ جانا گناہ کے زُمرے میں آتا ہے، اور پھر مسجد میں جاکراس کا اظہار کرنا کہ مجھ سے گناہ سرز دہوگیا ہے، جبکہ کسی گناہ یا عیب کے چھیانے کا بھی تھم ہے؟

جواب:... جماعت کوقصداً چھوڑ دینا گناہ ہے،کسی واقعی عذر کی وجہ ہے اگر جماعت رہ گئی تو ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا، بہتریہ ہے کہا گرکسی اورمسجد میں جماعت مل جانے کی تو قع ہوتو وہاں چلا جائے، یاا پنے گھر پر جماعت کرا لے، ورنہ مسجد میں تنہا پڑھ لے۔ (۱)

# مسجد قریب ہونے کے باوجودنماز کھیل کے گراؤنڈ میں پڑھنا

سوال:...آج کے نوجوان طبقے میں کرکٹ کا کھیل بہت مقبول ہے۔ بعض حفاظِ کرام کسی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں، نوو ہیں گراؤنڈ ہی میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ مجد کا فاصلہ دس منٹ کا ہے، نوالی صورت میں نماز مسجد میں جا کراُ داکر نی جائے یا ای گراؤنڈ ہیں ہی پڑھی جائے؟

جواب:..مبحدا گرقریب ہے تو نمازم مجدمیں پڑھنی جاہئے ،حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔

# مسجد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:... ہمارے علاقے میں پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ ہے مسجدیں گاؤں یا محلے سے دُور ہوتی ہیں ، اگر قریب بھی ہوتو راستہ دُشوار ہونے کی وجہ سے بزرگ یا بچے جن پرنماز فرض ہے مسجد تک نہیں پہنچ سکتے۔الی صورت میں کیا گھر میں اُؤان دے کر دویا دو سے زیادہ افراد کے ساتھ نماز ہا جماعت پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:..فرض نمازیں تو متجد میں ادا کرنی چاہئیں ،متجد دُور پڑتی ہوتو قریب میں متجد بنائی جائے۔بہر حال اگر متجد میں پنچنا ناممکن ہوتو گھر میں جماعت کرانا تھجے ہے،لیکن متجد کی فضیلت ہے محروم رہیں گے۔ (۳)

(٢) وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلوة في المسجد الذي يؤذّن فيه. (حلبي كبير ص: ٩٠٩).

<sup>(</sup>۱) ذكر في الأصل انه إذا فاتته الجماعة في مسجد حية فإن أتى مسجد آخر يرجوا إدراك الجماعة فيه فحسن وإن صلّى في مسجد حية المنائع الصنائع في منزله. (البدائع الصنائع الصنائع الصنائع المنائع المن

<sup>(</sup>٣) تجب على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة من غير حرج وفي الشامية فبالحرج يرتفع الإثم ويرخص في تركها وللكنه يفوته الأفضل ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد).

#### مسجد میں نماز پڑھنے سے والدمنع کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے والدمحترم مجھ کومبحد میں نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے ،اور کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھو۔ میں جمعہ کوچپ کر نماز پڑھنے جاتا ہوں ،نماز پڑھ کرواپس آتا ہوں تو مجھے مارتے ہیں ،اور گھرسے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں ،ایسا کئی بارہو چکا ہے۔ جواب:...مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے ، اور بغیر عذر کے مسجد کی نماز کو چھوڑنا گناہ ہے ، اور والدین جب گناہ کے کام کا حکم دیں تو ان کی اطاعت جائز نہیں '' اس لئے آپ مسجد میں نماز پڑھا کریں اور والدصاحب کے منع کرنے کی پروانہ کریں۔

## گھرمیں چنداَ فراد کے ساتھ نماز کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا

سوال:...اگراہلِ خانہ کے ساتھ، جن کی تعداد پانچ یا چھ ہو، گھر پر ہی نماز فرض ادا کر لی جائے تو کیااس ہے با جماعت فرض نماز کا ثواب ل جائے گا؟

جواب:...اگر بھی معجد میں جماعت نہ ملے تو گھر کے افراد کے ساتھ جماعت کرالینے سے جماعت کا ثواب ضرور ملے گا۔" لیکن مسجد کی جماعت کوقصداً چھوڑ دینااور بلاوجہ گھر میں جماعت کرانا ناجا ئز ہے۔

#### بلاعذر شرعى تنهانمازا داكرنا

سوال:...اگر کوئی شخص بلاشرعی عذریا مجبوری کے نماز تنہا اُدا کرے تو کیا اس کی نماز اُدا ہوجائے گی؟ جبکہ وہ جاہتا تو باجماعت نمازاُ داکرسکتا تھا۔

جواب:...نمازیخ گانه جماعت کے ساتھ اوا کرنا قریب قریب واجب ہے، 'جو مخص بغیر عذر کے تنہا نماز پڑھتا ہے وہ بخت گنا ہگار ہے، اس کواس سے تو بہ کرنی چاہئے ،اورنماز باجماعت کا اِہتمام کرنا چاہئے۔

(١) قال عامة مشايخنا انها واجبة، وذكر الكرخي انها سُنَّة، ثم فسّرها بالواجب، فقال: الجماعة سُنَّة لَا يرخص الأحد التأخر
 عنها إلّا لعذرٍ، وهو تفسير الواجب عند العامة. (بدائع ج: ١ ص:٥٥١).

 (٢) عن النواس بن سمعان رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنة. (مشكوة ص: ٣٢١، كتاب الإمارة والقضاء).

(٣) وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح. (شامي ج: ١ ص:٥٥٥).

(٣) والجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال قال الزاهدى: أراد بالتاكيد الوجوب، وقيل: واجبة وعليه العامة، قال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ... إلخ (درمختار ج: اص: ٥٥٢، ٥٥٣ باب الإمامة). أيضًا: تجب ..... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة من غير حرج (شامي ج: اص: ٥٥٣).

(۵) الإتفاق على أن تركها (الجماعة) مرة بلا علر يوجب إثما ... إلخ وشامى ج: اص: ۵۵۲). أيضًا: عن ابن عباس رضى الله عنه من إتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: وضى الله عنه من إتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلوة التي صلّى ومشكوة ج: اص: ٩٢ باب الجماعة).

#### فوج کی ڈیوٹی اور نماز

سوال:...میرا پہلامسئلہ بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلم فوج کا سپاہی ڈیوٹی پر ہواور نماز کا وقت ہوجائے اور ڈیوٹی بھی خاصی اہمیت کی ہو، مثلاً اسلح کا ڈیووغیرہ اور فوج کا انچارج نماز سے منع کرے تو کیا کیا جائے؟ دُوسری صورت میں اگر ڈیوٹی عام نوعیت کی ہو، امن کا زمانہ ہو، یعنی جنگ نہ ہو، تو کیا نماز ڈیوٹی چھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...اگرمتبادل! نظام نه ہوتو نماز قضا کی جائے گی، اوراگرحساس صورت نه ہوتو نماز قضانه کی جائے ،'' اگرملازمت ختم ہوتی ہوتو چھوڑ دی جائے۔'''

## إدار كاسر براه نمازكى إجازت ندد يقوأس كى بات ندمانيس

سوال:...إدارے کا سربراہ اگر کسی وجہ نے جماعت کی نماز اُدا کرنے ہے روک دیتو کیااس کی بات کو مان لیا جائے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی اوقات میں ورکرز ہمارے تا بع ہیں ،اگر ہم اِجازت دیں توبا جماعت نماز اُدا کریں ،ورنہ ہیں۔

جواب:...نماز باجماعت أداكرناسنتِ مؤكده بلكه واجب بي اور بغير عذرك ترك جماعت ناجائز بي اورناجائز كام ميں كسى كى إطاعت جائز نبيس اس لئے إدارے كے سربراہ كونماز باجماعت سے روكنے كاحق نبيس كاركنوں كواس كے خلاف إحتجاج كرنا چاہئے اور نماز باجماعت كى إجازت حاصل كرنى چاہئے۔ اور اگر كسى طرح بھى إجازت نہ ملے تو بھى مسلمان كاركنوں كونماز باجماعت أداكرنى چاہئے ،خواہ ملازمت چلى جائے۔ (۱)

#### گاؤں کی مسجد میں نمازاً دا کیا کریں

سوال:...میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں توایک چھوٹی می مجد ہے، جس میں پانچ وقت نماز نہیں ہوتی ، میں جا کروہاں اس کی صفائی وغیرہ کرکے نماز پڑھتا ہوں ، اگر کوئی دُوسرا آ جاتا ہے تو جماعت ہوجاتی ہے ، ورندا کیلانماز پڑھتا ہوں ، کیااس صورت میں مجھے نماز باجماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟

جواب:...دو چارآ دمیوں کوترغیب دے کرمسجد میں لایا کریں، اور جماعت کا اِہتمام کیا کریں، تا کہ مسجد بھی آباد ہو، اور جماعت کے ثواب سے بھی محروم ندر ہیں۔ <sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>١) وتؤخر (الصلاة) سبب اللص ونحوه. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٩، طبع كوتشه).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّلْوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوقُوتًا" (النساء: ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) قال عامة مشايخنا انها واجبة وذكر الكرخي انها سنة ثم فسرها بالواجب ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>۵) الإتفاق على ان تركها مرة بلا عذر يوجب إثمًا ... إلخ ـ (شامى ج: ١ ص: ٥٥٢) ـ

<sup>(</sup>١) الفناحاشيةبر ٣ صفي طذار

<sup>(2)</sup> وأما بيان من تنعقد به الجماعة فأقل من تنعقد به الجماعة إثنان وهو أن يكون مع الإمام واحد. (بدائع ج: ١ ص: ١٥١).

# إمام كےمسائل

## اہل کے ہوتے ہوئے غیراہل کو إ مام بنانا

سوال:...زیدوعمردونوں ایک مسجد میں رہتے ہیں ،زید اِمام مقرّرہے جوعالم ،حافظ ،قاری ہے۔لیکن خوشامدیا ڈرکی وجہ سے عمر کونماز کے لئے کھڑا کر دیتا ہے ، جو نہ حافظ ہے ، نہ قاری اور نہ مولوی ہے ، اور قرآن پاک بھی سیحے نہیں پڑھ سکتا ، تو کیا زید کے ہوتے ہوئے عمر کی اِقتدامیں سب کی نماز دُرست ہوجائے گی یانہیں ؟

جواب:...اس مسئے میں دوباتیں قابلِ غور ہیں،اوّل یہ کہ زید جب إمام مقرّر ہے تو عمر کو امات نہیں کرنی چاہئے،اگرزید کی اجازت کے بغیر امامت کرتا ہے تو پھر تو کر وہ تحری ہے،اوراگر زید کی اجازت سے پڑھا تا ہے پھر بھی خلاف اُولی ہے، کیونکہ وہ زید ہے کم تر ہے۔ وُ وسری بات یہ ہے کہ زید عالم، حافظ و قاری ہے، اس کے برعکس عمر قراءت صحیح نہیں پڑھتا، حافظ، عالم، قاری بھی نہیں ہے، ایس صورت میں دوحالتیں ہیں کہ عمر کی قراءت مخارج حروف اورصفات ذاتیہ کی ادائیگ کے ساتھ ہے یا نہیں؟ نمبر ا: -اگر خارج حروف اورصفات ذاتیہ کو ادائیس کرتا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نمبر ۲: -اگر مخارج وصفات ذاتیہ کو اداکر تا ہے لیکن صفات محسنہ ممیز ہے۔ مقابلے میں اس کی امامت خلاف افضل اور مکر و و تنزیبی ہے۔ ممیز ہے۔ بخبر ہے، تو ایس صورت میں نماز ہوجائے گی ایکن زید کے مقابلے میں اس کی امامت خلاف افضل اور مکر و و تنزیبی ہے۔ رہا یہ کہ قراءت صحیح پڑھتا ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ متند قراء کر سکتے ہیں، عامة الناس نہیں کر سکتے، اس لئے زیدا گراس مسئلے میں نری کرتا ہے تو عمر کی قراءت کی دُوسرے متند قاری جس پراعتا دہوسا کر فیصلہ لے لیں۔

# جماعت میں عالم کی موجودگی کے باوجودمتوتی کی إ مامت

سوال:...ہماری جامع مسجد میں عصر کی نماز اِ مام صاحب کی غیرحاضری کے سبب غیرعالم متوتی نے پڑھائی ، جبکہ اس کے علم

<sup>(</sup>۱) دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى كذا في القنية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة). أيضًا: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلا بإذنه لما روينا حديث أبي سعيد مولى بني أسيد ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمة أخيه إلا بإذنه ...... ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه وذا لا يليق بمكارم الأخلاق، ولو أذن له لا بأس به لأن الكراهة كانت لحقه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٨ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة).

<sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلَّا لا. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

میں یہ بات تھی ایک عالم دِین محلے کا با قاعدہ نمازی جماعت کی پہلی صف میں موجود ہے، کیا متوتی کے لئے بیافضل نہ تھا کہ عالم دِین سے إمامت کو کہتے؟

جواب: ... جي مان! يهي افضل تها۔ (١)

# فقدِ خفی کے مطابق إمام میں کون سی خوبیاں ہونی جاہئیں؟

سوال:..مسلك حِنْي كے تحت إمام صاحب ميں بارہ خوبياں ہونی چاہئيں، آپ ان ہے آگاہ فرمائيں۔

جواب:... إمام متقی پر ہیز گار ہونا چاہئے ، حلال وحرام کو پہچانتا ہو، کبیرہ گنا ہوں سے پر ہیز کرتا ہو، اور نماز کے ضروری مسائل اور سیجے تلاوت سے واقف ہو، واللہ اعلم! (۲)

## إعراب كى غلطى كرنے والے إمام كى إقتداميں نماز

سوال:...اگرقراءت میں إمام صاحب کوئی إعرابی غلطی کریں اور متواتر غلطی کرتے رہیں، کیا نماز صحیح ہوجائے گی یانہیں؟ جواب:...جس إعرابی غلطی سے قرآن کے معنی میں تبدیلی آجائے، اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگرایسی تبدیلی نہ آئے تو نماز وُرست ہوجائے گی۔ (۳)

# صحيح قرآن پڑھنے والے نابینا کے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے کو إمام نہ بنائیں

سوال:...مبحد إمام صاحب جو کسی وجہ سے یا کسی کام یا دُوسرے دُورعلاقے کے ہیں، وہ دس یا پانچ دن کی چھٹی پر چلے جاتے ہیں،ان کی غیرموجودگی میں ہمارے پاس دوآ دمی ہیں،ایک حافظ صاحب جو کہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ قرآن مجیدکو پچھٹی کرتا اور مدرسے میں بچوں کو پچھ پڑھا تا ہے اور طہارت وضو بالکل سچھ کرتا اور رکھتا ہے،لیکن آنکھوں سے نابینا ہے۔ بیرحافظ صاحب میجد پیش اِمام کی غیرموجودگی میں اِمامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے یانہیں؟

دُوسرا شخص بھی نماز پڑھتا ہے،لیکن کچھلوگ کہتے ہیں کہ بیصاحب قرآن کے تلفظ سچے ادانہیں کرتا۔آپ سے بدپوچھنا ہے

 <sup>(</sup>١) (والأحق بالإمامة تقديمًا الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحةً وفسادًا بشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة (قوله تقديمًا) أي على من حضر معه ... إلخ (فتاوي شامي ص:٥٥٧، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا، الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفسادًا بشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض ...... ثم الأحسن تلاوة وتجويدًا للقراءة ثم الأروع أى الأكثر إتقاء للشبهات، والتقوى إتقاء المحرمات ... إلخ (قوله تقديمًا) أى على من حضر معه (قوله نصبًا) أى للإمام الراتب (قوله يشترط إجتنابه إلخ) ..... الأعلم بالسُّنة أولى إلا أن يطعن عليه في دينه ... إلخ و (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٥٥٧، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) إذا لحن في الإعراب لحنًا يغير المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم برفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع وغير المعنى تغيرًا فاحشًا بأن قرأ وعصى ادم ربه بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه ذلك مما لو تعمد به لكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٨، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري).

كمان دونول ميں كس كوإ مامت كے فرائض انجام دينے جا ہمكيں؟

جواب:...اگرنابیناشخص صاف سقرا ہو،قر آنِ کریم سیج پڑھتا ہو،اورنماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو،تو ای کو إمام بنانا چاہئے۔جوشخص غلط پڑھتا ہے،اس کو إمام نه بنایا جائے۔<sup>(۱)</sup>

#### جو پر ہیز گارنہ إمامت کرے، نہ إقتد اکرے وہ گنا ہگار ہے

سوال:...اگر کسی محلّه یا گاؤں میں مسجد کا پیش اِمام کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں آسکا اور اس کی جگہ کوئی بزرگ نماز پڑھادیں، اور پورے گاؤں میں ایک ہی آ دمی ایسا ہوجوخود بھی متقی اور پر ہیز گار ہوا وروہ نہ خود اِمامت کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو شرعی نقطۂ نگاہ سے وہ آ دمی اسلام میں کیسا ہے؟

جواب:...وهمخص گناهگار ہے۔<sup>(۲)</sup>

#### پابندشرع کیکن قراءت میں غلطیال کرنے والے کی إمامت

۔ سوال:...کیاایسے اِمام کے پیچھے نماز سیجے ہے جو بالکل سیجے طور پرشریعت کا پابند ہو،مگر وہ نماز کے دوران قراءت کی غلطیاں کرتا ہو؟

جواب:..قراءت کی بعض غلطیاں ایسی جیں کہ ان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس لئے ایسے مخص کوامام بنانا جائز نہیں۔'' غلط قراءت کرنے والے اِمام کی اِقتدا

سوال:...ہمارے گاؤں کی مبید کے إمام صاحب وخطیب جوگزشتہ بارہ سال سے إمامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جن کی دین تعلیم کی بیرحالت ہے کہ نماز میں دورانِ قراءت الی غلطیاں کرتے ہیں، جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ مثلاً: دورانِ قراءت زیر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ زیر، اور زیر وزیر کی جگہ پیش واؤکا زائد استعال یا حروف واؤ چھوڑ جانا، شدومد کا خیال نہ کرنا، کھڑی زیر کی جگہ صرف زیر کا پڑھنایا تاکیدلام کی جگہ منفی لام پڑھنا، وغیرہ وغیرہ، گزشتہ پانچ سال کے دوران میں نے کئی مرتبہ إمام صاحب کو ایسی غلطیوں کی نشاندہ می کرائی، کیکن وہ بازنہ آئے، اور بدستوراللہ کے کلام کے ساتھ نداق اُڑاتے رہے ہیں، بالآخر میں نے مجبور ہوکر ان کے بیجھے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور گاؤں کے چند بااثر افرادمولوی

 <sup>(</sup>۱) وعند كراهة إمامة الأعمى في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ۱
 ص: ٣٦٩ وهكذا في الفتاوى الشامية ج: ١ ص: ٥٢٥، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) قال: الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص لأحد التخلف عنها بغير عذر ... الخـ (فتاوى سراجية ص:١٥) أيضًا ليس في المحلة إلا واحدًا يصلح للإمامة لا تلزمه ولا يأثم بتركها. كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٨).

<sup>(</sup>٣) إذا أتنى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الناس وبقبح العبارة ويخرجها عن معرفة الكلمة نحو أن يقرأ ...... فسدت صلوته وإن أتنى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد إلا أن المعنى لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو إن يقرأ ...... لا تفسد صلوته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨، الباب الرابع، الفصل الخامس في زلة القاري).

صاحب کی حمایت کرتے ہیں،اور بیدلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم اُن پڑھلوگ ہیں، ہماری نماز ہوجاتی ہے، حالانکہ بندہ ناچیزاس ہے قبل کئی مفتیانِ عظام سے فناویٰ حاصل کر چکا ہے،کیکن وہ لوگ اپنی ضداور ہے دھری پرڈٹے ہوئے ہیں۔

جواب:...ایسے اِمام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ، اِمام کو تبدیل کردیا جائے اور کسی سیجے پڑھنے والے کو اِمام مقرر کیا جائے ، ور نہ سب کی نمازیں غارت ہوتی رہیں گی۔

## داڑھی منڈ سےصاحبِ علم کے ہوتے ہوئے کم علم باریش کی إمامت

سوال:... پوری متجد میں تمام لوگ جن میں صاحب علم بھی ہیں ،سب داڑھی منڈے ہیں ،علاوہ ایک آ دی کے ،اب ایسی صورت میں اِ قامت اور اِ مامت کس ترتیب ہے ہو، جبکہ باریش شخص کم علم ہے؟

جواب:...اگر باریش آ دمی نماز پڑھا تھتے ہیں اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہیں، تو نماز انہی کو پڑھانی چاہئے، اِ قامت بھی وہ خود ہی کہدلیا کریں، واڑھی منڈے اہلِ علم نہیں، اہلِ جہل ہیں! بقول سعدیؓ: ''علمے کہ راہ حق نہ نماید، جہالت است!''

## بہ مجبوری بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے

سوال:...نماز کااہتمام ایک بزرگ ٹیچر کی زیرِنگرانی کیا جاتا ہے، جو کہ باریش ہیں، پورے اسکول میں ان کےعلاوہ اور کوئی باریش ٹیچرموجو دنہیں، یہی اِمامت فرماتے ہیں،لیکن جس دن وہ نہیں آتے کوئی وُرسرا ٹیچر جس کی داڑھی نہیں ہوتی اِمامت فرما تا ہے، بغیر داڑھی والے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...کرووتح می ہے، لیکن اگر پوری جماعت میں کوئی بھی باشرع آدی نہیں، تو تنہا نماز پڑھنے کے بجائے ایسے إمام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (۲)

## جھوٹی جھوٹی داڑھی کےساتھ اِ مامت

سوال:...مسئلہ بیہ ہے کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بسااوقات جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم پانچ چھ ساتھی ہوتے ہیں، کوئی بھی باشرع نہیں ہوتا، میری چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے اور قراءت بھی ٹھیک ہے، نماز کے مسائل سے بھی واقف ہوں، ساتھی مجھے نماز پڑھانے کو کہتے ہیں تو جماعت کر لیتے ہیں، لیکن جب بھی ایک پوری داڑھی والا ہوتو میں اسے اِمامت پرمجبور کرتا ہوں، آپ یہ بتا میں

(۱) أدار من دانايا الى كروانا كه ايكم من موجائرام به اورم كرام فاس بوالفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. (شامى جـ ۴ ص: ۱۳۵، طبع ايم ايم سعيد). ويكره تقديم العبد ..... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. (هداية جـ ۱ ص: ۱۰۱). وأيضًا في الشامية ج: ۱ ص: ۵۲۰ وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعًا .. إلخ. (فتاوى شامى ج: ۱ ص: ۵۲۰، باب الإمامة).

(۲) فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل والافالإقتداء أولى من الإنفراد. (شامى ج: ۱ ص: ۵۵۹، باب الإمامة).

كه اليي صورت ميں جبكه مقتديوں كي صف ميں كوئى بھى پورى داڑھى والانه ہو، ميں نماز پڑھاسكتا ہوں كہيں؟

جواب:...آپکواگرنماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو پوری داڑھی رکھنی چاہئے،آپ کو سچے إمامت کا ثواب ملے گا، اور مردہ سنت کوزندہ کرنے کا ثواب بھی ہوگا،موجودہ صورت میں آپ کی إمامت مکروہ ہے، گوتنہا پڑھنے کے بجائے اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (۱)

#### تراوت كريرهانے كے لئے داڑھى ركھنے والے حافظ كى إمامت

سوال:..اس رمضان شریف میں جو کہ اب گزرچکا ہے، اس میں ایک حافظ جو کہ غالبًا ملتان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہ تھی، یعنی کے چھوٹی تھی، اس نے کتر ائی تھی اور مجد کے مولا نا صاحب نے اسے کہا کہ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے، آپ نے کیوں نہیں بڑھائی ؟ اس نے جواب میں کہا کہ: میں بیارتھا اور اس وجہ سے میری داڑھی چھوٹی ہے۔ اور پچھ دِنوں کے بعداس نے داڑھی پھر کتر ادی، پھر مولا نااس سے ناراض ہوگئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تو ہین کی ہے، اور جماعتوں کی نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ البتہ جماعتی سارے حافظ صاحب کی تائید کر رہے تھے اور اگلے رمضان کو بھی دعوت دی جماعتوں کی نماز آپ کے پیچھے نہیں ہوگی۔ البتہ جماعتیں ہوگئی ہیں یعنی کہ تر اور کے نماز اس حافظ کے پیچھے ہوگئی جس کی داڑھی بالکل جہوٹی تھی ؟ مولا ناصاحب کے منع کرنے کے بعد بھی اس نے کتر وائی، کیا حافظ گنا ہگار ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ جو جماعتی تائید کر رہے تھے، وہ بھی گنا ہگار ہے یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ جو جماعتی تائید کر رہے تھے، وہ بھی گنا ہگار ہیں؟ کیا اسل وہ حافظ نماز تر اور کی پڑھا سکتا ہے؟

جواب:...جوحافظ داڑھی کترا تا ہو،اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔مولا ناصاحب نے ٹھیک فرمایا اورلوگوں کا اس حافظ کو بلانا گناہ ہے،ان کوتو بہ کرنی جا ہے ،ایسے حافظ کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اگرداڑھیمنڈے کی اِمامت جائز بہیں توامام کعبے نے ضیاء الحق سے کعبی اِمامت کیوں کروائی؟

سوال:...اس امام کے بارے میں کیا تھم ہے جو یہ کہے کہ اس شخص کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے جس کی داڑھی غیرشری ہو،اور اس کا جوازیہ پیش کرے کہ جب اِمام کعبہ نے ضیاءالحق صاحب سے کعبہ میں نماز پڑھوادی تھی جن کی داڑھی نہتی ؟

جواب:...اس إمام کابتایا ہوا مسئلہ غلط ہے، جس شخص کی داڑھی غیر شرعی ہو، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی اُڈان وإمامت، حضرات فقہائے اُمت کی تصریح کے مطابق مکر ووتح میں ہے۔ <sup>(r)</sup>

<sup>(</sup>۱) ص:۲۹ كاحاشي نمبرا ملاحظه يجيح ـ

 <sup>(</sup>۲) وتجوز إمامة الأعرابي والأعمى والعبد وولد الزنا والفاسق كذا في الخلاصة إلّا أنها تكره. (عالمگيرى ج: ا ص: ۸۵، باب الإمامة). ويكره تقديم العبد ...... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دِينهِ. (فتح القدير ج: ا ص: ۲۴۷، هداية ج: ا ص: ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) ويكره أذان الفاسق. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٣)، ويكره تـقديم العبد ...... والفاسق لأنه لَا يهتم لأمر دينه. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧)، ايضًا ما بقد والدجات.

## حتمی وظیفه مقررنه ہونے والے إمام کاطرزِ عمل

سوال: بیں ایک گاؤں میں مجد میں خادم ہوں ، بچوں کو درسِ قرآن اور اِمامت کے فرائض بھی انجام دیتا ہوں ، میرا کوئی حتی وظیفہ مقرر نہیں ہے، وہاں کے صاحب وسعت حضرات میری ضرورت کے تحت اِمداد کرتے ہیں۔ ہرسال ساٹھ یوم کے لئے جماعت میں جاتا ہوں ، جس کا خرچہ بھی ان حضرات سے لیتا ہوں ، یعنی ان کوخر ہے کے لئے کہتا ہوں ، وہ لوگ دیتے ہیں خوشی ہے۔ ماعت میں جاتا ہوں ، جس کا خرچہ بھی دیتے ہیں خوشی سے اس طرح گھر کا خرچہ بھی دیتے ہیں ، ہبر حال کوئی مقرر ہ وظیفہ نہیں ہے ، کیا اس طرح کا ممل میرے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ اس طرح گھر کا خرچہ بھی دیتے ہیں ، ہبر حال کوئی مقرر ہ وظیفہ نہیں ہے ، کیا اس طرح کا ممل میرے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ اس طرح گھر کا خرچہ بھی دیتے ہیں ، ہبر حال کوئی مقرر ہ وظیفہ نہیں ہے ، کیا اس طرح کا ممل میرے لئے جائز ہے یا نہیں ؟ ا

جواب:... پیطرزِ عمل آپ کے لئے جائز ہے، لیکن اس ہے بہتر بیہ ہے کہ آپ کی ہے بچھے نہ مانگا کریں، اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مجھن اللہ تعالیٰ کے بھرو ہے پر کیا کریں۔ پھراللہ تعالیٰ جو اِنظام فرمادیں،اس کو قبول کرلیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

## كياإمام كے لئے منبر پرزكوة وعطيات اپنے لئے لينے كاسوال كرنا جائز ہے؟

سوال:...إمام صاحب نے مسجد تمینی کی اجازت کے بغیر جمعہ کی نماز کے بعد إعلان کردیا کہ وہ مسجد کے مقروض ہیں ،اوروہ اورلوگوں کے بھی مقروض ہیں ،اوراس وقت ان کے حالات قابلِ رحم ہیں ،لہذا وہ درخواست کرتے ہیں کہ زکو ہ ،عطیات اور فطرے سے ان کی مدد کی جائے ، اورانہوں نے اپنے آ دمی مسجد کے دروازوں پر بٹھا دیئے۔کیا اِمام صاحب کے لئے اس طرح کی اپیل کرنا حائزے؟

جواب:...مبحد کے إمام کااس متم کا إعلان کرنا، جوآب نے ذِکر کیا ہے، نہایت ذِلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی پر مُراوفت نہ لائے۔میراعقیدہ توبیہ ہے کہ إمام کا بھوکوں مرجانا، اس متم کے ذِلت آمیز سوال سے بہتر ہے۔ باقی اہلِ محلّہ اور اہلِ مبحد کو إمام کی ضرور بات کا خود ہی خیال رکھنا جا ہے۔

## گھروں میں جا کرفیس لے کر قرآن پڑھانے والے کی إمامت

سوال:... آج کل عموماً مساجد کے إمام، لوگوں کے گھروں میں جا کر قر آن مجید پڑھاتے ہیں، اور بھاری فیسیں بھی لیتے ہیں، کیاا یے إمام کے پیچھے نماز جائز ہے؟

جواب:..اس كے ناجائز ہونے كاشبه كيوں ہوا...؟ والله اعلم!

# ہاتھ پر پٹی بندھی ہوجس سے وضو پورانہ ہوسکتا ہوتو نماز کا حکم

سوال:...اگرامام کے ہاتھ پرپٹی بندھی ہو،جس کی وجہ سے وضو پورانہ ہوسکتا ہو،تواس صورت میں وہ اِمامت کراسکتے ہیں؟ نیز اِمامت کرانے کی صورت میں مقتدیوں کی نماز میں کوئی فرق تونہیں آئے گا؟

جواب:...اگرکسی کے زخم پرپٹی بندھی ہواورپٹی اُ تارکراس جگہ کو دھونا زخم کو نقصان دیتا ہو، تو حکم ہے کہ وہ اس پٹی پرمسح

<sup>(</sup>١) "وَمَنُ يُتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسُبُهُ" الآية (الطُّلاق: ٣).

کرلے اور اِردگرد کی جگہ کودھولے، پٹی پرمسح کرناغنسل (دھونے) کے قائم مقام ہے۔اس لئے ایباشخص جس نے پٹی پرمسح کیا ہو، اِمام بن سکتا ہے،اس کی اِفتدا کرنے والوں کی نماز سیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز میں إدھراُ دھرد کیھنے والے کی إمامت

سوال:...ایک شخص جب نماز پڑھتا ہے تو قیام کی حالت میں بجائے سجدے کی جگہ نگاہ رکھنے کے إدھراُ دھرد بکھتا ہے،اگروہ جماعت کروا تا ہے تو ہوسکتا ہے کہ جماعت میں بھی اِ دھراُ دھرد یکھتا ہو، کیاا یسے مخص کی اِ مامت میں نماز پڑھنا دُرست ہے؟ جواب:...إدهرأ دهرد يكينا مكروه ب\_\_(۲)

## اسلام کے بارے میں تھوڑی سی معلو مات رکھنے والے مخص کی إ مامت

سوال:...کوئی ایساشخص جوانگریزی توبہت پڑھالکھاہے، مگر دِینِ اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہے، کیاوہ مجھی جھی اِ مامت کرسکتا ہے؟ کیاالی صورت میں اے گناہ تونہیں ملے گا؟

جواب:...اگرشرع شریف کا پابند ہے،نماز کے ضروری مسائل جانتا ہے،اور قرآن مجید بقد رِضرورت جانتا ہو، تو إمامت

#### بنج وقتة نمازول كي أجرت لينے والے كي إقتد ا

سوال:...میرے کزن کا مسئلہ بیہ ہے کہ وہ پانچے وفت کا نمازی ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے،لیکن آج کل سوائے چند ایک مولوی کے سب با قاعدہ اُجرت لیتے ہیں،ان کے محلے کے إمام بھی اُجرت، تنخواہ کی صورت میں لیتے ہیں،اور تراوی کی اُجرت پہلے سے طے کرتے ہیں،اسے ایک مسجد کاعلم ہے جہاں کے إمام پچھنہیں ما تگتے ، ہاں!اگر کوئی خوشی سے دیے تو لے لیتے ہیں،لیکن وہ مىجد بہت دُور دُوسرے علاقے میں ہے، وہ سروں بھی کرتا ہے، اس لئے وہ وہاں جا کرنماز ادائہیں کرسکتا، اب آپ بتا ئیں کہ اے شریعت کی رُوسے نمازِ تراوی کہاں پڑھنی جاہئے ،اپنے محلے کی مسجد میں یا گھر میں؟

جواب: .. برّاوت کی اُجرت جائز نہیں، اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تراوت کر پڑھی جائے ''' پنج گانہ نماز کی إمامت

 <sup>(</sup>۱) ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء ... إلخ. (الجوهرة النيرة ص:٢٨، مطبع مجتبائي دهلي)، ويجوز إقتداء الغاسل بما سح الخف وبالماسح على الجبيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٣، باب الإمامة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يلتفت بوجهه يمينًا وشمالًا ... إلخ رحلبي كبير ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحة وفسادًا بشرط اجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض ...... ثم الأحسن تلاوةً وتجويدًا للقراءة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ا ص:٥٥٧، باب الإمامة).

قال العيني وشرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطى اثمان. (شامى ج: ٢ ص: ٥٦).

کی اُجرت کومتاخرین نے جائز رکھا ہے،اس لئے جماعت ترک نہ کی جائے،اوراپی مجدمیں جماعت کے ساتھ نمازادا کی جائے۔('' اِمام کی اجازت کے بغیر اِمامت کروانا

سوال:...ایک شخص نے تیرہ سال إمام کے فرائض سرانجام دیئے ،اور بعد میں اس نے إمامت سے استعفیٰ دے دیااورمحلّه والوں نے ایک إمام مقرّر کیا، اور اب پہلا إمام والوں نے ایک إمام مقرّر کیا، اور اب پہلا إمام والوں نے ایک إمام مقرّر کیا، اور اب پہلا إمام جس نے تیرہ سال إمامت کی وہ آ کرموجودہ إمام کی موجودگی میں بلاا جازت مصلے پر کھڑے ہوکر نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ جواب:...اب جبکہ وہ إمام نہیں، تو إمام کی اجازت کے بغیراس کا نماز پڑھا نا جائز نہیں۔ (۱)

كياإمام صرف عورتول اور بچول كى إمامت كرسكتا ہے؟

سوال: ... كيا إمام صرف عورتوں اور بچوں كى إمامت كراسكتا ہے؟ إمام كے علاوہ كوئى بالغ مردنہيں۔

جواب:...اگر بالغ مرد نہ ہوں تو بچوں اور عور توں کے ساتھ بھی جماعت ہوسکتی ہے، اِمام کے پیچھے بچوں کی صف ہونی چاہئے ،ان کے بعد عور توں کی۔اور اگر بچھا کی ہوتو وہ اِمام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے اور عورت خواہ ایک ہو، وہ پچھلی صف میں کھڑی ہو۔

### كياايك إمام دومسجدول ميں إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:... ہمارے ایک دیہات میں دومبحدیں کچھ فاصلے پرموجود ہیں، اور دونوں مبحدوں میں کافی نمازی ہوتے ہیں، لیکن اس پوری بستی کے اندر اِمام بننے کے لائق صرف اور صرف ایک آ دمی ہے، کیا ایک ہی نماز مختلف اوقات میں دونوں مسجدوں میں وہی ایک اِمام نماز پڑھاسکتا ہے؟ کوئی گنجائش شریعت میں موجود ہے یانہیں؟

جواب:...ایک شخص دومر تبه إمامت نہیں کراسکتا، کیونکہ اس کی پہلی نماز فرض ہوگی اور دُوسری نفل، فرض پڑھنے والوں کی اِقتدانفل والے کے پیچھے پہلیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) لأن ما أجازوه في محل الضرورة كالإستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس
 في الخير. (شامي ج: ٢ ص: ١٩٢، وأيضًا ج: ٢ ص: ٥٥، ٥٦، كتاب الإجارة).

 <sup>(</sup>۲) وأما الإمام الراتب فهو أحق من غيره وإن كان غيره أفقه منه. (البحر الرائق ج: ۱ ص:۳۱۸)، صاحب البيت أولى
 بالإمامة من غيره. (فتاوئ سراجية ص: ۱۱).

<sup>(</sup>٣) وأطلق في الواحد فشمل البالغ والصبى واحترز به عن المرأة فإنها لا تكون إلا خلفه فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم السرجل عن يمينه والمرأة خلفها . . إلخ والبحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣). وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلخ وعلى عن الله عن الله عن يمينه وي الله عن يمينه والمرأة خلفه . . . إلى المرأة عن يمينه والمرأة في الله عن يمينه وي الله عن يمينه وي الله عن يمينه وي الله عن يمينه والمرأة في الله عن يمينه والمرأة في الله عن يمينه وي الله عن الله عن يمينه وي الله عن الله عن يمينه وي الله عن يمينه وي الله عن الله عن الله عن يمينه وي الله عن الل

<sup>(</sup>٣) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. (هداية ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، باب الإمامة).

## فرض الكيلے اداكرنے والاكيا جماعت كے ثواب كے لئے إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:...ایک آ دی جس نے فرض ٹماز پڑھ لی ہو، کیاوہ بعد میں آنے والے دُوسرے آ دنی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے کی خاطر اِمامت کرسکتاہے؟

جواب:...جوهخص نمازِ فرض أداكر چكاهو، وه اس نماز مين كسى دُوسرے كا إمام نہيں بن سكتا۔ (١)

## دورانِ نماز إمام كاوضوٹوٹ كياتو أے جاہئے كەسى كوخليفه بناكر إشارے سے بقيه نماز بتادے

سوال:...جماعت میں اِمام کا وضوجا تار ہا،اور اِمام کی جگہ دُوسرا کوئی نہیں، آیا ابنمازی بقیہ نماز کس طرح اوا کریں گے؟ اور کیا یہ نماز کھمل ہوگی؟ دُوسرے بیر کہ اِمام جاتے وفت اگلی صف میں کسی کواپنی جگہ کھڑا کر گیا تو یہ دُوسرا اِمام نماز شروع ہے پڑھائے گایا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پڑھائے گا؟ اور سری نماز میں کیا بتا کہ سورۃ بھی پڑھ کی تینہیں؟ اور کیا اِمام کے چلے جانے سے جماعت کا ثواب ہوگا کہ نہیں؟ یا دوبارہ جماعت کرنا ہوگی؟ واضح اور مفصل جواب سے نوازیں۔

جواب:... إمام کواپی جگه کسی کوخلیفه بنانا چاہئے ، اگر نه بنائے تو مقتدیوں میں ہے کسی کوآ گے بڑھ کرخودخلیفه بن جانا چاہئے ،اگر إمام خلیفه بنائے بغیر مسجد سے نکل گیا ،اوراس کی جگه کوئی وُوسرانہیں آیا توسب کی نماز فاسد ہوگئی۔(۲)

اصل اِمام نے جہاں سے نماز جھوڑی، خلیفہ کو چاہئے کہ وہیں سے آگے شروع کردے۔اگر اِمام کے ذمہ قراءت باتی تھی تو خلیفہ کواس کا اِشارہ کردے، مثلاً زبان کی طرف اِشارہ کردے، جس کے معنی بیہوں گے کہ قراءت باقی ہے، اورا گرقراءت کر چکا ہوتو گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اِشارہ کردے کہ رُکوع باقی ہے۔ (۳)

#### اگرصرف ایک مرداورایک عورت مقتدی هوتو عورت کهال کھڑی ہو؟

سوال:...تین افرادجن میں ایک عورت شامل ہے، باجماعت نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک مردتو اِمام بنادیا جائے تو پیچھے ایک مردرہ جاتا ہے، اب عورت کو پیچھے والے مقتدی کی کس جانب ادر کتنے فاصلے سے ادر کس طرح کھڑا ہونا ہوگا کہ نتیوں باجماعت نماز ادا کرسکیں؟

جواب:...جومردمقتدی ہے،وہ امام کی داہنی جانب( ذراسا پیچھے ہٹ کر) برابر کھڑا ہوجائے ،عورت بچھلی صف میں اکیلی کھڑی ہو۔

<sup>(</sup>١) لأن الفرض لا يتكرر. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣)، ولا يصلى المفترض خلف المتنفل، لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج عنه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٥).

 <sup>(</sup>٣) ولو تقدم يبتدئ من حيث انتهاى إليه الإمام ...... ولو ترك ركوعًا يشير بوضع يده على ركبته أو سجودًا يشير بوضعها على وكبته أو سجودًا يشير بوضعها على فمه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٥٣).

#### إمام كامحراب ميں كھڑا ہونا مكروہ ہے

سوال:...آج کل تقریبا سبحی معجدوں میں إمام صاحب کے مصلے کے لئے محراب بنائے جاتے ہیں، إمام صاحب کامصلیٰ محراب میں کہاں ہونا جاہیے؟

جواب:...مبحد کی محراب تو قبلہ کی شناخت کے لئے ہوتی ہے، اِمام کامصلی محراب سے ذرا باہر ہونا چاہئے تا کہ اِمام جب کھڑا ہوتواس کے پاؤں محراب سے باہر ہوں، اِمام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

إمام أو بروالى منزل سے بھى إمامت كرسكتا ہے

سوال:...اگرمتجد میں ایک ہے زائد منزل ہوں تو کیا اِمام اُوپر والی منزل ہے اِمامت کر سکتے ہیں یا ٹجلی منزل میں اِمامت کرنا ہی ضروری ہے؟

جُوابِ:...اُوپِی منزل میں بھی إمامت کر سکتے ہیں ،لیکن بہتر ،مناسب اور متوارث بیہے کہ إمام کچلی منزل میں رہے۔ ' ایئر کنڈیشنڈ مسجد اور إمام کی إقتد ا

سوال:...اگرمجد میں آیئر کنڈیشنڈ نصب کردیا جائے اور مجد کی صورتِ حال پچھاس طرح ہے کہ جب مسجد بھر جاتی ہے تو لوگ برآ مدے میں نماز اواکرتے ہیں، اور ایئر کنڈیشنر کے لئے ضروری ہے کہ مسجد کے دروازے بندر کھے جا کیں، نیز اگریوصورتِ حال ہوکہ مجد کے دروازے شیشے کے رکھے جا کیں جس سے اندر کے نمازی دکھائی دیں تو کیسار ہے گا؟

جواب:...اگر دروازے بند ہوں کیکن باہر والوں کو إمام کے انقالات کاعلم ہوتا رہے تو اِ قتدا دُرست ہے، ای طرح اگر دروازے شیشے کے لگادیئے جائیں تو بھی اِ قتدا دُرست ہے، جب اِ مام کی تکبیر ات کی آ واز مقتد یوں تک پہنچ سکے۔ (۳)

أذان اورتكبير كہنے والے كى إمامت دُرست ہے

سوال:...جوفض أذان وتكبير كيما كروبي جماعت كراوت تو آيانماز دُرست ب كنبين؟

(١) (وقيام الإمام في المحراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجه، لأن العبرة للقدم (مطلقا) ...... قلت أى لأن المحراب انما بنى علامة لحل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو لأن كان من بقاع المسجد للكن أشبه مكانًا آخر فأورث الكراهة. (فتاوئ شامى ج: ١ ص:٩٣٥، ٢٣٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة).

(٢) وكره ...... وانـفـراد الإمام على الدكان للنهى وقدر الإرتفاع بذراع ولا بأس بما دونه، وقيل ما يقع به الإمتياز وهو الأوجـه ذكره الكمال وغيره (قوله للنهى) وهو ما أخرجه الحكم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب ... إلخـ (فتاوى شامى ج: ١ ص: ٢٣٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

(٣) وإن كان الباب مسدودًا والكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا
 يمنع على ما اختاره شمس الأئمة الحلواني قال في الحيط وهو الصحيح وكذا اختاره قاضيخان وغيره. (حلبي كبير ص:٥٢٣).

جواب:...دُرست ہے! یندرہ سالہ لڑ کے کی اِ مامت

سوال:...میری عمرساڑھے پندرہ سال ہے، (میری قراءت،مثق، تجویداچھی ہے)، اِمام صاحب کی غیرموجودگی میں ایک صاحب قراءت بالکل غلط کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں، میں اس وجہ سے نمازنہیں پڑھا تا کہ آیا میرے پیچھے جائز ہے یانہیں؟ جواب:... يهان دومسئله بين:

بندرہ سال کالڑ کا شرعاً بالغ ہے،اوراس کی إمامت صحیح ہے،خواہ اس کی داڑھی نہآئی ہو۔ <sup>(۲)</sup> ۱:...ایک ایسے شخص کی موجود گی میں، جوقراءت صحیح کرسکتا ہے،کوئی ایسافنخص نماز پڑھائے جو بالکل غلط قراءت کرتا ہے تو یوری جماعت میں کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی ۔ <sup>(۲)</sup>

اس لئے آپ کونماز پڑھانی چاہئے ،اور آپ کی موجود گی میں غلط پڑھنے والا إمام ہے گا توسب کی نماز غارت ہوگی۔

بالغ آ دمی کی اگر داڑھی نہ نکلی ہوتو بھی اس کی إمامت سیج ہے

سوال:...إمامت کے لئے ایک مشت داڑھی ضروری ہے،لیکن جس شخص کی قدرتی داڑھی نہ ہو،اس کی إمامت کیسی ہے؟ یا اگر بالغ ہے لیکن داڑھی ابھی تک نہیں آئی ،اس کی کیاصورت ہے؟

جواب:...اگر عمرِ کے لحاظ ہے بالغ ہے اور ابھی واڑھی نہیں نکلی ، اس کی اِمامت صحیح ہے ، اس طرح جس شخص کی قدرتی داڑھی نہ ہو،اس کی إمامت بھی سیجے ہے۔ (\*)

بالغ لڑ کا جس کی انجھی داڑھی نہ آئی ہو،اُسے اِمام بنانا کیساہے؟

سوال:...آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' میں درج ہے کہ ایسالڑ کا جو پندرہ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہواور بالغ ہو چکا ہو، کیکن ابھی تک اس کی داڑھی ظاہر نہ ہوئی ہو، إمام کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ میں نے یہاں کے ایک عالم سے دریا دنت کیا توانہوں نے کہا: ایسے وفت جبکہ کوئی وُ وسرا آ دمی نماز پڑھانے والا نہ ہو، تب ایبالڑ کا نماز پڑھاسکتا ہے،لیکن مستقل إمامت مکروہ ہے،آپ سیجے مسئلے کی طرف رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...آپ کےمولوی صاحب نے مسئلہ سیجے بتایا ہے، پندرہ سال کی عمر ہوجانے کے بعدلا کا بالغ شار کیا جائے گا،اور

 <sup>(</sup>۱) وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صُلِّي فيه فأذن وأقام وصلِّي جماعة. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٨٩ باب فضل صلوة الجماعة).

<sup>(</sup>٢) (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتي يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتي). (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٣ ١).

<sup>(</sup>٣) إذا أمَّ أُمِّيَّ أُمِّيًّا وقارنًا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥)، أيضًا إمامة الأمّي يقوم اي جائزة ولو كان خلفه قاري فصلوة الكل فاسدة : (فتاوي سراجية ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) (ايضاً عاشية بر ١٠) فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ... إلخ . (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٧٧).

اس كالِمامت كرانا صحيح به بكين اگرؤوسرے آدمی جماعت كرانے والےموجود ہوں توان كولِمام بنانا جاہئے۔

#### بریلوی اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...ہم پٹھان لوگ ہیں، ایک بات دِین اورشریعت ہے متعلق ذہن میں بیٹے جائے، پھراس پڑمل ہرصورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلہ بیہ کہ کیا ہر بلوی إمام کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اورا گرنماز پڑھی جائے تو کیاوہ نماز ہوجائے گی؟ علاوہ ازیں کیا ہر بلویوں کی مسجد میں تنہا نماز پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ یعنی جماعت ہو چکنے کے بعد جا کر تنہا نماز پڑھی جائے تو؟

جواب:...اہلِ بدعت کے پیچھے نماز مکروہ ہے، اور اگر غالی نہ ہوتو تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، اور اس ہے بہتر یہ ہے کہ جماعت کی فضیلت حاصل کرنے کے لئے ... جبکہ چھے العقیدہ إمام میسر نہ ہو...اس کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے ، اور اس کولوٹالیا جائے۔ البت اگر بدعت میں غلوکرنے والا ہوتو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ،اکیلا پڑھے،ان کی مجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۱)

## بریلوبوں کی مساجد میں اُن کے اُئمہ کے پیچھے نماز اُداکرنا

سوال:...ہم جب تبلیغ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات پریلویوں کی مساجد میں تشکیل ہوجاتی ہے، اِمام کاعقیدہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا،الیی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگر إمام کاعقیدہ معلوم نہ ہو، یا إمام کےعقیدے کے بارے میں اِشتباہ ہوتو اپنی نماز دُہرالینی چاہئے۔ واللّٰداعلم!<sup>(r)</sup>

## قائلین عدم ساعِ موتی کی اِقتدامیں نمازاُ داکرنا

سوالَ: ... قائلین عدم ساعِ موتی علائے کرام وقراءاحضرات کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یا کہیں؟

جواب: ... ساع موتی مختلف فیہ ہے، اس کئے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ بیں کرسکتا، اگر چہ میر ااور میرے اکابر کاعقیدہ بیہ ہے کہ ساع موتی فی الجملہ برحق ہے، والسلام۔

#### غیرمقلدکے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...مقلدی غیرمقلدے پیچھے اِقتدا ہو عتی ہے پانہیں؟ اگر جائز ہے تو کیا پھر رفع یدین بھی کرنا ہوگا پانہیں؟

(۱) إن كان هوى لا يكفره به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٠).
(٢) ويكره تقديم المبتدع ايضًا ...... وإنما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدى إلى الكفر عند أهل السُنّة، أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلًا. (حلبي كبير ص: ١٥)، وكذا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشامية: بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٥).

جواب:...غیرمقلدا گرخوش عقیدہ ہو، یعنی ائمہ سلف کو بُر ابھلانہ کہتا ہوا در مسائل میں مقتدیوں کے مذہب کی رعایت کرتا ہو، تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے، رفع یدین میں مقلدا پنے إمام کے مسلک کے مطابق عمل کرے۔ (۱)

شيعه إمام كى إقتدامين نماز

سوال:...اگرشیعه إمام ہواور پیچھے مقتدی ٹی ہوں ،تو کیاسیٰ کی نماز ہوجائے گی؟ جواب:...شیعه إمامیہ کے عقائد کفریہ ہیں ،اس لئے شیعه إمام کی إقتد امیں نماز جائز نہیں۔ (۲)

گناہوں سے تو بہ کرنے والے کی إ مامت

سوال: ..عبداللہ ماضی میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا،اب تو بہ کر کے نمازی بن گیا ہے،نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں،تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے،لوگ اس کے ماضی کونہیں جانتے ،اس کو نیک سمجھتے ہیں،اگرلوگ فرض نماز کی اِمامت کے لئے اس کو کہیں تو کیاوہ اِمامت کرادیا کرے پانہیں؟

جواب:...توبہ کے بعد إمامت کراسکتا ہے، کیونکہ توبہ کی صورت میں پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہوجاتے ہیں جیسے کئے ہی نہیں گئے تھے۔

#### میّت کونسل دینے والے کی إقتد ا

سوال:...غاسل المیت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو کداً حکامات ِشریعت کو بھی نظرانداز کردیتا ہے؟ جواب:...میت کو خسل دینا تو عبادت ہے، اگراور کوئی وجہنہ ہوتواس کے پیچھے نماز بلاشبہ جائز ہے۔

## نابیناعالم کی اِقتدامیں نماز سیجے ہے

سوال:...آنکھوں سے معذور (اندھے) إمام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ،حالانکہ ہمارے إمام صاحب ایک بڑے عالم ہیں ، لیکن آنکھوں سے معذور ہیں ،تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں ،اورا گرنہیں تو کیا صرف جمعہ کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

 <sup>(</sup>١) إقتداء الحنفي بالشافعي يجوز إذا لم يكن متعصبًا ..... ويحتاط في مواضع الخلاف يعنى لا يصلى الوتو ركعة ...إلخ.
 (فتاوئ سراجية ص: ١٥)، وأيضًا هندية ج: ١ ص: ٨٨).

 <sup>(</sup>۲) الصلوة خلف الرافضى الغالى وهو الذى ينكر خلافة أبى بكر رضى الله عنه ...... لا تجوز ...إلخ. (فتاوى سراجية ص:۵)، وأيضًا عالمگيرى ج: ١ ص:٨٨).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة. (مشكواة ص:٢٠٦، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن عن عنى عن أبى عن النبى صلى الله عليه وسلم ...... قالوا: يا بنى آدم! هذه سُنتكم فى موتاكم فكذاكم فافعلوا. (المستدرك حاكم ج: اص: ٣٥٥، كتاب الجنائز، طبع دار الفكر). أيضًا: وهو واجب على الأحياء بالإجماع. (العناية على فتح القدير ج: اص: ٣٨٥، باب الجنائز، طبع دار صادر، بيروت).

جواب:...نابینااِمام کے پیچھے نماز اس صورت میں مکروہ ہے جبکہ وہ پاکی پلیدی میں احتیاط نہ کرسکتا ہو، ورنہ بلا کراہت صیح ہے، جمعہ کا اور پنج گانہ نماز وں کا ایک ہی تھم ہے۔ <sup>(1)</sup>

نابینا دُوسرے سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اِ مامت دُرست ہے

سوال: .. كيانا بينا إمامت كراسكتا ب؟

جواب :... پاک صاف ہواور دُوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہوتواس کی اِمامت صحیح ہے، ورنہ مکروہ ہے۔

مقتذی ناراض ہوں تو نابینا شخص کی اِ مامت مکروہ ہے

سوال:...نابیناکے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جبکہ اس کواپنی پاکی حاصل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے،اوروہ دُوسروں کا مختاج ہوتا ہے،اوراس نابینا کے ہوئے ہوئے دُوسرے نماز پڑھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں،اورمقتدی حضرات اس نابینا سے پچھناراض ہیں،جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نماز پڑھنا گوارانہیں کرتے۔

جواب:... نابینا شخص اگر صاف ستھرا ہواور دُوسروں سے زیادہ عالم ہو، تو اس کی اِمامت بلا کراہت صحیح ہے، ورنہ مکروہ (۳) ہے۔ '' جب اس نابینا ہے مقتدی ناخوش ہیں تواس کو اِمام بنا نامکروہ ہے۔

أنكليول يدمحروم شخض كى إمامت

سوال:...ہمارےعلاقے میں ایک صاحب ہیں، جن کی اے۱۹ء کی جنگ کے دوران بائیں ہاتھ کی دواُنگلیاں شہید ہوگئی ہیں،ان کے پاس ظاہری وباطنی دونوں علم موجود ہے،آیا پوچھنا ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہو عتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگران صاحب کے اندر إمامت کی وُ وسری شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی بقد رِضرورت مسائل سے واقف ہے، صورت وسیرت کے لحاظ سے سنت ِنبوی کا پابند ہے، فسق و فجو رہے پر ہیز کرتا ہے، متقی اور پر ہیز گار ہے، واڑھی شریعت کے مطابق ہے، تو دواُنگلیوں کا شہید ہوجانا إمامت سے مانع نہیں۔ (۵)

(۱) (تبع ذلك صاحب البحر حيث قال) وقيد كراهة إمامة الأعمى في الحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان أفضلهم فهو أولى ... الخد (شامي ج: ١ ص: ٥٦٠) البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٦٩).

(٢) وقيد كراهة إمامة الأعملي في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أوللي. (البحر الرائق ج: ١
 ص: ٣٢٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) وقيد كراهة إمامة الأعمى في الحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣١٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) ولو أمّ قومًا وهم له كارهون إن الكراهة لفساد فيه أو لأنهم أحق بالإمامة منه كره له ذالك تحريمًا لحديث أبى داؤد لا يقبل الله صلوة من تقدم قومًا وهم له كارهون، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٥٩).
 (٥) وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسُّنَّة أى بما يصلح الصلاة ويفسدها والمراد بالسُّنَّة هنا الشريعة فإن تساووا فأقرؤهم لكتاب الله تعالى ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٨).

### معذور هخض كوإمام بنانا، نيزغيرمتنندكوإمام بنانا

سوال:...انگلینڈ میں ایک رُبحان زیادہ ہوگیا ہے کہ متند اِمام نہیں ہوتا، بس شرط پوری کرنے کے لئے کسی نہ کسی کوآگ پیش اِمام بنادیا جاتا ہے، یا اِنتظامیہ مساجدا پنی سہولت اور بچت کے لئے نااہل لوگوں کو اِمام مقرّر کردیتی ہے، جبکہ حدیث شریف ہے اِمام مسلمانوں کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نز دیک لہٰذا ہرمحاذ سے اسلامی تعلیم یا فتہ متند اِمام ہونا ضروری ہے، اس پس منظر میں سوال کا شرعاً جواب اپنے کالم میں دیجئے، تا کہ سب کا بھلا ہو۔

کیا معذور بینی ایک کان یا ایک آنکھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ یا جسم کا کوئی بھی عضونہ ہو، یا اِسلامی تعلیمات اعلی تعلیم نہ ہو، بس اُردولکھ اور پڑھ لینے والا ، یا قرآن غلط پڑھنے والامسلمانوں کا اِمام مقرّر ہوسکتا ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو مقرّر کرنے والوں کے لئے شرعاً کیاسزاہے؟

جواب: ... آنکھ، کان، ہاتھ اورٹانگ ہے معذور آدمی میں إمامت کی شرائط موجود ہوں تواس کو إمام بنایا جاسکتا ہے۔ لیکن بہتر ہیہے کہ إمام ہر إعتبارے کامل ہو۔ اسی طرح آگرکوئی شخص عالم اور قاری نہیں ہے تو عالم اور قاری کی موجودگی میں اس کو إمام نہ بنایا جائے (۲) لیکن آگرکوئی عالم اور قاری نہ معے تو ایسے شخص کو إمام بنایا جاسکتا ہے جواگر چہ ماہر قاری نہ ہو، مگر اس کے حروف اور تلفظ کی ادائیگی دُرست ہو۔ مسجد کمیٹی کو إمامت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے امام کا تقر رکرنا چاہئے ، اور نمازی حضرات کو چاہئے کہ اپنی نماز بر حال ہوجائے گی ، کیونکہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھو، بشرطیکہ إمام برعقیدہ نہ ہو۔ لیکن آگرائنظام ہوسکتا ہے تو کمیٹی کو بھی اپنی من پسند کے جاہل اور غیر قاری امام پڑھو، بشرطیکہ إمام برعقیدہ نہ ہو۔ الیکن آگرائنظام ہوسکتا ہے تو کمیٹی کو بھی اپنی من پسند کے جاہل اور غیر قاری امام پراصرانہیں کرنا چاہئے۔

## لنگڑے لولے کی إمامت

سوال:...کیالنگڑ ہے لو لے آ دی کو اِ مامت کرنی جاہئے ، جبکہ غیرمعذوراً فرادموجود ہوں؟ جواب:...اگراَ دائے اَرکان میں خلل واقع نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (۴)

#### معذورإمام كى إقتذاكرنا

سوال:...اگر کوئی اِمام صاحب عمر کے نقاضے کی وجہ سے بوجہ مجبوری (معذوری) دو سجدوں کے درمیان جلسہ میں سیدھا

<sup>(</sup>١) ثم الأحسن خلقًا بالضم ألفة بالناس ثم الأحسن وجهًا ... إلخ. وفي الشرح: قال في البدائع لَا حاجة إلى التكلف بل يبقى على ظاهره لأنه صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر. (شامي ج: ١ ص:٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣).

<sup>(</sup>٣) قال صلى الله عليه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبى هريرة رضى الله عنه وأخرجه الدارقطني. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) وكذالك أعرج يقدم ببعض قدمه فالإقتداء بغيره أولي، تاترخانية. (ردالحتار ج: ١ ص: ٥٦٢ مطلب في إمامة الأمرد).

نہیں بیڑھ سکتے جس میں ترک واجب لازم آتا ہو، نیز قعدہ میں اس عذر کی بنا پراپنے دونوں پیروں کو بچھا کر بیڑھ جاتے ہوں تو ان کے چھے اِقتدا کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا وُ وسرے قابل عالم اور قاری کے ہوتے ہوئے ان کی اِقتدا سیحے ہوگی؟ جبکہ ندکورہ اِمام صاحب عرصہ ۲۵، ۳۰ سال سے کسی مسجد میں اِمام ہوں، مقتد یوں کی بڑی تعداد اِمام صاحب کے پرانے ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز اواکرنے میں کوئی اعتراض نہیں کرتی ، ماسوائے چندا ہل علم حضرات کے ، کیا اس صورت ِحال کی ذمہ داری مسجد کی انتظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے؟

جواب:...جبکہ وہ دو محدول کے درمیان بیٹے نہیں سکتے ، ان کے بجائے کسی اور کو اِمام مقرّر کرنا ضروری ہے ، ورنہ سب کی نمازیں غارت ہوں گی ، اِمام صاحب اگر پرانے ہیں تو اہلِ محلّہ کو چاہئے کہ ان کی خدمت واعانت کرتے رہیں۔

مسافرإمام كى إقتذا

سوال:...نمازِ قصر کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ چندون پہلے ایک صاحب ہمارے پاس ایک رات کے لئے آئے،عشاء کی نماز میں ہم نے انہیں إمام بنایا کہ آپ ہمارے إمام بنیں،سوانہوں نے نماز پڑھانے سے پہلے مطلع کیا کہ چونکہ میں مسافر ہوں،اس لئے دور کعات فرض پڑھوں گا اور آپ کو بھی پڑھاؤں گا، باقی کی دور کعات بجائے آپ سلام پھیرنے کے مزید آگے بذات خود پڑھیں،اس کے بعد إمام صاحب نے باقی سنتیں، وتر نفل پورے پڑھے، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ریطریقہ سے ج

جواب:...إمام اگرمسافر ہوتو وہ نماز قصر پڑھے گا،اوراس کے پیچھے جولوگ مقیم ہیں وہ اپنی باقی دور کعتیں پوری کرلیں گے، ان صاحب نے سیچے مسئلہ بتایا۔اوراگر إمام قیم ہواورمقتدی مسافر ہوتو وہ إمام کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا،کین چاررکعت قضاوالی نماز میں مسافر کامقیم کی إقتد اکرنا شیچے نہیں۔ (۲)

#### غيرشادي شدهإمام كى إقتذا

سوال:...غیرشادی شدہ کے پیچھے نماز پڑھنا دُرست ہے یانہیں؟اگر ہے تو وہ کس صورت میں؟اورا گرنہیں دُرست تو کس صورت میں؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیرشادی شدہ کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی ،اورا یسے کو اِمام مقرّر کرنا دُرست نہیں۔ جواب:...غیرشادی شدہ اگر نیک پارسا ہوتو نماز اس کے پیچھے ہے،اوراس کو اِمام مقرّر کرنا بھی سیجے ہے۔

(۱) وبناء ..... الكامل على الناقص لا يجوز، لأن الضعيف لا يصلح أساسًا للقوى ... الخ. (الإختيار لتعليل المختار ج: ۱ ص: ۲۰).

(٢) وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية ..... وإن دخل معه في فائتة لم تجزه لأنه لا يتغير بعد الوقت لإنقضاء السبب .... وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم ... إلخ وهداية ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، ٢٢ ١ ، ١٠ ملاة المسافر).

(٣) فإن تساوواً فأورعهم لقوله عليه السلام: من صلّى خلف عالم تقى فكانما صلّى خلف نبى تولو فأورعهم الورع إجتناب الشبهات والتقوى إجتناب المحرّمات ...... وروى الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم ان سركم أن تقبل صلاتكم فليوّمكم خياركم. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٦، باب الإمامة).

#### حجام کی إمامت کہاں تک وُرست ہے؟

سوال:...ایک آدمی حجام کا کاروبارکرتا ہے، وہ آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، اتفاق ہے پیش اِمام نہیں آتا اور مقتدیوں کے کہنے سے وہ نماز پڑھاتا ہے، کیااس کے پیچھے نماز جائز ہے؟

جواب:...اگروہ شرع کا پابندہ، قرآنِ کریم پڑھنا جانتا ہے اور نماز کے مسائل سے واقف ہے، تو اس کی اِمامت سیح ہے۔ کسی حلال پیشے کوذلیل سمجھنا جا بلی تکبرہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ البند اگروہ لوگوں کی داڑھیاں مونڈتا ہے یا خلاف شرع بال بناتا ہے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکر و قیح کی ہے۔ (۱)

### سجدے میں پاؤں کی اُنگلیاں نہموڑنے والے کی اِقترامیں نماز

سوال:...ہماری مبحد کے إمام صاحب کی مجدے میں پاؤں کی ایک اُنگلی بھی نہیں مڑتی ،جس سے شریعت کے مطابق مجدہ نہ ہوا، اور مجدہ نہ ہونے سے نماز نہ ہوئی ، میں نے اس بارے میں إمام صاحب کو متوجہ کیا مگراس پڑمل نہ ہوا، مسجد کے چیئر مین کو لکھا، مگر انہوں نے بھی اس کا کوئی حل نہ لکھا، اب آپ بتا کیں کہ اس إمام کے پیچھے نماز پڑھیں یانہیں؟ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں سے اتن ویرکی چھٹی نہیں گائی کہ مجلے سے باہر کی مسجد میں جا کرنماز اواکروں؟

جواب:...اگر بحدے میں اُنگلیاں نہ مرسکیں مگرز مین کوگئی رہی تو سجدہ سچے ہے،اور إمام صاحب کی إمامت بھی سچے ہے۔

### سراورداڑھی کوخضاب لگانے والے کی إمامت

سوال:...ہم جس دفتر میں کام کرتے ہیں، اس میں ہم نے ایک جگہ نماز اداکرنے کے لئے بخصوص کر لی ہے، جہاں پر آفس کے اوقات میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت اداکی جاتی ہے، جو حافظ صاحب اس کی إمامت فرماتے ہیں وہ یہاں اس ادارے میں ملازم ہیں، کیکن واضح رہے کہ إمامت کے سلسلے میں وہ کوئی معاوضہ نہیں لیتے۔ مسئلہ دراصل بیہ ہے کہ اب کچھ دنوں سے انہوں نے اپنے مراور داڑھی کے بالوں کو خضاب سے رنگنا شروع کر دیا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہٰذا آپ سے پوچھنا بیہ ہے کہ آیا خفی فقہ کے تحت ان کے پیچھے نماز اداکر ناجا مُزہ ہے؟ اور جولوگ ان کے پیچھے نماز اداکر رہے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ جواب :...جو بام سیاہ خضاب لگا تا ہو، اس کے پیچھے نماز کر وقح کمی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق ...إلخ (درمختار) وفي الشامية: (قوله وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ...إلخ (شامي ج: ۱ ص: ۵۲۰).

<sup>(</sup>٢) (قوله وقدميه) يجب إسقاطه، لأن وضع اصبع واحدة منها يكفي ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) وأما الخضاب بالسواد ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشائخ.
 (عالمگيري ج:٥ ص: ٥٥٩، كتاب الكراهية، والباب العشرون).

#### أستاذكي بدؤعاواليشأ كردكي إمامت

سوال:...ایک إمام مسجدنے اپنے شاگر دکو کئی ذاتی تنازع کی بناپر (زمین کا تنازع) بدوُعادی،اور چنددن بعد پیش إمام کا انتقال ہو گیا،اورشاگر دائی مسجد میں پیش إمام بن جاتے ہیں،اب مقتدیوں میں اختلاف ہے،بعض کہتے ہیں کہ اس (موجودہ إمام) کو اُستاذکی بدوُعا ہے،اس لئے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ دُوسراگروہ بیے کہتا ہے کہ نماز ہو سکتی ہے، جبکہ اس گاؤں میں دُوسراکوئی شخص نماز پڑھانے کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے۔

جواب:...اُستاذ کی بدوُعاا گربے وجیُقی تواللہ تعالیٰ ان کومعاف فر مائے ،اورا گرمعقول وجہ کی بناپڑھی تو شا گردکواُستاذ کے لئے بلندیؑ درجات کی وُعا کرنی چاہئے اوراللہ تعالیٰ سے بھی معافی مائے ،نماز اس کے پیچھے ہے۔

حدیث کے مقابلے میں ڈھٹائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام سخت ترین مجرم ہے

سوال:...جارے یہاں مجدمیں ایک پیش امام ہیں،ان کی داڑھی تقریباً ایک اِنج تھی،ان ہے کسی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھا وَ، توانہوں نے کہا کہ میں تواور کٹا وَلِ گا۔ چنانچہ چندروز بعدانہوں نے اور کترائی آ دھااِنچ رہ گئی، جب ان سے کہا گیا کہ بیآ ہوں نے کہا کہ بین ہوں نے جواب دیا کہ بس بال برابر کئے ہیں،اوران کا کہنا ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت داڑھی رکھنے کا جم نہیں ہے۔ یہ بات ان کی س حد تک ڈرست ہے؟ نیزا سے إمام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:... إمام ابو يوسف في ايك بارحديث بيان كى كه آنخضرت سلى الله عليه وسلم كولوكى ، كدّوم غوب تقام مجلس ميں ايك شخص نے حدیث س كركہا كه: مجھے تو مرغوب نہيں! حضرت إمام نے حكم فر مايا كه: اسے قل كردو! بيه آنخضرت سلى الله عليه وسلم كى حديث سے معارضه كرتا ہے ، اس نے توبه كى في بيوا قعه آپ كے پيش إمام پرصادق آتا ہے ، ابو يوسف كى مجلس ميں پيش إمام آيا ہوتا تو وہ اس پيش إمام كے قل كافتو كى و بيے ، اس لئے نہيں كه بيدواڑھى كثا تا ہے ، بلكه اس لئے كه بيفر مانِ نبوى كامعارضه كرتا ہے۔

رہااں کا یہ کہنا کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت داڑھی رکھنے کا حکم نہیں آیا، اس سے پوچھئے کہ داڑھی کٹانے کا حکم کس حدیث میں آیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑھانے ہی کا حکم دیا ہے، البتہ بعض صحابہ سے ایک مشت سے زائد کا کا ثنا ثابت ہے، اس سے تمام فقہائے اُمت نے ایک مشت سے زائد کے کا شے کوجائز اور اس سے کم کے کا شے کو حرام فرمایا ہے۔ بہر حال اپنے اس سے تمام فقہائے اُمت نے ایک مشت سے زائد کے کا شے کو جائز اور اس سے کم کے کا شے کو حرام فرمایا ہے۔ بہر حال اپنے امام صاحب سے کہئے کہ اپنے اس گتا خانہ کلمہ سے تو بہ کریں اور اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اگر اس پر بھی بات ان کی عقل میں نہ آئے

 <sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة المأمون ان النبي صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم كان يحبّ القرع، فقال رجل: أنا لا أُحبّه، فأمر أبو يوسف بإحضار النّطع والسيف فقال الرّجل: أستغفر الله ممّا ذكرته. (شرح فقه أكبر ص:٣٠٨).

 <sup>(</sup>۲) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللّحٰي واحفوا الشوارب. (صحيح البخاري ج: ۲ ص: ٨٤٥، باب تقليم الأظفار).

<sup>(</sup>٣) وكان ابن عمر إذا حجّ أو إعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٤٥ باب تقليم الأظفار).

تواس کواِمامت ہےمعزول کردیا جائے ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ <sup>(1)</sup>

## شخنے ڈھا نکنے والے کی إمامت سیجے نہیں

سوال:..ايے إمام كے متعلق آپ كى كيارائے ہے جوشلوار مخنوں سے ينچےر كھنے كاعادى ہو؟

جواب:..شلوار، پاجامہ آ دھی پنڈلی تک رکھناسنت ِنبوی ہے، نخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اور مخنوں سے نیچے رکھنا حرام (۲) ہے، ادرنماز میں بیغل اور بھی بُراہے، جو إمام شلوار، پاجامہ مخنوں سے نیچار کھنے کاعادی ہو،اگروہ اس سے باز نہآئے تو اس کو إمامت سے ہٹادیناضروری ہے۔<sup>(۳</sup>

## فاسق کی اِقتدامیں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہے

سوال:...کیافات کی اِقتدامیں نمازادا کرناجا تزہے؟

جواب:...فاسق کی اِقتدامیں ادا کی گئی نماز مکر و وتحریمی ہے، قاعدے کے لحاظ سے تو واجب الاعادہ ہونی جا ہے ،مگر بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہلوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

## تعویذات میں لگ کروفت پر إمامت نه کرنے والے کا شرعی حکم

سوال:...ہمارے محلے کی وُوسری مسجد کا پیش اِمام جماعت کے دفت کی پابندی نہیں کرتا ہے، چوہیں گھنٹے تعویذ لکھنے، دَم کرنے کی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے ،محرّم اورغیرمحرَم عورتوں کے جھرمٹ میں جا بیٹھتا ہے،ظہر کی نماز کے وقت ہرروز دیرہے آ کر پہلے جماعت پڑھا تاہے،اس کے بعد سنتیں پڑھتاہے۔اس وجہ سے چندآ دمی اس متجد کوچھوڑ کراُب وُ وسری متجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیش اِ مام کوکئ دفعہ مجھایا ہے کہ نماز کے وقت کی پابندی کرو،لیکن وہ اپنے تعویذ لکھنے میں لگاہے،اس بارے میں تفصیل سے جواب دیں كرآياوه إمامت كے قابل ہے يانہيں؟

 <sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبـد ...... فاسق. وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لًا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، قال ذلك ثلاث مرّات، ولَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ ازاره بطرًا۔ رواہ أبو داؤد وابن ماجة۔ (مشكّوۃ ص:٣٧٣)۔

<sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ..... الفاسق (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) ويكره إمامة فاسق. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٦٠ طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>۵) وفي الحيط لو صلّى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤ باب الإمامة، طبع دار صادر بيروت). وفي الحاشية: والفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه وقال مالك لا تجوز الصلاة خلفه لأنه لما ظهر منه الخيانة في الأمور الدينية لا يؤتمن في أهم الأمور وقلنا عبدالله بن عمرو أنس ابن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين صلوا خلف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤).

جواب:... فيخص اس لائق نہيں كه اس كوا مام ركھا جائے ،اس كوتبديل كردينا جائے۔()

## تعویذ کرنے والے صحف کی اِقتدامیں نماز پڑھنا

سوال:... ہمارے یہاں کچھلوگوں میں اِختلاف ہے، اِختلاف بیہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں، تعویذ ہرقتم کے کرتے ہیں،اورتعویذ پر پیے بھی لیتے ہیں،تواس مولوی صاحب کے پیچھے نماز ہوتی ہے یانہیں؟اس بات کامکمل جواب ویں، کتاب كانام ،صفحةنمبر،جلدنمبر\_

جواب:...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پر شتمل ہو، جائز ہے، اوراس پراُجرت لینا بھی جائز ے، اورا یے محض کی اِ قتد امیں نماز ہوجاتی ہے۔

## وعدہ خلاف شخص کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...اگرکسی شخص نے کوئی وعدہ کیا ہواور پورانہ کرسکے،اوروجہ بتانے کی زحمت بھی گوارانہ کرے،تو کیا بیہ معاملہ وعدہ خلافی کے زُمرے میں نہیں آتا؟ دریافت کرنے پرعذریہ پیش کیا جاتا ہے کہ نمیں بھولنے کا مرض ہے، حالانکہ ہر کام پابندی سے وقت کے مطابق وہ مخص انجام دیتا ہے، اور کوئی پریشانی در پیش نہیں ہے۔ایسامخص اگر اِمامت کرے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ مسئلہ اہم ہے،اس لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں میری رہنمائی فرما کیں۔

جواب: ... کسی شخص سے وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا نہ کرنا بینفاق کی علامت ہے ، ' البتۃ اگر عذر ہوتو اس عذر کا إظہار کردینا چاہئے ،اور جو مخص بغیرعذر کے وعدہ خلافی کرے ،اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ (\*)

## حجوث بولنےاور بھی بھی شرک کرنے والے تخص کی إ مامت

سوال:...میرے گھر کے سامنے جو مجد ہے،اس کے إمام صاحب جھوٹ بھی بولتے ہیں،اور بھی بھی شرک بھی کرتے ہیں، جھوٹ کا تو مجھے پتاہے،لیکن شرک کا شک ہے،اوروہ جادو،تعویذ وغیرہ بھی کرتے ہیں، کیاا یے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا سیجے ہے؟ جواب: ...اس إمام كے پیچھے نماز مكر و قيح يى ہے،اس إمام كوبدل دو۔ (۵)

<sup>(</sup>١) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ وفتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

 <sup>(</sup>٢) استأجره ليكتب لـه تـعويذًا لأجل السحر جاز، أي لأجل إبطاله وإلّا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستئجار عليه. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ٩٣، مطلب في أجرة صك القاضي والمفتي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صام وصلى زعم انه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٥).

<sup>(</sup>٥،٥) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤).

#### دُولها كاسهرابا ندھنے،مزارہے منّت كى چيزيں كھانے والے كى إمامت

سوال:...جاری مجد کا إمام شادی والے دن ڈھول باہے والوں کے ساتھ جاکر دُولہا کا سہرا با ندھتا ہے، مجد کے ساتھ واقع فقیر کے مزار پردی جانے والی غیراللہ کی منت کی چیزیں لے لیتا ہے، مجد کے لئے کوئی شخص اس کور قم دے کہ نتظم کودے دو، تو خود کھا جاتا ہے، اور باوجوداس واقعے کے گواہ موجود ہونے کے، إنکار کردیتا ہے کہ مجھے رقم نہیں دی گئی۔ نیز اگر کوئی شخص اس کوقر بانی کی کھا جاتا ہے، اور باوجوداس کے بچول کوقر آن کریم پڑھانے سے إنکار کردیتا ہے، حالانکہ إمام خودصا حب نصاب ہے، اس کے اس رویے کی وجہ سے کافی نمازی اس سے خفاجیں، کیا گیا جائے؟

جواب:..اس هخص كوامام ندر كهاجائي ،كسى دُوسرے كوامام مقرّر كياجائي، والله اعلم!<sup>(1)</sup>

### نمازِ فجرقضا کرنے والے کے پیچھے نمازاُ داکرنا

سوال:...اییا شخص جوسلسل فجر کی نماز قضا کردے (جان بوجھ کر) تواس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:...کردوتح میں ہے۔(۲)

## سود کی رقم سے إمام کی تنخواہ

سوال:...اسٹیٹ بینک کی طرف سے تعمیر شدہ مسجد میں اِمامت کرانااور بینک ہی کی طرف سے تنخواہ وصول کرنا جائز ہے یا ب بھی بینک میں ملازمت کرنے جیسافعل ہے جو کہ حرام بتایا جاتا ہے؟

جواب:... بیمبحدا گرسود کی رقم ہے بنی ہوتو اس میں نماز مکروہ ہے'' اور اِمام کو تنخواہ اگر سود کی رقم ہے دی جاتی ہوتو یہ تنخواہ حرام ہے۔'''

نماز کے مسائل سے ناواقف حافظ کی إمامت کا شرعی حکم

سوال:...ایک صرف حافظ قر آن ہے، اوروہ نماز کے مسائل سے بالکل کورا ہے، نہ واجبات کاعلم ہے، نہ فرائض کاعلم، نو اس کوامام بنانا جائز ہے کہیں؟ جبکہ اس حافظ ہے آ دھے نمازی (مقتدی) مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے کافی متنفر ہیں، مگر محد کمیٹی

<sup>(</sup>١) ويكره إمامة عبد ..... وفاسق (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤).

 <sup>(</sup>٣) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب يكره، لأن الله لَا يقبل إلّا الطيب. (شامى ج: ا ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلّا في حق الوارث. (وفي الشامية) ...... وما نقل عن بعض الحنفية من از الحرام لا يتعدى ذمتين ..... هو محمول على ما إذا لم يعلم بذالك، أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذالك الآخر فهو حرام. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ۵ ص: ٩٨، مطلب الحرمة تتعدد).

۔ والے بیہ کہتے ہیں کہ کام چلتا رہے، ہم کوکسی عالم کی ضرورت نہیں۔ برائے کرم قرآن اور سنت اور فقیہ خفی کی رُو سے دلائل وے کر جوابات عنایت فرمائیں۔

جواب: بیجو فض نماز کے ضروری مسائل ہے بھی ناواقف ہو، اس کی اِمامت مکر و قِر بی ہے، اس کا وہال اِنظامیہ پر ہے۔'' مال چوری کرنے ، جھوٹ بولنے ، غلط فتو کی دینے والے اِمام کے بیچھے نماز

سوال:... جب باخبر ذرائع ہے معلوم ہوجائے کہ مسجد کا پیش اِمام کی ناجائز اُمور میں ملوّث ہے، مثلاً مسجد کے مال کی چوری کرنا، جھوٹ بولنااور جھوٹی قشمیں کھانا، غلط فتو ہے جاری کرنا، اور اینے باپ اور اُستاد کی نافر مانی کرناوغیرہ، تواس کے پیچھے نماز ہوجائے گی پانہیں؟

جواب:...اگرشری شهادت سے بیا مورثابت ہوجائیں توایسے إمام کی إفتد امیں نماز مکر و وتح کی ہے۔(۱)

جس کے گھروالے بے پردہ ہوں ،اس کے پیچھے نماز

سوال:..منظور کی داڑھی کئی ہوئی ہے،لیکن اس کے گھر میں شرعی پردہ ہے، حکیم متق ہے،لیکن اس کے گھر میں پردہ نہیں ہے، ان دونوں میں سے إمامت کے لائق کون ہے؟

جواب:...داڑھی کئے کے پیچھے نماز جائز نہیں ،اور جو مخص گھر والوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا اور اس کی رضا ہے بے پردگی ہوتی ہے ،تواس کی إمامت بھی جائز نہیں۔ <sup>(r)</sup>

بینک کے ملازم کی إمامت مکروہ تحریمی ہے

سوال:...اگر پیش اِمام بینک میں ملازم ہے تو کیااس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے (خاص کراس کی ڈیوٹی سودی لین دین ہو ) اور شخواہ حرام ہے یاحلال؟

جواب:... بینک کی ملازمت جائز نہیں'' اورایے اِمام کی اِمامت مکروہ تحریم ہے'' بینک کی تنخواہ چونکہ سود ہے ملتی ہے، اس لئے وہ بھی حلال نہیں۔

(١) ويكره تقديم العبد الأنه لا يتفرغ للتعلم والأعرابي الأن الغالب فيهم الجهل. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق .. إلخ (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٧). أيضًا: ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. (الدر المختار). (قوله وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذالك. (ردائحتار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٦٩).

<sup>(</sup>٣) حواله مابقه

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ٢٣٣ الفصل الأوّل، باب الربا).

 <sup>(</sup>۵) وتكره الصلاة خلف شارب الخمر وآكل الربا لأنه فاسق (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص:۵۸، أيضًا: فتاوى شامى ج: ۱ ص:۵۲۰).

#### بدديانت درزى اورناحق زكوة لينے والے كى إمامت

سوال:...ایک صاحب مال دار (صاحب نصاب) ہیں، وہ بجائے زکوۃ دینے کے زکوۃ لیتے ہیں، ادر إمامت کرتے ہیں۔ایک صاحب بہت جھوٹ بولتے ہیں ادر إمامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ایک صاحب درزی ہیں یاکشن میکر ہیں،ادر ضرورت سے زیادہ کپڑالیتے ہیں،یعنی جتنا لیتے ہیں اتنالگاتے نہیں، بچالیتے ہیں،بعض صورت میں نئے کی جگہ پرانا مال اندرلگادیتے ہیں اور نیا بچالیتے ہیں،ادر امامت بھی کراتے ہیں،کیاا یسے إماموں کے بیچھے نماز دُرست ہے؟

جواب:...مال دار (جس پرزگوۃ داجب ہے) کا زکوۃ لینا،جھوٹ بولنااور درزی کا کپڑاچھپانااور خیانت کرنا یہ سب گناہ ہیں،اوران کا مرتکب فاسق ہے،اور فاسق کی إمامت مکر ووتح کمی ہے، کیونکہ عہدۂ إمامت عزّت واحترام کا منصب ہے،جس کاوہ فاسق اہل نہیں،اس لئے ایسے مخص کی اِقتدامیں نماز جا ئرنہیں، بلکہ مکر ووتح کمی ہے۔ (۱)

## فاسق إمام اوراس كے حمايتي متوتى كا حكم

سوال:...جوامام پانچ وفت نماز پڑھائے،خطیب ہو،اورعیدین کی نماز بھی پڑھا تا ہو،اور داڑھی صرف سوال نجے کے قریب ہو،اور باوجودمقتدیوں کے اصرار کے پوری داڑھی نہ رکھتا ہو،اور یہ کہے کہ شادی کے بعد پوری داڑھی رکھوں گا، کیاا یسے إمام کی إمامت دُرست ہے؟ کیانماز باجماعت ہوجاتی ہے؟مسجد کے متوتی بصند ہیں کہ اس کو إمام رکھوں گا، یہ کم تنخواہ لیتا ہے۔

جواب:... بیہ امام، حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس لائق نہیں کہ اس کو اِمام رکھا جائے ، اور اس کے پیچھے نماز مکروہِ تحریمی ہے،اگروہ تو بہ نہ کرے تو اہلِ محلّہ کا فرض ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور اِمام رکھیں۔اوراگرمتو تی ایسے اِمام کے رکھنے پر بھند ہے تو وہ بھی معزول کئے جانے کے لائق ہے،لوگوں کی نمازیں غارت کرنے والے کومسجد کا متو تی بنانا جائز نہیں۔ (۲)

#### گناہ کبیرہ کرنے والے کی إمامت

سوال:...ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا اور لوگوں میں بدنام ہوگیا، کیا وہ شخص بحثیت اِمام نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ شخص بحثیت مقتدی میرے برابر میں کھڑا ہوتو کیا میری اور باقی نمازیوں کی نماز ہوئی یانہیں؟ جبکہ تمام نمازیوں کواس بات کاعلم ہے، کیا ہم اس سے دُعاسلام رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی تقریب میں اس سے دُعاسلام رکھ سکتے ہیں؟ کیا بعد نمازِعید گلیل سکتے ہیں؟ جواب:...گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر تو بہ کر کے آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے تواس کو اِمام بنانا جائز ہے، مسلمان خواہ کتنا

<sup>(</sup>۱) ويكره إمامة ...... فاسق من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والنزاني وآكل الربا ونحو ذالك ..... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ و (دالمحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٦٠).

(۲) أيضًا والمناد و المناد المناد

ہی گنا ہگار ہواس کے نماز میں شامل ہونے ہے کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی ، اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے ،کسی مسلمان کواپیا ذکیل سمجھنا خود گنا ہے کہیرہ ہے۔

#### ولدالحرام اوربدعتي كى إمامت

سوال:...بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...فاسق،مبتدع اور ولدالحرام کی إمامت مکر و وقح کی ہے، بشرطیکہ بدعتی کی بدعت حدِ کفرتک پینچی ہوئی نہ ہو، ورنہ اس کے پیچھے نماز ادابی نہیں ہوگی۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسجد میں تصویریشی کرنے والے کی إ مامت

سوال:...مبحد کی تقریب میں إمام کے تھم پران کا معاون تصوریشی کرتا ہے،منع کرنے پر إمام کا حوالہ دیتا ہے، بعدازاں إمام صاحب دُوسرے دن قتم کھا کرا ٹکارکرتے ہیں، کیا یفعل دُرست ہےاورا یسے إمام کا کیاتھم ہے؟

جواب:..تصویر بناناخصوصاً مجدکواس گندگی کے ساتھ ملوّث کرناحرام اور سخت گناہ ہے، اگریہ حضرات اس سے اعلانیہ تو بہ کا اعلان کریں اور اپنی غلطی کا اقرار کر کے اللّہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ٹھیک، ورندان حافظ صاحب کو اِمامت اور تدریس سے الگ کردیا جائے، ان کے پیچھے نماز ناجائز اور مکرو وتح کی ہے۔ (")

### فوٹو بنوانے والے إمام كى إقبدًا ميں نماز مكروہ ہے

سوال:...جارے محلے کی معجد کے إمام صاحب جو کہ الحمد للہ حافظ، قاری، عالم دِین ہیں، اور ماشاء اللہ سے شریعت کے پابند ہیں، کین ان میں بیہ بات میں نے بار ہادیکھی اورمحسوں کی ہے کہ وہ تصاویر وغیرہ کھنچواتے ہیں، چونکہ شریعت میں تصویر کھنچوا نا اور کھنچا دونوں حرام فعل ہیں، لہٰذا آپ مجھے بتا کیں کہ ایسا کرنے والے إمام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>۱) عن خالد بن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه. رواه الترمذي. (مشكواة ص: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) حواله القد تيزقال الموغياني: تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ...... وحاصله إن كان هوى لا يكفر به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا هكذا في التبيين والخلاصة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣). أيضًا: وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدي إلى الكفر عند أهل السُّنة أمّا لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلا كالغلاة من الروافض الذين يدعون الألوهية لعلي رضى الله عنه. (حلبي كبير ص: ١٠ ٥، باب الأولى بالإمامة، طبع سهيل اكيدمي). (٣) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعة لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. (شامي ج: ١ ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه و ۲

جواب:...اگرکسی قانونی مجوری کے لئے بنوائی ہے، تونماز جائز ہے، اوراگر شوق ہے بنواتا ہے تواس کے پیجھے نماز مکروہ ہے ؟ با قاعدہ إمام مقرّر نہ ہونے والی مسجد میں اِستحقاق نہ رکھنے والے کو إمام مقرّر کرنے کی باز پُرس کس سے ہوگی؟

۔ سوال:...جس مسجد میں إمام مقرّر نہ ہو، یا موجود نہ ہو، إمامت کا اِستحقاق کیے حاصل ہے؟ آج کل مشخشی داڑھی والے

جواب: ... خشی داڑھی والے کی نماز مکروہ ہے۔ (۲)

سوال: ... جس كا إستحقاق نه موامات كروان كا ذمه داركون بإمام منتظمين يامقتدى؟

جواب: ... دونوں سے بازیرس ہوگی۔

## حرمین شریفین کے اُئمہ کے پیچھے نماز کیوں جائز ہے جبکہ وہاں بھی ویڈیوبنتی ہے؟

سوال:...گزشتہ چند دِنوں ہے آپ کے ایک فتویٰ کے حوالے سے بیمسکلہ چھاپ کرشائع کیا جارہا ہے کہ مووی بنانے والے إمام کے پیچھے نماز جائز نہیں۔اس لئے اُئمہ حرمین کی اِقتدامیں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔کیا یہ فتویٰ آپ نے جاری کیا ہے؟اس سليلے ميں وضاحت فرمائيں۔

جواب:...میں نے ایک سوال کہا ہے إمام کی إقتدا میں نماز جائز ہے جوخودمووی بنوا تا ہواور تصاویر وغیرہ تھنچوا تا ہو، پیہ جواب دیا تھا کہا گر إمام خودقصداً مووی بنوائے تو اس کی اِقتدا میں نماز جائز نہیں۔اس مسئلے کو بنیاد بنا کربعض لوگوں نے اُئمہ حرمین شریفین کےخلاف مہم شروع کردی کہان کی اِقتدا میں بھی نماز جائز نہیں۔ حالانکہ مذکورہ سوال کے جواب میں کہیں بھی اُئمہ حرمین کا تذکرهٔ نہیں تھا۔جبکہ ہماری اِطلاع کےمطابق اُئمہ حرمین حنبلی المسلک ہیں اوران کےمسلک میں بھی مووی اور تصاویر بنانا جائز نہیں۔'' حرمین میں جونمازیں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہیں،اس میں اُئمہ حرمین کی مرضی کا دخل نہیں،اس لئے ان کی اِقتدامیں نماز جائز ہے۔ بردی محرومی کی بات ہوگی کہ بیت اللہ شریف اور متجدِ نبوی کے إمام کی إمامت میں نماز آ دانہ کی جائے ،اوران اَئمَہ کومتنازع بنانے کی کوشش کی جائے۔ بیت الله شریف کی نماز کا ثواب ایک لا کھ، اورمسجدِ نبوی ...زادالله شرفا... میں نماز کا ثواب پچاس ہزار نمازوں کے برابر ہے،

(۱) ویکره تقدیم ..... الفاسق ... إلخ (فتح القدیر ج: ۱ ص: ۲۳۷، طبع دار صادر، بیروت).

 <sup>(</sup>٢) وأخد أطراف اللحية والسُّنَّة فيها القبضة ...... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخ. قوله والسُّنَّة فيها القبضة وهـو أن يـقبـض الـرجـل لـحيتـه فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال وبه أخذ محيطـ (شامی ج: ۲ ص: ۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) الضاحوالة بمرار

<sup>(</sup>٣) في شرح المشكوة: فإنه قال صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. رواه ابن ماجة. (مرقاة المفاتيح ج: ا ص: ٣٣٥، الفصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلوة).

اور جماعت کی صورت میں اس کا ثواب احادیثِ نبویه کی روشنی میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔اس لئے اس جماعت میں ضرور شرکت کرنی چاہئے،ایک نمازے محروی بھی بہت بڑی محروی ہے۔

## قادیانی لڑ کے کا نکاح پڑھانے والے اِمام کے پیچھے نماز جائز جہیں

سوال:... ہمارے محلے کی مجد کے إمام صاحب نے ایک قادیانی مخص کا ایک مسلمان (سی) لڑک سے نکاح پڑھایا ہے، جس وقت مولا ناصاحب نے نکاح پڑھایا، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ لڑکا قادیانی ہے، کیکن شادی کے دوران ہی (یعنی تقریب کے دوران ) مولا ناکوآگاہ کردیا گیا کہاڑ کا قادیانی ہے،لیکن مولا نانے کوئی نوٹس نہیں لیا، واپس آنے پر جب مولا ناہے بات کی گئی تو اس نے کہا: میں نکاح کی رجسٹری روک لوں گا۔ مگرمولا ناصاحب نے ایسانہ کیااور نکاح کی رجسٹری کردی۔ کیاا کیے محض کے پیچھے نماز ير هناجا زن ؟

#### جواب: ...قادیانی کا نکاح کسی مسلمان سے نہیں ہوسکتا...!

جن لوگوں کومعلوم تھا کہاڑ کا قادیانی ہے اور وہ قادیانیوں کے عقائدے واقف بھی تھے، ان کا ایمان جاتار ہا، وہ اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کریں '' إمام صاحب چونکہ بے خبر تھاس لئے وہ معذور تھے، بعد میں جب إمام صاحب کو پتا چلاتوان کو چاہتے تھا کہ اعلان کردیتے کہاڑ کا قادیانی ہے،اس لئے نکاح نہیں ہوا لیکن شایدان کواس اِطلاع پر اِطمینان نہیں ہوا،اوراگر اِطمینان ہو گیاتھا کہ وہ لڑکا واقعی قادیانی ہے،اس کے باوجود خاموش رہے تو گنہگار ہوئے،جب تک اِمام صاحب اپنے موقف کی وضاحت نہ کریں، یااپنی علطی سے تو بہ نہ کریں ،ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔

#### قاتل كى إقتدامين نماز

سوال:... قاتل کے پیچھے جاہے وہ قید میں ہویا آزاد ہو، نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں اکثر قاتل لوگ نماز يرُ هاتے بين؟

جواب:...قاتل كے پیچھے نماز جائز ہے، آنخضرت صلى الله عليه لم كاار شاد ہے: "صلوا خلف كل بو وفاجو" (٢) یعنی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے،اگر قاتل نے اپنے گناہ سے توبہ کرلی ہوتواس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے،

<sup>(</sup>١) لأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٩٩). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح ...... وما فيه خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع الرد ج: ٣ ص: ٢٣٧، مطلب جملة من لا يقتل إذا ارتد). (٢) بيهقي ج: ٢ ص: ١٩.

<sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ..... الفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٨).

#### حجوث بولنےاور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز

سوال:...جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کی مسجد میں کسی پیش اِمام کامستقل بندوبست نہیں ہے،ایک صاحب ہیں جو کہ ظہر کی نماز اکثر پڑھاتے ہیں، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، جھوٹ بولتے ہیں، ذرای بات پر ناراض ہوکرا نتہائی غلیظ گالیاں مکتے ہیں۔آپ سے صرف اتنی عرض ہے کہ کیا اس مخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے جو کہ غیبت کرتا ہو، گالیاں بکتا ہوا ورجھوٹ بولتا ہو؟ جواب:...ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ ہے، مگر تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### سينماد يكضےوالے كى إمامت

سوال:...جو مخص سینمامیں جا کرفلم دیکھتا ہو، ٹیلی ویژن پرناچ گانے بھی دیکھتا ہو،ریڈیواور شپ ریکارڈ پرگانے اورموسیقی بھی سنتا ہو، اور مسجد میں إمامت بھی کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ایس خص کے پیچھے نماز مکر وہتح نمی ہے،اس کو اِمام نہ بنایا جائے۔<sup>(۲)</sup>

## ئی وی دیکھنے، گاناسننے والے کے پیچھے نماز

سوال:...جومولوی، قاضی یا اِمام سجد ٹی وی دیکھنے اور گانا سننے کا مشاق ہو، ایسے مخص کے پیچھے نماز پڑھناؤرست ہے یانہیں؟ جواب:...جو مخص ٹی وی دیکھتااور گانے سنتا ہووہ فاسق ہے،اس کو إمامت سے ہٹادیا جائے،اس کے پیچھے نماز مکروہِ

## حاجی، نمازی تی وی دیکھنے والے کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ایک شخص حاجی ،نمازی ، چھوٹی داڑھی ، ٹی وی ،فلم ،گانے وغیرہ سب ہی کچھ کرتا ہے ،اور پھر اِ مامت کے لئے بھی تیار ہوجاتے ہیں،تو کیاان کے پیچھے نماز ہوجائے گی؟ جواب:...جائز نہیں۔

 <sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكواة ص: ١ ١ ٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى خلف مبتدع أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة للكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقى، كذا في الخلاصة. (عالمگیری ج: ۱ ص:۸۴).

 <sup>(</sup>٣) ويكره إمامة فاسق من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وأكل الربوا ونحو ذالك ...... وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (ردالمختار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) ايضا.

<sup>(</sup>۵) ويكره تقديم ..... الفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٤). ايضاً حواله بالا.

#### فكم ويكضني واليكى إمامت

سوال:...ایک قاری جو که رمضان میں تراویج بھی پڑھائے اور اِمام صاحب کی غیرموجودگی میں جماعت بھی کرا تا ہو،اور فلم بھی سینما گھر میں جا کردیکھتا ہو، کیاایسے خص کے پیچھے نماز جا تزہے؟ کیا ہماری نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:..ان کے پیچھے بہر حال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کاعلم ہے کہ ان حافظ صاحب یا اِمام صاحب کا کروارا لیا ہے تو ان حافظ صاحب کو اِمام بنا نامکر وہ ہے، اور ان حافظ صاحب کے لئے بھی اِمام بنتا مکر وہ ہے، البنتہ اگر بن گئے، نماز ہوجائے گی۔

### ٹی وی دیکھنے جخش گالیاں دینے والے کی إمامت

سوال:...جو إمام اکثر و بیشتر ٹی وی بھی دیکھے اور مخش اور گندی قتم کی گالیاں بھی دیتا ہے، ایسے إمام کے پیچھے نماز ہوجاتی پینہیں؟

جواب:..اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

## مسجد کی حصت برر ہائش پذیرٹی وی دیکھنے والے إمام کی اِقتدامیں نماز

سوال:...ہمارے علاقے کی جامع مجد کے پیش امام جوعرصد دی ماہ ہے مجد کی بالائی حصت پررہائش پذیریں، یعنی مجد کی حدود کے اندررہتے ہیں، ان کے یہاں پرٹی وی بھی ہے، جواتی زورہ بجایا، یا چلا یا جاتا ہے کہ جس کی آواز ہے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور إمام صاحب جو کہ إمامت فرماتے ہیں عشاء کے صرف فرض پڑھا کراُوپرٹی وی دیکھنے پہنچ جاتے ہیں تاکہ ڈرامہ یا خبرنامہ نظل جائے۔ تو مسئلہ بیہ ہے کہ ایسے إمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور مجد کی حدود میں ٹی وی دیکھنا اور چلانا جائز ہے؟ اور اگرنا جائز ہے آوا ہے إمام کا کیا اِنظام کیا جائے؟ نکال دیا جائے یا سزادی جائے؟

جواب:...ٹی وی دیکھنااوروہ بھی مسجد کی حجیت پر گناہ کبیرہ اور اِنتہائی غلط کام ہے۔اییا شخص اس لائق نہیں کہ اس کو اِ مام رکھا جائے ،اس کی اِقتدامیں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ (۳)

#### شراب پینے والے کی اِقتد ااور جماعت کا ترک کرنا

سوال:...میں نے ایک شخص کوشراب پیتے ہوئے بذات ِخودد نیکھا ہے،اورایک دفعہ اتفاق سے اس شخص کو ہاجماعت نماز کی امت کرتے ہوئے پایا،اس صورت میں اس کے پیچھے جماعت سے نماز ادا کروں یا نماز الگ پڑھوں؟ ہاجماعت نماز کی حیثیت کیا ہے،واجب ہے یاسنت ہے؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۵ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق .. إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧). الينا والصفي أرشته.

<sup>(</sup>٣) الينار

رشوت خوركوإمام بنانا دُرست نہيں

سوال:...اگرکوئی إمام مجدر شوت لیتا ہوتواس کی اِقتدامیں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب:...رشوت لینا گناہ کبیرہ ہے، 'اس کا مرتکب فاسق ہے،اور فاسق کی اِمامت مکرو قیحر کی ہے۔ (^)

#### سودخور كي إقتترامين نماز

#### سوال:...زیدنے بینک ہے بمع ساتھی سوسائی والوں کے ساتھ سود پررقم لی، زیدوقٹا فو قٹانماز کے فرائض بھی انجام دیا کرتا

(١) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق. تنوير. (قوله: فاسق) وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: إص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

 (٢) فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلا فالإقتداء أولى من الإنفراد. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: ا ص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة، فتسن أو تجب. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥٣، ٥٥٣، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

(٣) وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج: ١ ص:٥٥٣، طبع ايج ايج ايم سعيد).

(۵) عن عبدالله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشى بين رجلين حتنى يأتى الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة فى المسجد الذى يؤذن فيه. (مشكوة، باب الجماعة وفضلها ص: ٩٦، طبع قديمى).

(۲) وكذا الأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (حلبى كبير ص: ٩ - ٥، طبع سهيل اكيدمي).

(2) الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة ...... والعشرون بعد الأربع مأة: أخذ الرشوة ولو بحق واعطائها بباطل والسعى فيها بين الراشي والمرتشى ..... قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقًا من أموال الناس وأنتم تعلمون .... وأخرج أبو داؤد والترمذي .... لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والمرتشى .... والأحاديث التي ذكرتها صريحة في أكثر ذالك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشى وللسفير بينهما (الزواجر ج: ٢ ص ١٨٨ ، ١٨٩).

(٨) (ويكره إمامة فاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزنى
 وآكل الربوا ونحو ذالك. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥٩).

ہ، زیدنے پہلے بینیں بتایا تھا کہ میں سود میں ملوّث ہو چکا ہوں، جب مسجد والوں کواس بات کاعلم ہوا کہ زیدنے بھی سود پر قرض لیا ہے، تو مسجد والوں نے زیدکے وکھایا گیا تو زیدنے کہا کہ: میں ایک ماہ پہلے بی تو مسجد والوں نے زیدکے وکھایا گیا تو زیدنے کہا کہ: میں ایک ماہ پہلے بی تو بہ کرچکا ہوں۔ زیدا ہے طور پر کہتا ہے، مگر کوئی گواہ نہیں، اور نہ بی کے سامنے تو بہ کی، کسی سے کہتا ہے کہ میں ساری رقم اداکر چکا ہوں، کسی سے کہتا ہے کہ دوڑ ھائی ہزار رو پید باقی ہے، جبکہ اب بھی سات آٹھ ہزار رو پیدسے زائدر قم زید کے ذمہ باقی ہے، جب کا سوداداکر رہا ہے، جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

سوسائی والے زید کے ساتھیوں نے بتایا کہ زیدسود پرقرضہ دِلانے والوں کا ڈائر یکٹر ہے، بحثیت ڈائر یکٹر کے زید نے ہی اپنے ساتھیوں کو قرض لینے پر مائل کیااوران کا گواہ بنا، اور بینک والوں کو گاری کہ ان لوگوں نے قرض ادانہ کیا تو میں ادا کروں گا۔ صدیث شریف میں لکھا ہے کہ:'' سود لینے والا، دینے والا، دستاد پر لکھنے والا، گواہ بننے والاسب ایک ہی شار کئے جا کیں گے۔'' کیاان کے لئے ایک ہی تھم ہے یا علیحدہ علیحدہ؟ اس صورت میں زید کے بیچھے نماز فرائض یا تراوی کیا کراہت جائز ہو سکتی ہے؟ کیازید امامت کے لئے ایک ہی تھم ہے، سکتا ہے؟ شری طور پر جو بھی تھم ہو، بتایا جائے مہر بانی ہوگی۔

جواب:...زیداگرآئندہ کے لئے سودی کاروبارے توبہ کرتا ہے اوراپے گزشتہ فعل پر نادم ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے،اوراگروہ اپنی فلطی کا قرار کرکے آئندہ کے لئے بازرہنے کاعہد نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ (۱)

## نماز کے مقررہ وفت کا خیال نہ کرنے والے إمام کا حکم

سوال: ... پیش اما مصاحب نے تمام نمازیوں کو ذہنی طور پر پریشانی ہے دوجارکیا ہوا ہے، وجہ یہ کہ نماز کے لئے جوٹائم
مقرر کیا جاتا ہے، وہ مولا ناصاحب کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، مگر مولا ناصاحب اس پرخود پابندی نہیں کرتے ، مجد کی گھڑی میں اگر
چار پانچ منٹ جماعت کے لئے رہتے ہیں تو نمازی نوافل پڑھتے ہیں، مگر جیسے ہی نیت کر کے نماز شروع کی ، مولا ناصاحب جماعت
کھڑی کردیتے ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم جماعت کا پورا ہوتا ہے اور مولا ناصاحب کی سے باتوں میں
مشغول ہیں، تو چار پانچ منٹ اصل ٹائم سے اُو پر ہوجا تا ہے، اگر کوئی نمازی مولا ناصاحب کو جماعت کا ٹائم ہونے کی یادد ہائی کرائے تو
اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کوٹائم سے نماز پڑھنی ہے، دُوسری کی مجد میں چلا جائے۔ خاص کر جمعہ کے دن تو جمعہ کی نماز
کبھی اپنے مقرر نائم پڑھیں پڑھائی ، ٹائم دو بچے کا ہے، مگر ہمیشہ ڈھائی بچے کے بعد پڑھا تے ہیں، زیادہ تر مزدور پیشر نمازی ہوتے ہیں،
جوڈیوٹی ٹائم پر بھی آتے ہیں، ان کواپٹی ڈیوٹی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ آپ سے پو چھنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا مولا ناصاحب کا اس طرح
نمازیوں سے پیش آنا اور ان کوذبئی تکلیف و بنا کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:... إمام كومقتديوں كى رعايت كرنى چاہئے، يا تو نماز كا وقت ہى مقرّر نه كيا جائے، يا مقرّرہ وقت پرنماز پڑھائى جائے ، بھى كى ضرورت كى بناپر دو چارمنٹ زيادہ ہو جانا دُوسرى بات ہے، اتنى رعايت مقتديوں كو بھى إمام كودينى چاہئے۔

<sup>(</sup>١) وكذا (أي يكره) الإقتداء بمن كان معروفًا بأكل الربا والفسق وفتاوي قاضي خان على عالمكيري ج: ١ ص: ١٩).

## زبردسی مصلے پر کھڑے ہونے والے مخص کو إمام رکھنا

سوال:...جو إمام پہلے إمامت ہے إنكار كردے اور كہے كہ مجھے إمامت كے لئے نہ بلائيں، اور پھر پچھء سے بعد وہ زبردى مصلے پر چڑھ جائے اور كہے كہ إمامت ميں كروں گا،اس كے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ ۔

جواب:..اس کوامام ندر کھا جائے ،اس کی جگہ کی اور کوامام رکھا جائے۔

## عسل نهرنے والا إمام اگر بھولے سے جماعت کروادے تو اُب کیا کرے؟

سوال:... إمام صاحب نے نماز پڑھائی، بعد میں پتا چلا کہ إمام صاحب نے عنسل نہیں کیا تھا، جبکہ عنسل کرنا واجب تھا (اِحتلام وغیرہ کی وجہ سے )،تو جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی،ان سب کو اِطلاع دینا ضروری ہے؟اگراس نے کہیں اور جماعت کرائی، اب ان کو اِطلاع نہیں دے سکتا، یا گاؤں میں پڑھایا تھا،کیکن اب اس کو پتانہیں کہ کن کن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز اُوا کی تھی،اوراس واقعے پردوتین دِن بھی گزرگئے ہوں،تو اس کا کیا تدارک ہے؟

جواب:...جس مجد میں نماز پڑھائی تھی ،اس میں اِعلان کرنا ضروری ہے کہ فلاں دِن کی نماز میں غلطی ہوگئی تھی ،اس لئے جن حضرات نے اس دِن بینماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے ،وہ اس کو وُہرالیں۔ (۱)

## كياإمام سنت مؤكده پر صے بغير إمامت كرواسكتا ہے؟

سوال: .. بعض اوقات إمام صاحب دير سے آتے ہيں اور جماعت كا وقت ہوجا تا ہے، جب ان سے جماعت كا كہتے ہيں تو پہلے سنت اداكرتے ہيں پھر إمامت كرتے ہيں، كيا إمام كے لئے ضرورى ہے كہ خواہ وقت ہوجائے وہ سنت نماز ضرورا داكريں؟ كياوہ بعد ميں سنت ادانہيں كر سكتے ؟ ان دونوں مسائل كا جواب ديتے ہوئے پيش نظر رہے كہ ہم كار خانے كے كاركنان ہيں، اس لئے ڈيوٹی كے وقت كا بھی خيال ركھنا پڑتا ہے۔

جواب:... إمام نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تب بھی وہ جماعت کراسکتا ہے، إمام صاحب کو چاہئے کہ سنتوں سے پہلے فارغ ہونے کا اہتمام کیا کریں اور اگر بھی إمام پہلے فارغ نہ ہوسکے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کوسنتوں کا موقع دے دیا کریں، لیکن اگر کارکنوں کی مشغولی کی وجہ سے وقت کم ہوتو إمام فرض پڑھانے کے بعد سنت پڑھے۔ (۱)

#### إقامت كے وقت إمام لوگوں كوسيدها كرسكتا ہے

سوال:... ہمارے ہاں مسجد میں جب نماز پڑھنے سے پہلے اِ قامت تکبیر پڑھتے ہیں تو اِمام صاحب نمازیوں کو کہتے ہیں کہ

 <sup>(</sup>۱) فى الدر المختار: وإذا ظهر حدث إمامه وكذا كل مفسد فى رأى مقتد بطلت فيلزم إعادتها لتضمنها صلاة المؤتم
 صحة وفسادًا كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن. (الدر المختار مع الرد ج: ۱
 ص: ۱ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) كفاية المفتى ج: ٣ ص: ١٢٥، خير الفتاوى ج: ٢ ص: ٣٣١.

آپ يهال كھڑے ہوں اور آپ وہال كھڑے ہوں، إمام صاحب كويهاں پركياتكم آيا ہے؟ كيا إمام صاحب كو خاموش كھڑے رہنا چاہئے یانماز یوں کو ہدایت دیناجا تزہے؟

جواب:...اگرنمازی آگے پیچے ہوں یاصف میں جگہ خالی ہوتو اِمام کوہدایت کرنی چاہئے۔(۱)

### إمام اورمقتذي كي نماز مين فرق

سوال:..مقتدی اور إمام کی نماز میں خاص فرق کیا ہے؟ وہ کون کون سی عبادتیں ہیں جوآ دمی اکیلا پڑھتا ہے اوراگر إمام بن جائے تونہ پڑھے؟

... اکیے نماز اور اِمام کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں ، البتہ مقتبی ، اِمام کے پیچھے قراءت نہیں کرے گا، باقی تمام اركان اور دُعا ئيس پڙھے گا۔ (۲)

### کیااِ مام مقتد یوں کی نیت کرے گا؟

سوال:...مقتدی حضرات با جماعت نماز میں ہے کہتے ہیں کہ پیچھےاس اِمام صاحب کے کیکن اِمام صاحب جب مقتد یوں کے آ گے مصلے پر ہوتے ہیں کیاان کو بھی ریکہنا پڑتا ہے کہ آ گےان مقتدیوں کے،اس بارے میں تفصیل سے بتا کیں۔

جواب: ...زبان سے کہنے کی ضرورت تو مقتدیوں کو بھی نہیں ، صرف پینیت کرنا کافی ہے کہ میں اسکیے نماز نہیں پڑھ رہا، اِ مام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اِ مام کو بھی بینیت کرنی چاہئے کہ میں دُوسروں کی اِ مامت کر رہا ہوں ، تا ہم اگروہ نیت نہ کرے تب بھیاِ قتدالیج ہے۔<sup>(۵)</sup>

#### آہتہ آوازوالے إمام کی إفتدا

سوال:...کیا ہمیں ایسے إمام کے پیچھے نماز ادا کرنی چاہئے جس کی آواز ہم تک پہنچ تورہی ہولیکن سیمجھ میں نہ آر ہاہو کہ وہ کیا 101 - 10 1

 <sup>(</sup>١) وينبغى للقوم إذا قاموا إلى الصلوة ان يتراصوا ويسدد الخلل ويسوو بين مناكبهم في الصفوف ولا بأس أن يأمرهم الإمام بذلك. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٥، عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا، قال سفيان هذا لمن يصلي وحده. (أبو داوُد ص: ١١٩ ، علم ص: ٢٩١). فأما المقتدي فلا قراءة عليه عندنا . . إلخ. (البدائع الصنائع

<sup>(</sup>٣) أما أصلها أن يقصد بقلبها فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه كان أفضل ... إلخ. (قاضى خان ج: ١ ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٣) ولو كان مقتديًا ينوى ما ينوى المنفرد وينوى الإقتداء أيضًا لأن الإقتداء لَا يجوز بدون النية ...إلخ. (عالمگيري ج: ا

 <sup>(</sup>۵) والإمام ينوى ما ينوى المنفرد ولا يحتاج إلى نية الإمامة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۲).

### جواب:...اِمام کی آواز پنچے یانہ پنچے، اِقتداضجے ہےاور ثواب میں بھی کو کی کئیس آتی۔('' خلاف ِتر تنیب تلاوت کرنے والے اِمام کے بیجھے نماز

سوال:...کیانماز میں قرآن کور تیب سے پڑھنا چاہئے؟اگراییا ضروری ہے توابیا اِمام جواس چیز کی پابندی نہ کرے تو کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے جبکہ اس کواس بات کاعلم بھی ہو؟

جواب:..قرآنِ کریم کوخلافِ ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، جبکہ قصداً ایسا کیا جائے، اورا گرمہوا ایسا ہوجائے تو مکروہ نہیں، جہاں تک میراخیال ہے کوئی اِمام قصدا خلافِ ترتیب نہیں پڑھ سکتا، بھولے سے ایسا ہو سکتا ہے، اس لئے نماز جائز ہے۔ اتنی کمبی نماز نہ پڑھا کیں کہ مقتدی تنگ ہوجا کیں

جواب:...آپ کے إمام صاحب سیح نہیں کرتے! إمام کو چاہئے کہ نماز میں مقتدیوں کی رعایت کرے اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ تنگ ہوجا کیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوفض إمام ہو، وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کوئی کمزور ہوگا، کوئی بیار ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا۔ ایک اور حدیث میں تھم ہے کہ جماعت میں جوسب سے کمزور آ دمی ہواس کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ (")

 <sup>(</sup>۱) والحائل لا يمنع الإقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح. وفي
الشامية: قوله بسماع أي من الإمام أو المكبر تتارخانية. قوله أو رؤية ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن
يرى إنتقالات الإمام أو أحد المقتدين. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٨٦).

 <sup>(</sup>٢) يجب الترتيب في سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم للكن لا يلزمه سجود السهو ... إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٥٢).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم
 والضعيف والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء. متفق عليه. (مشكواة ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) عن على أن معاذًا صلّى بقومه الفجر فقرأ سورة البقرة وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير والكبير وذاالحاجة لَا تكن فتّانًا. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٢٤٠، ايجاز الصلوة، هداية ج: ١ ص: ٢٢، باب الإمامة).

#### إمام کوچاہئے کہ نماز میں مناسب مقدار میں تلاوت کرے

سوال:...ہماری مجد کے امام صاحب فی وقتہ نماز میں قرآن شریف ختم کررہے ہیں۔ امام صاحب عشاء اور فجرکی نمازوں میں، خاص کر فجرکی نماز میں کم وہیش تراوئ کی طرح طویل تلاوت فرماتے ہیں، مقتدیوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، کر ورجھی اور بوڑھے بھی۔ ابھی حال ہی میں فجرکی نماز میں جب زیادہ طویل تلاوت ہوئی تو ایک بزرگ جو کہ کانی ضعیف ہیں اور کھڑے ہو کرنماز باہماعت اوا کرتے ہیں، ان کو ہیٹھنا پڑگیا۔ میں کوئی عالم ویں نہیں ہوں، سفتے ہیں کہ حضرت رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبتم میں سے کوئی لوگوں کا إمام بن کرنماز پڑھائے تو چاہئے کہ ہلی نماز پڑھائے (یعنی طول نہ دے)، کیونکہ مقتدیوں میں بھار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی، بوڑھے ہیں اور جبتم میں ہے کی کوا کیلے نماز پڑھنی ہوتو جتنی چاہے کہی نماز پڑھے۔ بوڑھے ہیں جو ایک میں نماز میں فتم کر رہے ہیں جو ایک میں نماز میں فتم کر رہے ہیں تب بھی مختصر قراءت کر سکتے ہیں، جس سے کمزور نمازیوں پر بار نہ ہو۔ بہرحال آپ کے امام صاحب یا تو '' نماز میں فتم قرآن' نہ سے کمزور نمازیوں پر بار نہ ہو۔ بہرحال آپ کے امام صاحب یا تو '' نماز میں فتم قرآن' نہ کریں، یا مناسب مقدار میں قراءت کیا کریں۔

## نماز میں کمبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تھے ہوئے ہوتے ہیں؟

سوال: ... میری ناچیزرائے میں نئ نسل کی دین کی طرف سے بے رغبتی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مساجد میں آئمہ کرام طویل
اورا کیا دینے والی نماز پڑھاتے ہیں۔ عیسائی ہفتے میں ایک بارعباوت کرتے ہیں، لہٰذا یا دری پورے ہفتے کی کسر زگال لیتے ہیں، چنا نچہ
اگریزی میں یا در یوں کے متعلق سیکڑوں لطیفے مشہور ہیں۔ ہمارے ند ہب میں خدا کے سامنے حاضری دن میں پانچ بارہے، بلکہ ایک
لاظے مؤمن کی پوری زندگی عبادت ہے، لہٰذا مجد کی عبادت (خصوصاً آج کے ہوش زُبادور میں) جتنی مختصر ہوگی، لوگ اتناہی اس کی
طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ جمعہ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب مصلا پر پہلے کے بنچ ٹھنڈی جگہ کھڑے ہیں، جبکہ باہر نمازی
وُھوپ کے باعث نہین میں شرابور ہورہے ہیں، لیکن قراءت ہے کہ ختم ہونے پڑئیں آتی۔ رمضان المبارک میں عشاء کی نماز میں اس
بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ نمازیوں کو ابھی تراوت کی مشقت سے گزرنا ہے، ای طرح وتروں کی امامت میں اس بات سے غرض نہیں
ہوتی کہ لوگ تراوت کے تھے ہوئے ہیں۔

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشاد گرامی ہے کہتم میں سے جو اِمام ہووہ ملکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہوگا،کوئی کمزور ہوگا،اورکوئی ضرورت مند ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والسمريض، فإذا صلّى وحده فليصل كيف شاء. وفي رواية: فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٨ ا، باب امر الأثمة بتخفيف الصلوة).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف، فإنّ في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رواه مسلم. (مسلم ج: ١ ص:١٨٨)، طبع دهلي).

#### بہت بلندآ واز سے تلاوت کرنا کیساہے؟

سوال:...ہماری مسجد کے قاری صاحب نماز میں قرآن مجید مختلف طرزوں میں پڑھتے ہیں، بھی نعتیہ انداز میں، بھی دھیمی آواز ہے، اور زیادہ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن مجید بہت اُو نچی آواز نے پڑھتے ہیں، حالانکہ مسجد میں بہت تھوڑ ہے نمازی ہوتے ہیں، ای بات پرتمام نمازیوں کو اعتراض ہے کہ اتنی تیز آواز میں طرزیں بدل کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی اعتراض کرے، تو کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک پڑھتے ہیں۔

جواب:...قاری صاحب کامقصودنمازیوں کو سنانا ہے، پس آواز اتنی اُونچی ہونی چاہئے کہ نمازیوں کو سنائی دے، اس سے زیادہ اُونچی آواز کرنا بے ضرورت ہے۔ واللہ اعلم!

### تيسرى صف تك آوازنه يبنجنے والے كوامام بنانا

سوال:...اگرامام کی آوازاتی کم ہوکہ تیسری صف والے مقتدی تکبیر نہ ن سکیں ،تو کیا اے'' مکبّر' مقرّر نہ کرنا جاہے'؟اس ذمہ داری کی نوعیت دین میں بیان فرمادیں۔

جواب:...اگرامام کی تلبیر مقتدیوں تک نه پنج سکے تو پیچے ہے کسی بھی مقتدی کو بلند آواز سے تلبیر کہددین چاہئے۔(۲)

## فرائض كى جماعت ميں إمام كولقمه دينا

سوال:...کیاتراوت کی نماز کےعلاوہ اورنمازوں مثلاً: فجر ،مغرب،عشاء میں لقمہ دینا جائز ہے؟ اگر اِمام لقمہ قبول کرلیتا ہے تو کیانماز فاسد ہوجاتی ہے؟ اور کیااس سلسلے میں علاء میں کوئی اختلاف ہے؟

جواب:...اگر إمام نے آیت غلط پڑھ دی ہوتب تو لقمہ دینا ضروری ہے، تا کہ وہ دوبارہ سیجے پڑھے، اوراگر إمام بقدرِ ضرورت قراءت کر چکا تھا،اس کے بعدا ٹک گیا تو اس کو چاہئے کہ رُکوع کردے،مقتدیوں کولقمہ دینے پرمجبور نہ کرے،لیکن اگر کسی کو مقتدی نے لقمہ دے دیا تب بھی نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (۳)

(۱) وفي الدرر: ويجهر الإمام وجوبًا بحسب الجماعة فإن زاد عليه أساء. وفي الشرح: قوله فإن زاد عليه أساء وفي
الزاهدي عن أبي جعفر: لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلا إذا أجهد نفسه أو آذي غيره، قهستاني. (الدر المختار مع الرد الحتار
ج: ۱ ص: ۵۳۲، فصل في القراءة).

(٢) انه عليه الصلاة والسلام كان إمامًا وأبوبكر مبلغًا للناس تكبيره وبه استدل على جواز رفع المؤذنين أصواتهم في
 الجمعة والعيدين وغيرهما كما في المحتلى. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٨٦ باب الإمامة).

(٣) وإن فتح على إمامه لم تفسد ..... وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، والصحيح إنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ..... ولا يتبغى للإمام أن يلجئهم إلى الفتح، لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلا ينتقل إلى آية اخرى ... إلخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٩).

## إمام صاحب كى بھول ہميشه مقتدى كے غلط وضوكى وجه سے نہيں ہوتى

سوال:...مغرب کی باجماعت نماز میں إمام صاحب وُ وسری رکعت میں التحیات کے بعد کھڑ ہے ہونا بھول گئے ،لقمہ دینے پروہ اُٹھے اور مجد و سبح بعد نماز کمل کر لی ، نماز کے بعد إمام صاحب نے فرمایا کہ: آپ مقتدیوں میں ہے کسی کا وضوو وُرست نہیں جو کہ یہ یفظلی سرز دہوئی ، اور سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس وقت جماعت میں سے بارش ہونے کے سبب ہم صرف یا نجی نمازی سے ، إمام صاحب کی اس بات نے ہم یا نبچوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے ، میں نے ایک وُ وسرے صاحب سے یہ بات بھی نی ہے کہ جب جماعت میں إمام صاحب ہے کوئی ملطی ہوجاتی ہے تواس وقت حضر علیہ السلام مجد میں تشریف لاتے ہیں اور آ دمیوں کے بھیں میں نمازیوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔

جواب: ... یہ کہنا تو مشکل ہے کہ إمام صاحب کو جب بھی بھول ہو، اس کا سبب ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مقتدیوں میں سے کسی کا وضویح نہیں ہوگا۔ البت یہ کہنا تھے ہے کہ دیگر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوسکتا ہے۔ آپ کے إمام صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، وہ سنن نسائی (ج: اس ۱۵۱۰) میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مبح کی نماز میں سور ہ روم کی قراءت فرمائی ، قراءت کے دوران آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو متشا بدلگ گیا، نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو محمد ہوئی ہوئی ہوئی ہے۔ بہر حال إمام صاحب کی بھول کا سبب بھی مقد یوں کی یہ وسونیوں کرتے، یہی لوگ میں جن کی وجہ ہے ہماری قراءت میں گڑ بڑ ہوتی ہے۔ بہر حال إمام صاحب کی بھول کا سبب بھی مقد یوں کی یہ وسکتی ہے، اور بھی خود إمام کی کوتا ہی، بلکہ یہی اغلب ہے۔

حضرت خضرعلیه السلام کے تشریف لانے اور نمازیوں سے مصافحہ کرنے کی بات میں نے کہیں نہیں تی ، نہ پڑھی۔

## إمام كااسي بج كرونے كى وجهسے نمازتو روينا

سوال:...ہارے محلے کی قریبی مجد میں جو إمام مقرر ہیں، ایک دن عشاء کی نماز کی آخری رکعت ہیں إمام صاحب بجدے ہیں گئتو انہیں مجدے ہلحقہ اپنے مکان سے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی، یہ نماز حجن میں اداکی جارہ کھی ہمجد کے ہال سے إمام صاحب کے گھر ایک دروازہ کھلنا ہے، إمام صاحب بجدے میں نماز چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے، مقتدی کافی در بجدے میں رہے تو ان میں سے ایک مقتدی اُٹھ گیا، دیکھا تو إمام صاحب عائب ہیں، اس طرح باتی مقتدیوں نے بھی نماز تو ڑ دی، بعد میں مقتدیوں نے جب إمام صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اپنے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، میں بیہ بچھا کہ کوئی اسے انجوا کر دہا ہے، حالانکہ إمام صاحب کی بیوی گھر میں موجود تھیں۔ مقتدیوں نے نماز تو ڑ دی، بتا ہے اس صورت میں انہیں کیا کرنا چاہئے تھایا دوبارہ نماز باجماعت پڑھائی چاہئے تھی ؟ ابھی پچھلے دنوں إمام صاحب إمامت کے دوران قراءت کرتے ہوئے بھول گئے، بعد میں دوبارہ نماز باجماعت پڑھائی چاہئے تھی کا بھی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بجائے مسئلہ بنانے کے بیکہا کہ اس میں میراکوئی قصور نہیں، کی

 <sup>(</sup>۱) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلّى قال: ما بال أقوام يصلون معنا
 لا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علينا القرآن أولئك. (سنن نسائى ج: ١ ص: ١٥١، القراءة في الصبح بالرُّوم).

مقتدی نے وضویجے نہیں کیا۔ آپ ہی بتائیں کہ ایسے اعمال کرنے والے إمام صاحب کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب: ... بي كرون كى آوازى كرامام صاحب كے لئے نماز توڑنا جائز نہيں تھا، اگرانہوں نے ايسا كيا توبي غلط كيا، اس سے إمام صاحب اورمقتد بوں ،سب کی نماز ٹوٹ گئی ،اورنماز دوبارہ جماعت ہے کرانی چاہئے تھی (اسمسی کے وضوکرنے یانہ کرنے کا اِمام کے بھولنے میں ہمیشہ دخل نہیں ہوتا، بعض مرتبہ اچھے اچھے عالم بھی بھول جاتے ہیں، بیہ اتنی معیوب بات نہیں۔ دونوں مسکوں ے معلوم ہوتا ہے کہ إمام صاحب فقداور نماز کے مسائل سے ناواقف ہیں، بہتریہ ہے کہ کسی عالم کو جوقراءت بھی جانتے ہوں إمام

### إمام کواپنی نماز جماعت سے زیادہ اظمینان سے پڑھنی جا ہئے

سوال:... دیکھا گیاہے کہ پیش اِمام حضرات نماز کی جماعت توبڑے اہتمام سے پڑھاتے ہیں اور بعد کی بقیہ رکعتیں جو بعد نماز جماعت ادا کرنی ہوتی ہیں،جلدی جلدی پڑھ کرنمازختم کر لیتے ہیں۔سوال بیہ ہے کہ ایسا وہ دانستہ کرتے ہیں یااس کے لئے کوئی شرعی جوازے؟ کیا جماعت کےعلاوہ بقیہ رکعتیں سکون وآ رام کے ساتھ ادا کرنی چاہئیں یا جلدی جلدی اِمام صاحب کی طرح؟

جواب:.. فرض نماز تومخضراً پڑھانے کا حکم ہے، تاکہ بیاروں ، بوڑھوں اور کمزوروں کی رعایت رکھی جاسکے، اپنی تنہا نماز آ دمی کوزیادہ اظمینان سے پڑھنی جا ہے ،جس غلطی کی آپ نے نشآند ہی فرمائی ہے، وہ واقعی لائقِ اصلاح ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### إمام كوسنت كے لئے جگہ تبديل كرنا

سوال:...إمام فرائض برها كرمصال عهث كرنمازسنت اداكر عياو بال اى جكد بر؟ جواب:...جگه بدل لینااور ذرا آگے پیچے یادائیں بائیں ہوجانا جاہئے۔<sup>(۳)</sup>

### نماز کے بعد اِمام کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟

سوال:...کیا ہرنماز باجماعت کے بعد اِمام صاحب کا دُعا کے لےمقتدیوں کی طرف منہ کرکے بیٹھنا ضروری ہے یا

<sup>(</sup>١) المصلى إذا دعاه أحد أبويه لَا يجيب ما لم يفرغ من صلاته إلَّا أن يستغيث به لشيء لأن قطع الصلاة لَا يجوز إلّا لضرورة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) (وإن) كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدًا ..... لأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث والكن يقوم وينجّى عن ذلك المكان ثم ينتفل ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٠١).

جواب:...نماز کے بعدمقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دائیں بائیں جس طرف جاہے بیٹھ سکتاہے۔(۱)

#### إمام صاحب كانمازي كے سامنے منہ كر كے بيٹھنا جائز نہيں

سوال: ..عشاء کی نماز باجماعت کاسلام پھیر کر إمام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کرے دُعاما نگتے ہیں اور دُعاخبم ہوجا ت ہے، إمام صاحب اب بھی مقتدیوں کی طرف منہ کر کے ہیٹھتے ہیں، ٹھیک إمام صاحب کے پیچھے صف اوّل میں ایک نہایت ضعیف البصر وضعیف السماعت عمر رسیدہ بزرگ ہیٹھتے ہیں، یہ بزرگ دُعاخم ہونے پر حسب معمول سنت موکدہ اواکرنے کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں اور نیت باندھ کر نماز اواکرنے لگتے ہیں، إمام صاحب اب بھی ان بزرگ کی طرف منہ کئے ہوئے ہیٹھے دہتے ہیں۔

جواب:...نمازی کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جا ترنہیں'' اور نمازی کے سامنے ہے اُٹھ کر چلے جانا جا تز ہے۔

#### نماز کے بعد إمام کو کعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز ہے

سوال: ... كيا بعد نماز إمام كا كعبه كي طرف يا قبلة اوّل كي طرف پيڇ كرنا جائز ہے؟

جواب:...إمام کوچاہئے کہ نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف پشت کر کے نہ بیٹے ، ' بلکہ یا تو مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹے جائے یا دائیں بائیں منہ کر کے بیٹھے۔ (\*)

## فرض نماز کے بعد إمام قبلہ ہی کی طرف منہ کئے کیوں دُعاما نگ لیتے ہیں؟

سوال:..نماز کے بعدخصوصاً فرض نماز کے بعد اِمام قبلے کی جانب منہ کر کے ہی دُعاما تگ لیتے ہیں ،مقتدیوں کی جانب منہ نہیں پھیرتے ،آیا ایسا کرناا حادیث واقوال سلف کی روشی میں جائز ہے یا کیاصورت ہے؟

جواب: ...اس كعدم جوازكاشبه كيول موا ...؟

## ہرنماز کے بعد إمام کا تین باردُ عاما نگنا

سوال:... ہرنماز کے بعد پیش اِمام کا تین باردُ عاما نگنا کیساہے؟

جواب:..ایک ہی بارجتنی چاہے وُ عاکرے ایک دفعہ وُ عاکر کے ہاتھ پھیرنا، پھروُ عاکرنا پھر ہاتھ پھیرنا، بدعت ہے۔

 <sup>(</sup>١) ثم اختلف المشائخ في كيفية الإنحراف ...... وقال بعضهم هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو
 الصحيح ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ٥٩١).

<sup>(</sup>٣) فلا بأس بالقعود إلَّا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٠).

<sup>(</sup>a) " نماز كے بعد تين تين بارو عاما تكنے كا التزام بدعت ہے۔ "كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٣٠ كتاب الصلوة.

ا مام سے اختلاف کی بنا پرمسجر نبوی میں نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے سوال:..مجدِنبوی کی طرف جا کروہاں نماز نہ پڑھنا (جوچالیس نمازوں کے برابرہے)محض اِمام سے اختلاف کی بناپر کیسا فعل ہے؟

جواب:..مبحدِنبوی شریف میں نماز پڑھناایک ہزارنماز کے برابرہ، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری مسجد میں عالیس نمازیں ایسےطور پڑھیں کہ کوئی نماز فوت نہ ہو،اس کے لئے دوزخ سے برأت اور عذاب سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جا تا ہے اور وہ نفاق سے بری ہوجا تا ہے۔ (مندِاحمہ ج:۳ ص:۱۵۵) <sup>(۱)</sup> ان فضائل کے باوجود بھض اِمام سے فقہی اختلاف کی بنا پرحرمِ نبوی کی نمازیں چھوڑ دیناکتنی بڑی محرومی اور بے تو فیقی ہے ،اس کا نداز ہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اناللہ وا ناالیہ راجعون…!

### جس إمام سے ناراضی ہواس کی اِقتدا

سوال: یکسی إمام سے ناراضی ہوتو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...إمام سے کسی و نیوی سبب سے ناراضی رکھنا رُا ہے، نمازاس کے پیچھے جائز ہے۔

## إمام کی تو ہین کرنے والے کی اسی إمام کے بیچھے نماز

سوال:...گاؤں کےمعزّزین کا ایک اجتماع برائے فلاح و بہبودمنعقد ہوا، جسٌ میں اِمام مسجد شریک ہوئے ، باتوں باتوں میں ایک مخص نے مولوی صاحب کے اعتراض پر کہا کہ مولوی بکواس کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کیا پیخص مجمع عام کے سامنے إمام کی بے عزتی کر کے دوبارہ کسی جگہ فرض، واجب وغیرہ ان إمام صاحب کی إقتدا میں نماز ادا کرسکتا ہے؟ اس کے لئے شرعی تعزیریا سزا کیا ہے؟ تاكه آئندہ كے لئے سدِ باب ہوسكے اور إمام صاحب كى عزّت محفوظ رہ سكے، يا در ہے كہ مذكورہ إمام صاحب عرصه دس سال سے للہ فی اللّٰددینی خدمات،عیدین، جمعه، جنازه، دُعاوغیره سرانجام دےرہے ہیں۔

جواب:...إمام كى ناحق تو بين كركے و چخص گناه كا مرتكب مواہے،اس كواس سے توبه كرنى جاہئے اور إمام صاحب سے معافی مانگنی چاہئے'' نمازاس کی إمام صاحب کے پیچھے جائز ہے۔

# اکرامام سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:...میری دُ کان کے سامنے مسجد ہے، آٹھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ عصر کی نماز کی جماعت ختم ہونے کے بعد ایک

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلّى في مسجدي أربعين صلاة لَا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. (مسند احمد ج:٣ ص:٥٥ ا).

<sup>(</sup>٢) (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم) ..... (من سلم المسلمون) ..... (من لسانه) أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعى إلى السلطان وغير ذلك ..... (ويده) بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل. (مرقاة شرح المشكواة ج: ١ ص: ١٣).

نمازی دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، ان کے برابر دُوسرے نمازی نے ٹوکا کہتم نے ابھی جماعت سے نماز پڑھی ہے، عصر
کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا حرام ہے، ان صاحب نے جواب دیا کہ بیں بچھلی قضانماز پڑھوں گا، اس پرٹو کنے والے نے وہی
بات دُہرائی کہ کوئی بھی نماز پڑھنا حرام ہے، چاہے اِمام صاحب سے معلوم کرلو۔ دُوسرے نمازی بھی ان ٹو کنے والے کے ساتھ لل گئے
اور اِمام صاحب کے پاس اس نمازی کو لے آئے، اِمام صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا
حرام ہے۔ یہ می کر میں نے نماز یول سے کہا کہ میری معلومات کے تحت یہ قضانماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی مغرب میں کم سے کم ایک گھائشہ
ہے، میرے جواب دینے پرنمازی جھے پر بلیٹ گئے اور کہنے گئے: تم نے اِمام صاحب کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اپنی نماز یں دوبارہ
پڑھو۔ اس واقع کے بعد میں نے اس مجد میں نماز پڑھنی بند کردی، تھوڑے فاصلے پر دوسری مجد میں با جماعت پڑھنی شروع کردی،
مجھواتپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اِمام صاحب اور نماز یول سے اس اختلاف پر دُوسری مجد میں نماز پڑھنا کیا جا کڑے؟ اور کیا جھھوکی پھیلی
نمازیں جو میں نے ان اِمام صاحب کے ساتھ پڑھیں، دوبارہ پڑھنی پڑیں گی؟

جواب:...افسوں ہے کہ بے علمی کی وجہ ہے آپ حضرات میں ہے کسی نے صحیح مسکنہیں بتایا، آپ کے سوال میں چند مسائل ہیں،جنہیں الگ الگ لکھتا ہوں:

ا:...فجراورعصر کی نماز کے بعدنقل پڑھنا جائز نہیں'،'لیکن قضا نمازیں پڑھ کتے ہیں ،گرلوگوں کے سامنے قضا نماز کروہ ہے'، الگ جگہ پڑھنی چاہئے۔

۲:...جس فخص کوقضانماز پڑھنی ہو،صرف ای فخص کا مقتدی بن سکتا ہے جو وہی قضانماز پڑھ رہا ہو،مثلاً: ایک دن کی عصر کی نماز دو فخصوں کی فوت ہوگئ تھی، وہ دونوں جماعت کراسکتے ہیں،لیکن اگر اِمام کوئی نماز پڑھار ہا ہواورمقتدی کی نماز اور ہوتو اِقتدا سیجے نہیں،مثلاً: اِمام آج کی عصر پڑھنا جا ہتا ہے اورمقتدی قضا شدہ کل کی عصر پڑھنا جا ہتا ہے تو اِقتدا سیجے نہیں ہوگی۔

":... إمام سے اگرمسکے میں اختلاف ہوجائے خواہ إمام کی غلطی ہو یا مقتدی کی ،اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز سیجے ہے،
اس کونہیں لوٹا یا جائے گا ،اس لئے جن دوستوں نے آپ کونماز لوٹا نے کامشورہ دیا ، وہ غلط تھا ،اور آپ کا اس مجد کوچھوڑ کر دُوسری
مجد میں نماز شروع کر دینا بھی اسی غلط مشورے کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے ،اس لئے یہ بھی غلطی ہے ، آپ کی نماز اسی إمام صاحب
کے پیچھے جائز ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها ...... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع
 الشمس ...... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۳).

<sup>(</sup>٢) ويكره قضاءها فيه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها ـ (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ١٩١) ـ

<sup>(</sup>٣) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم، قال: ولا من يصلى فرضًا خلف من يصلّى فرضًا آخر، لأن الإقتداء شركة وموافقة فلا بد من الإتحاد. (هداية ج: ١ ص: ٢٤).

## ایک مقتدی کی نمازخراب ہوگئی تواس نے اسی نماز کی دُوسری جگہ إمامت کی

سوال: ..منی میں اپنے نزد کی خیمے میں نماز کے لئے گیا، وہ لوگ طائف (مسافت ۵۳ میل) ہے ج کے لئے آئے تھے، جس کا مجھے بعد میں علم ہوا، ظہری نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز شروع کی ، میں بھی ان میں شامل ہوگیا، امام جو کہ حافظ قرآن تھا (لیکن داڑھی نہیں تھی ) نے بالحجر (قراءت ہے) الحمد للد شریف اور سورۃ پڑھی ، حالانکہ چھھے ہے کئی مرتبہ اللہ اکبر بھی کہا، وُوسری رکعت میں بھی اس نے اسی طرح قراءت ہے الحمد شریف اور سورۃ پڑھی، اور پھر دور کعت کے بعد سلام پھیردیا، کیونکہ انہوں نے قصر پڑھنی تھی، میں نے بھی سلام پھیر دیا، امام حاحب کو مجھایا کہ جناب ظہر اور عصر میں بالجبر نہیں پڑھنی چاہئے ، بہر حال مجھے اس نماز ہے تیل نہیں ہوگئی ، چونکہ میں مقامی یعنی مکھ المکر مہ کا رہنے والا تھا، اس لئے میں نے قصر نماز نہیں پڑھنی تھی، بلکہ پوری اداکر نی تھی، اس لئے میں اپنے خیمے میں آگیا جہاں میرے ساتھی اور بھائی نماز کے لئے تیار تھے، انہوں نے مجھے امامت کے لئے کہا اور میں نے ظہری نماز کے لئے تیار تھے، انہوں نے مجھے امامت کے لئے کہا اور میں نے ظہری نماز کے لئے تیار تھے، انہوں نے مجھے امامت کے لئے کہا اور میں کہ کیا یہ میرا ممل ورست تھا؟ خاص طور پر امامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:...دن کی نماز وں میں جہری قراءت دُرست نہیں '' جب آپ نے مقیم ہونے کے باوجود دورکعت پرسلام پھیردیا تو آپ کی وہ نمازنہیں ہوئی ،اس لئے آپ کا اِمامت کرانا صحیح تھا۔

#### حرمین شریفین کے إمام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال:...میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ مکر مہ میں کام کرتا ہوں ، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں ، جب ہم مکہ مکر مہ میں ہوتے ہیں تو میرے دوستوں میں سے کوئی بھی حرمین شریفین کے إمام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ بیلوگ وہابی ہیں۔ پھر میں خاموش ہوجا تا تھا، کیکن یہاں آنے کے بعد بھی ان کے کوئی عمل میں تبدیلی نہیں آئی ، بلکہ ادھر تو سمی بھی إمام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ، چند خاص مسجدیں ہیں ، ان کے سواسب کوغیر مسلم قرار دیتے ہیں۔

جواب:..جرمین شریفین پہنچ کر وہاں کی نمازِ با جماعت ہے محروم رہنا بڑی محروم ہے۔'حرمین شریفین کے اُئمہ، اِمام احمد بن حنبلؓ کے مقلد ہیں، تتبع سنت ہیں، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اِختلاف ہے، لیکن پینہیں کہ ان کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھی جائے۔

#### إمام كانماز ميں ہچكيوں كے ساتھ رونا

سوال:...اگر پیش اِمام دورانِ قراءت جہری پہلی ہی رکعت میں چکیوں کےساتھ رونے لگے اور ساری نماز میں آخر تک یہی

 <sup>(</sup>۱) ويجب الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت هكذا في التبيين ويجهر بالقراءة في الفجر ...... ويخفيها الإمام في
 الظهر والعصر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدى هذا خير من ألف صلوة فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٤، باب المساجد ومواضع الصلاة).

کیفیت برقرار ہے، (ظاہر ہے کہ آنسواور ناک بھی بہتی ہوگی) کیاالیم صورت میں نماز میں کی قتم کانقص واقع ہوتا ہے؟ رونے اور بچکیوں سے قراءت میں رُکاوٹ کئی مرتبہ ہوتی ہے، مگر بقد رِضرورت قراءت کے بعد بھی اس کولمبا کرتا ہے، کیاا یسے موقع پر رُکوع میں چلا جانا بہتر نہیں ہے؟

جواب:...نماز میں آواز کے ساتھ رونااورخوف آخرت یاحق تعالی شانۂ کی محبت وعظمت کی وجہ ہے ہو نماز میں خلل نہیں آتا،اوراگر کسی دُنیوی حادثے کی وجہ ہے، یا کسی دُ کھ در د کی وجہ ہے ہوتو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ (۱)

زیادہ تنخواہ کی جعلی دستاویزات بنوانے والے إمام اور کمیٹی دونوں گناہ گار ہوں گے

سوال:...اگر اِمامِ مسجد کہیں کہ: طے شدہ معاملات کی رُوسے میری تخواہ کم ہے، (اور پیج بھی یہی ہے) کیکن میرے بیوی بچوں کے ویزے کا معاملہ ہے، اس لئے مسجد کمیٹی میری تخواہ کو کا غذات میں زیادہ لکھ کرایک سر شیفکیٹ بنادے، تا کہ میرے ویزے میں آسانی ہو، اس مجبوری کی وجہ ہے اگر مسجد کمیٹی سر شیفکیٹ بنادے تو اِمام صاحب یا کمیٹی والے گناہ گار ہوں گے یانہیں؟

جواب:... بیتی نہیں، کیونکہ اگر کاغذوں میں تنخواہ زیادہ کھی جائے گی تو اِمام صاحب کو وہ تنخواہ دینی بھی پڑے گی ،اوراگر زیادہ کھی جائے اورتھوڑی دی جائے تو بیجھوٹ ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

#### يكرى كے بغير نماز برهانا

سوال:...ہارے محلے کی مسجد میں بعض اوقات اِمام صاحب کسی خاص مجبوری کی وجہ ہے نماز نہیں پڑھا پاتے ہیں، جن کی غیر موجودگی میں مؤقّ ن صاحب بغیر پگڑی کے نماز پڑھاتے ہیں، یعنی صرف ٹوپی پہن کر پڑھاتے ہیں۔ تو مجھے بلکہ ہمارے محلے کے حضرات کو پوچھنا ہے کہ صرف اِمام صاحب نماز پڑھائے پگڑی باندھ کروہ نماز سنت مؤکدہ ہے اور مقتدی اگر نماز پڑھائے بغیر پگڑی کے تو کیاوہ نماز بھی سنت مؤکدہ ہے یاغیر مؤکدہ ؟

جواب:... پگڑی کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، پگڑی پہنناسنتِ مؤکدہ نہیں، بلکہ سنتِ غیرمؤکدہ ہے،اور بیصرف نماز کی سنت نہیں بلکہ عام سنت ہے۔

اگرزید مجھ کرامام کی اِقتدا کی الیکن وہ بکر نکلاتو نماز کا حکم

سوال:..مبحد میں نماز باجماعت کے لئے إمام صاحب مستقل ہیں ،کیکن بھی بھی زیداور دُوسرے صاحبان جماعت کراتے

<sup>(</sup>۱) ولو أن في صلاته أو تأوه أو بكلي فارتفع بكاؤه فحصل له حروف فإن كان من ذكر الجنّة أو النار فصلاته تامة وإن كان من وجع أو مصيبة فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٢) لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق، قال تعالى: قُتل الخراصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور
 وهما في النار، ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام. (ردالمحتار ج: ٢ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمائم! فإنها سيماء الملائكة وارخوها خلف ظهوركم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص:٣٧٧).

ہیں، کیجاور آواز میں مماثلت ہے،جس کی بنا پر جماعت میں شامل ہونے والے مستقل إمام صاحب یعنی بکر کی إمامت خیال کرتے ہیں،جبکہ نیت کرتے وقت اس اِمام کے چیچے نماز کی نیت کرتے ہیں،لیکن جماعت یا پوری نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اِمامت کسی اور نے کی ،الی صورت میں کیا:

الف:...جماعت مناز ہوگی؟

ب:..ا گرنبیس، تو اَب کیا کریں، کیونکہ ایسامتعدد بارہوا، جس کاتعین ممکن نہیں؟

ج: ... جماعت کے بعد معلوم ہوتو کیا صورت ہوگی؟

د:... پوری نمازختم کرنے کے بعد معلوم ہوتو کیا کیا جائے؟

جواب:... بینیت کر لی جائے کہ میں اس اِ مام کی اِ قتد امیں نماز پڑھ رہا ہوں ،نماز ہوجائے گی۔<sup>(ا</sup>

## إمام اگر بوڑھا ہونے کی وجہ ہے اُر کانِ نماز میں دیرکرے تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:... ہمارے اِمام صاحب کئی سالوں ہے ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور کافی کمزور ہیں۔ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں یا تجدے سے اُٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں ، اور مقتری لوگ کھڑے ہوجاتے ہیں ، اور وہ مقتدیوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مقتدی پہلے رُکن میں جاتے ہیں اور مولوی صاحب بعد میں ۔تو کیا اس سے ہماری نماز ہوجاتی ہے؟ حالانکہ ان کوکئی بار سمجھایا بھی ہے کہ آپ اب استعفاء دے دیں اور ہماری نماز خراب نہ کریں ،کیکن وہ نہیں مانتے ، کیااس سے ہماری نماز وں پراُثر پڑے گا؟

جواب:...ان کے اِستعفاء کی بات توتم جانو ، یاوہ جانیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں فرماتے تھے:'' اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں ،اس لئے مجھ ہے آ گے نہ بڑھو، بلکہ جب میں رُکوع میں چلا جاؤں تب رُکوع میں جایا کرو، اور جب مجدے میں چلا جاؤں تب مجدے میں جایا کرو۔"<sup>(۲)</sup>

اس لئے مقتدیوں کو جاہئے کہ إمام کے حال کی رعایت کریں ، إمام اگر بوڑھا ہے یا کمزور ہے تو اس ہے آ گے نہ برهیں ، کیونکہ اِمام ہے آ گے بڑھنا بڑے وبال کی بات ہے،ایک حدیث میں ہے:'' کیاوہ مخض اس ہے نہیں ڈرتا جواپے اِمام ہے آ گے نگلتا ے کہاں کے سرکو گدھے کے سرے بدل دیاجائے؟"(٣)

(١) وإذا أراد المقتدى تيسير الأمر على نفسه ينبغي أن ينوى صلاة الإمام والإقتداء به أو ينوى أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٤).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس! إنى قد بَدُنتُ فلا تسبقونى بـالـركـوع والسـجـود، ولـٰكن اسبقكم انكم تدركون ما فاتكم. لم يضبط عن شيوخنا بدنت أو بدنت واختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ونصب الدال يعني كبرت ومن قال بدنت برفع الدال فإنه أراد كثير اللحم. (السنن الكبري للبيهقي ج: ٢ ص: ٩٣، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك في السجود وغيره).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه سلم: أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار. (صحيح مسلم ج: ١ ص:١٨٢، مشكوة ج: ١ ص:٢٠١).

### مقتدي

### دوباره إمامت كرانے والے كى إقتراكرنا

سوال:...ہمارے یہاں ریاض میں عربی إمام صاحب ظہر کی جماعت کراتے ہیں، اگر کو کی شخص جماعت سے رہ جائے تو دوبارہ اس کے ساتھ إمام بن کر جماعت کراتے ہیں کہ اس طرح میری (إمام) نیت نفلوں کی ہوتی ہے اور مقتدی فرض پڑھتا ہے۔ پوچھنا ہے کہ اگر إمام کی نیت نفل کی ہواور مقتدی کی نیت فرض کی ، تو جماعت ہوجاتی ہے یانہیں؟ صحابہ کرام م، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی إقتدا میں نمازادا کرنے کے بعدمحلوں میں جماعت کی إمامت کراتے تھے یانہیں؟

جواب:...حفیہ کے نزدیک فرض پڑھنے والے کی اِقتدافل پڑھنے والے کے پیچھے جہیں، دیگر بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے، وہ صاحب اپنے مسلک کے مطابق دوبارہ نماز پڑھاتے ہوں گے،کیکن کسی حفی کوان کی دوبارہ اِمامت کی اِقتدا کرنا تیجے نہیں، ورنداس کی نماز نہیں ہوگی۔

كياصرف تكبيرتج يمه ميں إمام كے ساتھ شريك ہونے والے كونمازمل كئ؟

سوال:...اگرمقتدی نے تکبیرتِح یمه کهه لی الیکن قعده میں إمام کے ساتھ شامل ہونے کے لئے زمین پر گھٹنے شکے ہی تھے کہ إمام نے سلام پھیردیا تو کیا مقتدی کو جماعت مل گئی؟

جواب:...اگرسلام سے پہلے تلبیرتج یمه کہ لی توامام کے ساتھ شریک ہوگیا۔

إمام بالائى منزل پر ہوتو نجلی منزل والوں کی نماز

سوال:...ہارے محلے کی مسجد زیر تغمیر ہے، مسجد ایک حصہ تغمیر ہو چکا ہے، جو دومنزلوں پرمشمل ہے، مسجد کی تغمیر کے دوران

<sup>(</sup>١) ولا (يصح) إقتداء المفترض بالمتنفل. (هندية ص: ٨٦، الفصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) ولَا مِفتُرض بِمتنفل وبمفترض فرضًا آخر لأن إتحاد الصلوة شرط عندنا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٤٩).

 <sup>(</sup>٣) وإن أدرك الإمام في القعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للإفتتاح ثم للإنحطاط ثم يقعد. هكذا في البحر الرائق. (ج: ١
 ص: ١٩).

ای جے میں نماز با قاعدگی سے پڑھائی جاتی ہے، باجماعت نماز اس طرح ہوتی تھی کہ پیش اِمام صاحب بالائی منزل پر ہوتے تھا ور
مقتدی بالائی اور زیریں دونوں جگہوں پر باجماعت نماز اداکرتے تھے، دونوں منازل پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ اِمام صاحب کی آواز
پہنچانے کا انتظام تھا۔ مسکلہ بیہ ہوئی، چند حضرات کا کہنا ہے کہ مجلی منزل میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی، چش اِمام کا
مقتدی کے سامنے ہونا ضروری ہے، نیز پیش اِمام جس مقام پر کھڑ ا ہے اور مقتدی جس مقام پر کھڑ ا ہے اس مقام کی اُونچائی کی حدمقر ر
ہے۔ آپ سے اس مسکلے کی وضاحت کا خواست گار ہوں اور کیا وہ نمازیں جو ہم نے مجلی منزل میں باجماعت اداکی ہیں، وہ ہوگئیں یا
انہیں دوبارہ اداکرنا چاہے ؟ اُمید ہے آپ تفصیل سے جواب عطافر ماکر شکریہ کاموقع ویں گے۔

جواب:...اگر بالائی منزل پر اِمام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں ، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے ، تو نچلے جھے والوں کی اِقتد ابھی صحیح ہے ، کیکن مجلی منزل کوچھوڑ کر اِمام صاحب کا اُوپر کی منزل پر جماعت کرانا مکر وہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سوال :... یہاں پرایک مجدز پر تغییر ہے،اس کے لئے مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ مجدکود ومنزلہ بنار ہے ہیں، کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی کثرت ہونے کی وجہ ہے اور بچوں کوقر آن شریف کی تعلیم کے لئے دُوسری منزل کا بھی پروگرام ہے، بچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی منزل کی حجات میں محراب کے مقابل گیلری رکھی جائے تا کہ امام صاحب کی آواز اُوپر جاسکے، ویسے لاؤڈ اسپیکر بھی لگائے جائیں گے،اگر لائٹ نہ ہوتو آواز کا مسئلہ تب ہی بیدا ہوگا،اور کہتے ہیں کہ اگر گیلری نہ چھوڑی گئی تو اُوپر کی منزل الگ ہوگئی اور نیچے کی الگ ہوگئی ،لہندااس مسئلے کا شرع حل بتاویں تو نوازش ہوگی ،گیلری رکھنی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اگراُوپروالوں کو إمام کے انقالات کاعلم ہوتا رہے،خواہ لاؤڈ اسپیکر کے ذریعیہ،خواہ مکبّروں کے ذریعیہ، تو اُوپر والوں کی اِقتدامیجے ہے،خواہ گیلری ہویانہ ہو، دیسے گیلری کی تجویز بھی بہت مناسب ہے۔

# إمام كے ساتھ اركان كى ادا ليكى

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران اِمام جب رُکوع و بجود کرتا ہے ، کیااس کے ساتھ ساتھ یا بعد میں یعنی اِمام ہجدے میں چلاجائے تب مقتدی کو بحدہ کرنا جا ہے یا اِمام کے ساتھ ساتھ؟

جواب:...مقتری کا رُکوع و بجدہ اور تو مہ وجلسہ إمام کے ساتھ ہی ہونا چاہئے ، بشرطیکہ مقتری ، إمام کے رُکن شروع کرنے کے بعداس رُکن کوشروع کرے ، نیز بیر کہ إمام ہے آگے نکلنے کا اندیشہ ندہو ، اگر إمام کے اٹھنے بیٹھنے کی رفتارست ہواور بیاندیشہ ہو کہ اگر

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا القلب في ظاهر الرواية كذا في الهداية وإن كان بعض القوم معه فالأصح أنه لا يكره، كذا في محيط السرخسي. (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص:٨٠١، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّي على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. وفي الشامية: قوله
 كره الأن فيه تركّا الإكمال الصفوف. (الدر المختار مع الرد المختار ج: ١ ص: ٥٤٠ مطلب في الكلام على الصف الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) ولو قام على سطح المسجد واقتدى بإمام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام يصح الإقتداء (هندية ج: ١ ص: ٨٨، الفصل الرابع في بيان ما يمنع صحة الاقتداء وما لا يمنع).

اں امام کے ساتھ ہی انقال شروع کیا تو امام ہے آگے نکل جائے گا تو ایس حالت میں تھوڑ اسا تو قف کرنا چاہئے۔('' مقتدی تمام ارکان اِ مام کی متابعت میں اوا کرے

سوال: ... حضرت! میرے پاس سعودی عرب سے ایک مہمان آئے تھے، وہ ایک دن میرے ساتھ نماز پڑھنے گئے ، نماز کے بعد مقتدی بعد فرمانے گئے کہ یہاں جماعت کی نماز میں ایک خطا ہوئی ہے، نماز کا حکم بیہ کہ اِمام جب اللہ اکبر کہیں، اس کے لئے فرمانے گئے کہ ضروری ہے کہ مقتدی بھی خیال فرما ئیں اور اِمام بھی لفظ ' اللہ' کو یا'' اکبر' کونہ کھینچے ، بلکہ بہت جلدی سے اللہ اکبر کہیں ، ای طرح یہ بھی فرمانے گئے کہ حکم ہے کہ جب اِمام زکوع میں جائیں یا سجدے میں جائیں یا سجدے سے اللہ اکبر کہیں ، ای طرح نہ کہ لیس اس وقت تک مقتدی اللہ اکبر شروع نہ کریں اور نہ بی زُکوع میں یا سجدے میں جائیں اور نہ بی کہا ور نہ بی کہا ہم اللہ اکبر پورانہ کہ لیس اس وقت تک مقتدی اللہ اکبر شروع نہ کریں اور نہ بی زُکوع میں یا سجدے میں جائیں اور نہ بی کھیرنے کا بی اس طریقہ پر فرمانے گئے کہ یہی تھی مران کی تھیں ہو کہ کہ کہا تھیں ہوا کہ یہی تھی مران کے کہ بہی تھی مران کہاں تک صبح ہے؟ اور اگر صبح ہے تو ہماری مساجد میں تو اکثر بہت سے مقتد یوں کی نماز اس حکم سے بہت محتلف ہے ، جس کی پہلی وجہ تو لوگوں کی ناوا قفیت ہے ، اور دُوسری اہم وجہ یہ کہ ہماری مساجد میں اکثر اِمام حضرات ہم وجہ یہ کہ ہماری مساجد میں اکثر اِمام حضرات ہم کہن پڑن اللہ اکبر' یا'' مع اللہ لمن تھر ہو' یا سلام کافی لم ایکھینچتے ہیں۔

جواب:...آپ کے سعودی دوست کی بات اس حد تک ڈرست ہے کہ مقدی کے ارکان إمام ہے پہلے ادانہیں ہونے چاہئیں، اور پھراس میں پچھ تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر إمام کی تحریمہ (پہلی تکبیر) ہے پہلے مقتدی نے تحریمہ تم کر کی تو اقتدائی صحیح نہیں ہوئی، اس لئے مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ اور دُوسرے ارکان میں نماز فاسر نہیں ہوگی لیکن سخت گنا ہگار ہوگا، مثلاً: اگر رُکوع، ہجدہ میں پہلے چلا گیا تو اگر ام بھی اس کے ساتھ رُکوع، ہجدے میں جا کرشر یک ہوگیا تو مقتدی کی نماز تو ہوگئی گرگنا ہگار ہوا۔
خلاصہ یہ کہ امام ہے آگے بڑھنا جا رُنہیں، اور بعض صورتوں میں اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ (۱)

اگراِ مام کورُ کوع کے بعد ملیں تو کیا اُس کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا کیں؟

سوال:...اگرنماز پڑھنے جائیں، وضوکررہے ہوں اور پھر وضوکرنے کے بعد جب اندر پہنچے اور قاری صاحب یعنی پیش امام صاحب رُکوع میں چلے گئے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ جب رُکوع کررہے ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگروہ رُکوع سے اُٹھ کر سجدے میں چلے جائیں تو کیا کریں؟ رُکوع کر کے سجدے میں چلے جائیں یا دوبارہ کھڑے ہونے کا اِنظار کریں؟

(١) والحاصل إن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة. (شامي ص: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) وأجمعوا على ان المقتدى لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا في الصلاة في أظهر الروايات كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص: ٢٩، الباب الرابع) وأيضًا: ويكره للمأموم ان يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام كذا في محيط السرخسي. (الهندية ج: ١ ص: ٢٠١ الباب الرابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

جواب:... بعد میں آنے والا کھڑا ہوکر نماز کی تکبیرِتحریمہ کے اور پھرجس حالت میں إمام کو پائے اس کے ساتھ شریک ہوجائے،اگراِمام کے رُکوع پرشریک ہوگیا تواس کو بیر کعت مل گئی،ور نداس رکعت کوشار نہ کرے۔(۱)

## اگراِمام کورُکوع کے بعدیائے تو کیاشامل ہوجائے یااِ تظار کرے؟

سوال:...اگر کوئی شخص إمام کو قیام یا رُکوع کے علاوہ پائے تو کیا کرے؟ آیا نماز میں شامل ہوجائے یا قیام (بعنی وُوسری رکعت) کا اِنتظار کرے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگران کی کوئی رکعت نکل جائے تو وہ کھڑے ہوکر اِنتظار کرتے ہیں، تا کہ إمام كھڑا ہودُ وسرى ركعت كے لئے اور پھر ہم شامل ہول نماز ميں۔

جواب:...جس حالت میں إمام کو پائے ،فوراً اس کے ساتھ شریک ہوجائے ، اِنتظار نہ کرے۔<sup>(۱)</sup>

### اگراِ مام رُکوع ، سجدے وغیرہ میں ہوتوا مام کے ساتھ شریک ہونا

سوال:...اگر إمام رُکوع ، سجدے ، التحیات ، یا اور کسی عمل میں ہے تو دیرے آنے والا کیا کرے؟ آیاوہ نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا بغیر قیام کئے رُکوع سجدے میں شامل ہوجائے یا قیام بھی کرے؟ جواب:...کھڑا ہوکر تکبیرتجریمہ کے ،اور اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے۔(۳)

## اِمام کی حرکت دیکھ کرتگبیر کہنے سے پہلے رُکوع سجدے میں جانے والے کی نماز

سوال:...جماعت کے دوران اگلی صف میں ایک صاحب إمام صاحب کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی صرف إمام صاحب کی حرکت دیکھررُکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔کیا صرف إمام صاحب کی حرکت دیکھ کررُکوع یا سجدے میں جانا ٹھیک ہے؟ یا امام صاحب کی اللہ اکبر کی آواز س کر جانا چاہئے؟ مہر ہائی فر ماکر جواب ضرور دیں۔

جواب:...إمام كى تكبير كاإنتظار كرنا جائي اكرامام كے إنقالات كے ساتھ إنقال كرے تب بھى جائز ہے، بشرطيكه إمام ہےآگے نہ نکلے۔ (م

 <sup>(</sup>۱) لو أدرك الإمام وهو راكع فكبّر قائمًا وهو يويد تكبيرة الركوع جازت صلاته ... الخـ (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۹، الباب الرابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) وإن أدرك الإصام في الـركوع والسجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به (الثناء) أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائمًا وإلّا يتابع الإمام ولَا يأتي به ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٩، الفصل السابع في المسبوق

<sup>(</sup>٣) لو أدرك الإمام وهو راكع فكبر قائمًا. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٩، الباب السابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمكيري ج: ١ ص ٢٠٠١، الباب الرابع، الفصل الثاني).

### مقتدی تکبیرکب کے؟

سوال:...مقتدی اِمام کے پیچھے کس طرح نمازاداکریں؟ اِمام کے منہ ہے" اللہ" نکلے فوراعمل شروع کردیں؟ جواب:...إمام كے تكبير شروع كرنے كے بعد آپ تكبير كهد يكتے ہيں، مگراس كاخيال ركھا جائے كة تكبير إمام سے پہلے شروع ندكيا جائے اور إمام سے پہلے ختم بھی ندكی جائے۔(١)

مقتدى كوتكبيري آسته كهني حاميس

سوال:...مردوں کے لئے فرض رکعتوں میں تکبیریں اور ثنا (ظہراورعصر کےعلاوہ) بآواز بلند پڑھنے کا تھم ہے،مسجد میں بھی (جماعت کےعلاوہ) کیاایسا کرناچاہتے؟عموماً لوگ مساجد میں فرائض بھی خاموثی سے اوا کر لیتے ہیں، کیابیؤرست ہے؟ جواب:...بلندآ دازے تکبیر إمام کہتا ہے،مقتدی کواورمنفر د کوتکبیری آہتہ کہنی جاہئیں ،اور ثنا توامام بھی آہتہ پڑھے۔

مقتدی تلبیرات لتنی آواز سے کے؟

سوال:..بعض لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے إمام كى تكبيروں كے ساتھ تكبيريں كہتے ہيں اور كہتے بھى بالجمر ہيں، يعنی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دو تین مختص بآسانی ان کی آواز س اور مجھ سکتے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...مقتدی کوتکبیر آ ہتہ کہنی جا ہے ،اور آ ہتہ کا مطلب بیہ ہے کہ آ واز صرف اس کے کا نوں کوسنائی دے۔ <sup>(۳)</sup>

## إمام كى إقترامين ثناكب تك يراهي؟

سوال:...سرتری نماز و جهری نماز میں مقتدی کوثنا کیسے ادا کرنی چاہئے ، یعنی سرتری نماز میں کب تک اور جهری نماز میں کب تك يرهني حاجع؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع كردي تو ثنا جهور ديني جائية ،اورسر ى نمازييں جب تك بي خيال موكه إمام نے قراءت شروع نہیں کی ہوگی ، ثنا پڑھ لے ،اس کے بعد چھوڑ دے۔ (م

 (۱) ويحرم مقارنا التحريمة الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بعد ما احرم والفتوى على قولهما هكذا في المعدن ..... والمقارنة ..... ان يوصل المقتدي همزة الله براء أكبر كذا في المصفى في باب الحنفية. (الهندية ج: ا ص: ١٨، الباب الرابع، في صفة الصلاة).

 (٢) (وجهر الإمام بالتكبير) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والإستقلال وكذا بالتسميع والسلام، وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه (والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين) وكونهن سرًّا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٧٥، باب صفة الصلاة، مطلب في التبليغ خلف الإمام).

(٣) (وجهـر الإمـام بالتكبير) ..... وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص٧٥٥، باب صفة الصلاة، مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة).

(٣) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثنى، وقال غيره يثنى، وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثني وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام. (الشامية ج: ١ ص:٨٨٠، مطلب في بيان المواتر والشاذة).

## مقتدی کی ثنا کے درمیان اگر إمام فاتحہ شروع کر دیے تو مقتدی خاموش ہوجائے

سوال:... إمام کے سورۂ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں نے ثنا پڑھنی شروع کردی، اور درمیان میں إمام نے سورۂ فاتحہ شروع کردی،اس دفت بقیہ ثنااور تعوّذ وتسمیہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع کردی تو ثنا پڑھنا وہیں پر بند کردے، تعوّذ وتسمیہ قراءت کے تابع ہیں،اس لئے ان کو إمام اورمنفر د پڑھے،مقتدی نہیں،مقتدی صرف ثنا پڑھ کرخاموش ہوجائے۔<sup>(۱)</sup>

# کیااِمام کی قراءت کے وقت مقتدی ثنایر مسکتاہے؟

سوال:...ایک مقتدی اس وقت إمام کی إقتد امیں شامل ہوتا ہے جبکہ إمام سور و فاتحہ کی قراءت شروع کر چکا ہے ، کیا مقتدی قراءت میں ثنا پڑھ سکتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...جبإمام قراءت شروع كردي تومقتدى كوثنا پڑھنے كى إجازت نہيں۔(۲)

### مقتدى صرف ثناير هے گا، تعود وتسميه بيس

سوال:... إمام كے ساتھ نماز شروع كرنے ہے قبل مقتدى كوثنا، تعوذ اورتسميہ بتينوں كلمات أدا كرنے جاہئيں يا صرف ثنااور تعوذ پڑھنا جاہئے جبيسا كەنماز جنازہ ميں صرف ثنااورتعوذ پڑھا جاتا ہے؟

جواب:..تعوّذ اورتسمیہ قراءت کے لئے ہیں، اِمام اورمنفر دکو ثنا کے بعد قراءت بھی کرنی ہے، اس لئے وہ تعوّذ وتسمیہ بھی پڑھیں گے،اورمقتدی کو چونکہ قراءت نہیں کرنی،اس لئے وہ صرف ثنا پڑھے گا،تعوّذ وتسمیہ نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# شافعی اِ مام جب فجر میں قنوت پڑھے تو حنفی مقتدی خاموش رہے

سوال:...اکثر فجر کی وُوسری رکعت میں شافعی إمام ہاتھ اُٹھا کر قنوت پڑھتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، بحثیت خفی مسلک کے مجھے ہاتھ اُٹھا کروُ عاما نگل چاہئے یا خاموثی سے کھڑار ہنا چاہئے؟اگر إمام کی اتباع میں ہاتھ اُٹھا کروُ عاما نگ لی جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ نماز ہوگئی یا دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟

<sup>(</sup>۱) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقرآن قال ابن الفضل لَا يثني، وقال غيره يثني، وينبغي التفصيل إن كان الإمام يجهر لَا يثني وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام. (رد المحتار ج: ۱ ص:٣٨٨، مطلب في بيان المتواتر والشاذة).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أدرك الإمام وهو يجهر بالقراءة لا يأتي بالثناء بل يستمع وينصت للآية. (حلبي كبير ص:۳۰۴، طبع سهيل
 اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>m) فاستعذ بالله الآية فلا يأتي به المقتدى لأنه لا يقرأ بخلاف الإمام والمنفرد. (حلبي كبير ج: اص: ٣٠٣).

جواب:...ہمارے نز دیک قنوتِ فجرمشروع نہیں ،اس لئے اس میں شافعی اِمام کی مطابقت نہ کی جائے ، بلکہ خاموش کھڑار ہے۔ (۱)

# كيار فع يدين كرنے والے مقلد إمام كى إقتد اميں رفع يدين كريں؟

سوال:...اگر بھی ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جو شافعی ، مالکی یاصنبلی مسلک پر عامل ہوں ، تو کیا اِمام کی اِتباع کرتے ہوئے مجھے بھی رفع پدین کرنا ہوگا؟ اگر اِتباع کرتے ہوئے رفع پدین کروں تو کیا جائز ہے؟ جبکہ میں حنفی مسلک پر عامل ہوں۔

### جواب:...آپاپے مسلک پڑل کریں، وہ اپے مسلک پڑل کریں۔(\*) حنفی عالم کی اِ قتد امیں حنبلی مسلک کے لوگوں کا وتر بڑھنا

سوال:...ہمارے ایک رشتہ دار، دوحہ قطر میں ایک مسجد کے إمام ہیں، وہاں کے لوگ مسلکا صنبلی ہیں، اور ہمارے رشتہ دار حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر وتر ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عنبلی مسلک کے نز دیک وتر ایک رکعت ہے، اور إمام حنفی ہے، کیا یہ نماز ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو إمام کی یا مقتدیوں کی؟ یا دونوں کی؟

جواب:..فقدِ فلی کے نزدیک ایک رکعت کی نماز نہیں ہوتی ،اس لئے حنفی کوایک رکعت وتر میں اِمام بنانا جائز نہیں ،حنفی اِمام اور حنفی مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی ،اور جب اِمام کی نماز نہ ہوئی تو صنبلی مقتدیوں کی نماز جائز نہیں؟ یہ خبلی علاء سے تحقیق کرلی جائے ، مجھے اس کی تحقیق نہیں۔ '")

## فجر کی دُوسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے إمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟

سوال:... یہاں پر یعنی ابوظہبی میں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز فجر کے دوران دُوسری رکعت میں رُکوع کے بعد اور سجدے سے پہلے کھڑے ہوکراور ہاتھ اُٹھا کر اِمام اُونچی آواز سے طویل دُعا پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ تمام نمازی بھی دُعا پڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، اِمام کے ساتھ دُعا پڑھنے کی بجائے خاموثی سے کھڑے رہتے ہیں، اور جب اِمام دُعاختم کر کے سجدے میں جاتا ہے تو ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، قر آن وسنت کی روشنی میں اس دُعا کے پڑھنے یانہ پڑھنے کے متعلق تفصیلاً جواب سے نوازیں۔

 <sup>(</sup>١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية
 ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب الثامن في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٢) وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع. (حلبي كبير ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة. (شامي ج:٢ ص:٥٣).

جواب: ... یه و عائے قنوت کہلاتی ہے، جے حضرات شافعیہ فجر کی نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمار نے زدیک فجر کی نماز میں قنوت ہمیشہ نہیں پڑھی جاتی ، بلکہ جب مسلمانوں کوکوئی اہم حادثہ پیش آ جائے تو قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے حوادث کے موقع پر ہی پڑھنا ثابت ہے، بعد میں ترک فرمادیا تھا۔ پس اگر امام شافعی المذہب ہواور وہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھے تواس کے قنوت پڑھے کے دوران ہاتھ چھوڑ کرخاموش کھڑے رہیں اور جب اِمام سجدے میں جائے تواس کے ساتھ سجدے میں چلے جائیں۔ (۱)

### سرتی نمازوں میں مقتدی ثنا کے بعد کیا کرے؟

سوال:...نمازفرض میں اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران فجر،مغرب اورعشاء میں تو اِمام صاحب بلندآ واز سے قراءت کرتے ہیں، مگرظہراورعصر میں بلندآ واز سے قراءت نہیں کرتے ، کیا مقتدی کومندرجہ بالا دونوں نمازوں میں ثنا کے بعد پچھ پڑھنا چاہئے یا خاموثی سے اِمام کی اِقتداکرنی چاہئے؟

جواب:...جماعت کی نماز میں قراءت اِ مام کا وظیفہ ہے ،مقتدی کوخاموشی کا حکم ہے ،اس لئے خواہ دن کی نماز ہویارات کی ، مقتدی کو ثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا چاہتے ،'' اور دِل میں سورۂ فاتحہ پڑھ لے ،مگر زبان سے الفاظ ادانہ کرے۔

# إمام كے پیچھے قراءت كے معاملے ميں اپنے اپنے مسلك پر ممل كريں

سوال:..بعض لوگ پیش إمام کے پیچھے نمازادا کرتے ہیں،سورتیں خود بھی پڑھتے ہیں،کیابیہ بات مناسب ہے؟ جواب:...إمام ابوحنیفہ ؓ کے نز دیک إمام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے،للہٰدااِمام کے پیچھےسورتیں پڑھنا حیجے نہیں،اور اہل حدیث حضرات اِمام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں،آپ جس مسلک کے ہوں اس پڑمل کریں،اختلافی مسائل میں دُوسروں سے اُلجھنانہیں جا ہے۔ (۳)

# مقتدی کاعصر یا ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ سوچنا بہتر ہے

سوال:...اِمام کےساتھ عصریا ظہر کے چارفرض پڑھ رہے ہوں تو کیا پہلی اور دُوسری رکعت کے قیام میں ہم الحمد شریف اور کوئی سورۃ'' سوچ'' سکتے ہیں یانہیں، تا کہ کوئی دُنیاوی خیالات نہ آویں؟

 <sup>(</sup>١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب الثامن في صلاة الوتر).

 <sup>(</sup>٢) (قوله وانصات المقتدى) فلو قرأ خلف إمامه كره تحريمًا ولا تفسد في الأصح. (الشامية ج: ١ ص: ٣٤٠)، وأيضًا مؤطا إمام محمد (ص: ٩٤)، وأيضًا وتكره القراءة خلف الإمام عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ٩٠١، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. (طحطاوي ج: ١
 ص: ١٥٩، باب القراءة خلف الإمام، طبع مكتبه حقانيه).

جواب:... دِل مِیں ضرور سوچتے رہنا جا ہے ،کیکن زبان سے الفاظ ادانہ کئے جائیں۔

# کیاسری نمازوں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکتاہے؟

سوال:...جن نمازوں میں یعنی (ظهر،عصر) قراءت اُونچی آواز سے نہیں ہوتی ،اس نماز میں مقتدی دِل میں قراءت یعنی الحمد شریف ،قل شریف وغیرہ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پڑھنانہیں چاہئے ،جبکہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر پڑھے تو پڑھ بھی سکتا ہے ،اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...زبان ہلائے بغیر دِل میں پڑھتارہے۔(۱)

## مقتدی رُکوع و سجود میں کتنی بار شبیح پڑھے؟

سوال:...مقتدی رُکوع اور جود میں جتنی باروفت ملے اتنی بار تبیج کرسکتا ہے یا مقرّرہ حدثین بار ہی کہے؟ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ رُکوع میں وہ پانچ بار تبیج کرسکا، پہلے سجدے میں سات بار، دُوسرے میں اِمام صاحب کے جلداُ ٹھے جانے کے باعث تین ہی بار تبیج کرسکا، کیااس طریقے سے کوئی قباحت ہے؟

جواب: يتين باركمال كادنى درجه ب،اس سے زیادہ جتنی بار كہ سكتا ہے كہ لے، مگرطاق كى رعايت ركھے۔ ('' '' ربنا لك الحمد'' كے بجائے '' سمع الله كمن حمدہ'' كہد دینے سے كوئی خرا بی نہیں آئی

سوال:...بکرنے غلطی ہے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ إمام کے ساتھ'' سمع اللہ کن حمدہ'' کہا'' ربنا لک الحمد'' کے بجائے ،اور پھر'' ربنا لک الحمد'' بھی کہا،تو کیا نماز میں کوئی خرابی تونہیں آئی ؟

جواب: ... کوئی خرابی نہیں آئی۔

إمام سے پہلے تجدہ کرنا

سوال: بعض مقتدی اِمام صاحب سے پہلے رُکوع یا مجدے میں چلے جاتے ہیں، تو معلوم بیکرنا ہے کہ ان لوگوں کی نماز ہوجاتی ہے جو اِمام صاحب سے پہلے رُکوع یا مجدہ کرتے ہیں؟

(۱) ال كُ كدية (اءت بيس ب، قراءت ك كُ زبان الفاظ كادا يُكَل ضرورى ب واما حد القواءة فنقول تصحيح الحروف أمو لا بد منه فإن صح الحروف بلسانه ولم يسمع نفسه لا يجوز وبه أخذ عامة المشائخ هكذا في المحيط (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة).

<sup>(</sup>٢) واختلف في معنى قوله ذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون والأوّل أوجه وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل ويستحب ان يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لحديث الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٥).

جواب:...مقدی کا إمام سے پہلے رُکوع اور بحدے میں جانا نہایت بُری حرکت ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ:''جو شخص إمام سے پہلے سراُ مُفاتا ہے، کیاوہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سرگدھے کے سرسے بدل دے؟''(ا) (مقلوۃ ص:۱۰۲) جو شخص إمام سے پہلے رُکوع اور بحدے میں چلا جائے،اگر إمام کے ساتھ رُکوع یا سجدے میں شریک ہوجائے تو اس کی نماز ہوجائے گی،اوراگر إمام کے رُکوع اور بحدے میں جانے سے پہلے اُٹھ جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، إلاَّ بید کہ إمام کے ساتھ یا إمام کے بعد دوبارہ رُکوع و بحدہ کرے۔ (۱)

### كياإمام سے پہلے رُكوع ، سجدے ميں جانا گناہ ہے؟

سوال: ... كيانماز پر صع موئ إمام صاحب يهلي ركوع تجد عين جانا گناه ٢٠

جواب:...جی ہاں!مقتدی کو کسی رکن میں اِمام ہے سبقت کرنا جائز نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو محض اِمام ہے پہلے رُکوع یا سجدے ہے سراُ مُھا تا ہے، کیاوہ اس بات ہے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکوگدھے کے سرسے بدل دیں۔ (۴)

# إمام سے پہلے دُوسرے رُکن میں چلے جانے والے کا شرعی حکم

سوال:... آج کل تیز رفتاری ہمارے ہرکام کا لازمی جزو بن چک ہے، حتی کہ وین کے اُرکان کی ادائیگی میں بھی ہم غیر ضروری تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز ہی کو لے لیجئے ، ابھی إمام رُکوع ہے اُٹھا ہی نہیں ہوتا کہ ہم سید ھے ہو چکے ہوتے ہیں ، إمام تجدے میں ہوتا ہے ہم سام پھیر کراپے آپ کونماز تجدے میں ہوتا ہے ہم سلام پھیر کراپے آپ کونماز سے میں ہوتا ہے ہم سلام پھیر کراپے آپ کونماز سے فارغ کر لیتے ہیں ، کچھا ہی ہی مورت ایک ساتھی کو پیش آئی کہ پچھلے دِنوں اس نے نماز کے دوران دُوسرے تجدے میں اِمام سے پہلے سراُٹھالیا، اب آپ یہ بتا ہے کہ اس طرح کی نماز تھے ہوگئی ؟

جواب:..قصداً إمام سے پہلے اُٹھ جانا بڑا گناہ ہے، گر خلطی سے اُٹھ جائے تو گناہ ہیں، پھراُٹھ جانے کے بعدا گرا گلے رکن میں اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے تب تو نماز سیجے ہوگئی، اوراگر اِمام سے پہلے ایکے زُکن کو بھی ختم کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی۔ مثلاً: کسی نے اِمام سے پہلے سجدے سے سراُٹھالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، اِمام ابھی دُوسری رکعت کے لئے کھڑ انہیں ہوا

<sup>(</sup>۱) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار ـ متفق عليه ـ (مشكونة ص:۲۰۱) ـ

<sup>(</sup>٢) فلو لم يركع أصلًا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (الشامية ج: ١ ص: ١٢)، طبع ايج ايم سعيد، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخش الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله
 رأسه رأس حمار. متفق عليه. (مشكوة ج: ١ ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٠٥ ، الباب السابع، الفصل الثاني).

تھا۔ کہ پیرُکوع میں چلا گیا، تواس کی نماز فاسد ہوگئی، اوراگر دُوسری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو نماز تھے ہوگئی۔('' اِمام سے پہلے رُکوع ،سجدہ وغیرہ میں جلے جانا

سوال:...میراایک دوست ہے، وہ نماز میں اِمام سے پہلے چلے جاتا ہے، جب اس کومنع کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس سے نماز وغیرہ میں کوئی خرابی نہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ آیا اس سے نماز میں کوئی فساد تو نہیں آتا؟ اورا گر کوئی حدیث ایے فعل کی وعید میں ہو تو فیرہ ایس کے نماز میں اِمام کے ساتھ کب جانا چاہئے؟ رُکوع سجدہ وغیرہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے؟ وَکرفر ماد یجئے ، اور ساتھ یہ بھی ہتلا کیں کہ جماعت کی نماز میں اِمام کے ساتھ کب جانا چاہئے؟ رُکوع سجدہ وغیرہ یعنی سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب:... نماز اِمام سے آگے پڑھنا حماقت ہے، کیونکہ جب تک نماز ختم نہیں ہوتی پی پھنے نماز عارغ تو ہونہیں سکتا، پھر ارکان میں آگے بڑھنے سے کیا فائدہ؟ مقتدی کو اِمام کے پیچھے بیچھے رہ کرارکان اداکر نے چاہئیں۔ (۱)

مقتدی نے إمام سے پہلے سرأ شالیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟

سوال:... میں جمعۃ المپارک کی نماز پڑھ رہا تھا، جماعت کے دوران جب إمام صاحب رُکوع کی حالت میں تھے تو ہمارے اُو پر ہے ہوائی جہازگزرنے لگا،جس کی آواز نے ہمیں (پچپلی صف والوں کو) إمام صاحب کی آواز سننے نہ دی، اس کے بعد إمام صاحب سجدے میں جانے گئے تو ہم بھی'' ربنا لک الحمد'' کہد کر إمام صاحب کے ساتھ ال گئے، کیکن چند کینٹر کے بعد ہم اپنے اندازے ہے جدے ہے اُٹھ گئے، کیکن جبکہ إمام صاحب ابھی سجدے ہی میں تھے، اس طرح ہم ہے رُکن کی ادائیگی میں پہل ہوگئ، اندازے ہے جدے ہے اُٹھ گئے، کیکن جبکہ إمام صاحب ابھی سجدے ہی میں تھے، اس طرح ہم ہے رُکن کی ادائیگی میں پہل ہوگئ، جبکہ میں نے علمائے کرام سے سنا ہے کہ جوآ دمی با جماعت نماز کے دوران إمام صاحب ہے پہل کرے، اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے آ دمی کی شکل گدھے جیسی ہوگی۔ ایی صورت حال میں آپ ہے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دے کر ہمیں مطمئن فرما کیں کہ ہماری نماز ہوگئی یانہیں؟ اگر واقعی نماز ٹوٹ گئے تھی تو گھرکیا کرنا چاہئے؟

جواب:..قصداً إمام سے پہلے اُٹھ جانا ہڑا گناہ ہے، گرغلطی سے اُٹھ جائے تو گناہ نہیں'' پھراُٹھ جانے کے بعدا گرا گلے رکن میں إمام کے ساتھ شریک ہوجائے تب تو نماز سجیح ہوگئ'' اورا گراِمام سے پہلے انگلے زُکن کوبھی ختم کرلیا تواس کی نماز فاسد ہوگئ۔' مثلاً: کسی نے إمام سے پہلے سجدے سے سراُٹھالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا، إمام ابھی دُوسری رکعت کے لئے کھڑا نہیں ہوا

<sup>(</sup>١) حواله ما بقد

<sup>(</sup>٢) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٠ ١ ، الباب السابع، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١٠٥) الباب السابع، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه و دام حتى أدركه إمامه فيه. (الشامية ج: ١ ص: ١٢٨، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) ایضًا نمبر۲ أی فلو لم يركع ... الخـ

تھا کہ یہ رُکوع میں چلا گیا، تواس کی نماز فاسد ہوگئی، اورا گر دُوسری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو نماز صحیح ہوگئی۔ مقتدی آخری قعدہ میں اور دُعا کیس مجھی بڑھ صکتا ہے

سوال:...إمام جب آخرى ركعت كے قعدہ ميں ہوتو مقتدى وُرودشريف اوروُعا "يموم يعقوم الحساب" تك پڑھنے كے بعد كيامزيدوُعا ئيں پڑھ سكتا ہے يا خاموش رہے،إمام كے سلام پھيرنے تك؟

جواب:...إمام كے سلام پھيرنے تك جودُ عائيں يا دہوں ان ميں ہے جتنی جاہے پڑھتارہے۔<sup>(1)</sup>

إمام كى إقتدامين مقتدى كب سلام چيرے؟

سوال:... باجماعت نماز میں إمام صاحب نے نمازختم کرنے کے لئے التحیات، دُرودشریف اور دُعا کے بعد سلام پھیردیا، لیکن ایک مقتدی ابھی دُرودشریف ہی پڑھ رہاتھا، تو کیا مقتدی کوبھی جب إمام صاحب نے نمازختم کرنے کے لئے سلام پھیراتھا، سلام پھیردینا جا ہے یا مقتدی کودُرودشریف اور دُعا پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا چاہئے؟

جواب:...اگرالتحیات پوری نہیں ہوئی، تواہے پوری کرے، اوراگرالتحیات پڑھ چکا ہے توامام کے ساتھ سلام پھیر لے، وُرود شریف کو پورانہ کرے۔

### إمام كے دُوسر بسلام سے پہلے مقتدى كا قبلہ سے پھرجانا

سوال:...ہماری مجد کے إمام صاحب بہت لمبا (دیرتک) سلام پھیرتے ہیں، ایک مقتدی إمام صاحب کے دُوسرا سلام پھیرتے ہیں، ایک مقتدی إمام صاحب کے دُوسرا سلام پھیرتے ہیں منہ قبلے کی طرف سے پھیرلیتا ہے، جبکہ إمام صاحب کا سلام ابھی پورانہیں ہوتا، اس کا کہنا ہے کہ دُوسرا سلام پھیرتے وقت مقتدی إمام کی إقتدا ہے آزاد ہوجا تا ہے، کیا اس کا پیمل دُرست ہے؟

جواب:...إمام کوسلام اتنالمبانهیں کرناچاہئے کہ مقتدیوں کا سلام درمیان ہی میں ختم ہوجائے ، جومقتدی إمام کا دُوسراسلام پورا ہونے سے پہلے ہی قبلہ سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے ،اس کی نماز فاسدتو نہیں ہوگی ،لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے ، جب اس نے پانچ سات منٹ إمام کے ساتھ صبر کیا ہے تو چند سیکنڈ اور بھی صبر کرلیا کرے۔

(١) والسنة في السارم أن تحون التسليمة الثانية الحقص من الاولى ...... احتلقوا في تسليم المقتدى قال الفقية أبو جعفر
المختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدى عن يمينه وإذا فرغ عن يساره يسلم المقتدى عن يساره ... إلخ(الهندية ج: ١ ص: ٢٤٤)، الباب الرابع، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>۱) ودعا بما يشبه الفاظ القرآن والسنة لا كلام الناس والبحر الرائق ج: ۱ ص: ۳۲۹، كتاب الصلاة ، طبع بيروت). (۲) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد فالمختار أن يتم التشهد ..... ولو سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدى من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلّى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم مع الإمام. (الهندية ج: ۱ ص: ۹۰، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس). والسنة في السلام أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى ..... اختلفوا في تسليم المقتدى قال الفقيه أبو جعفر

#### إمام سے پہلے سلام پھیرنا

سوال:...یدد کیمنے میں آیا ہے کہ باجماعت نمازوں میں مقتدی حضرات (بوڑھے، جوان اورنوعمر) إمام سے پہلے ہی سلام پھیردیتے ہیں، إمام سے پہلے مقتدی کاعمل کہاں تک وُرست ہے؟ کیا یہ گنا ہگار نہ ہوئے؟ ایسے لوگوں کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ جواب:...رُکوع سجدہ میں إمام سے پہلے جانا گناہ ہے، اگر مقتدی تشہد پڑھ چکا تھا تواس کی نماز ہوگئی الیکن إمام سے پہلے سلام پھیرنا ناجائز اور مکرو قیح کی ہے۔

## مقتدی اگر قعد ہُ اُولیٰ میں دونوں طرف سلام پھیردے تو کیا کرے؟

سوال:...زید اِمام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، قعدہ اُولی میں زید نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیردیا، اِمام صاحب تیسے نماز پڑھ رہا ہے، قعدہ اُولی میں زید نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیردیا، اِمام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے ،موجودہ صورت میں زید کیا کرے گا؟ اور کیے نماز پوری کرے؟ جواب:...مقتدی کو اِمام کے بیچھے سلام نہیں پھیرنا چاہئے ،اگر سہوا ایسا ہوجائے تو اس کی نماز جے ہے، اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ (۳)

# امام کی اِقتدامیں نماز کا رُکوع رہ جانے والوں کی نماز نہیں ہوئی

سوال: ...ایک مرتبه عصر کی نماز میں إمام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں بغیر تکبیر کے چلے گئے، لہذا ان کے ساتھ صرف وہ ہی لوگ رُکوع میں تھلے گئے ، لہذا ان کے عین چیچے تھے، چونکہ صف لمبی تھی ، لہذا نماز یوں کی بڑی تعدا در کوع سے رہ گئی۔ إمام صاحب جب''سمع اللہ .....'' کہہ کراُ می تھے تو نمازی پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کچھ لوگ اس وقت رُکوع میں چلے گئے ، اور پچھاُ تھے گئے ، بعد میں إمام صاحب نے کہا کہ ان نمازیوں کا کیا بنا جنہوں نے رکوع نہیں کیا، تو إمام صاحب نے کہا کہ ان کی بھی نماز ہوگئ ، کیونکہ میں نے تو رُکوع کرلیا تھا، اور إمام کی إفتد امیں سب معاف ہے۔

جواب:...جن لوگوں نے إمام کے ساتھ یا إمام کے رُکوع ہے اُٹھ جانے کے بعد رُکوع کرلیا، اس کے بعد سجد ہے ہوں گئے، ان کی نماز ہوگئی، اور جن لوگوں نے رُکوع نہیں کیا، قیام کے بعد سید ھے بجدے میں چلے گئے، ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی لوٹالیس۔ إمام صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ سجے نہیں، واجبات چھوٹ جائیں تو معاف ہیں، کیکن رُکوع، بجدہ فرائض ہیں، معاف نہیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ... إلخ. (الهندية ج: ۱ ص؛ ۷۰ ا، الباب السابع، الفصل الثاني).
 (۲) گزشته صفح كاحا شيم تبر ۳ و يكهيل.

<sup>(</sup>٣) لو سلم مع الإمام ساهيًا أو قبله لا يلزمه سجود السهو. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

 <sup>(</sup>٣) فلو لم يركع (المسبوق) أصلًا وركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (شامى ج: ١ ص: ١٢)، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

# معذورهخض كالكحر ببيثه كرلاؤة الببيكريرإمام كىإقتذاكرنا

سوال:...میں ایک معذور محض ہوں ، جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتا ،مسجد میرے گھر سے بہت قریب ہے ، لا ؤڈ اسپیکر ے خطبہ اور پوری نماز سنائی دیت ہے ، کیامیں گھر میں بیٹھ کرلاؤڈ اسپیکر سے نماز جمعہ اوا کرسکتا ہوں؟

جواب:... اِقتدا کے لئے صرف اِمام کی آواز پہنچنا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ خیس وہاں تک پہنچتی ہوں،اگر درمیان میں کوئی نہریاسڑک پڑتی ہوتوا فتدالیجے نہیں'' اس لئے آپ کا گھر بیٹھے جمعہ کی نماز میں شریک ہونا سیجے نہیں ،اگر آپ عذر کی وجہ ہے مجدنہیں جائے تو گھر پرظہر کی نماز پڑھا کیجئے۔

کیائیگی ویژن پر اِقتداجائز ہے؟

سوال:...جناب بعض اوقات ٹیلی ویژن پر براہِ راست حرم پاک خانۂ کعبہ سے باجماعت نماز دِکھائی جاتی ہے،اگر بندہ نیلی ویژن کودُوسرے کمرے میں رکھ کراس کی آ واز تیز ر کھے اور ٹیلی ویژن کے اِمام کے ساتھ نماز پڑھے تو بینماز صحیح ہوگی یا پھر بغیر ٹیلی

جواب:...جوطریقه آپ نے لکھا ہے،اس سے إمام کی اِ قتدامیج نہیں ہوگی ، نہ آپ کی نماز ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

## مستقل إمامت كى تنخواه جائز ہے

سوال:...میں نے پڑھا ہے کہا گرکوئی حافظ قر آن تراوح پڑھانے کے لئے تنخواہ پہلےمقرّر کرلے تواس کے پیچھے تراوح کے پڑھنا جائز نہیں ،جیسا کہ آج کل کےمولا نااور عافظ قر آن مجدوں میں مقرّرہ تنخوا ہوں پرنمازیں پڑھاتے ہیں، کیاایسے حافظ صاحبان کے چھے تراوح اور دُوسری نمازیں پڑھنا جائزے یا نہیں؟

جواب:..مبجد کی مستقل اِمامت تنخواہ کے ساتھ جائز ہے'' صرف تراوت گریٹر ھانے کی اُجرت جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

# إمام اورایک مقتدی نے نماز شروع کی توبعد میں دُوسرامقتدی آگیا، اب کیا کریں؟

سوال: یکسی مجدمیں اِمام صاحب کے علاوہ صرف ایک ہی متقدی ہے، اِمام صاحب اور مقتدی دونوں ساتھ کھڑے ہوکر جماعت کرتے ہیں،ای اثنامیں وُوسرا آ دمی بھی جماعت میں شامل ہوجا تاہے،اب پیش اِمام صاحب آ گے مصلے پر جا کیں گے یا مقتدی

المانع من الإقتداء ثلاثة أشياء (منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار ..... ومنها نهر عظيم ...إلخ. (الهندية ج: ا ص: ٨٤، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع).

<sup>(</sup>٢) السابع في المانع من الإقتداء يشترط لصحة الإقتداء إتحاد مكان الإمام والمأموم ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان ... الخ. (درمختار ج: ٢ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان. (شامي ج: ٢ ص: ٥٦).

پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اِمام وہیں کھڑے رہیں گے؟ جبکہ اِمام صاحب دُوسرے آ دمی کے آنے کی آ ہٹ بھی سنتے ہیں اور وہ زورے اللّٰدا کبر کہہ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اِمام اور مقتدی دونوں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، آنے والاشخص اِمام کا پیچھا چھوڑ کر دُوسری جانب کھڑا ہوکرنماز پڑھتاہے، کیا بینماز ہوگئی پانہیں؟

جواب:..نمازتو ہوگئی ہیں بہتر ہوتا کہ پہلامقتدی بھی پیچھے ہٹ جاتا ،اور دونوں اِمام کے پیچھے کھڑے ہوجاتے۔('' جہری نماز میں اِمام تنین آیات پڑھنے کے بعد بھول گیایا غلط پڑھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:...جهری نماز میں إمام نے قراءت کی اور تین آیات کی تلاوت کے بعداگلی آیات بھول گیایا غلط پڑھ دیں تو مقتدی کو پیچھے سے لقمہ دینا چاہئے جبکہ نماز فرض اوا کی جارہی ہو؟

جواب:..اگرامام تین آیتوں کی مقدار پڑھ کر بھول جائے تو اس کو چاہئے کہ رُکوع کر دے،مقتدیوں کولقمہ دینے پر مجبور نہ (۲) کرے، تاہم اگرمقتدی نے لقمہ دے دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اوراگر اِمام نے غلط پڑھ دیا ہوتو اس کی اِصلاح ضروری ہے۔

فرض نماز میں إمام کولقمہ دینا

سوال:...اگرامام صاحب فرض نماز پڑھارہے ہوں، مثلاً: فجر کی نماز، وہ الحمد شریف کے بعد کوئی سورۃ پڑھتے ہوئے اٹک گئے تو پیچھے سے لقمہ دینا چاہئے کہ نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں لقمہ نہیں دینا چاہئے، اور پچھ کہتے ہیں کہ لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ برائے مہر بانی جواب اخبار کے ذریعے بھی دیں اور جوالی لفافہ ارسال کررہا ہوں مہر بانی کرکے جلدا زجلد جواب دے کر شکریہ کا موقع دیں۔

جواب:...اگر إمام انک جائے تواس کو چاہئے کہ کوئی اور سورۃ شروع کردے یا رُکوع کردے ،لوگوں کولقمہ دیے پرمجبور نہ کرے ،لیکن اگرلقمہ دے دیا تو نماز ہوگئی۔ (۳)

إمام كورُكوع ميں و مكي كرشركت كے لئے بھا گنا كيسا ہے؟

سوال:...اكثر ديكها گيا ہے كہ جماعت گھڑى ہوئى تو آ دى آ ہت چل كرآ رہا ہوتا ہے،ليكن جب ديكھتا ہے كہ إمام صاحب

(٣) (وينبغي) للإمام أن لا يلجنهم إليه بل يركع أو ينتقل إلى آية أخرى. (هداية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>١) وإذا كان معه إثنان قاما خلفه. (عالمگيرى ج: ١ ص:٨٨، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: بخلاف فتح على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال ... إلخ. قوله بكل حال أي سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، إنتقل إلى آية أخرى أم لا تكور الفتح أم لا هو الأصح، نهر. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٢٢٢ مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغي للإمام أن يلجئهم إلى الفتح لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وإنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلا ينتقل إلى آية أخرى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٩، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل).

رُکوع میں گئے تو بھاگنے لگتے ہیں،آیا ایسا کرنا نماز کوحاصل کرنے کے لئے وُرست ہے؟ اگر وُرست نہیں تو کیا جماعت کی نماز فوت ہونے دے کوئی گناہ نہیں ہوگا؟

> جواب:...دوڑنا جائز نہیں ،البتہ رکعت حاصل کرنے کے لئے تیز چلنے کا مضا کقہ نہیں۔() مام میں اگرفی میں میں عرک میں تاریخت میں اور کا مضا کتے ہیں۔

اگراِمام بھول کر قراءت شروع کر دیتو مقتدی لقمہ کیسے دیے؟

سوال:...نماز میں اِمام بھول کرقراءت شروع کردے تو مقتدی کوئس طرح یعنی کن الفاظ سےلقمہ دینا چاہئے؟ کیا پھر اِمام کومجد وُسہوبھی کرنا ہوگا؟

جواب:...مقتدی" سبحان الله" کهه دے، إمام متنبه ہوجائے گا۔" نماز میں چھوٹی تین آیتوں کی مقدار تمیں حروف ہوتی ہے، پس اگرسری نماز میں إمام نے تمیں حروف کی مقدار جہراً پڑھ لی توسجد ہُسہولا زم ہوگیا۔

اِمام کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ سہوکریں گے

سوال:...کوئی شخص جماعت کرار ہاہے، یعنی اِمام، جب اس پرسجدہ سہولازم آتا ہے، وہ آخر قعدہ میں تشہد کے بعد جب سلام پھیرتا ہے،تواس وقت مقتدی بھی سلام پھیریں گے، یعنی ان کوبھی سلام پھیرنالازم آئے گا؟

جواب:...مقتدی بھی ایک طرف سلام پھیریں گے، گرجن مقتدیوں کی پچھ رکعتیں رہ گئی ہوں (بعنی وہ مسبوق ہوں) وہ امام کے ساتھ سلام نہ پھیری، بلکہ سلام پھیرے بغیر امام کے ساتھ سجد ہُ سہوکرلیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعرن واتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ـ (مسلم ج: ١ ص: ٢٢٠، طبع انديا) ـ

<sup>(</sup>۲) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (مسلم ج: ۱ ص: ۱۸۰ ، طبع انـ أيا) و لو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب سجود السهو عليه وهو اى التقدير بمقدار ما تجوز به الصلاة فلا اى فلا يجب عليه سجود السهو . (حلبى كبير ص: ۵۵) .

<sup>(</sup>٣) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لَا في السلام. (بدائع ج: ١ ص: ٢ ك ١ ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لَا يجب عليه، طبع ايچ ايم سعيد).

# نماز کے دوران یا بعد میں دُعاوذِ کر

#### دُعا كى اہميت

سوال:...دُعا كى اہميت پرروشنى ڈالئے۔

جواب: ... رُعا، الله تعالیٰ سے مانگنے کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت پر تو پوری کتاب کھی جاسکتی ہے، مگرا تناسم مناکافی ہے کہ بندہ معنابِ محض ہے، اور الله تعالیٰ غنی مطلق ہے، بندے کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، اور مالک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس کئے الله تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا اور ہمیشہ مانگنے رہنا بندے کی شان ہوتی ہے۔ بندے کو بندوں سے نہیں مانگنا چاہئے کہ وہ بھی اس کی طرح فقیر محض ہیں، بلکہ الله تعالیٰ سے مانگنا چاہئے۔ بندوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو

### دُعا كى اہميت

سوال:...دُعا كى اہميت پرروشنى ڈالئے۔

جواب:...دُعا کے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی بارگاہ میں اپنی احتیاج کا دامن پھیلانے کے ہیں۔ دُعا کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ ہم سرایا احتیاج ہیں اور ہر لمحد دُنیا وآخرت کی ہر بھلائی کے محتاج ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: " دُعاموَمن کا ہتھیا رہے، دین کا ستون ہے اور آسان وزمین کا نور ہے۔"(۲)

(مندابويعلى متدرك حاكم)

(527)

ایک اور حدیث میں ہے: '' دُعاعبادت کامغزہے۔''<sup>(۲)</sup>

ایک اور حدیث میں ہے:

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۱۹۵، كتاب الدعوات).

(٢) الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٢، رقم الحديث: ١٥ ا ٣ طبع بيروت).

(٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ـ (مشكوة ص: ٩٣) ، كتاب الدعوات) ـ

(منداحه، نبائی، ابوداؤد، ترندی)

" وُعاعين عبادت ہے۔''<sup>(1)</sup>

ايك اورحديث مين عيد

" وُعارِحت کی کنجی ہے، وضونماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔" (دیلمی سندضعیف)

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو وُ عاکمتنی محبوب ہے ، اور کیوں نہ ہو؟ وہ غنی مطلق ہے اور بندوں کا بجز ونقر ہی اس کی بارگاہِ عالی میں سب سے بڑی سوغات ہے۔ ساری عبادتیں اسی فقر واحتیاج اور بندگی و بے چارگی کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ وُ عامیں آ دمی بارگاہِ اللّٰی میں اپنی ہے بسی و بے کسی اور بجز وقصور کا اعتراف کرتا ہے ، اسی لئے وُ عاکو عین عبادت کا مغز فرمایا گیا ، عبادت کی حلاوت وشیر بنی اور لذّت آ فرینی سے محروم ہے۔ محروم ہے۔

سوال:..بسب ہے افضل دُعا کون ی ہے؟

جواب:...حدیث میں ارشاد ہے کہ:تم اپنے رَبِّ ہے دُنیاوآ خرت کی عفووعا فیت مانگو، کیونکہ دونوں چیزیں دُنیامیں بھی ل گئیں اور آخرت میں بھی توتم کامیاب ہو گئے (ترندی)۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھل گیا،اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل گئے،اوراللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں مانگی جاتی ہیں،اس میںاللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہ پہند ہے کہ آ دمی عافیت مانگے (ترندی)۔ (\*) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل دُعا ہیہے:

"اَللَّهُمَّ اِنِّي اَسْتَلُكَ الْعَفُوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ" (٥)

ای طرح سورۂ بقرہ کی آیت :۱۰ ۲ میں جو دُ عاند کور ہے وہ بھی بہت جامع ترین دُ عاہے ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثریبی دُ عافر ما یا کرتے تنص (صحیح بخاری وسلم )۔ (۱)

(۱) عن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. (مشكوة ص: ۱۹۳، مستدرك حاكم ج: ۱ ص: ۹۱، كتاب الدعاء).

(۲) الدعاء مفتاح الرحمة، والوضوء مفتاح الصلاة، والصلاة مفتاح الجنّة. (كنز العمال ج: ۲ ص: ۲۲، رقم الحديث: ۱ ۱ ۳، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيّ الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي. (مشكّوة ج: ١ ص: ٩١٩).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئًا يعنى أحب إليه من أن يسأل العافية. رواه الترمذي. (مشكواة ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الدعوات).

(۵) عن أنس أن رجلًا جماء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. ثم آتاه في اليوم الثاني ...... فقال له مثل ذلك. (مشكوة ج: ١ ص: ١٩ ٢ ١ ، باب جامع الدعاء).

(۲) عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
 متفق عليه. (مشكوة ج: ١ ص:٢١٨، باب جامع الدعاء، مسلم ج:٢ ص:٣٣٣).

#### سوال:...كن اوقات كى دُعا ئيس مؤثر ہوتى ہيں؟

جواب:...رحمت خداوندی کا دروازه ہروقت کھلار ہتا ہے،اور ہرخص جب چاہاں کریم آتا کی ہارگاہ میں بغیر کی روک ٹوک کے اِلتجا کرسکتا ہے،اس لئے دُعا تو ہروقت ہی مؤثر ہوتی ہے،بس شرط بیہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہواورڈ ھنگ ہے مانگے۔ دُعا کی قبولیت میں سب سے زیادہ مؤثر چیز آدمی کی عاجزی اور لجاجت کی کیفیت ہے، کم از کم ایسی لجاجت سے تو مانگو جیسے ایک بھیک منگا سوال کیا کرتا ہے۔

عدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ عافل دِل کی وُعا قبول نہیں فرمائے۔'' اور قر آن مجید میں ہے:'' کون ہے جوقبول کرتا ہے بے قرار کی وُعا، جبکہ اس کو پکار نے ۔'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وُعا کی قبولیت کے لئے اصل چیز پکارنے والے کی بے قرار ی کی کیفیت ہے ۔قبولیت ِوُعا کے لئے ایک اہم شرط لقمہ حلال ہے حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' ایک شخص گرد وغبار سے اُٹا ہوا، پراگندہ بال، وُور دراز سے سفر کر کے (جج کے لئے ) آتا ہے، اور وہ بڑی لجاجت سے'' یا رّبّ! یا رّبّ!' پکارتا ہے، کیکن اس کا کھانا حرام کا، پیتا حرام کا، لباس حرام کا، اس کی وُعا کیسے قبول ہو؟'' (ضیح مسلم)۔ (۳)

قبولیت ِوُعا کے لئے ایک ضروری شرط بیہ کہ آدمی جلد بازی ہے کام نہ لے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی کسی حاجت کے لئے دُعا ئیں مانگتا ہے ،گر جب بظاہروہ مراد برنہیں آتی تو مایوس ہوکر نہ صرف دُعا کوچھوڑ دیتا ہے بلکہ .. نعوذ باللہ ... خدا تعالیٰ سے بنظن ہوجا تا ہے ،حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:'' بندے کی دُعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے ۔عرض کیا گیا: جلد بازی ہے کیا مطلب؟ فرمایا: یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت دُعا ئیں کیس گرقبول ہی نہیں ہوتیں۔'' (\*\*)

یہاں یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ آ دمی کی ہر دُ عااللہ تعالی قبول فر ماتے ہیں، مگر قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بھی بعینہ وہی چیز عطاکر دی جاتی ہے جواس نے مانگی تھی ، بھی اس ہے بہتر چیز عطاکر دی جاتی ہر کت سے سی مصیبت کوٹال ویتے ہیں، اور کبھی بندے کے لئے اس کی دُ عاکو آخرت کا ذخیرہ بنادیتے ہیں، اس لئے اگر کسی وقت آ دمی کی منہ مانگی مراد پوری نہ ہوتو دِل تو رُکر نہ بیٹے جائے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اس کی دُ عاکو ضرور قبول ہوئی ہے، مگر جو چیز وہ مانگ رہاہے، وہ شایع ملم الہی میں اس کے لئے موز وں نہیں، یا اللہ تعالی نے اس ہے بہتر چیز عطاکرنے کا فیصلہ فر مایا ہے، صدیث میں آتا ہے کہ:

 <sup>(</sup>١) وعنه (أى أبى هـريـرة) قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنّ الله لَا
 يستجيب دعاءً من قلب غافل لَاهٍ. (مشكّوة ص:٩٥١، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) "أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّءَ" (النمل: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيّبًا ..... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رَبّ! يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٣) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله! ما الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوتُ وقد دعوتُ فلم ار يستجاب لى، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. (مشكواة ج: ١ ص: ٩٠ ١، كتاب الدعوات).

''اللہ تعالیٰ مؤمن گوتیا مت کے دن بلائیں گے، اور اسے اپنی بارگاہ میں باریابی کا إذن دیں گے، پھر ارشاد ہوگا کہ: میں نے نجھے مانگنے کا حکم دیا تھا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیا تم مجھ ہے دُعا کیا کرتے تھے؟ بندہ عرض کرے گا: یا اللہ! میں دُعا تو کیا کرتا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ: تم نے جتنی دُعا کیں کی تھیں میں نے سب قبول کیس ۔ دیکھو! تم نے فلال وقت فلال مصیبت میں دُعا کی تھی، اور میں نے وہ مصیبت تم ہے ٹال دی تھی، بندہ اقرار کرے گا کہ واقعی یہی ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا: وہ تو میں نے تم کو دُنیا ہی میں دے دی تھی، اور دیکھو! تم نے فلال وقت، فلال مصیبت میں ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا: وہ تو میں نے ترے لئے جنت میں ذخیرہ بنار کھی ، بندہ عرض کرے گا کہ: جی ہاں! اے رَبّ! یہی ہوا تھا، ارشاد ہوگا: وہ میں نے تیرے لئے جنت میں ذخیرہ بنار کھی ہے۔''
رَبّ! یہی ہوا تھا، ارشاد ہوگا: وہ میں نے تیرے لئے جنت میں ذخیرہ بنار کھی ہے۔''

'' مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ ہے جتنی وُعا کیں کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ ایک ایک کی وضاحت فرما کیں گے کہ یا تواس کا بدلہ وُنیا ہی میں جلدی عطا کر دیا گیا ، یا اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا گیا ، وُعا وُں کے بدلے میں جو پچھمؤمن کو آخرت میں دیا جائے گا ، اسے دیکھ کروہ تمنا کرے گا کہ کاش! وُنیا میں اس کی کوئی بھی دُعا قبول نہ ہوئی ہوتی ۔''(ا)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

"الله تعالی رحیم وکریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تواسے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہے اسے خالی رہے ہا ہاتھ لوٹا دے۔"(۲)

الغرض! وُعا کرتے وقت قبولیت کا کامل یقین اور وثوق ہونا چاہئے ، اور اگر کسی وقت بظاہر وُعا قبول نہ ہو، تب بھی مایوں نہیں ہونا چاہئے ، بلکہ یہ بھے کم مقاحیا ہے کہ کتاب تعالی شانہ میری اس وُعا کے بدلے مجھے بہتر چیز عطافر مائیں گے،مؤمن کی شان تو یہ ہونی چاہئے کہ:

ایک میں اور ایک جستے کر میں کند

یابم او را یا نه یابم جنتوئے می محتم حاصل آید یا نیاید آروزئے می محتم

(۱) عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة حتى يوقفه بين يديه، فيقول: عبدى! إنّى أمرتك أن تدعونى ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعونى؟ فيقول: نعم يا رَبّ! فيقول: أما إنك لم تدعى بدعوة إلّا أستجيب لك، فهل ليس دعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيقول: نعم يا رَبّ! فيقول: فإنّى عجلتها لك في الدنيا، ودعوتنى يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك، فلم تر فرجًا؟ قال: نعم يا رَبّ! فيقول: إنّى أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يدع الله دعوة عليها عبده المؤمن إلّا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون أدخر له في الآخرة، قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه ومستدرك ج: ١ ص: ٣٩ ٣، كتاب الدعاء).

(٢) عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا ـ رواه الترمذي وأبو داؤد ـ (مشكوة ج: ١ ص: ٩٥ ١ ، كتاب الدعوات) ـ حضراتِ عارفینؓ نے اس بات کوخوب سمجھا ہے، وہ قبولیت کی بہنبت عدم قبولیت کے مقام کو بلند ترسیجھتے ہیں،اوروہ تفویض وتتلیم کا مقام ہے۔

حضرت پیرانِ پیرشاه جیلال غوث اعظم قطب جیلانی قدس اللدروحهٔ فرماتے ہیں کہ:

" جب آ دمی پرکوئی افتاد پرٹی ہے تو وہ اسے اپنی ذات پرسہار نے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی وُوسر ب کواس کی اطلاع دینا پیندنہیں کرتا، اور جب وہ قابو ہے باہر ہوجاتی ہے، تو عزیز وا قارب اور دوست احباب سے مدد کا خواستگار ہوتا ہے، اور اسبابِ ظاہری کی طرف دوڑتا ہے، جب اس ہے بھی کام نہیں نکاتا تو بارگاہِ خداوندی ہیں وُعا والتجا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خود بھی گڑ گڑ اکر وُعا کیس کرتا ہے اور وُمروں ہے بھی کراتا ہے، خداوندی ہیں وہ مصیبت نہیں ملتی تو بارگاہ جلال ہیں سرتسلیم تم کردیتا ہے، اپنی بندگی و بے چارگی اور عبدیت پر اور جب اس پر بھی وہ مصیبت نہیں ملتی تو بارگاہ جلال ہیں سرتسلیم تم کردیتا ہے، اپنی بندگی و بے چارگی اور عبدیت پر نظر کرتے ہوئے رضا ہے مولی پر راضی ہوجا تا ہے۔ شیخ فر ماتے ہیں کہ یہ تفویض وسلیم کا مقام ہے، جواللہ تعالی اپنے بندے کوعطا کرتا ہے۔''

بعض اکابرنے قبولیت وُ عاکے سلسلے میں عجیب بات کھی ہے، عارف رُ ومی قدس اللہ روح وُ فرماتے ہیں کہ جمہاری وُ عاکیوں قبول نہیں ہوتی ؟ اس لئے کہتم پاک زبان ہے وُ عائبیں کرتے۔ پھرخود ہی سوال کرتے ہیں: جانتے ہو پاک زبان ہے وُ عاکرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک زبان سے وُ عاکر نے کا مطلب کیا ہے؟ پاک زبان سے وُ عاکر نے کا مطلب میہ ہے کہتم وُ وسروں کی زبان سے وُ عاکراؤ، و واگر چھ گنا ہمگار ہوں، مگرتمہار ہے تی میں ان کی زبان یاک ہے۔

بینا کارہ عرض کرتا ہے کہ: پاک زبان ہے دُعا کرنے کی ایک اور صورت بھی ہے، وہ بید کہ کسی دُوسر ہے مؤمن کے لئے دُعا کی جائے ، آپ کو جو چیز اپنے لئے مطلوب ہے، اس کی دُعاکسی دُوسر ہے مؤمن کے لئے کیجئے تو انشاء اللہ آپ کو پہلے ملے گی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ: جب مؤمن دُوسر ہے مؤمن کے لئے پس پشت دُعاکر تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: "اَلَّهُ مَّمَ الْمِیْسَ ، وَلَکَ" یعنی اے اللہ! اس کی دُعاکو قبول فرما، اور پھردُعاکر نے والے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ چیز عطافر مائے۔" (ا)

گویافرشتوں کی پاک زبان ہے دُعاکرانے کاطریقہ بیہ کہ آپ کی مؤمن کے لئے دُعاکریں، چونکہ اس پرفرشتے آمین کہتے ہیں اور پھردُعاکر نے والے کے حق میں بھی دُعا کے قبول ہونے کی درخواست کرتے ہیں، شایدای بناپر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مؤمن کی دُوسرے مؤمن کے حق میں غائباند دُعا قبول ہوتی ہے۔ (۲)

بہرحال دُعا تو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے،اور ہرونت قبول ہوتی ہے (خواہ قبولیت کی نوعیت کچھ ہی ہو)، تاہم بعض اوقات

 <sup>(</sup>۱) دعاء المرء المسلم مستجاب الأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملک موكّل به كلّما دُعا الأخيه بخير قال الملك: آمين
 ولک مثل ذلک. (كنز العمال ج: ۲ ص: ۹۸، حديث نمبر: ۱۳۳۰).

 <sup>(</sup>۲) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكّوة ص: ٩٥) ، كتاب الدعوات).

ایے ہیں جن میں وُعاکی قبولیت کی زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے،ان میں سے چنداوقات ذکر کرتا ہوں:

ا:... بجدے کی حالت میں۔حدیث میں ہے کہ:'' آ دمی کوحق تعالیٰ شانہ کا سب سے زیادہ قرب بجدے کی حالت میں ہوتا ہے،اس لئے خوب کثرت اور دِل جمعی ہے دُعا کیا کرو' (صحیح مسلم)۔ <sup>(۱)</sup>

گرحنفیہ کے نزدیک فرض نمازوں کے تجدے میں وہی تسبیحات پڑھنی چاہئیں جوحدیث میں آتی ہیں، یعنی "سبحان رہی الاعسلسی" کریم آقا کی تعریف وثنا بھی دُعااور درخواست ہی کی مدمیں شارہوتی ہے،اورنفل نمازوں کے سجدے میں جتنی دریے ہے وُعا کیں کرتارہے۔

۲:..فرض نماز کے بعد۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے سوال کیا گیا کہ: کس وقت کی دُعازیادہ تنی جاتی ہے؟ فرمایا:'' رات کے آخری جھے کی اور فرض نماز وں کے بعد کی' (ترندی)۔ (۲)

۳:... بحرکے وقت ۔حدیث میں ہے کہ جب دو تہائی رات گزرجاتی ہے تو زمین والوں کی طرف حق تعالیٰ کی نظرِ عنایت متوجہ ہوتی ہے اوراعلان ہوتا ہے کہ:'' کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کوعطا کروں؟ ہے کوئی دُعا کرنے والا کہ اس کی دُعا قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہ میں اس کی بخشش کروں؟'' یہ سلسلہ میج صادق تک جاری رہتا ہے (صحیح مسلم)۔ ('')

٣:...مؤذّن كى أذان كے وقت \_ (٥)

۵:... بارانِ رحمت کے نزول کے وقت ۔ (۱)

۲:...اَذان اور إقامت كے درمیان \_ (۵)

(۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. (مشكوة ص: ۸۳، باب التشهد).

(۲) وكذا لا يأتى فى ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل . . إلخ ـ (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص:٥٠٥) ـ

(٣) عن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٩، باب الذكر بعد الصلوات).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم، حتى ينفجر الفجر. (مشكوة ص: ٩٠١، باب التحريض على قيام الليل).

(۵) عن عبدالله بن عمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن المؤذّنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ٥٨، باب ما يقول إذا سمع الأذان).

 (٢) تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند إلتقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رُؤية الكعبة . (كنز العمال ج: ٢ ص: ١ • ١ حديث نمبر:٣٣٣٣).

 (2) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان و الإقامة (سنن أبى داؤد ج: ا ص: 22، باب في الدعاء بين الأذان و الإقامة).

2:... سفر کی حالت میں \_ (۱)

۸:... بیماری کی حالت میس\_(۲)

9:...زوال کے وقت \_ (۳)

٠١:...دن رات ميں ايك غير معين گھڑى۔

ساوقات احادیث میں مروی ہیں۔

صدیث میں ارشاد ہے گہ: اپنی ذات ، اپنی اولا د، اپنے متعلقین اور اپنے مال کے حق میں بدوُ عانہ کیا کرو، دن رات میں ایک گھڑی الی آتی ہے کہ جس میں جو دُ عاکی جائے ، قبول ہو جاتی ہے ، ایسانہ ہو کہ تمہاری بددُ عابھی ای گھڑی میں ہواوروہ قبول ہو جائے (تو پھر پچھتاتے پھروگے) (صحیح مسلم دغیرہ)۔

### دُعا كالتحيح طريقه

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے دُ عا مائگنی چاہئے یااس طرح سے دُ عا جلد قبول ہوتی ہے، نیز بزرگانِ دین کی منتیں بھی مانتے ہیں، جبکہ بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسائل کاحل یعنی دُ عاصرف خدا تعالیٰ سے مائگنی چاہئے۔آپ یہ بتا کمیں قرآن وحدیث کی روشنی میں کہ دُ عاما نگنے کاضچے طریقہ کیا ہے؟

جواب:... وُعا مَا تَكُنّے كاضيح طريقة بيہ كه پہلے الله تعالى كى حمد وثنا كرے، پھررسول الله صلى الله عليه وسلم پر وُرودشريف پڑھے، پھر اپنے گئے اور تمام مسلمان بھائيوں كے لئے مغفرت كى وُعا كرے، پھر جو پچھالله تعالىٰ سے مانگنا چاہتا ہے، مانگے۔"سب سے بڑا وسیلہ تو الله تعالىٰ کى رحیمیٰ وكر يمی كا واسطہ دینا ہے، اور حضورِ اقدس صلی الله عليه وسلم اور بزرگانِ و بن كے فيل الله تعالىٰ سے مانگنا ہے مانگنا

(۱) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوت مستجابات، لَا شك فيهنّ: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢١٥، باب الدعاء بظهر الغيب).

(٢) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة المحاج حتى يصدر، ودعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب، ثم قال: وأسرع هذه الدعوات إجابة: دعوة الأخ بظهر الغيب، رواه البيهقى. (مشكوة ص: ٢٩١، كتاب الدعوات).

(٣) روى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلّى بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله! إنّى أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسلي وعيسلي. رواه البزار. (إعلاء السنن ج: ٢ ص: ٣٢، تتمة في صلاة فيئ الزوال).

(٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم. رواه مسلم. (مشكوة ص:٩٣)، كتاب الدعوات).

(٥) الضاً-

(۲) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معهم فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه سل
 تعطه. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۸۷، باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم).

بھی جائز ہے'' حدیث پاک میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقراءمہا جرین کا حوالہ دے کراللہ تعالیٰ ہے فتح کی وُعا کیا کرتے تھے(مفکلوة شریف ص:۷۴۷، بروایت شرح النة)\_(۲)

### اللَّدرَ بِّ العزِّت ہے دُعاما نَگنے کا بہترین طریقنہ

سوال:...دُعا ما تکلنے کی فضیلت بار ہابیان ہوچکی ہے،اور میں نے بہت سی کتابوں میں بھی دُعا ما تکنے کی برکت،قبولیت اور ضرورت کا مطالعہ کیا ہے۔خدا تعالیٰ خودفر ماتے ہیں کہ'' مانگو!''، میں ایک گنا ہگار عاجز بندی ہوں ،میری معلو مات اور مطالعہ محدود ہے، زندگی کے مسائل میں بھی گھری ہوئی ہوں ، خدا کاشکر ہے کہ رزقِ حلال میسر ہے ، نماز کے بعد جو دُعا بچپن میں بھی یاد کی ہوگی وہ تو خود بخو دزبان سے ہرنماز کے بعدادا ہوجاتی ہے: "ربنا النا فی الدنیا"، مگراس کے بعدکوئی اور دُعایا قرآن پڑھنا جا ہول کہا ہے مسائل کے متعلق کوئی وُ عاماتگوں تو مجھے الفاظ نہیں ملتے ،میری زبان گنگ ہوجاتی ہے ،بس یوں لگتا ہے کہ ہرموئے تن وُ عابن گیا ہے ، دِل میں پیخیال آتا ہے کہ وہ وحدۂ لاشریک، عالم الغیب ہے، وہ ہر دِل کی بات جانتا ہے،اس کو کیا بتایا جائے،اب میں نہیں جانتی کہ میرا بیہ قعل دُرست ہے کہبیں؟ اُمید ہے کہآ پ قر آن وحدیث کی روشیٰ میں جواب دیں گے۔

جواب: ... بيتو واضح ہے كماللد تعالى سب كچھ جانتے ہيں ، اس كے باوجود جميں دُعا كا حكم فرمايا ، ظاہر ہے كماس ميں كوئى حکمت ہوگی اور وہ حکمت ہمارے فقر واحتیاج کا اظہار ہو، جوعبدیت کا اعلیٰ مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنے میں ایک طرح کا استغناء ہے، جوشانِ بندگی کےمنافی ہے، باتی دُعادِل ہے بھی ہوسکتی ہےاورزبان ہے بھی ،اورآپ کا پیفقرہ کہ'' بس یوں لگتاہے کہ ہر موئے تن دُعابن گیاہے' وِل کی دُعا کی طرف اشارہ کرتاہے، تاہم بہترہے کہ زبان ہے بھی ما نگاجائے ،اور پچھ نہ سو جھے تو یونہی کہدلے کہ: یااللہ! میں سرایا فقیر ہوں، میں ایک ایک چیز میں مختاج ہوں، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں، اور آپ میری ساری ضرورتوں کو جانتے ہیں، پس مجھے وُنیا وآخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے اور ساری مضرتوں ہے حفاظت فرمائے۔

# وُعا کے الفاظ وِل ہی وِل میں اداکر نامجمی سی ہے

سوال:...جس طرح نماز میں قراءت دِل ہے ادا کرنا تیجے نہیں، بلکہ قراءت کی آ واز کا کا نوں تک واضح طور پر پہنچنا ضروری ہے، کیاای طرح دُعا کے الفاظ بآواز ادا کرنا ضروری ہے؟ میرے ساتھ اکثریہ ہوتا ہے کہ دُعا کرتے کرتے ہونٹوں کی جنبش رُک جاتی ہ،اور دُعا کے الفاظ دِل ہی دِل میں ادا ہونے لگتے ہیں ،کیا دُعاکرنے کا پیطریقہ می نہیں ہے؟

 <sup>(</sup>١) وقال السبكي: يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. (شامي ج: ٢ ص: ٣٩٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

 <sup>(</sup>۲) عن أمية بن خالد ابن عبدالله بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. رواه في شرح السُنَة. (مشكوة ص: ٣٨٧، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

#### جواب: شیج ہے، دُعادِل سے بھی ہوسکتی ہے۔ (۱)

### بددُ عاکے اثرات سے تلافی کا طریقہ

سوال:... ٹیلی ویژن پرایک پروگرام آتا ہے،اس میں مولوی صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہیں،اس دفعہ انہوں نے ایک سوال کا جواب یوں دیا کہ مجھ میں نہ آسکا،لہذا آپ کی خدمتِ اقدس میں سوال پیش کررہا ہوں، یقین ہے کہ جواب ضرور دیں گے، بہت بہت مہر ہانی ہوگی۔

سوال یوں تھا کہ ایک آ دمی نے کسی کے لئے بدؤ عاکی ، تو وہ کچھ عرصے بعد مشکلات میں مبتلا ہوگیا، تو جس صاحب نے بدؤ عا
کی اس نے سوچا کہ شاید سے میری بدؤ عاکا اثر تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ بدؤ عاکا اثر تھا تو کوئی ایسا طریقہ بتا کمیں کہ اس کے لئے
تلافی کی جائے۔ مولا ناصاحب نے جواب دیا کہ تکلیفیں تو خدا کی طرف ہے آتی ہیں اور پہلے دن ہے کسی جاچکی ہیں، کسی کی بدؤ عا
نہیں لگتی ، جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور پیٹیم کی بدؤ عا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لہذا آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں بتا کمیں کہ
بدؤ عاقبول ہوتی ہے کہ نہیں؟

جواب :...مولا ناصاحب کی بیہ بات تو بالکل سیح ہے کہ ہر تکلیف پہلے ہے کسی ہوئی ہے، گربیسی کے کسی کی بدوُ عانہیں لگتی، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تھا تو ان کو رُخصت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ: ''مظلوم کی بدوُ عاسے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔''(') اس کے علاوہ اور بھی بہت ی ا حادیث میں مظلوم اور کمزور کی بدوُ عاسے ڈرایا گیا ہے۔

دراصل جو مظلوم ہو، گراپی کمزوری کی وجہ ہے بدلہ لینے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس کا مقدمہ "سرکاری" ہوجاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انتقام لینے کے لئے خود آگے بڑھتے ہیں، ہم نے سیڑوں ظالموں کو انتقام اللہی کا نشانہ بنتے اپنی آ تکھوں ہے دیکھا ہے، اس لئے کمزوروں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے ہے آ دمی کو کا نبیتا جائے ، اللہ تعالیٰ اپنے قہرو فضب ہے محفوظ رکھیں۔ اور تلافی کی صورت سے کم خلاوم سے معافی ما نگ لے اور اس کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تجی تو بہ کرے کہ آئندہ کسی پرظم نہیں کرے گا۔ مفلوم کا خلام کو بدو عا و بینا

سوال: ... كيامظلوم، ظالم كوبددُ عاد بسكتا ب؟

(۱) قال تعالى: "أدعوا ربكم تضرّعًا وخفية إنّه لا يحب المعتدين" (الأعراف: ۵۵). عن أبى موسى قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعونه سميعًا قريبًا وهو معكم ... إلخ وصحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٣٦، كتاب الذكر والدعاء).

(٢) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ..... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. (صحيح بخارى ج:٢ ص:٩٢٣، باب بعث أبى موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجّة الوداع، طبع مير محمد كتب خانه).

### جواب:...مظلوم کا ظالم کے لئے بدؤ عاکر نا جائز ہے،لیکن اگرصبر کرے اور بدؤ عانہ کرے تو اُولوالعزی کی بات ہے۔ وُعالس طرح كرني جائع؟

سوال:...میں نے پڑھا ہے کہ وُ عاکرتے وقت وُرووشریف کے بعداللہ جل شانۂ کی تعریف وتو صیف میں جتنے عمد وکلمات کہ سکتا ہو کہہ ڈالے،اور قرآنی وُعا کیں پڑھے،اس کے بعد اسم اعظم اوراً سائے حسنی پڑھیں،تو کون کون سی قرآنی وُعا کیں پڑھتے ہیں بتاویں ،اور اسم اعظم سے مراداللد کے ننا نوے نام ہی ہیں نا؟

جواب: ... وُعاكة واب مين سے ہے كہ پہلے اللہ تعالی كی حمد وثنا كرے " الحمد للدرت العالمين "سب سے بہتر حمد وثنا ہے، اس کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم پر دُرودشریف پڑھیں، پھرتمام مسلمان مردوں اورعورتوں کے لئے وُعا واِستغفار کریں، پھر دُعا کریں۔اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں میں ایک اسم اعظم ، ننانوے اسائے حسنیٰ میں وہ بھی آ جا تا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### دُعا کے آواب

سوال:...نماز کے بعد بغیر دُرودشریف کے بیاروں کے لئے دُعاکرنا کیسا ہے؟ دُعا قبول ہوگی یانہیں؟

جواب:... وُعا كِي آواب ميں سے بيہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ كی حمد وثنا كرے، پھر آنخضرت صلى اللہ عليه وسلم پر وُرود شریف پڑھے، پھراپنے لئے اور تمام مسلمان مردوں اورعورتوں کے لئے دُعائے مغفرت کرے، پھر جو حاجت ہووہ ما نگے ، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ: میں نماز پڑھ رہا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فر ما تھے اور حضرات ابوبکر وعمر رضی الله عنهما بھی حاضرِ خدمت تھے، میں نماز سے فارغ ہواتو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کی ، پھرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر وُرود بھیجا، پھر میں نے اپنے لئے وُعا کی ،تو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:'' ما نگ جھے کو دیا جائے گا!، ما نگ جھے کو دیا جائے گا!" (ترندی مشکوۃ ص:۸۷)۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالي ثم الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لَا إله إلا هو الـرحمٰن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الَّهُ الله إله إله إلا هو الحيّ القيّوم. رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة والدارمي. رمشكوة ص: • • ٢ ، كتاب أسماء الله تعالى).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعالى ثم الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ:'' دُعا آسان اور زمین کے درمیان کھبری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اُوپر نہیں چڑھتی ، یہاں تک کہتم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دُرود پڑھؤ' (ترندی مشکوۃ ص:۸۷)۔ (۱) دُعا میں کسی برزرگ کا واسطہ دینا

سوال:... دُعاما تَكَتّے وقت به کہنا کیسا ہے کہ: ''یااللہ! فلاں نیک بندے کی خاطر میرا فلاں کام کردے''؟ جواب:... مقبولانِ الٰہی کے فیل دُعا کرنا جائز ہے۔ (۲)

### فرض ، واجب یاسنت کے سجدوں میں دُ عاکرنا

سوال:..فرض یا واجب،سنت،نفل نماز وں کے سجدوں میں دُعا کرنا جا ئز ہے کہنیں؟اگرغیرعر بی میں ہوتو حرج ہے کنہیں؟

جواب:...نماز کے بحدے میں قرآن وحدیث میں وارد شدہ دُعا کرنا جائز ہے، غیر عربی میں دُرست نہیں، فرض نماز میں اگر سجدے کے طویل ہونے سے مقتدیوں کو تنگی لاحق ہوتو اِمام کو چاہئے کہ مجدے میں تسبیحات پراکتفا کرے، 'اپنی الگ نماز میں جتنی چاہے بحدے میں دُعا ئیں کرے۔ '''

### فرض نماز کے بعد دُعا کی کیفیت کیا ہونی جا ہے؟

سوال:..بعض إمام صاحب ہرنماز کے بعد دُعاعر بی میں مانگتے ہیں، کیا اُردو میں دُعا مانگ سکتے ہیں یانہیں؟ نیزیہ بھی بتا ئیں کہ دُعامختصر ہونی جا ہے یالمبی؟

 <sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها بشيء حتى تصلى على نبيك. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) عندنا وعند مشائخنا رحمهم الله تعالى يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضى حاجتي، إلى غير ذالك. (المهند على المفند، الجواب عن السؤال الرابع ص: ٣٢ طبع مكتبة العلم). أيضًا: إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضًا إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهًا عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعانى ج: ٢ ص: ١٢٨ ، سورة المائدة: ٣٥، طبع دار إحياء التراث العربي، أيضًا: إمداد الفتاوي ج: ٥ ص: ٣٠ م، طبع الذيا).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ۵۵، الفصل الثالث في سنن الصلاة).
 (٣) وكذا لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ... إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٠٥، ٢٠٥، باب صفة الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..فرض نماز کے بعد دُعامخضر ہونی چاہئے'، اور آہتہ کی جانی چاہئے'، اپنا پے طور پر جس مخص کی جوحاجت ہو اس کے لئے دُعاکرے ہمر بی الفاظ ہمیشہ بلندآ واز سے نہ کہے جائیں۔(۲) کیا نماز کے بعد تسبیحات ضرور کی ہوتی ہیں؟

سوال:... ہرنماز کے بعدنماز کی جو دُعا ئیں ہوتی ہیں مثلاً دُعائے اِستغفار اور آیت الکری وغیرہ پڑھنا ضروری ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:...نماز کے بعد کے اُڈ کاراور آیت الکری اورتسبیجات ضروری نہیں ، مگران کی بڑی فضیلت آئی ہے ، ان کا اِہتمام کرنا چاہئے۔ 'غیرضروری مجھ کرچھوڑ دینا بڑی محرومی کی بات ہے۔

فرض نماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر "بسم الله الذی لَا إلله إلّا هو الوحمن ... الخ" پڑھنا سوال:... میرامعمول ہے کہ میں فرض نماز کاسلام پھیر کرسر پرہاتھ رکھ کرید دُعا پڑھتا ہوں: "بسم الله الذی لَا اِلله اِلّا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم لا يقعد إلا مقدار ما يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. (جامع الترمذي ج: ۱ ص: ۳۹ أبواب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم، صحيح مسلم ج: ۱ ص: ۱۱۸). أيضًا: وفي الدر المختار (ج: ۱ ص: ۵۳۱ كتاب الصدقة) ويكره تأخير السُّنَّة إلّا بقدر اللهم أنت السلام.

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفى ...... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا، و دعوة السر تعدل سبعين دعوة في العلانية. (إعلاء السُّن ج: ٢ ص: ٩٣، أبواب الوتر). وفي رداغتار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولني، قلت: ويجتهد في الدعاء، والسُّنَّة أن يخفي صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعًا وخفية. وقال العلامة الآلوسي في رُوح المعاني (ج: ٨ ص: ١٣٩، طبع دار إحياء التراث العربي) وجاء من حديث أبي موسى الأشعرى أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يجهرون: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا بصيرًا، وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمعنى إرفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء.

(٣) الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة (السعاية ج:٢ ص:٢١٥) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، طبع سهيل اكيدُمي) وأيضًا: قال الطيبي: وفيه أنّ من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا، ولم يعمل بالرُّخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال وموقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ١٢ كتاب الصلاة، باب في الدعاء في التشهد، طبع أصح المطابع بمبني).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبّ إلى ممّا طلعت عليه الشمس. (مشكوة ص: ٢٠٠). أيضًا: وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلوة مكتوبة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، ثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تحبيرة. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته ج: ١ ص: ٢١٩). وفي الدر المختار (ج: ١ ص: ٥٣٥) كتاب الصلاة: ويستحب أن يستغفر ثلاثًا، ويقرأ آية الكوسي والمعوذات ويسبح ويحمده ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ويهلل تمام المائة ويدعو، ويختم بسبحان ربك.

هو الموحمٰن الوحیم، اللهم أذهب عنی الهم والمحزن" توایک صاحب نے میرے وباتوں ہی باتوں میں میرے اس ممل کو سراہا توایک اور صاحب جو ہماری اس محفل میں شریک تھے، اور وین دارآ دمی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بھی کوئی بات ہے جوآپ اس سراہتے ہیں، یہ کوئی خاص خوبی کی بات نہیں، بلکہ سے تو بیہ کہ یم مل بدعت ہے۔ آپ یہ بتا کیں کہ یم مل بدعت ہے یا نہیں؟ اگر بدعت ہے تو میں چھوڑ دوں ۔ مولا ناصاحب! ایک بزرگ قتم کے آ دمی تھے، توانہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ تم وظائف وغیرہ '' حصن حصین'' میں دیکھ کر پڑھا کرو، تو یہ و عاجمی میں نے ای کتاب سے کھی تھی، اب آپ یہ بتا کیں کہ یہ کتاب متندہ کہ نہیں؟ کیونکہ ان صاحب نے مندرجہ بالا دُعاکو بدعت کہ کرشک میں ڈال دیا ہے۔

جواب:...'' حصن حصین'' کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ بیر وایت طبرانی نے'' اوسط' میں اور اِبنِ بنی نے''عمل الیوم واللیلۃ'' میں حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے نقل کی ہے'، اوراس کی سند کمزور ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# فرض نماز کے بعد دُ عا قبول ہوتی ہے

سوال:...میرےعلم میں ہے کہ فرض نماز کے بعداگر کو فی شخص ہاتھ اُٹھا کر دُعانہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کو لوٹادیتے ہیں، بعض آ دمی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی دُعا فرض نہیں، میں کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دُعا ضرور مانگنی جا ہے ۔کون سا نقطۂ نظر دُرست ہے؟

جواب:..فرض نماز کے بعد دُعا قبول ہوتی ہے '''کیکن اگر کوئی دُعانہ مانگے تو کوئی گناہ نہیں۔

### فرض نماز کے بعد دُ عا کی شرعی حیثیت

سوال:..نماز کے بعد دُعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ سلام پھیر کر بغیر دُعاما نگے اُٹھ جاتے ہیں ،اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دُعانہیں مانگی بعض کہتے ہیں کہ بھی مانگی بھی نہیں مانگی سیحے صورت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشن میں وضاحت فرمائیں تا کہ آگا ہی ہو۔

<sup>(</sup>١) و يكھئے: حصن حمين مترجم ص: ٢٢٣، طبع وارالاشاعت\_

<sup>(</sup>٢) وعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال: بسم الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، اللهم أذهب عنى الهم والحزن. وفي رواية مسح جبهته بيده اليمني، وقال فيها اللهم أذهب عن الغم والحزن. وفي زيد العمى وقد وثقه غير واحد، وضعفه أذهب عن الغم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه بأسانيد، وفيه زيد العمى وقد وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال أحد إسنادى الطبراني ثقات، وفي بعضهم خلاف. (مجمع الزوائد ج: ١٠ ص: ١٠ من الدعاء في الصلاة وبعدها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن أبى أمامة قال: قيل يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبة. (مشكوة ص: ٨٩) جامع الترمذي ج: ٢ ص: ٨٤ ١ ، أبواب الدعوات).

جواب:...نماز کے بعد دُعا مانگنے کا حکم آیا ہے، اس لئے فرض نماز دن کے بعد دُعا تو ضرور کرنی جا ہے، البته اس دُعامیں مقتدی اِ مام کے پابندنہیں، کوئی تھوڑی دُعا مانگے، یا لہی، اپنی اپنی دُعا مانگیں، واللہ اعلم!

### فرض نماز کے بعد کلمہ بغیر آواز کے پڑھنا

سوال:..فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو نماز کے بعداُونچی آ وازے کلمہ شریف پڑھا جا تا تھا، گراَب اکثر محبدوں میں کلمہ شریف بلند آ واز سے نہیں پڑھا جا تا، کیا پیکلمہ شریف پڑھنا جا ٹز ہے یا کوئی اور چیز پڑھنی چاہئے؟ اگراور کوئی چیز پڑھنی ہے تواس کو بھی ساتھ ہی لکھ دیں۔

جواب:...نمازوں کے بعد بہت ہے اُذ کاراور دُ عائیں منقول ہیں، گران کوآ ہت پڑھنا چاہئے ،آواز میں آواز ملا کر بلند آواز ہے کلمہ شریف پڑھنا جس سے نمازیوں کوتشویش ہو، جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

#### جماعت کے بعدز وروشور سے ''حق لا إللہ إلاّ الله'' كاوردكرنا

سوال:...جماعت ختم ہونے کے بعدلوگ زوروشور سے بیچ (حق لا إللہ إلاّ اللہ) پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے جولوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں بخلل پڑتا ہے، کیا تیبیج جماعت کے بعد پڑھنا جائز ہے؟ جواب:..مبحد میں بلندا ٓ واز سے ذِکر کرنا جس ہے نمازیوں کوتشویش ہو،اوران کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں۔ (\*)

(۱) عن معاذ بن جبل قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لى: يا معاذ! إنّى أُحبَك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلوة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ٥٠١، باب ما يقول في دبر صلاة الصبح، رقم الحديث: ١١٨، طبع مكتبة الشيخ). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلوة ثم يقول: اللهم الهي والله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإله جبر ئيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام، أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفى عنى الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقًا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ١٢١، رقم الحديث: ١٣٨).

(٢) عن أمّ سلمة ... رضى الله عنها ... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى الصبح قال: اللهم إنى أستلك علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا . (عمل اليوم والليلة لابن سنى ص: ١٠٠ رقم الحديث: ١١٠ ـ عن أبى أمامة قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلوة مكتوبة ولا تطوع إلّا سمعته يقول: اللهم اغفر لى ذنوبي وخطاياى كلها، اللهم أعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنّه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سينها إلّا أنت. (أيضًا ص: ١٠٢، وقم الحديث: ١١٠).

(٣) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها الا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ. (شامى ج: اص: ١٦٠ مطلب في رفع الصوت بالذكر). أيضًا: نعم الحمير المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (مجموعه رسائل اللكنوى، سباحة الفكر في الجهر بالذكر ج: ٣٠ ص:٣٠٠).

(٣) الضأر

## نمازوں کے بعد ''سجان اللہ ،الحمد لللہ ،لا إللہ إلاَّ الله ' برِّ هنا

سوال:.. بنمازوں کے بعد سجان اللہ، الحمد لله، لا إلله إلاَّ الله الله اكبر پڑھ عكتے ہيں؟

### فرض نمازوں کے بعد دُعا کا ثبوت

سوال:... پانچوں نمازوں کے بعد اِمام کے ساتھ تمام نمازی بھی ہاتھ اُٹھا کر دُعاما نگتے ہیں، لیکن اب پچھلوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اُٹھا کر ہرنماز کے بعد دُعاما نگنا بدعت ہے، اور یہ سی بھی حدیث سے ثابت نہیں، اب ہم اس اُلجھن میں مبتلا ہیں کہ دُعاما نگیں یا نہ مانگیں؟ اُمید ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔

جواب:... پہلے یہ بھے لینا ضروری ہے کہ'' بدعت'' کے کہتے ہیں؟'' بدعت'اسٹمل کا نام ہے جس کی صاحب شریعت صلی
اللّٰہ علیہ وسلم نے نہ تو قولاً تعلیم دی ہو، نه عملاً کر کے دِ کھایا ہو، نہ وہ عمل سلف صالحین کے درمیان معمول ومروّج رہا ہو، کیاں جس عمل کی
صاحب شریعت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہویا خود بھی اس پڑمل کر کے دِ کھایا ہو، وہ'' بدعت' نہیں، بلکہ سنت ہے۔
اس کے بعد مندر جہ ذیل اُمور پیش نظر رکھئے:

ا:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے متعدّد احادیث میں نمازِ فرض کے بعد دُعا کی ترغیب دی ہے اور اس کو قبولیتِ دُعا کے مواقع میں شارفر مایا ہے۔ (\*)

۲:... بیچ احادیث میں دُعا کے لئے ہاتھا ُٹھانے اور دُعا کے بعدان کو چبرے پر پھیرنے کوآ دابِ دُعامیں ذکر فرمایا ہے۔ (۵) ۳:...متعدّد احادیث میں فرض نماز کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا دُعا کرنا ثابت ہے، بیتمام اُمورا پے ہیں کہ کوئی

(١) عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: أحبّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرّك بأيهنّ بدأت. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢٠٠٠، باب ثواب التسبيح والتحميد).

(٢) بأنها (أى البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا، فافهم (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٠، ٥٢١ كتاب الصلوة، باب الإمامة).
(٣) السُّنَة معناها في اللغة: الطريقة والعادة، وفي إصطلاح الفقهاء: العبادة النافلة، وإصطلاح المحدثين والأصوليين: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير اهـ (تيسير الوصول ص: ١٣٤)، الباب الثاني في مباحث السُّنة، طبع مكتبه صديقه ملتان).

(٣) عن أبى أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أى الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (مشكوة ص: ٩ ٨، باب الذكر بعد الصلوات).

(۵) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطَهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٩٥) ، كتاب الدعوات).

صاحب علم جس کی احادیث طیبہ پرنظر ہو، ان سے ناواقف نہیں ، اس لئے فقہائے اُمت نے فرض نمازوں کے بعد دُعا کوآ داب و مستحبات میں شار کیا ہے۔ اِمام نوویؓ شرح مہذب (ج:۳ ص:۴۴۸) میں لکھتے ہیں :

"الدعاء للإمام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف."

یعنی نمازوں کے بعد وُعا کرنا بغیر کسی اِختلاف کے مستحب ہے، اِمام کے لئے بھی،مقتدی کے لئے بھی اور منفرد کے لئے بھی۔علوم صدیت میں اِمام نووی گابلند مرتبہ جس کو معلوم ہے،وہ بھی اس متفق علیہ مستحب کو بدعت کہنے کی جسارت نہیں کرسکتا۔اور فرض نماز جب باجماعت اوا کی گئی ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے بعد وُعاصورۃ اِجۃا عَی ہوگی، لیکن اِمام اور مقتدی ایک وُدمر ہے کے پابند نہیں، بلکہ اپنی وُعا کر نی اپنی وُعا کر نے اپنی وُعا کر نے اپنی وُعا کر نے اور مقتدی کہنا چی جھے نہیں، ہر شخص کو اپنی اپنی وُعا کر نی اپنی وُعا کر نی اور سنی ونوافل کے بعد اِمام کا بھار ہے کہ انظار میں بیٹھے رہنا اور پھر سب کامل کروُعا کرنا یہ بھی سے خوبیں۔ (۱)

سوال: فرضوں کے بعد اِمام کا مقتد یوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور پھر سب کامل کروُعا کرنا یہ بھی سے خوبیں۔ سوال: فرضوں کے بعد اِمام کا مقتد یوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور پھر سب کامل کروُعا کرنا یہ بھی سے خوب کیا ہے؟

جواب:..فرض نماز کے بعد دُعا کی متعدد احادیث میں ترغیب وتعلیم دی گئی ہے، اور ہاتھ اُٹھانے کو دُعا کے آواب میں ہ شار فر مایا گیا ہے، تفصیل کے لئے امام جزری کی ' حصن حصین' کا مطالعہ کرلیا جائے۔ اِمام بخاری ؓ نے '' کتاب المدعوات' میں ایک باب ''المدعاء بعد الصلوة'' کارکھا ہے (ج: ۲ ص: ۹۳۷)، اور ایک باب '' دفع الأبعدی فی المدعاء'' کا قائم کیا ہے (ج: ۲ ص: ۹۳۸)، اور دونوں کوا حادیث ِطیبہ سے ثابت فر مایا ہے۔ اس لئے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دُعا کا معمول خلاف ِسنت

(۱) هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم، وفي الشامية: (قوله: قيل: نعم) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والملتقى، فقال: وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكر. (ردالمحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). أيضًا: الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (سباح الفكر مشموله مجموعه رسائل لكهنوى ج: ٣ ص: ٣٣).

(٢) ورحم الله طائفة من المبدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معه ...... إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية والمقتدون يؤمنون على ذالك وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتنزام والدوام حتى ان بعض العوام إعتقدوا ان الدعاء بعد السنن والنوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضروري واجب سبيل الإلتنزام والدوام محدث في الدين. وإعلاء السنن ج ٣٠ ص ١٢٤ ، كتاب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنة الدعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كراچي).

(٣) عن أبى هريرة قالوا: يا رسول الله أذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلّوا كما صلّينا وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، قال: أفلا أخبر كم بأمر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتى أحد بمثل ما جنتم إلّا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا وتحدون عشرًا وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبى سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلوته إذا سلّم: لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، واللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجدّ. (صحيح بخارى ج: ٢ ص:٩٣٤ كتاب المدعوات، باب المدعاء بعد الصلوة). عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض ابطيه (بخارى ج: ٢ ص:٩٣٨ باب رفع الأيدي في الدعاء، طبع نور محمد كتب خانه).

نہیں،خلاف سنت و ممل کہلاتا ہے جوشارع علیہ السلام نے خود نہ کیا ہو، اور نہ اس کی ترغیب دی ہو۔

# مقتدی إمام سے پہلے دُعاما نگ کرجاسکتا ہے

سوال:... فجر کی نماز میں اِمام وظیفہ پڑھ کر دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھاتے ہیں، میں چونکہ ملازم ہوں، ساڑھے آٹھ بجے ڈیوٹی پر حاضری دینا ہوتی ہے، دُودھ لانا، ناشتہ تیار کرنا، پھر کھانا، کپڑے بدل کر تیار ہوکر بس کا انتظار کرنا، ایسی صورت میں کیا میں ان کے ساتھ دُعامیں شریک ہوں یااپی مختصر دُعاما نگ کرمسجد ہے آجاؤں؟

جواب:...إمام كے ساتھ دُ عاما نگنا كوئى ضرورى نہيں،آپنمازے فارغ ہوكرا پنى دُ عاكر كے آسكتے ہيں۔(١)

# كياحضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نمازك بعد ہاتھ أٹھا كرؤ عاكرتے تھے؟

سوال:...کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا کیا کرتے تھے؟ اگر کیا کرتے تھے تو کوئی حدیث بحوالہ بیان کریں۔

جواب:...نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنے کی صراحت تو منقول نہیں ، البتہ فرض نماز کے بعد وُعا کرنے کی ترغیب آئی ہے ، اور ہاتھ اُٹھا کر مانگنا وُعا کے آ داب میں سے فرمایا ہے۔اس لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کر وُعا کرنا ارشاداتِ نبوی کے مین مطابق ہے، گر بلند آ داز سے وُعانہ کی جائے جس سے نمازیوں کی نماز میں ضلل بیدا ہو۔

# نماز کے بعد عربی اور اُردومیں دُعا کیں

سوال:.. بنمازے فارغ ہوکر میں دُرود إبراجيمى ،سورهٔ فاتحداورا يک دُعا "دبنا اثنا فىي الدنيا" پڑھ کر باقی دُعا اُردومیں مانگتا ہوں ، کيونکه مزيد دُعا کیں (عربی) میں یادئیں ہیں ،کیامیرا پیمل مسنون ہے؟ جواب:..کوئی حرج نہیں۔

### سنتوں کے بعداجتماعی دُعا کرنا بدعت ہے

سوال:..ظہراورعشاء کی سنتوں کے بعد دو دفعہ دُ عاکرتا ہوں ،اورید دُ عااجتماعیت کے ساتھ کررہا ہوں ،خواص کے لئے اور عوام کے لئے دُ عابحثیت اجتماعی بدعت ِسیئہ ہے یا بدعت ِحسنہ؟ شرعی جواب ارشا دفر مائیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں کا تعلق اِمام سے ختم ہوجاتا ہے، اس لئے مقتدیوں کے لئے فرض نماز کے بعد اِمام کے ساتھ اِجْمَا عَی طور پر دُعاکر ناضروری نہیں۔

جواب:...سنتوں کے بعداجماعی دُعا کے لئے إمام اور مقتدیوں کا بیٹھے رہنا، اور پھرمل کر دُعا کرنا سیحے نہیں، اس کا اہتمام والتزام بدعت ہے، بدعت کالفظ مطلق بولا جائے تو بدعت ِسینہ ہی مراد ہوتی ہے۔

# نماز کے بعددُ عا اُونجی آواز ہے مانگنا

سوال:...زید کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اِمام کا اُونچی آ واز میں دُعا مانگنا مکروہ ہے، فقیہ حنفیہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

جواب:... إمام ابوحنیفہ کے نزدیک وُعا آہتہ مانگنی جاہئے، اُونچی آواز سے وُعا کی عادت کرلینا وُرست نہیں، بھی مقتدیوں کی تعلیم کے لئے بلندآ واز سے کوئی جملہ کہددے تو مضا نقہ نہیں۔ (۲)

### دُعا کے وقت آسان کی طرف نظراً ٹھانا

سوال:... حضرت جابر بن سمرة اور حضرت ابو ہریرة سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''لوگو! نماز میں نظری آسان کی طرف ندا نھاؤ، خدشہ ہے کہ بینظریں اُ چک لی جائیں اور واپس ندا ئیں۔'' مسئلہ بیہ ہے کہ کیا بیحدیث پاک دُ عاکے وقت آسان پر جوانسان نظریں اُٹھا تا اور ہاتھ بھیلا کرا ہے رَبّ ہے مانگتا ہے، اس پر بھی صادق آتی ہے؟ بعنی دُ عاکے وقت بھی کیا نظریں اُوپر ندا ٹھائی جائیں؟ (بیحدیث شریف ضیح مسلم نے ہے)۔

جواب:...! مام نو وکؒ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے خارج نماز میں بھی وُ عامیں آسان کی طرف نظریں اُٹھانے کوئکر وہ کہا ہے ،مگرا کثر علاء قائل ہیں کہ مکر وہ نہیں ، کیونکہ آسان وُ عاکا قبلہ ہے۔ (۳)

(۱) ورحم الله طائفة من المبتدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معه يقومون بعد المكتوبة بعد قرأتهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية، والمقتدون يؤمنون على ذالك، وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتزام والدوام حتى ان بعض العوام اعتقدوا أن الدعاء بعد السنن والنوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضرورى واجب ...... ومن لم يرض بذالك يعزلونه علن الإمامة ويطعنونه، ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم، وأيم الله! إن هذا أمر محدث في الدين واعلاء السنن جـ٣ ص ١٦٤ ا، كتاب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنية الدعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كراچى). أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (بخارى ج: اص: ٣٠٠ كتاب الصلح). نيز تقصيل كراچى كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٠٠ تا ٣٠٠٠ كتاب الصلح).

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفى ....... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا: دعوة السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية. (إعلاء السنن ج: ٢ ص: ٩٣ أبواب الوتر). وفى ردالحتار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) كتاب الحج: وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولى، قلت: ويجتهد فى الدعاء، والسنة أن يخفى صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرّعًا وخفيةً. وفى الفتاوى الهندية (ج: ٥ ص: ١٨) كتاب الكراهية، الباب الرابع: إذ دعا بالدعاء المأثور جهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به. مزير تفصيل ك لحرّ الم خوب، تأليف: مقتى كفايت الشصاحب.

(٣) وفي شرح المسلم للنووى: قال القاضى عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلوة فكرهه شريح وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلوة ... الخ. (مسلم شريف ج: ١ ص: ١٨١).

### دُعاما نَكَّتِے وقت ہاتھ كہاں تك أُٹھائے جائيں؟

سوال:... کچھ عرصہ پہلے بچوں کے کالم میں طریقۂ نماز سکھاتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ دُعا مانگتے وقت خیال رکھنا چاہئے کہ ہاتھ کندھوں ہے اُو پر نہ جائیں ، کیا پیچے ہے؟

جواب:...جی ہاں!عام حالات میں یہی سیح طریقہ ہے، البتہ نمازِ استیقاء میں اس سے زیادہ اُٹھانا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وُ عامیں عاجزی اور مسکنت کی کیفیت ہونی جائے۔(۲)

# دُعا ما تَكَتَّے وقت ہاتھ كہاں ہونے جا ہئيں؟

سوال:...ؤعا کامسنون طریقه کیاہے؟ یعنی صرف بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کوشانوں تک اُٹھا کرہی دُعا کی جاسکتی ہے،اس کے علاوہ کوئی اور طریقتہ اِختیار کرنا موجبِ گناہ تو نہیں ہے؟ کیا بصورتِ عاجزی بندہ اپنے رَبِّ کے حضور تجدے کی طرح سرکور کھ کر دُ عا کرے توبیطریقہ خلاف سنت تونہیں ہوگا؟ بعض اہلِ علم کومیں نے بیہ کہتے ہوئے سا ہے کہ تجدے کے انداز میں وُعا کرنا غیرمسنون ے،اس سے إجتناب كياجائے۔

جواب:... ہاتھاُ ٹھا کرؤ عاکر نا کمال سنت ہے، اگر ہاتھاُ ٹھائے بغیر دُ عاکر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ،اور سجدے میں دُ عا کرنا جائز ہے ،گرنماز وں کے بعدسب کے سامنے ایسا کرنا تھے نہیں ،گھر کے اندر تنہائی میں ایسا کر لے تو کوئی مضا نقة نہیں۔

### سجدے میں دُعاما نگنا جائز ہے

سوال:...میں نے ساہے کہ مجدے میں گر کرؤ عانہیں مانگنی جاہئے کیونکہ نبیت کے بغیر مجدہ نہیں ہوتا۔

جواب: ... بجدے میں دُعاما نگنے میں یہ تفصیل ہے کہ مجدہ یا تو نماز کا ہوگا یا بغیرنماز کے ،اگرنماز کا مجدہ ہوتو مجدے کے اندر دُعا ئیں کرنا جائز ہے، مگرشرط بیہ ہے کہ دُعا عربی زبان میں کرے، بلکہ قرآن وحدیث میں جودُعا ئیں آتی ہیں،ان کو اختیار کرے، ( فرض نماز میں اِمام کو تجدے میں دُعا کیں نہیں کرنی جا ہئیں تا کہ مقتدیوں پر بارنہ ہو ؓ ،اورا گر تجدہ نماز کے علاوہ ہوتو لوگوں کے سامنے

(١) عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجعل اصبعيه حذاء منكبيه ويدعو. (مشكوة شريف ص:٩٦). (٢) عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يرفع يديه في شيء من دعائه إلَّا في الإستسقاء فإنه يرفع حتى يُرئ بياض ابطيه. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٣١، باب الإستسقاء).

 (٣) وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٩٣٨ كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء). (قوله فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روى عن ابن عباس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قنيه عن تفسير السمان ... إلخ. (فتاويُ شامي ج: ١ ص:٥٠٥، كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي).

(٣) ينبغي ان يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٣).

(٥) وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص:٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة ... إلخ).

اور فرض نمازوں کے بعد بحدے میں گر کر دُ عائیں نہ کرے۔ 'ہاں! تنہائی میں بحدے میں گر کر دُ عائیں کرنے کا مضا نَقة نہیں۔ <sup>(۲)</sup> وُعا کے بعد سینے پر پھونک مارنا

سوال:...جبلوگ دُعاما نگ لیتے ہیں تو بعض لوگ اپنے سینے میں پھونک مارتے ہیں ،کیا بیجا مُزے؟ جواب:...کوئی وظیفہ پڑھ کر پھونکتے ہوں گے،اور بیجا مُزے۔

#### إمام كانمازكے بعدمقتریوں کی طرف منه کر کے دُعاما نگنا

سوال: ... فجراورعصری نماز کے بعد إمام مقتدیوں کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف تقریباً پشت کر کے کیوں وُ عاما نگتا ہے؟ جواب:... کیونکہ نماز ہے تو فارغ ہو چکے،اب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہئے، باقی نمازوں میں چونکہ مختصر دُعا کے بعد سنتوں کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں،اس لئے اس مختصر وقفے میں مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا،اور فجراورعصر کے بعد تسبیحات پڑھ کر دُعا کی جاتی ہے،اس لئے طویل وقفہ ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے ہیٹھتے ہیں،نماز کے بعد امام کورُخ بدل لینا چاہیۓ خواہ دائیں جانب کرلے یا بائیں جانب، یا مقتدیوں کی طرف، بہرحال مقتدیوں کی طرف پشت

 (١) أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سُنَة أو واجبة وكل مباح يؤدى إليه فمكروه انتهى. (شامى ج: ٢ ص: ١٢٠ ، قبيل باب صلاة المسافر).

(٢) وحاصله ان ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سُنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ...إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١٢٠ ، قبيل باب صلاة المسافر).

 (٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعودات وينفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. (سنن أبي داؤد ج: ٢ ص: ١٨٩ ، باب كيف الرقي،

(٣) عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلّى صلاة أقبل علينا بوجهه. (بخارى شريف ج: ا ص:١١). وفي صلاة لَا تـطـوع بـعـدهـا كالفجر والعصر يكره المكث قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلوة والسلام فسمى هذا بدعة ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥). وكذا يكره مكثه قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٣١). أيضًا: وأما بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة، فنقول إذا فرغ الإمام من الصلاة فلا يخلوا إما إن كانت صلاة لَا تصلي بعدها سُنَّة أو كانت صلاة تصلي بعدها سُنَّة فإن كانت صلاة لَا تـصـلـي بـعدها سُنَّة كالفجر والعصر، فإن شاء الإمام قام، وإن شاء قعد في مكانه يشغل بالدعاء ..... لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الفجر إستقبل بوجهه أصحابه ...... ثم اختلفت المشائخ في كيفية الإنحراف ...... وقال بعضهم: هو مخير إن شاء إنحرف يمنة، وإن شاء يسرة، وهو الصحيح ...... وإن كانت صلاة بعدها سُنَّة، يكره له المكث قاعدًا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٩٣، ٣٩٣، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان ما يستحب للإمام، طبع رشيديه).

#### نماز کے وفت بلندآ واز سے ذکر کرنا نا جائز ہے

سوال:...ہماری مسجد میں نماز عشاء کے فوراُ بعد ذکرواذ کارکا سلسلہ جاری ہوجا تا ہے، ذکراتنی بلندآ واز سے کیا جاتا ہے کہ آ واز احاط مسجد سے باہر تک سنائی ویتی ہے، (بتیاں گل کردی جاتی ہیں)، جبکہ نمازی عشاء دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، شور سے نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے، مفصل تحریر کریں آیا بیکہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...ایسے وقت بلندآ واز ہے ذکر کرنا جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ، دُرست نہیں ،حضرات فقہاء نے اس کو ناجا ئز کھاہے۔ (۱)

# مسجد میں اجتماعی ذکر بالجمر کہاں تک جائز ہے؟

سوال:...جاری مجد بلکہ اس علاقے کی تمام مساجد میں تیج کی نماز کے بعد، بلکہ یعن جگہ لاؤڈ اپنیکر بھی لگا کر سلام پھیرنے کے فوراً بعد کلہ طیبہ کاؤکر ہوتا ہے، اور بعد میں وُرووشریف ان الفاظ کے ساتھ: "حسل علی نبینا حسل علی محمد"۔ البتہ ہماری مجد میں مسبوق اپنی رکعت ایک یا دو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اُونچا ذکر چنے چاکر در میانہ جم بھی نہیں، بلکہ زور لگا کر ایک سُر کے ساتھ تمام نمازی وَکر کر تے ہیں، اور پھر وہ وَکر مسنون یعنی آیت الکری اور شیخ سس بار، تخمید سس بار، اور تکبیر ہم سہار بھی پڑھتے ہیں۔ اورایک و فعد ابتنا کی دعا انگی جاتی ہے، ایساؤکر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دُوسری مجد میں سلام کے بعد تین دفعہ استفظر اللہ آہتہ پڑھتے ہیں اورایک دفعہ ابتنا کی دعا ان انساز کر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ دُوسری مجد میں سلام کے بعد تین دفعہ استفظر اللہ آہتہ پڑھتے ہیں اور آیت الکری اور "الملہ جا جو نبی من النار" کے دفعہ اور آسپی بہت اُونچا ذکر کرنے والے تواب پر ہیں؟ اس وقت کوئی سویا ہوائیں ہوتا، اور نہ کوئی اور آیت الکری اور "الملہ جا ہوتی ہوں گا ہوا ہوتو اس کوئماز کے لئے اُٹھایا جاتا ہے تا کہت کی نماز قضا نہ ہوجائے، اور مجد کے قریب کوئی ہیا ہوئی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی مسنون ہے، اور کوئی اور تواب کوئی ہوں گی۔ ایس کورت ہیں کہ اللہ سنت والمجمل کوئی المیاسات وہ نہ کوئی کلہ بعد نماز اُونچا پڑھے وہ تی نما ہوں گی اور حواب کرائم اُونچا ذکر کہ باتھ ہم بھی المیاست والمجمل عیں، دوغیرہ بھرا اکرت ہیں کہ حضور علیہ السلام، حضرت علی اور جواونچا ذکر نہ کرے وہ ذکر کے مانعین سے ہوکوئی کلمہ بعد نماز اُونچا پڑھے وہ تی نفی ہے، اور جواونچا ذکر نہ کرے وہ ذکر کے مانعین سے ہوکوئی کلمہ بعد نماز اُونچا پڑھے وہ تی نفی ہے، اور جواونچا ذکر نہ کرے وہ ذکر کے مانعین سے ہوگوئی کلمہ بعد نماز اُونچا پڑھے وہ تی نفی ہوں گیا در جواونچا ذکر نہ کرے وہ ذکر کے مانعین سے ہوگوئی کلمہ ہور ہیں۔

جواب:... ا: نماز کے بعد بلند آواز ہے ذکر کرناجس ہے مسبوق نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں ،اوراس مقصد

<sup>(</sup>١) قوله ورفع صوت بذكر ...... أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوّش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ ... إلخ و رشامي ج: ١ ص: ٢٦٠ ، مطلب في رفع الصوت بالذكر). وأيضًا فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء وتأذى المصلين أو النيام ... إلخ و رشامي ج: ٢ ص: ٣٩٨ ، طبع سعيد).

کے لئے لاؤڈ اپپیکر کااستعال اور بھی یُرا ہے۔ حدیث میں علاماتِ قیامت میں سے ایک علامت بیار شادفر مائی ہے: "واد سفعت الاصوات فی السمساجد" (۲) یعنی مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کرنا اُمت کے بگاڑ کی علامت ہے۔

۲:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ، صحابہ کرامؓ ، سلف صالحینؓ سے جوطریقة منقول ہے وہ بیہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کرزیرِ لب تبیجات اوراذ کارِ مسنونہ پڑھے جا نمیں ، اورآ ہتہ ہی وُ عاکی جائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی بھی تعلیم کے لئے کوئی کلمہ بلند آ واز سے بھی فرماد سے تھے ، بلند آ واز سے بھی وُ عا ہوجائے جبکہ اس سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتو کوئی مضا نقہ نہیں۔ جبری وُ عاکومعمول بنالینا اور سنت کی طرح اس کی یابندی کرنا تھے نہیں۔

":...ذکراوروُعا کاتعلق بندےاورمعبودِ برحق جل شانہ کے درمیان ہے، بلندآ واز ہے،خصوصاً لاوُوْ اسپیکر پر ذکراوروُعا کی اُذان دینااس کی رُوح کے منافی ہے،اوراس میں ریااورمخلوق کی طرف النفات کا خطرہ زیادہ سے زیادہ ہے،اس لئے مسلمانوں کواس سے احتر ازکرنا چاہئے،اورا گرکوئی اس کے خلاف کرتا ہے تواس ہے اُلجھنے کی ضرورت نہیں۔ (۳)

## دوران نمازاً نگليول پرتسبيجات شاركرنا

سوال:...میں نے ایک جگہ پڑھاتھا کہ نماز میں الحمد للہ، سجان اللہ، اللہ اکبروغیرہ ہاتھ پریاتبیج پڑہیں پڑھنی چاہے، اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے،اگریہ بات سے ہے تو ہم کیسے ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:..نماز میں اُنگلیوں پریات بیچ پرگننا واقعی مکروہ ہے،صلوٰۃ التبیح میں ان کلمات کے گننے کی ضرورت پیش آتی ہے،اس کی تدبیر بیہ ہے کہایک ایک اُنگلی کوذراسا دباتے رہیں۔

## آيتين،سورتين اورتسبيجات أنگليون پرشار كرنا

سوال:...آیتی،سورتیل یا تسبیحات اُنگلیوں پرشار کرنا مکر وہات نماز میں شامل ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ نماز کے بعد جوہم تشبیح اُنگلیوں پرشار کرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل، أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت فيه خصوصيات غير مشروعة كما صرح به على القارئ في شرح مشكّوة والحصكفي في الدر المختار وغيرها. (سباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأوّل، مشموله رسائل لكنوى ج:٣ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) (وظهرت الأصوات) أى رفعها (في المساجد) وهذا مما كثر في هذا الزمان وقد نص بعض علمائنا بأن رفع الصوت في
المسجد ولو بذكر حرام. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ۵ ص: ۲۱، باب أشراط الساعة).
 (۳) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ويكره عد الآى والتسبيح باليد ..... والأظهر ان الخلاف في الكل كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص:٥٠١). اما خارجها فلا يكره كعده بقلبه أو بغمزة أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح. (درمختار ج: ١ ص:٩٥٠).

#### جواب:...آیات یاتسیحات کا اُنگلیوں پر گننانماز کے اندر مکروہ ہے'، نمازے باہر مکروہ نہیں، بلکہ مامور ہہے۔ (\*) تسبیحات ِ فاطمی کی فضیلت

سوال:...میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ۳۳ مرتبہ سجان اللہ، ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر، مطلب بیہ ہے کہ سودانوں کی بیر بیچ جو محض روزانہ سے فجر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پڑھے گا تو قیامت کے دن اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوگا ؟

جواب: ... آپ نے صحیح لکھا ہے، یہ کلمات وتبیجاتِ فاظمی کہلاتے ہیں، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی ہیں محضرت فاظمہ رضی اللہ عنہا کو سکھائے تھے۔ حدیث میں ان کے بہت سے فضائل آئے ہیں، '' جوحضرت شیخ الحدیث مولا نامحمد زکریا کا ندہلوی مدنی قدس سرۂ کے رسالے'' فضائلِ ذکر'' میں جمع کردیئے گئے ہیں، یہ پاکیزہ کلمات ہر نماز کے بعد اور رات کوسوتے وقت بڑے اہتمام سے پڑھنے چاہئیں۔

# نماز کے بعد کی تنبیجات اُنگلیوں پر گنناافضل ہے

سوال:...میں نے کہیں یہ مسئلہ پڑھاتھا کہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی تبیج (۳۳بارسجان اللہ، ۳۳بارالحمد للہ اور ۳۳ باراللہ اکبر) ہاتھ کی اُنگلیوں پر گن کر پڑھنا مکروہ ہے۔گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں بیفر مائیں کہ آیا یہ مسئلہ وُرست ہے یانہیں؟ جواب:...وُرست نہیں! اُنگلیوں پر تسبیحات کا گننا نہ صرف جائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں تسبیحات کو اُنگلیوں پر گنے کا تھم

#### آياب:

"عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فانهن مسؤلات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة."

(رواه الترندى والوداؤد، مقلوة ص:٢٠٢)

ترجمه: " حضرت يبيرة رضى الله عنها جو بجرت كرنے واليول ميں سے تھيں، فرماتى بين كه: رسول الله عليه وكل من عنها عنها كه: تبيح وبليل اور تقديس كواپن أو پرلازم كرلواوران كوأ تكيول پرگنا الله عليه وسلم نے بم سے فرمايا تھا كه: تبيح وبليل اور تقديس كواپن أو پرلازم كرلواوران كوأ تكيول پرگنا

 <sup>(</sup>۱) وكره تنزيهًا (عد الآى والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقًا) ولو نفلًا أما خارجها فلا يكره. (الدر المختار ج: ۱
 ص: ۲۵۰، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٢) عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. (مشكوة ص:٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) عن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلوة: ثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تكبيرة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩ ١ ١، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

کرو، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو بلوایا جائے گا، اور ذکر سے غفلت نہ کیا کرو، ورنہ رحمت سے بھلادی جاؤگی۔''

# چلتے پھرتے تبیج کرنا

سوال:...میں نے کراچی میں مردوں اور عورتوں کوراستہ چلتے پھرتے تبیج کرتے دیکھا ہے، اکثریوں بھی دیکھا ہے کہ سڑک پارکررہے ہیں گرتسیج کے دانے چلتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں میں نے بس اسٹاپ پرایک عورت کو دیکھا آ دھے سے زیادہ سرکھلا ہوا تھا، کھڑی تبیج کررہی تھی، میں آپ سے پوچھنا جا ہتی ہوں، کیا تبیج کرنے کا پیطریقہ ڈرست ہے؟

جواب:... بہج پڑھنا چلتے پھرتے بھی جائز ہے، بلکہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر وقت آ دی ذکرِ الہی میں مصروف رہے،اگر کوئی شبیج کے دوران غلط کام کرتا ہے تواہے ایسانہیں کرنا چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

# شبیج بدعت نہیں، بلکہ ذکرِ الٰہی کا ذریعہ ہے

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں چلتے پھرتے تنبیج پڑھنے کو جائز، بلکہ بہت اچھی بات لکھا ہے، یہاں پر میرا مقصودآپ کے علم میں کی فتم کا شک و شبہ کرنانہیں۔ بلا شبہ آپ کاعلم وسیج ہے، مگر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تنبیج کے دانے پڑھنا حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داخل نہ تھا، اور نہ ہی اسے ذکر اللہ کہا جا سکتا ہے، ذکر اللہ کے مملی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں، بیا لیک شرعی بدعت ہے جو آج کل ہماری زندگی میں فیشن کی شکل میں داخل ہوگئ ہے، اُمید ہے آپ اس مسئلے پر مزید کچھ روشی ڈالیس گے۔

جواب: ... بہت بھی بذات خود مقصود نہیں، بلکہ ذکر کے شار کرنے کا ذریعہ ہے، بہت کی احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ فلاں ذکر اور فلاں کلمہ کوسومر تبہ پڑھا جائے تو بیا جر ملے گا، حدیث کے طلبہ سے بیاحادیث فخی نہیں ہیں۔ اور فلا ہر ہے کہ اس تعداد کو گئنے کے لئے کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرورا ختیار کیا جائے گا، خواہ اُنگیوں سے گنا جائے یا کنگریوں سے، یا دانوں سے۔ اور جو ذریعہ بھی اختیار کیا جائے وہ بہر حال اس شرقی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو چزکی مطلوب شرقی کا ذریعہ ہوہ ہوہ بعث نہیں کہلاتا، بلکہ فرض کے لئے ایسے ذریعہ کا اختیار کرنا فرض، اور واجب کے لئے ایسے ذریعہ کا اختیار کرنا واجب ہے، ای طرح مستحب ہوگا۔ آپ جائے ہیں کہ جج پر جانے کے لئے بھی کھلا ہوتو ای کا اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر متیوں راہت کھلے ہوں تو زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا ئیں، صرف ایک ہی کھلا ہوتو ای کا اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر متیوں راہتے کھلے ہوں تو ان میں کی ایک کو لاعلی اتعین اختیار کرنا فرض ہوگا۔ اور اس کے حصول کا ان میں کی ایک کو لاعلی اتعین اختیار کرنا فرض ہوگا، اور آگر متیوں راہتے کھلے ہوں تو ان میں کہا کہ کو لاعلی اتعین اختیار کرنا فرض ہوگا، اور چونکہ تمام ذرائع میں زیادہ ایک خریعت نہیں کہیں گے، بلکہ دُوسرے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کہلائے گا، اور چونکہ تمام ذرائع میں زیادہ آسان ہے، اس لئے اس کو ترجے ہوگا۔

<sup>(</sup>١) قال (صلى الله عليه وسلم): لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. (مشكوة، ص: ٩٨ ، باب ذكر الله).

۲:...متعدّداحادیث سے ثابت ہے کہ کنگریوں اور دانوں پر گننا آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ملاحظہ فر مایا اور نکیرنہیں فر مائی ، چنانچہ:

الف:...سنن افي داؤو (ج: اص: ۳۱۰ باب التسبيح بالحصى) اورمتدرك حاكم (ج: اص: ۸۵) مين حضرت سعد بن افي وقاص رضى الله عنه كى روايت ہے كه:

"انه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصلى الله على امرأة وبين يديها نوى أو حصلى تسبح به فقال: اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا وافضل .... الحديث." (سكت عليه الحاكم وقال الذهبى صحيح).

ترجمہ:...' وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس گئے، جس کے آگے تھجور کی گئے ایس گئے، جس کے آگے تھجور کی گئے لیاں یا کنگریاں رکھی تھیں، جن پروہ تبیج پڑھ رہی تھی، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں تجھے ایسی چیز ہتاؤں جواس سے زیادہ آسان اور افضل ہے؟....الخ۔''

ب:... ترزرى (ج: ۲ ص: ۱۷۵) اور متدرك ماكم (ج: ۱ ص: ۵۳۷) پر حفرت صفيد رضى الله عنها سے روايت كه:

"قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى اربعة آلاف نواة
اسبح بهن، فقال: يا بنت حى! ما هذا؟ قلت: اسبح بهن! قال: قد سبحت منذ قمت على
رأسك اكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من
شى. " رقال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبى صحيح).

ترجمہ: " آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میرے آگے چار ہزار گھلیاں تصین، جن پر میں تبیع پڑھ رہی ہے۔ سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں، میں نے اس سے زیادہ تبیع پڑھ لی ہے۔ میں نے عرض کیا: میں ان پر تبیع پڑھ رہی ہوں! فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوا ہوں، میں نے اس سے زیادہ تبیع پڑھ کی ہے۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے بھی سکھا ہے۔ فرمایا: یوں کہا کر: سبحان اللہ عدد ما خلق من شی۔" کیا: یارسول اللہ! میں صاحب "عون المعبود" کھتے ہیں:

"هـٰـذا اصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فانه في معناها اذ لا فرق بين المنظومة والمنشورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة."

(عون المعبودج: اص:۵۵۵)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھلیوں پرنگیرنہ فرمانا تبیج کے جائز ہونے کی ضیح اصل ہے۔ کیونکہ تبیج بھی تھلیوں کے ہم معنی ہے، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تھلیاں پروئی ہوئی ہوں بابغیر پروئی ہوئی ہوں ،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ،ان کا قول لائق اعتبار نہیں۔'' سن بیجی ،ایک اور لحاظ سے بھی ذکر الہی کا ذریعہ ہے ، وہ یہ کہ بیج ہاتھ میں ہوتو زبان پرخود بخو دذکر جاری ہوجا تا ہے ،اور تبیج نہ ہوتو آ دمی کوذکر یا نہیں رہتا ،اسی بنا پر تبیج کو'' ندکر ہ'' کہا جا تا ہے ، یعنی یا د وِلا نے والی ،اور اسی بنا پر صوفیہ اس کو'' شیطان کے لئے کوڑا'' کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ شیطان دفع ہوجا تا ہے ، اور آ دمی کو ذکر سے عافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ، پس جب ذکر الہٰی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تبیج کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے ، تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ نو کر الہٰی ہونے کی وجہ سے اس کو متحب کہا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

#### دُرودشریف کا ثواب زیادہ ہے یا اِستغفار کا؟

سوال:...دُرودشريف كانواب زياده بياستغفاركا؟

جواب:...دونوں کا ثواب اپنی اپنی جگہ ہے، اِستغفار کی مثال برتن ما نجھنے کی ہے، اور وُرود شریف کی مثال برتن قلعی کرنے کی۔ مختصر وُ رود مثر لیف

سوال:...ہم اکثر سنتے ہیں کہرسول اللّٰہ علیہ وسلم پر کثر ت ہے ؤرد وشریف بھیجو،تو مولا ناصاحب! آپ وُرود بھیجنے کا کوئی آ سان طریقہ بتا کیں اور پیجی بتا کیں کہ دُرود شریف میں کون سا دُرودافضل ہے؟

جواب: ...سب سے افضل دُرودشریف تو وہ ہے جونماز میں پڑھاجا تا ہے، اور مخضر دُرودشریف پیجی ہے: "اَللّٰهُ ہُ صَلِّ عَللٰی سَیّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَی الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِّمُ"،اس دُرودشریف کی تین تبیج صبح کو، تین تبیج شام کو پڑھی جائیں،اتی فرصت نہ ہوتو صبح وشام ایک ایک تبیج ہی پڑھ لی جائے،اس کے علاوہ جب بھی فرصت وفراغت ملے دُرودشریف کوور دِ زبان بنانا چاہئے۔

#### نماز والے دُرودشریف میں'' سیّدنا ومولانا'' کااضافہ کرنا

سوال:... نماز میں التحیات اور تشہد کے بعد والے دُرود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناموں سے پہلے'' سیّد ناومولانا'' پڑھنا کیسا ہے؟

جواب:... ہمارے ائمہ سے تو یہ مسئلہ منقول نہیں ، درمختار میں اس کو شافعیہ کے حوالے سے مستحب لکھا ہے ، اور اس سے موافقت کی ہے۔ (۱)

# روضة اقدس پردُرودشريف آپ صلى الله عليه وسلم خود سنتے ہيں

سوال: ... جفنورِ اکرم صلی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام بھیجنا جائز ہے؟ اور جب ہم پڑھتے ہیں تو حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم خود غنتے ہیں؟

<sup>(</sup>١) وندب السيادة لأن زيادة الأخبار بالواقع عن سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيره. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣ ٥، باب صفة الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم پر دُرود وسلام پڑھنے کا تو تھم ہے، اور اس کے بے ثار فضائل آئے ہیں، مگراس کے الفاظ اور اس کا وہی طریقہ میں جو آنخضرت مسلی الله علیه وسلم نے خود ارشاد فر مایا ہے، آج کل جولوگ گاگا کر دُرود وسلام پڑھتے ہیں، بیطریقہ نہ صرف خلاف سِنت ہے، بلکہ محض ریا کاری ہے۔ دُرود شریف اگر روضۂ اقدس پر پڑھا جائے تو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم خود سنتے ہیں، ورنہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ (۱)

# ایک مجلس میں اسمِ مبارک پر پہلی بار دُرودشریف واجب اور ہر بارمستحب ہے

سوال:...لانڈھی کالونی ایریا- ۳بی میں رحمانیہ مجدواقع ہے، وہاں پر مجھے نمازِ جعدادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اِمام محترم نماز سے پون گھنٹہ پہلے تقریر فرماتے ہیں، دورانِ تقریر'' رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم'' کالفظ بار بارز بان پر آتا ہے، مگراس طرح کہ: '' رسول اللہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا''،'' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' نہیں کہتے، مجھے ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیااس طرح نام مبارک ...سلی اللہ علیہ وسلم ... لینا ہے ادبی نہیں؟

جواب:...ایک مجلس میں پہلی بار جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو وُرودشریف... سلی الله علیہ وسلم پڑھنا واجب ہے، اور ہر باراسم مبارک کے ساتھ وُرود پڑھنا واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ جی نہیں چا ہتا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا پاک نام لیا جائے اور وُرودشریف نہ پڑھا جائے، خواہ ایک مجلس میں سو بارنام مبارک آئے، ہر بار'' صلی الله علیہ وسلم'' کہنا مستحب ہے۔ (۲)

#### دُعا كى قبوليت كے لئے اوّل وآخر دُرود شريف كا ہونازيادہ أميد بخش ہے

سوال:...کیا دُ عاکے اوّل اور آخر میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر دُرود شریف پڑھے بغیر دُ عاقبول نہیں ہوتی؟ جواب:...دُ عاکے اوّل و آخر دُرود شریف کا ہونا دُ عاکی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے، "حضرت عمر رضی اللّٰہ عنہ کا قول ہے کہ: دُ عا آسان وزمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوّل و آخر میں دُرود شریف نہ ہو۔ (")

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى علىّ عند قبرى سمعته ومن صلّى علىّ نائيًا أبلغته. رواه البيهقى. (مشكّوة ص:٨٤، باب الصلّوة على النبى صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>٢) وقد جزم بهذا القول أيضًا المحقق ابن الهمام في زاد الفقير فقال: ..... وايجابها كلما ذكر إلّا أن يتحد المحلس في ستحب التكوار بالتكوار ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١ ١ ٥، ١ ٥ ٥) مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي).

<sup>(</sup>٣) ونص العلماء على إستحبابها (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) في مواضع ..... وأوّل الدعاء وأوسطه وآخره.
(شامي ج: ١ ص: ١ ١ ٥، مطلب نص العلماء على إستحباب الصلاة على النبي في مواضع).

<sup>(</sup>٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصل على نبيك. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٨٤). وكذا عن على رضى الله عنه. (ترمذي ج: ١ ص: ٩٩).

#### بغيروضودُ رودشريف پڙهناجا رَزے

سوال:...بغیروضووُ رودشریف پڑھنا چاہئے یانہیں؟ میں اوّل وآخروُ رودشریف پڑھ کرخدا سے وُ عاما نگتا ہوں ، کیااس طرح وُ عاما نگنا صحیح ہے یانہیں؟

جواب:..بغیروضوکے دُرودشریف پڑھنا جائزہ،اوردُ عاکے اوّل وآخر دُرودشریف پڑھنا دُ عاکے آ داب میں ہے ہے، حدیث میں اس کا حکم آیا ہے۔حضرت عمر رضی اللّٰدعنه کا ارشاد ہے کہ:'' دُعا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم پردُرودشریف نہ پڑھا جائے۔'''(۲)

#### دُرود شریف کی کثرت موجبِ سعادت وبرکت ہے

سوال:... میں ہرنماز کے بعد دُرودشریف کی ایک تنبیج پڑھتا ہوں ، کیا دُرودشریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپنی صحت ، قوّت اور فرصت کالحاظ رکھتے ہوئے جتنازیا دہ دُرودشریف پڑھیں موجب سعادت وبرکت ہے۔

## خالی اوقات میں دُرودشریف کی کثرت کرنی جاہئے

سوال:...خالی اوقات میں مساجد یا گھر پر دُرودشریف یا اِستغفار پڑھیں تو دونوں میں افضل دُرودکون ساہوگا؟ جواب:...دونوں اپنی جگہ افضل ہیں ،آپ دُرودشریف کی کثرت کریں۔ (۳)

#### دُرودشريف بھی اُٹھتے بيٹھتے پڑھنا جائز ہے

سوال:...دُرودشریف کھڑے ہوکر پڑھناجا ئزہے یانہیں؟ آکیونکہ اُٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمدوثنا کرنی چاہئے۔ جواب:...دُرودشریف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھناجا ئزہے۔ (۵)

#### بےنمازی کی دُعا قبول نہ ہونا

سوال:...کیانمازنه پڑھنے والوں کی دُعا ئیں قبول نہیں ہوتیں؟اورایسےلوگ جودُعا ئیں کرتے ہیں ان دُعاوَں کااللہ کے

(١) (قوله ومستحبة في كل أوقات الأمكان) أي حيث لا مانع ونص العلماء على استحبابها في مواضع ..... وأوّل الدعاء، وأوسطه، وآخره (الدر مع الشامية ج: ١ ص: ١٨ ٥، مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي).

(۲) عن عــمـر بـن الـخـطـاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصل على نبيكــ رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۸۷، وكــذا عن علي رضى الله عنه، ترمذي ج: ١ ص: ٩٦، بــاب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

(٣،٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علىّ صلوة. رواه الترمذى. (ترمذى ج: اص:٣٣). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى علىَّ واحدة صلّى الله عليه عشر صلوات وحُطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. (مشكّوة ص:٨٦).

(۵) ومستحبة في كل أوقات الإمكان أى حيث لا مانع ...إلخ. (ردالحتار ج: ۱ ص: ۱۸ ۵، مطلب نص العلماء على إستحباب الصلاة).

ز دیک کوئی مرتبہ ہے؟ ایس دُعا ئیں کوئی مطلب رکھتی ہیں؟

جواب:...وُعا تو کافر کی بھی قبول ہو سکتی ہے'' ہاتی جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے سیجے نہیں، اس کی وُعا قبول بھی ہوجائے تو بیا بیاہی ہوگا کہ جیسے کتے کوروثی ڈال دی جاتی ہے۔

ستر ہزار بارکلمہ شریف پڑھ کر بخشنے سے مردے سے عذاب ٹل جاتا ہے

سوال:... میں نے پچھ عرصة بل کسی جگہ پڑھاتھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، دُوسرے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہے، کسی نے اس کو بتایاتھا کہ کلمہ شریف سوالا کھ دفعہ (تعداد مجھےٹھیک سے یا نہیں) پڑھ کراس کواس کا ثواب پہنچائے تواللہ پاک اس کا عذاب دُورکردیں گے، لہذاانہوں نے بیہ پڑھااور پھر دوبارہ خواب میں دیکھا کہ اس شخص کا عذاب دُورہو چکاہے، اس سلسلے میں پچھ بزرگوں کے نام تھے جو مجھے یا نہیں، کیاالی کوئی چیز ہے؟

جواب:...اس قتم کا واقعہ ہمارے شخ حضرت ِ اقدس مولانا محمد زکریا مہا جریدنی قدس سرہ نے شخ ابوین ید قرطبی ہے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: '' میں نے بیسنا کہ جو خض ستر ہزار مرتبہ '' لا اللہ الا اللہ'' پڑھے، اس کو دوزخ ہے نجات ملے، میں نے بی نجرس کر ایک نصاب بعنی ستر ہزار کی تعدادا پی بیوی کے لئے پڑھا اور کئی نصاب خودا پنے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ بیصا حب کشف ہے، جنت و دوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، مجھے اس کی صحت میں کچھتر دوقا، ایک مرتبہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، کہ دفعۃ اس نے چنج ماری اور سانس پھولنے لگا اور کہا کہ: میری مال دوزخ میں جل رہی ہو اب کی حالت مجھے نظر آئی۔

قرطبی کہتے ہیں کہ میں اس کی گھبراہٹ و کھے دہا تھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس ہے اس کی سچائی کا بھی مجھے تجربہ ہوجائے گا۔ چنانچے میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا اُن نصابوں میں سے جواپنے لئے پڑھے تھے، اس کی ماں کو بخش دیا۔ میں نے اپنے دِل میں چیکے ہی سے بخشاتھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سواکسی کو نہتی ، مگروہ نو جوان فورا کہنے لگا کہ: پچیا! میری ماں دوز خے عذاب ہے ہٹادی گئی۔

۔ قرطبیؓ کہتے ہیں کہ مجھے اس قصے ہے دو فائدے ہوئے ، ایک تو اس برکت کی جوستر ہزار کی مقدار پر میں نے سی تھی ، اس کا تجربہ ہوا ، دُوسرے اس نو جوان کی سیائی کا مجھے یقین ہو گیا۔''<sup>(r)</sup>

كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے دُعائے مغفرت كرسكتے ہيں؟

سوال:...عام طور پرہم اپنے عزیز واقر باء (مرحومین) کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دُعاکرتے ہیں ،اور قرآن مجیداور

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض" (النمل: ٢٢). قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أى الدعاء أى لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة ولا يكشفها إلا هو، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. (تفسير جلالين ص: ٣٠٠، العنكبوت، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فضائل ذكر ص:٨٥،٨٥ طبع دهلي.

نوافل پڑھکران کوثواب پہنچاتے ہیں،اورخدا تعالیٰ سےان کے لئے جنت الفردوس کی وُعا ما نگتے ہیں،کیکن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم جوکہ کامل انسان تھے اور جن کے متعلق غلطی یا تقصیر کا تصور بھی گناہ ہے، تو کیا ان کے لئے مغفرت کی دُعا مانگنی جا ہے یانہیں؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی برکت ہے تو گنا ہگاروں کی مغفرت ہوگی ،اس لئے آپ صلی الله علیہ وسلم کے لئے وُعائے مغفرت کی ضرورت نہیں، بلکہ بلندی درجات کی وُعاکرنی چاہئے۔سب سے بہترین تخفی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہِ عالی میں وُرودشریف ہے،اورنفلی عبادات کا نواب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوضرور بخشا جا ہے، کہ یہ ہماری محبت وتعلق کا تقاضا ہے،مثلاً: قربانی کے موقع پر گنجائش ہوتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے بھی قربانی کی جائے ،صدقہ وخیرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جائے ، حج وعمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جائے۔(۱)

## استغفارسب كے لئے كياجا سكتا ہے

سوال:...اِستغفار کے متعلق کہا جاتا ہے کہا ہے بھائیوں کے لئے اِستغفار کیا کرو، پیمجھائیں کہ زندہ بھائی یا مردہ بھائی کے لئے اِستغفار کا کیا طریقہ ہے؟ اور پھریہ اِستغفاران بھائیوں کے لئے کیافا کدہ پہنچا تا ہے؟

جواب:...اِستغفارزندوں اورمُر دوں سب کے لئے کیا جاسکتا ہے، مثلاً: عربی میں بیالفاظ بہت جامع ہیں: "اَلسلّٰهُ مَّ اغُفِرُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسُلِمِيْنَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْآحُيَاءِ مِنْهُمْ وَالْآمُوَاتِ" اوراُردومِيں بِوالقاظ كهـ كـ كـ: ' يا الله!ميري اورتمام مسلمان مردوں اورعورتوں کی بخشش فرما۔"

ر ہا یہ کہ مسلمان کے لئے استغفار کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ جو شخص پوری اُمت کے لئے اِستغفار کرے، الله تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔اورجس شخص کے لئے بہت ہے مسلمان اِستغفار کررہے ہوں،اللہ تعالیٰ ان کی وُعا کی برکت سے اس شخص کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں، گویا پوری اُمت کے لئے اِستغفار کرنے کا فائدہ اِستغفار کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے، اور جن کے لئے اِستغفار کیا جائے ان کوبھی، کیونکہ اِستغفار کے معنی بخشش کی وُعا کرنے کے ہیں، اور بیدوُ عالمبھی رائیگاں نہیں جاتی ،جس کے کئے استغفار کیا جائے ، گویااس کی مغفرت کی شفاعت کی جاتی ہے ،اور حق تعالیٰ شانہ اہلِ ایمان کی شفاعت کوقبول فر ماتے ہیں۔

## " رات کے آخری تہائی حصہ "کی وضاحت اوراس میں عبادت

سوال:...میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان ہے دُنیا پرنزولِ اجلال فرماتے ہیں اور جو دُعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے،مراد کتنے بجے ہیں؟ یعنی ۳ بجے یا ۲ بجے؟

<sup>(</sup>١) قلت: وقول علمائنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل قابل لزيادة الكمال. (الشامي ج: ٢ ص:٣٣٣).

یعنی سی وقت کون سا ہے؟ اور بیر کہ وضوکر کے دور کعت نفل پڑھنی جا ہے اور پھر دُ عامانگنی جا ہے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ جواب ضروری دیں ، منتظر رہوں گی۔

جواب: ..غروب آفتاب سے مجع صادق تک کا وقت تین حصوں میں تقسیم کردیا جائے تو آخری تہائی مراد ہے، مثلاً آج کل مغرب سے مجع صادق تک تقریباً ہوتی ہے، اور سوا ایک بجے تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک بجے سے مجع صادق تک تقریباً ہوتی ہے، سوا ایک بجے سے مجع صادق تک وہ وقت ہے جس کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس وقت وضوکر کے جارے لے کربارہ رکعتوں تک جتنی اللہ تعالیٰ تو فیق دے، نماز تہد میں پڑھنی جائے، اس کے بعد جتنی وُعا کیں ما نگ سکے مائے۔

عهدنامه، دُعائے گنج العرش، دُرود تاج وغیرہ کی شرعی حیثیت

سوال:...میں نے اربعین نووی پڑھی جس کے صفحہ: ۱۶۸ پر دُعائے گئے العرش، دُرود لکھی، عہد نامہ، وغیرہ کے متعلق شکوک وشہات کا اظہار کیا ہے۔ میں چند دُعاوَل کوآپ کی رائے شریف کی روشیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان دُعاوَں کے شروع میں جوفضیات کھی ہوئی ہے، اس ہے آپ بخو بی واقف ہوں گے، زیادہ ہی فضیات ہے جوتح رئیس کی جاسمتی، کیا بیاوگوں نے خودتو نہیں بنا کیں؟

آپ صرف یہ جواب دیں ان میں سے کون می دُعا قرآن وحدیث سے ثابت ہے اور کون می نہیں؟ اگر ثابت ہے تو جوشروع میں فضیلتیں قرآن وحدیث ہے ثابت ہے اور کون می نہیں؟ اگر ثابت ہے تو جوشروع میں فضیلتیں قرآن وحدیث سے ثابت ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم کوان دُعاوَں کو پڑھنا چاہئے یا کہ نہیں؟ کیا بید دُشمنانِ اسلام کی سازش تو نہیں؟

دُعا ئىل مندرجە ذىل ہيں:

۱:-وصیت نامه ۲:- وُرود ما بی به سن- وُرود کھی۔ ۲۰- وعائے گنج العرش۔ ۵:- وُعائے جیلہ۔ ۲:- وُعائے عکاشہ ۷:- عہد نامه ۸:- وُرود تاج به - وُعائے مستجاب۔

جواب:...'' وصیت نامہ''کے نام ہے جوتح رچھتی اور تقسیم ہوتی ہے، وہ تو خالص جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ تقریبا ایک صدی ہے برابر پھیلا یا جار ہاہے، ای طرح آج کل'' معجز ہ زینب علیہا السلام'' اور'' بی بی سیّدہ کی کہانی'' بھی سوجھوٹ گھڑ کر پھیلا ئی جار بی ہے۔

دیگر دُرودو دُعا کیں جوآپ نے لکھی ہیں، وہ کسی حدیث میں تو وارِ دُنہیں، نہان کی کوئی فضیلت ہی احادیث میں ذکر کی گئی ہے، جوفضا کل ان کے شروع میں درج کئے گئے ہیں، ان کوسیجے سمجھنا ہر گز جا کزنہیں، کیونکہ بیخالص جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا وبال عظیم ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، یہ بات توقطعی ہے کہ بیالفاظ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ نہیں، بلکہ کسی مخض نے محنت و ذہانت سے ان کوخود تصنیف کرلیا ہے، ان میں سے بعض الفاظ فی الجملہ صحیح ہیں، اور

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة ين يمضى ثلث الليل الأوّل فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجب له. الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص:٥٩).

قرآن وحدیث کے الفاظ سے مشابہ ہیں ، اور بعض الفاظ قواعدِ شرعیہ کے لحاظ سے سیحے بھی نہیں ، خدا اور رسول صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات تو کیا ہوتے!

یہ کہنامشکل ہے کہان دُعا وَل اور دُرود کارواج کیے ہوا؟ کسی سازش کے تحت بیسب کچھ ہواہے یا کتابوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے علمی سے فائدہ اُٹھایا ہے؟ ہمارے ا کابرین ان دُعا وَں کے بجائے قر آنِ کریم اور حدیثِ نبوی کے منقول الفاظ کو بہتر سمجھتے ہیں ،اورا پے متعلقین اوراحباب کوان چیزوں کے پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔

نمازوں کے بعدمصافحہ کی رسم بدعت ہے

سوال:...میں دیکھتا ہوں کہ بالخصوص فجراور عصر کی نمازوں کے بعد ،اس کے علاوہ ظہر ،مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد بالعموم مصلّی حضرات جناب إمام صاحب سے (جونماز پڑھاتے ہیں) اس کے بعد آپس میں ایک دُوسرے سے مصافحہ کیا کرتے ہیں ، بیمصافحہ بعد نماز کیسا ہے؟ براہ کرم اَ حکام شرعی فقدِ حنفیہ کے مطابق مطلع فرما ئیں۔

جواب:.. بنمازوں کے بعدمصافحہ کوفقہاء نے بدعت ککھا ہے،اس لئے اس کاالتزام نہ کیاجائے۔<sup>(۱)</sup>

## نماز کے بعد بغل گیرہونا یا مصافحہ کرنا بدعت ہے

سوال:... با جماعت نماز کے بعدمقتذیوں کا آپس میں بغل گیرہونا، ہاتھ ملانا باعث ِثواب ہے،سنت یا واجب ہے؟ جواب:... نہسنت ہے، نہ واجب، بلکہ بدعت ہے، اگر کوئی شخص دُ ورسے آیا ہوا ورنماز کے بعد ملے تواس کا مصافحہ ومعانقہ کرنا جائز ہے۔

# فرض نمازوں کے فوراً بعداور سنتوں سے قبل کسی سے ملنا کیسا ہے؟

سوال:...میرے بھائی جان مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرض پڑھ کرسلام پھیرا، برابر والے صاحب نے بھی سلام پھیرا، وہ بھائی جان کے بہت پُر انے دوست نکلے، کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لئے دونوں نے مصافحہ وغیرہ کیا، اور پھر بقیہ نماز پڑھ لیے، کچھ نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ ضرور بتا ہے کہ واقعی غلطی ہوگئ؟

#### جواب:...اگرکسی سے اس طرح ملاقات ہوجیسی کہ آپ کے بھائی کی اپنے دوست سے ہوئی تھی ، تو فرض نماز کے بعد بھی

<sup>(</sup>۱) ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة رضى الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع ... إلخ. (شامي ج: ۲ ص: ۱ ۳۸، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء).

<sup>(</sup>٢) أيضا

<sup>(</sup>٣) اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاءٍ. (شامى ج: ٢ ص: ٣٨١).

دُعااورمُصافحہ جائز ہے،مگرآ وازاُونچی نہ ہوجس سے نمازی پریشان ہوں۔<sup>(1)</sup>

# عيدين كى دُعاكب ہونى جاہے؟

سوال:...آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' میں عیدین کے خطبے میں دُعا کے متعلق یوں لکھا ہے:'دُعا بعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں، اور بعض خطبے کے بعد، دونوں کی گنجائش ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور فقہاء ہے اس مسلطے میں کچھ متقول نہیں۔'' جبکہ ای مسئلے کے متعلق'' فقاوی دارالعلوم دیو بند' جلد: ۵ صفحہ: ۲۳ پرایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:'' عیدین کی نماز کے بعددُ عامانگنا تا بت اور جا رُنہیں۔'' اس مسلطے میں سیحجے مسئلہ کیا ہے؟

جواب:...میں نے اپنے اکابر گوخطبے کے بعد دُعاما نگتے دیکھا ہے، نماز کے بعد دُعا کر لی جائے یا خطبے کے بعد، دونوں کی گنجائش ہے،اس سے زیادہ میں نہیں جانتا، واللہ اعلم!

# ہدایت اوراللہ کی رضا کی وُعا

سوال:...میں اللہ تعالیٰ ہے وُعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت ہے نواز دے، میرامقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ ہے سو فیصد راضی ہوجا ئیں ،اورمیرے ذمے جوفرائض اورحقوق ہیں ان کی ادائیگی کرسکوں ، کیا بیدُ عامانگنا صحیح ہے؟

جواب:...بس بیدُ عا کافی ہے کہ یااللہ مجھے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ،صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دِین کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو فیق عطا فرما ، اور مجھ سے جو کوتا ہیاں اور لغزشیں ہوں ، انہیں محض اپنے فضل اور اِحسان سے معاف فرما۔ اپنے لئے مغفرت کی دُعا کرتے رہیں۔

#### تعریف وتوصیف کے الفاظ بھی دُ عاہیں

سوال:...نماز کے بعد دُعاجہاں تک میراخیال ہے دُعائیالفاظ ہے ہونی چاہئے، یا پھراللہ تعالیٰ کی توصیف وتعریف کے ساتھ دُعاما تکی جاسکتی ہے۔ہماری مسجد کے إمام صاحب مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھاکن قل یا عبادی الذین اسرفوا...انہ ھوالغفور الرحیم''پڑھتے ہیں،ان الفاظ میں اِخراجات ہے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، دُعائیہ کوئی بات نہیں ہے۔ای طرح فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھاکن قل اللہم مالک الملک .... وترزق من تشاء بغیر حساب' پڑھتے ہیں، ان میں بھی دُعائیہ الفاظ نہیں ہیں، اس میں اللہ کی توصیف تو ہے،لین طلب نام کی بات نہیں ہے۔بغیر حساب کے بعد اگر رزق میں وسعت طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے،اس پرایک دو توصیف تو ہے،لین طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے،اس پرایک دو

<sup>(</sup>١) اعلم ان المصافحة مستحبة عند كل لقاءٍ ـ (شامى ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر والإباحة، باب في الإستبراء) ـ

صاحبان لاریب کہتے ہیں۔اس کےعلاوہ بھی بھی مولوی صاحب'' رب اجعلنی مقیم الصلوٰۃ'' والی دُعا بھی مانگتے ہیں، جو کہ خالص اِنفرادی دُعاہے، اِجمّاعی نہیں ہے۔میراموقف ہیہے کہ بیدُ عااِمام کومقتدیوں کےساتھ نہیں مانگنی چاہئے،اس سلسلے میں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب:...الله تعالى كى تعريف اورتوصيف ككلمات اداكرنا بھى دُعاب،اسى طرح "قىل اللهم مالك الملك"
سے "بغير حساب" تك يې دُعاب،اور "ربّ اجعلنى مقيم الصلوة" يې دُعاب،الغرض جينے كلمات الله كى تعريف اور
توصيف كے كہ جائيں،ووسب دُعاميں شامل بيں،واللہ اعلم!
ان چيزوں پر بحث ومباحث نہيں ہونا چاہئے۔والسلام!

# مسبوق ولاحق کے مسائل

#### جماعت شروع ہونے کے بعد شامل ہونا

سوال:... مبوق" کے کہتے ہیں؟ ای طرح" لاحق" کس کو کہتے ہیں؟

جواب: ... جس شخص ہے إمام کی نماز کی کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں ،اور وہ بعد کی رکعتوں میں إمام کے ساتھ شریک ہوا ہواس کو "مسبوق" کہتے ہیں۔ جو شخص ابتدا میں إمام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا، مگر کسی وجہ ہے اس کی بعد کی رکعتیں إمام کے ساتھ نہیں "مسبوق" کہتے ہیں۔ جو شخص ابتدا میں إمام کے ساتھ دُوسری رکعت میں شریک ہواوہ" مسبوق" ہے، اور جو شخص إمام کے ساتھ دُوسری رکعت میں شریک ہواوہ" مسبوق" ہے، اور جو شخص إمام کے ساتھ دُوسری رکعت میں شریک ہواوہ" مسبوق" ہے۔ (۱)

# مسبوق کی نماز کی ادا ئیگی کا طریقه

سوال: ..خفی فقہ کے مطابق ظہر،عصراورعشاء کی فرض نماز ہا جماعت میں اگر کسی شخص کو تیسری رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں اگر کسی خص کے بعد ہے التحیات تک یا سلام پھیرنے ہے پہلے شامل ہونے کا موقع ملے تو وہ شخص اپنی نماز کس طرح مکمل کرے؟ تفصیل اس کی بھی درکار ہے کہ ہاتی رکعتوں میں کس رکعت میں صرف سور و فاتحہ اور کس رکعت میں سور و فاتحہ کے بعد کوئی سور ہتا ہوئے ۔ بعد کوئی سور ہتا ہوئے کہ وی طور پر التحیات کتنی ہو جا کیں گی؟

ای طرح مغرب کی نماز میں اگر کی شخص کو تیسر کی رکعت میں رُکوع سے پہلے اور تیسر کی رکعت کے رُکوع کے بعد سے التحیات یا سلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوتو وہ خص چھوٹی ہوئی باتی نماز کس طرح پوری کرے گا؟
جواب: ... جس کی ایک بیاس سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں ، وہ مسبوق کہلا تا ہے۔ اور مسبوق کا تھم بیہ کہ جور کعتیں اِمام کے فارغ ہونے کے بعد پوری کرے گا، وہ قراءت کے لحاظ سے پہلی ہیں ، پس وہ پہلی رکعت میں ثنا، تعوّز ، تسمید، فاتحہ اور سورۃ پڑھے گا۔ ورالتحیات کے فارغ بسم الله کا اور سورۃ پڑھے گا، اور تیسری میں صرف فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ سورۃ نہیں ملائے گا۔ اور التحیات

<sup>(</sup>۱) واعلم أن المسبوق هو من وقع شروعه مع الإمام بعد ما فاته الركعة الأولى معه، واللاحق من شرع معه قبل فواتها ثم فاته شيء فيما بعد ... إلخ. (حلبي كبير ص:٧٤)، فصل في سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) المسبوق من سبقه الإمام بجميع ركعاتها أو بعضها. (قواعد الفقه ص: ٣٨٢، الميم).

بیٹھنے کے لحاظ سے بیچھلی رکعتیں ہیں، پس اگر اِمام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو ایک رکعت اور پڑھ کر قعدہ کرے، یہاں کا پہلا قعدہ ہوا، پھر دور کعتیں پڑھ کرآخری قعدہ کرے۔ (۱)

## فرضوں کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...جاررکعت کی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہونے والامقتری بقایا تین رکعت کس طرح ادا کرے گا؟ جواب:...ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کرے اور دورکعتیں پڑھ کر پھر قعدہ کرے۔ پہلی رکعت جو وہ پڑھے گا اس میں سب حانک الملّٰہ می پڑھے 'اورکوئی سورۃ پڑھے،اور دُوسری رکعت میں صرف الحمد شریف اور سورۃ ،اور تیسری رکعت میں صرف الحمد شریف بڑھے۔

# مسبوق إمام کے پیچھے کتنی رکعات کی نیت باندھے؟

سوال:...اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہوچکی ہوتی ہے، اور ہم دیر سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ رکعتیں نکل بھی جاتی ہیں، جبکہ کچھ کے بعد رکعتیں نکل بھی جاتی ہیں، جبکہ ہماری کچھر کعتیں نکل بھی جاتی ہیں جوہم بعد میں خود پوری کرتے ہیں۔ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو جماعت میں شامل ہوتے وقت جبکہ ہم کو بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ گتنی رکعتیں ہوئی ہیں؟ ہم کونیت پوری رکعتوں کی إمام کے چیچے باندھنی چاہئے یا صرف اتن ہی رکعت کی نیت باندھیں جو امام کے ساتھ جماعت میں ملیں؟

جواب:...إمام کے پیچھے إمام کی إقتدا کی نیت کر کے نماز شروع کردیں ،جتنی رکعتیں رہ گئی ہوں وہ بعد میں پوری کرلیں ، رکعتوں کے تعین کی ضرورت نہیں۔ (\*)

(۱) ومنها أنه يصلى أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضى ما سبق ..... ومنها أنه يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب، ففي ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ..... ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل هكذا في الخلاصة، ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة . (فتاوئ عالمگيرى ج: اص: ا ٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

(٢) ايضاً حواله بالار

- (٣) والمسبوق يأتى بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافتة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق يأتى به أيضًا كذا ذكره في الملتقط ووجهه ان القيام إلى قضاء ما سبق كتحريمة اخرى للخروج به من حكم الإقتداء إلى حكم الإنفراد. (حلبي كبير ص:٣٠٨، باب صفة الصلاة، أحكام المسبوق).
- (٣) (ومنها) انه يصلى أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضى ما سبق كذا في محيط السرخسي. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٩٢، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق.

#### بعد میں شامل ہونے والاکس طرح رکعتیں پوری کرے؟

سوال:..مسبوق یعنی جس کی امام کے پیچھے کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں ، وہ اپنی بقید رکعات کس طرح ادا کرے؟ اِمام کے ساتھ تین رکعت اداکیں اور ایک رکعت اس کی رہ گئی، إمام کے پیچھے دور کعت اداکیں ، اور اس کی دور کعتیں باقی رہ گئیں ، إمام کے پیچھے ایک ركعت اواكى بقيه تين ركعات اس كى باقى بين؟

جواب:...اگرایک رکعت رو گئ موتو اُٹھ کرجس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے"سب حانک اللّٰہم" ےشروع کردے، اورسورۂ فاتحہاورسورۃ پڑھ کررکعت پوری کرے [ اوراگر دورکعتیں رہ گئ ہوں تو اُٹھ کر پہلی دورکعتوں کی طرح پڑھے، یعنی پہلی میں "سبےانک اللّٰہم" ہے شروع کرے اور سور ہ فاتحہ اور کوئی اور سور ۃ پڑھ کرؤکوع کرے ، وُوسری رکعت سور ہ فاتحہ ہے شروع كرے - اوراگرتين ركعتيس ره كئي ہول تو پہلى ركعت "سبحانك اللّهم" كثروع كركے سورة فاتحا ورسورة يرشهاور اس رکعت پر قعدہ کرے، دُوسری رکعت میں سورہُ فاتحہ اور سورۃ پڑھے، تیسری میں صرف سورہُ فاتحہ پڑھے اور آخری قعدہ کرے۔ '

# عصر کی آخری دور کعات میں شامل ہونے والا پہلی دور کعات کیے بڑھے گا؟

سوال:...ایک آ دمی عصر کی نماز پڑھنے پہنچا،اور آخری دور کعتوں میں مولوی صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، جماعت کی توبیہ آ خری دورکعات ہیں، جوبغیرقراءت کے ہوں گی ،مگر جوآ دمی دوآ خری رکعات میں شامل ہوا ہے، ان کی پہلی دورکعات ہیں۔ جب مولوی صاحب نے سلام پھیرااور آ دمی بقایا دورکعتوں کے لئے اُٹھا تو بیآ دمی قراءت کے ساتھ بیددورکعات اَدا کرے گایا بغیر قراءت ے؟ اوراگرییقراءت کے ساتھ بقایا نمازی پوری کرے گا تو اس کی نماز اُکٹی تونہیں ہوگی؟ کیونکہ بغیر قراءت کے نماز پہلا اور قراءت والى بعد ميں ہوگئى؟

جواب: ... آخری دورکعتوں میں توبیہ إمام کے ساتھ تھا، جورکعتیں إمام کی تھیں، وہی اس کی بھی تھیں، اور إمام سے فارغ بیہ شخص اپنی رہی ہوئی رکعتیں پڑھے گا ،اس لئے ان میں قراءت کرے گا ،اس کی رکعتوں کی ترتیب مجبوری کی وجہ ہے اُلٹ گئی۔ <sup>(۳)</sup> إمام كے ساتھ آخرى ركعت ميں شامل ہونے والا بقيہ نماز كس طرح اداكرے؟ سوال:...اگرآ دی جماعت ہے آخری رکعت میں شامل ہو، تو بقیہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ یعنی آخری رکعت میں الحمد، رُکوع

<sup>(</sup>١) فإذا قام إلى قبضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة ...... (وبعند أسطر) منها يقضي أوّل صلاته في حق القراءة و آخرها في حق التشهد ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩ ، كتاب الصلاة ، الباب الخامس، الفصل السابع).

<sup>(</sup>٢) ولو أدرك ركعتين قضي ركعتين بقراءة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس). (٣) ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ منها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة اخرى كذلك ولًا يتشهد ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، كذا في الشامي ج: ١ ص:٥٩٧).

<sup>(</sup>٣) منها أنه يصلي أوَّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق كذا في محيط السرخسي ...... ولو أدرك ركعتين قضي ركعتين بقراءةٍ. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل السابع).

وسجدہ کے بعد کیاالتحیات ، دُروداور دُعا پڑھے یا خاموش بیٹھار ہے گا؟

جواب:...إمام كے ساتھ التحیات عبدہ ورسولہ تک پڑھ کرخاموش ہوجائے، إمام كے سلام پھيرنے كے بعداً ٹھ كرثنا، تعوّذ، تشمیہ، فاتحہ، سورۃ پڑھ کررکعت پوری کرکے پہلا قعدہ کرے، اورالتحیات عبدہ ورسولۂ تک پڑھ کراُٹھ جائے ، دُوسری رکعت میں سورۂ فاتحد مع بسم الله اورسورة کے ساتھ ، اور تیسری صرف سورہ فاتحہ (مع بسم اللہ) کے ساتھ پوری کر کے آخری قعدہ کرے۔ (۱)

مسبوق کی باقی رکعات اس کی پہلی شار ہوں گی یا آخری؟

سوال:...نماز باجماعت میں بعد میں شامل ہونے والےمقتدی کی ایک یا دورکعت چھوٹ جائیں تو ان رکعتوں کوئس ترتیب سے پوراکرے؟ شروع کی سمجھ کریا آخری سمجھ کر؟ ظاہر ہے دونوں میں فرق سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا ہے، نیز ثناکس وقت پڑھے،نماز میں شمولیت کے وقت یابقیہ رکعتیں پوری کرتے وقت؟

جواب:... باقی مانده رکعتیں قراءت کے اعتبارے تو پہلی ہیں، پس اُٹھ کر پہلی رکعت "سبحانک اللّٰہم" ہے شروع کرے، 'اور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ بھی ملائے ،اور دُوسری میں فاتحہ اور سورۃ ،اور تیسری میں صرف فاتحہ پڑھے لیکن التحیات جیھنے کے لحاظ سے بیر کعتیں آخری ہیں، پس اگر إمام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہوتو ایک رکعت اور پڑھ کر قعدہ کرنا ضروری ہے، اور باقی دو ر معتیں ایک قعدے میں اداکرے۔

## رُکوع میں شامل ہونے والا ثنااور نیت کے بغیر شامل ہوسکتا ہے

سوال:...جماعت شروع ہو چکی ہوتی ہے،اورہم اس وقت جماعت میں شامل ہوتے ہیں جس وقت اِمام رُکوع میں جانے کی تکبیر کہدر ہاہوتا ہے،اگرہم اس وقت نیت باندھنے کے الفاظ اور ثنا پڑھتے ہیں تو آئی دیر میں رُکوع ہو چکا ہوتا ہے، اور ہماری ایک رکعت جماعت سے نکل جاتی ہے، کیااس وقت جبکہ جماعت رُکوع میں ہواور ہمارے پاس اتناوقت نہ ہو کہ ہم نیت کے الفاظ اور ثنا کو پڑھ میں ،فوراً جماعت میں شامل ہو کر رُکوع میں جاسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں،بس دِل میں بینیت کرکے کہ فلاں نماز اِمام کی اِقتدا میں شروع کر

<sup>(</sup>١) إن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير إذا أتم التشهد لَا يشتغل بما بعده من الدعوات ...... ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضي ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة، ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولًا يتشهد وفى الثالثة بالخيار والقراءة أفيضل، هكذا في الخلاصة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٩، البـاب الـخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) والمسبوق يأتى بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافتة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به يأتى به أيضًا كذا ذكره في الملتقط. (حلبي كبير ص: ٣٠٣، صفة الصلاة، أحكام المسبوق، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٣) الفِنَاحوالهُ بَبرا ويَكِفِّهـ

ر ہاہوں'' کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں اور زکوع میں چلے جائیں ، ثنانہ پڑھیں۔''

جو خص پہلی رکعت میں شریک ہووہ اس وفت تک ثنا پڑھ سکتا ہے جب تک إمام نے قراءت شروع نہ کی ہو، جب إمام نے قراءت شروع کردی تومقتدیوں کوثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ،اوراگر سری نماز ہوتو بیاندازہ کرلینا چاہئے کہ اِمام نے ثناہے فارغ ہوکر قراءت شروع کردی ہوگی یانہیں؟اگراندازہ ہو کہ اِمام قراءت شروع کر چکا ہےتو ثنانہ پڑھی جائے۔

#### بعد میں آنے والار کوع میں کس طرح شامل ہو؟

سوال:...دورانِ نماز جب إمام رُكوع ميں ہوتے ہيں، تو نے آنے والے نمازی فوراً الله اكبر كهه كررُكوع ميں چلے جاتے ہیں، بعض لوگ ایک لمحہ سید ھے کھڑے ہو کر رُکوع میں شامل ہوتے ہیں، بعض کھڑے ہو کر ثنا پڑھتے ہیں، پھر رُکوع میں جاتے ہیں، اس دوران بعض مرتبہ یا توامام صاحب رُکوع ہے کھڑے ہوجاتے ہیں یا اُٹھ رہے ہوتے ہیں ،تواس سلسلے میں شرعی طریقة کارکیا ہے؟ جواب: ... تکم بیہ کے بعد میں آنے والا مخص کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیرتج یمہ کہ کرزگوع میں چلا جائے ،تکبیر کے بعد قیام کی حالت میں تھہرنا کوئی ضروری نہیں، پھراگر اِ مام کوعین رُکوع کی حالت میں جاملاتو رکعت مل گئی ،خواہ اس کے رُکوع میں جانے کے بعد إمام فوراً ہی اُٹھ جائے ،اوراس کورُکوع کی سبیج پڑھنے کا بھی موقع نہ ملے ،اوراگراییا ہوا کہ اس کے رُکوع میں پہنچنے سے پہلے إمام رُكوع سے أخھ كيا توركعت نہيں ملى۔

# دُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا اپنی پہلی رکعت میں سورۃ ملائے گا

سوال:... میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لئے مسجد گیا،لیکن مجھے کچھ دیر ہوگئی تھی، جماعت ہور ہی تھی،اور اِمام صاحب ا یک رکعت پڑھا چکے تھے، میں جماعت کے ساتھ وُ وسری رکعت میں شامل ہو گیا،اب آپ بیفر مائیں کہ جب میں بیر کعت اوا کروں تو میں اس رکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھوں یا پھرسور ہ فاتحہ کے بعد کوئی وُ وسری سور ہ بھی پڑھنی جا ہے؟ کیونکہ میری جورکعت چھوٹ گئی تھی اس میں سورۂ فاتحہ کے بعد کوئی دُوسری قر آنی سورۃ بھی پڑھی گئے تھی۔

جواب:...جورکعت اِمام کے ساتھ آپ کونہیں ملی وہ آپ کی پہلی رکعت تھی ، اِمام کے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اس کو

النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلّى ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع في النية).

<sup>(</sup>٢) ومـدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٢)، وأيضًا وإن أدرك الإمام في الـركـوع أو السجود يتحري إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائمًا وإلّا يتابع الإمام ولا يأتي به وفتاوي هندية ج: ١ ص: ١ ٩، الباب الخامس، الفصل السابع).

<sup>(</sup>٣) (منها) انه إذا أدرك الإمام في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأتي بالثناء كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ا ص: • ٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

 <sup>(</sup>٣) وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك الركعة ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح (كنز الدقائق مع البحر ج: ٢ ص: ٨٢، ٨٣).

اداكريں ك،اس ميں سبحانك اللُّهم، بسم الله، اعوذ بالله، سوره فاتحاوراس كے بعدكوئي سورة يرصيس ك\_(١)

# مغرب کی تبسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:..مغرب کے وقت فرض میں اگر کوئی تیسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو، تو بقیہ دورکعتیں کس طرح ادا کرے؟ قراءت اورالتحیات ، وُرودووُ عاسب کی ادا ئیگی وضاحت سے سمجھا ہے ً۔

جواب:... پہلی رکعت میں ثنا، سورہُ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھے، اور دورکعت پوری کرکے قعدہ میں بیٹھ جائے اور صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے ، وُوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھ کر رکعت پوری کرے اور آخری قعدہ کرے ، اس میں التحیات ، وُرود شریف اور دُعا پڑھ کرسلام پھیردے۔ <sup>(۲)</sup>

## إمام كے ساتھ ايك ركعت كے بعد شامل ہوتو ہاتی نماز کس طرح ادا كرے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران در ہوجائے تو ہاتی نماز جو کہ نکل گئی ہے مس طرح پوری کی جائے؟ مثلاً: مغرب کی نماز میں ایک رکعت نکل گئی ہے تو اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں یا سورہُ فاتحہ سے نئی رکعت شروع کریں؟ اوراس رکعت میں کوئی قرآنی سورۃ ملائیں کہنیں؟مخضریہ کہ بقیہ نماز اِمام کی چھوڑی ہوئی ترتیب سے پڑھیں یااپی نماز کی

جواب:...جس شخص کی ایک یا ایک ہے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں ، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہو،تو یوں مسجھئے کہ وہ اب نماز شروع کررہاہے، پہلی رکعت میں ثنا،تعوّز،تسمیہ، فاتحہاورسورۃ پڑھے، دُوسری میں بسم اللّٰدشریف کے ساتھ فاتحہ اور پرسورة پڑھے، تيسرى ميں صرف فاتحه (مع بسم الله شريف) پڑھے۔ (r)

#### مغرب کی تیسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا پہلی دور کعتیں کس طرح ادا کرے؟ سوال:...ایک مقتدی مغرب کی جماعت کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، پہلی دورکعت کی اوا ٹیگی کہاں ہے

 <sup>(</sup>١) فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعود للقراءة ...... منها يقض أوّل صلاته في حق القراءة وآخره في حق التشهد ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٩، الباب الخامس، الفصل السابع، شامي ج: ١ ص: ٩٩، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده).

 <sup>(</sup>٢) حتى لو أدرك (أي المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين الفاتحة والسورة ويقعد في أوليهما، لأنها ثنائية. (حلبي كبير ص:١٨٣).

<sup>(</sup>٣) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثني ويتعرّذ ويقرأ ..... فيما يقضيه أي بعد متابعة لإمامه ...... (قوله حتى يثني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوِّذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أوّل صلاته في حق القراءة كما يأتي. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢ ٩٥، بـاب الإمـامـة، مـطلب فيما لو أتي بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده).

شروع كرے گا؟ اوركيے اواكرے گا؟ اس كاجواب ذراتفصيل ہے ديں۔

جواب:...اس کوایک رکعت تو اِمام کے ساتھ مل گئی، اُٹھ کر پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور سورۃ پڑھے اور کعت پوری کر کے قعدہ کرلے۔التحیات پڑھ کر کھڑا ہوا ور تیسری رکعت سورۂ فاتحہ ثع بسم اللہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورۃ بھی ملائے، اور رکعت پوری کر کے آخری التحیات میں بیٹھے۔

# مسبوق، إمام كے آخرى قعدہ ميں التحيات كتنى برا ھے؟

سوال: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مجد میں جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوپکی ہوتی ہے، اور دویا تین رکعتیں پڑھی جا بچکی ہوتی ہیں، مسئلے کے مطابق نیت کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہوجانا چاہئے اور جب إمام سلام پھیرے تو بغیر سلام پھیرے دہ آدی جو دیرے آیا ہے اُٹھ کروہ نماز مکسل کرے جو وہ پہلے نہیں پڑھ سکا۔ پوچھنے والامسئلہ یہ ہے کہ جس وقت چوتھی رکعت کے بعد التحیات پر بیٹھا جاتا ہے تو جوآد می دیر سے نماز میں شامل ہوا ہے وہ التحیات پوری پڑھے یا دُرود شریف تک پڑھے اور پھر خاموش بیٹھ جائے؟ جواب: سیٹھن صرف التحیات پوری کرے، دُرود شریف اور دُعا نہ پڑھے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس قدر آ ہت التحیات پڑھے کہ آیا م کے فارغ ہونے تک اس کی التحیات ہی پوری ہو، اور اگر اِمام سے پہلے التحیات سے فارغ ہوجائے تو 'الشہد ان لا اللہ اللہ اللہ واشہد ان محمد اعبدہ ورسولہ'' کر رپڑھتارہے۔

#### بعدمیں جماعت میں شریک ہونے والا، إمام کے ساتھ سجدہ سہوکرے

سوال:...اگرکوئی هخص آخرنماز جماعت میں شریک ہوئے آیا،ای حالت میں اس شخص نے ارادہ قعدہ کیا تبل اس کے بیٹھنے کے امام نے بحدہ سہو کیا، آیا اس شخص کو کیا تھم ہے، امام کے ساتھ بحدہ سہو کرے یا نہ؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یا نہ ہوگی؟ جواب:...اس شخص پر بحدہ سہو میں امام کے ساتھ شرکت واجب ہے، اگر شریک نہیں ہوتا تو گنا ہگار ہوگا، کیونکہ مسئلہ بیہ ہوا میں ہو، مسبوق کو ای حال میں شامل ہوجانا چاہئے، امام بعض اوقات قعدہ یا سجدے میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے کہ امام جس حال میں کھڑے دہے ہیں تاکہ قیام میں آئے تو ہم شریک ہوں، یہ غلط ہے۔

<sup>(</sup>۱) يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱ ٩)، حتى لو أدرك (أى المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فانه يقرأ في الركعتين الفاتحه والسورة ويقعد في أولهما لأنها ثنائية. (حلبي كبير ص: ٣٦٨). (٢) (ومنها) ان المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكرر التشهد أى قوله اشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار كذا في الغياثية. (هندية ج: ١ ص: ١ ٩ ، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

<sup>(</sup>٣) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١١).

<sup>(</sup>٣) لأن متابعة الإمام واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم؛ تابع إمامك على أي حال وجدته ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥).

## مسبوق، إمام کی متابعت میں سجد ہُسہوکس طرح کرے؟

سوال:...اگر إمام نے سجدہ سہو کیا تو مسبوق بھی سجدہ تو کرے گالیکن إمام کی متابعت میں سلام بھی پھیرے یا صرف -تجده سهوای کرے؟

جواب:...مسبوق اِمام کی متابعت میں تجدہ سہوتو ضرور کرے، مگرسلام نہ پھیرے، بلکہ سلام پھیرے بغیر اِمام کے ساتھ تجدہ سُہوکر لے۔ <sup>(۱)</sup>

مسبوق اگر إمام کے ساتھ سلام پھیرد ہے تو باقی نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...اگرچارفرض کی جماعت ہورہی ہو،اورکوئی حخص دورکعت کے بعد جماعت میں شامل ہواور بھول کر إمام کے ساتھ سلام پھیر لے تواسے کیا کرنا چاہئے؟ دوبارہ چارفرض پڑھے یا دوفرض پڑھ کر سجدہ سہوکرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ إمام کے پیچھے مجدہُ سہوکرنا جائز نہیں ،اور کچھ کہتے ہیں کہ اُٹھ کر دور تعتیں ادا کر کے بحدہ سہوکر لے ،اگر بغیر جماعت کے بھول جائے تو بھی کیا کرے؟

جواب:...اگر إمام كے ساتھ بى سلام پھيرديا تو أٹھ كرنماز پورى كر لے ، سجد أسہوكى ضرورت نہيں ، اوراگر إمام كے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیراتو نماز پوری کرے آخر میں سجدہ سہوکرے۔(۱)

مسبوق كب كھڑا ہو؟

سوال:...اگر جماعت میں پہلی، دُوسری یا تیسری رکعت چھوٹ جائے تو کب کھڑا ہونا چاہے؟ جب إمام ایک طرف سلام پھیرلے یادونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد؟

جواب:...جب إمام وُوسرى طرف كاسلام شروع كرے تومسبوق كھڑا ہوجائے، ايك طرف سلام پھيرنے پر كھڑا نہ ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ إمام کے ذمہ بحدہ سہوہو۔

كيامسبوق إمام كے سلام كے بعد تكبير كهدكر كھرا ہوگا؟ سوال:...إمام كے سلام پھيرنے كے بعد مسبوق كوتكبير كهدكر كھر اہونا جا ہے يا بغير تكبير كم

جواب: ... تكبير كهه كر كفر ا موكا\_ (\*)

 <sup>(</sup>١) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: اص: ١٤١).

 <sup>(</sup>٢) وهل يلزمه سجود السهو الأجل سلامه ينظر ان سلم قبل تسليم الإمام أو سلما معًا لا يلزمه الن سهوه سهو المقتدى وسهو المقتدي متعطل وإن سلم بعد تسليم الإمام لزمه لأن سهوه بسهو المنفرد فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلوته ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١١).

<sup>(</sup>٣) لأن أوان قيامه (أى المسبوق) للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة، فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) لأنه فيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥).

# نمازی کے سامنے سے گزرنا

# اُن جانے میں نمازی کے سامنے سے گزرنا

سوال:...اگرکوئی نماز پڑھ رہا ہواور دُوسرا کوئی اس کآ گے ہے اُن جانے میں گزرجائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور کیا آگے ہے نکلنے والے کو گناہ ہوتا ہے؟

، جواب:...نمازی کے آگے ہے گزرنا گناہ ہے، گراس سے نماز نہیں ٹوٹتی اورا گرکوئی بے خیالی میں گزر گیا تو معذور ہے۔

# نمازی کے بالکل سامنے سے اُٹھ کرجانا

۔ سوال:...نماز پڑھتے ہوئے مخص کے سامنے سے کتنا فاصلہ رکھ کر گزرا جاسکتا ہے؟ اگر کو کی شخص نماز سے فارغ ہوتا ہے اور اس کی پچھلی صف میں ٹھیک اس کے پیچھے کو کی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ مخص اپنی جگہ سے اُٹھ کر جاسکتا ہے؟ اورا گرنہیں جاسکتا تو یہ پابندی کتنی صفول تک برقرار رہتی ہے؟

پی است جواب:...اگرکوئی شخص میدان میں یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتو دو تنین صفوں کی جگہ چھوڑ کراس کے آگے ہے گزرنے کی گنجائش ہے،اور چھوٹی مسجد میں مطلقاً گنجائش نہیں، جو مخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو،اس کواُٹھ کر جانے کی اجازت ہے۔ (۳)

# بلاعذرنمازی کے آگے سے گزرنے پرسخت وعید ہے

سوال: عموماً لوگ فرض نماز کی ادائیگی کے بعد جلد از جلد صفوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بسااوقات نمازیوں کے آگے ہے گزرنے والا گنام گارہے؟ نیز اس کے لئے کیا حکم ہے؟

<sup>(</sup>۱) عن أبى جُهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ... إلخ ومشكوة ص: ۵۲، باب السترة)، وفي البحر: ان المار آثم للحديث لو يعلم المار بين يدى المصلى ... الخ و (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲ ا ، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها) .

<sup>(</sup>٢) (قوله أو مروره إلخ) ...... أى لا يفسدها أيضًا مروره ذلك وإن أثم المار (شامى ج: ١ ص: ١٣٣٠ ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٣) فحاصل المذهب على الصحيح إن الموضع الذي يكره المرور فيه هو أمام المصلى في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير وفي الصحراء ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٨) ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

جواب:...اگر کوئی عذر لاحق نہ ہوتو مسبوق کی نمازختم ہونے کا اِنتظار کرلینا جاہئے، نمازی کے آگے ہے گزرنے پر اُحادیث میں سخت وعیدوارِد ہوئی ہے۔<sup>(۱)</sup>

# نمازی کےسامنے سے کس طرح نگلیں جبکہ لوگ نفلوں وغیرہ میںمصروف ہوجاتے ہیں

جواب:...نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ضرورت نہیں ،اگر پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تواپنی جگہ پر ہی نماز پڑھے ،لین چندا نچ اِدھراُدھر ہوجائے۔ (۱)

#### نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہونا

سوال:..نمازی کے آگے سے گزرنے کی سخت ممانعت آئی ہے، یہ تقریباً ہرمسلمان جانتا ہے، گرمیں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ حضرات نمازی کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ وہ نمازختم کرے تو ہم گزریں، آیااس طرح نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہوسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...نمازی کی طرف منه کرکے کھڑا ہونا تیجے نہیں ،اگر کوئی شخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو، وہ اُٹھ کر جاسکتا ہے ،اس کونمازی کے آگے ہے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا ،اورا گرنمازی کے فارغ ہونے کا اِنتظار کرنا ہوتو اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے۔

# كياسجده كى حالت مين نمازى كے سامنے سے گزرنا جائز ہے؟

سوال: ...گزشته دنوں ظہری نماز کے وقت ایک نمازی وُوسرے نمازی کے آگے ہے (بحالت نماز) گزرا ،منع کرنے پر موصوف نے فرمایا کہ میں اس وقت گزرا ہوں جبکہ مذکورہ نمازی سجدے کی حالت میں تھا ، اور سجدے کی حالت میں نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے۔ نمازی کے آگے ہے گزرا جاسکتا ہے؟ سجدے کی حالت میں نمازے آگے ہے گزرا جاسکتا ہے؟ جواب: ... جس طرح قیام کی حالت میں نمازی کے آگے ہے گزرنا منع ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی گزرنا منع

<sup>(</sup>۱) عن أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. (ترمذى ج: ١ ص:٣٥، باب ما جاء في سترة المصلى، أيضًا: مشكوة ص:٤٣، باب السترة).

 <sup>(</sup>۲) ولو صلّى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلى لم يكره كذا في التمرتاشي. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٠٨، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

<sup>(</sup>٣) الاستقبال إلى المصلى مكروه سواء كان المصلى في الصف الأوّل أو في الصف الأخير كذا في المنية. ولو صلّى إلى ظهر رجل يتحدث لَا يكره ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٨ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

#### ان صورتوں میں کون گنام گار ہوگا، نمازی پاسامنے سے گزرنے والا؟

سوال:... پچھلوگ ایسی جگہ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں جوگز رگاہ ہو، ایسی حالت میں اگر کسی نمازی کے آگے ہے کوئی آ دمی گز رجائے تو کون گنام گار ہے، گزرنے والا یا نمازی جوز بردی وُ وسروں کاراستہ مسدود کرتا ہے؟ جواب:...فقہاء نے اس کی تین صورتیں کھی ہیں:

ا:...اگرنمازی کے لئے کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہواور گزرنے والوں کے لئے وُوسری جگہ ہے گزرنے کی گنجائش ہے تو گزرنے والا گنا ہگار ہوگا۔ (۲)

۲:...دُ وسری اس کے برعکس، کہ نمازی کے لئے دُ وسری جگہ ٹنجائش تھی، مگر گزرنے والے کے لئے اور کوئی راستہ نہیں، تو اس صورت میں نمازی گنا ہگار ہوگا۔ (۳)

۳:...دونوں کے لئے گنجائش ہو،نمازی کے لئے وُوسری جگہ نماز پڑھنے کی ،اورگز رنے والے کے لئے کسی اورطرف سے نکلنے کی ،اس صورت میں دونوں گنا ہگار ہوں گے، بہرحال اس میں نمازیوں کوبھی احتیاط کرنی چاہئے اورگز رنے والوں کوبھی۔ (۳)

#### نمازی کے آگے سے گزرنے والے کوروکنا

سوال:...اگرکوئی نمازی کے آگے ہے گزرجائے تو کیا حالت نماز میں مزاحمت کرنا جائز ہے؟ جواب:... ہاتھ کے اشارے سے روک دے ،اگروہ بازند آئے تو جانے دے ،وہ خود گنا ہگار ہوگا۔ (۵)

# تکیہ یا کوئی اور چیزنمازی کے سامنے ہوتو آگے ہے گزرنا کیساہے؟

سوال:...نماز کے وقت نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت کی گئی ہے، بعض اوقات ہم نماز پڑھنے ہے پہلے، سامنے تکیہ یا کوئی اور چیزر کھ لیتے ہیں،اس ہے ہم ہی جھتے ہیں کہ اب نمازی کے آگے ہے ضرورت کے تحت گزر سکتے ہیں، کیا بیدورست ہے؟

(١) ويكره للمارا أن يمر بين يدى المصلى ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٧).

(۲) الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى ولم يتعرض المصلى لذلك فيختص المار بالإثم إن مر.
 (شامى ج: ۱ ص: ۲۳۵، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون الف).

(٣) والثانية مقابلتها وهي أن يكون تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلى بالاثم دون المار
 ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣٥، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

(٣) الثالثة ان يتعرض المصلى للمرور ويكن للمار مندوحة فيأثمان أما المصلى فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل ... إلخ ـ (شامى ج: ١ ص: ١٣٥) ، طبع ايج ايم سعيد، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لا تفسد) ـ

(۵) ويدرء المار ..... لقوله عليه السلام فادروا ما استطعتم ويدرء بالإشارة ... إلخ وهداية ج: ١ ص: ١٣٩، باب ما يفسد الصلاة). أيضًا: ان المار آثم لقوله عله السلام: لو علم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ... إلخ وهداية ج: ١ ص: ١٣٨، باب ما يفسد الصلاة).

#### جواب:...آگےرکھنے کی چیز کم ہے کم ایک ہاتھ لمبی ہونی جاہے ،صرف تکیدر کھ لینا کافی نہیں۔(۱) شیشے کا دروازہ بند کر کے نمازی کے سامنے سے گزرنا

سوال:.. نمازی سے کتنے آگے ہے ہم گزر سکتے ہیں؟ا کثر مسجدوں میں شیشے کے دروازے ہوتے ہیں،لوگ ان دروازوں کو بھیڑ کرنمازی کے آگے ہے گزرجاتے ہیں، جبکہ اس طرح نمازی کی توجہ نمازے بٹی ہوگی، آیا اس طرح گزرنا تھیجے ہے؟ دُوسرایہ کہ ان شیشوں میں نمازی کاعکس آتا ہے،اس طرح نماز پڑھنا سیجے ہے؟

جواب:...اگرنمازی کے آگے ہے دروازہ بند کردیا جائے تو گزرناضیح ہے، جا ہے شیشے کا دروازہ ہو۔ (۲)

نماز کے لئے ستر ہے کی اُونچائی ، چوڑ ائی ،موٹائی کیسی ہونی چاہئے؟

سوال:...نمازی کے آگے سے گزرنے کے لئے جوز کاوٹ (سترہ) رکھی جاتی ہے،اس کی اُونچائی، چوڑائی،موٹائی کتنی

جواب:...ایک ہاتھ یااس سے زیادہ لمبی ہونی خاہئے ،موٹائی کا کوئی لحاظ نہیں ،بس قریب سے نظر آنی چاہئے۔ (<sup>(r)</sup> نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟

سوال:..نمازی کے آگے ہے کتنے فاصلے تک گزراجاسکتا ہے؟ بعض دوتین صفیں چھوڑ کراوربعض لوگ آگے پچھڑوپی وغیرہ ر کھ کرگزرتے ہیں، کیاایا کرناجائزہ؟

جواب:...بڑی مجدمیں دوتین صفیں چھوڑ کرگز راجا سکتا ہے، بجدے کی جگہے گزرناممنوع ہے۔ (\*)

نمازی کےسامنے سے کوئی چیزاُٹھانے کانماز پراُثر

سوال:...نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی کے ایک طرف کھڑا ہوکر دُوسری طرف کی چیز (سامنے ہے ) اُٹھالے تو کیا اس ہے نمازی کی نیت ٹوٹے گی یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع لتبدو للناظر ...إلخ. (قوله بقدر ذراع) بيان لأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع اليد كما صوح به الشافعية وهو شبران. (درمختار مع الرد المحتار ص: ٦٣٧، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لا تفسد).

<sup>(</sup>٢) (ويغرز) ..... (سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع) لتبدو للناظر ... إلخ. (درمختار ج: ١ ص: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع لتبدو للناظر بقربه. وفي الشامية (قوله بقدر ذراع) بيان الأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع اليد. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ٢٣٤، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون الف لا تفسد).

<sup>(</sup>٣) ولو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم وتكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح انه موضع صلاته من قدمه إلى موضع سجوده كذا في التبيين، قال مشايخنا إذًا صلى راميًا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠٠)، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل).

#### جواب:...نمازی کے سامنے ہے کوئی چیزاُ ٹھالینے سے نمازنہیں ٹوئتی۔(') چھوٹا بچہا گرسا منے سے گز رجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی

سوال:...گزشتہ جمعہ کی نماز پڑھنے کی غرض ہے مسجد جانے لگا تو میرا چھوٹا بچہ جس کی عمرتقریباً پونے تین سال ہے، زبرد تی شامل ہوگیا، اسے پیچیلی صف میں بٹھادیا، مگر جب نماز شروع ہوئی اور إمام صاحب نے قراءت شروع کی تو اس بیچے نے صفوں کے درمیان چلنا شروع کردیا،جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوا، آپ سے دریافت بیکرنا چاہوں گا کہ کیا ان نمازیوں کی نماز خراب یافاسد ہوگئ جن کے سامنے سے بچاگز راتھا؟

جواب:...اتنے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لے جانا جاہئے ،حدیث شریف میں چھوٹے بچوں کومسجد میں لے جانے کی ممانعت آئی ہے،' گراس کے گزرنے ہے کسی کی نماز فاسدنہیں ہوتی ،البتہ بچے کے اس طرح گھومنے پھرنے سے نمازیوں کی توجہ ضرور بٹ جاتی ہے۔

#### بچوں کا نمازی کے آگے ہے گزرنا

سوال:...میرے چھوٹے بچے جن کی عمر زیادہ سے زیادہ چارسال ہے، دورانِ نماز سامنے سے گزرتے ہیں اور میرے سامنے کھیلتے رہتے ہیں،اگر چہ میں اپنے سامنے دوران نماز کوئی چھوٹی میزیالوٹار کھ لیتی ہوں، کیا بچوں کا سامنے سے گزرجا ناطرفین کا .

جواب: ... کوئی گناہ بیں ، البتہ بچے بچھ دار ہوں تو ان کو سمجھا یا جائے کہ نمازی کے آگے ہے گزرنا بہت بُری بات ہے۔ بلی وغیرہ کانمازی کےسامنے آجانا

سوال:...اگرکسی وفت نماز پڑھتے ہوئے کوئی جاندار شےمثال کےطور پر بلی وغیرہ جائے نماز کےسامنے آ جائے تو کیا کرنا جا ہے؟ اوران چیز وں کو ہٹانے سے نیت تونہیں ٹوٹتی ؟ اگر ٹوٹ جائے تو کیا دوبارہ نماز پڑھنی چاہئے؟

(١) أو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم ...... وهو مرور المار في موضع سجود المصلي فإنما لا يفسدها عند عامة العلماء. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٦ ا ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، أيضًا هداية ج: ١ ص: ١٣٨).

 (٢) وفي الدر المختار: ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلّا فيكره. وفي رد المحتار (قوله فيحرم) لما أخرجه المنذري مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ...... والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل. (ردالحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٥، ٢٥٢، مطلب في أحكام المسجد).

(٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة مرور شيء فادروا ما استطعتم ولو مر لا تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥).

(٣) أن الصبى ينبغي أن يؤمر بجميع المأمورات وينهي عن جميع المنهيات. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع ايج ايم سعيد). جواب:... بلی وغیرہ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ، نہاس کے سامنے آنے سے نماز میں کوئی خلل آتا ہے ، اور اگر ہاتھ کے اشارے ہے بلی کو ہٹا دیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی۔(')

# طواف کرنے والے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے

سوال:...نمازی کے سامنے سے گزر جانے میں کیا حرج ہے ؟ جبکہ خانۂ کعبہ میں طواف کرنے والے ہروفت نماز پڑھنے والول كے سامنے سے گزرتے رہتے ہيں۔

جواب:...نمازی کے آگے ہے گزرنا جائز نہیں، طواف کی حالت اس ہے متنتی ہے، کیونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، اس لئے طواف کرنے والانمازی کے آگے سے گزرسکتا ہے۔

# حرم اورمسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

سوال: .. جرم شریف مسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، بچانہیں جاسکتا، یہاں کیا حکم ہے؟ جواب:...یجی پہلےلکھ چکاہوں کہ نمازی کے تجدے کی جگہ سے نہ گزریں ،اتنی جگہ چھوڑ کر گزرنے کی گنجائش ہے۔ (\*) سوال:..جرم شریف اورمسجدِ نبوی میں نمازی کے آگے ہے گز رنا، پھلانگ کر جانا، زبردستی جگہ بنانا، جگہ نہ دینا،لڑنا، جھکڑنا، پیچه پیچهے بیٹھ کرقر آن شریف پڑھنا، پیروں پرقر آن شریف رکھنا،قبلہ رُخ پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کی طرف پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کےاُوپرسے جوتوں کا ہاتھ میں پکڑ کرلے جانا،قر آن شریف کے پاس جوتوں کارکھنا۔حرم شریف،مسجدِ نبوی کی توسیع میں تھو کنا، اکثریا کستانیوں کودیکھا گیاہے؟

جواب:...ان تمام أمورے إحتراز كرنا جاہئے ، ورنه خدانخواسته ایسانه ہوكه " نیكی برباد ، گناه لازم" كامصداق بن كرآ كيں۔

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقطع الصلاة مرور شيء فادرؤا ما استطعتم ولو مر لا تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: اص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) عن أبى جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمرّ بين يديه ... إلخ. (مشكوة ص:٣٧، باب السترة، أيضًا: البحر الرائق ج:٢ ص:١٦).

<sup>(</sup>٣) ذكر في حاشية المدنى لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبيي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة، وهو محمول على الطائفين فيما يظهر، لأن الطواف صلاة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>١٠) ايضا.

# عورتوں کی نماز کے چندمسائل

# عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟

سوال: .. کتنی عمر میں عورت پرنماز فرض ہوتی ہے؟

جواب:...جوان ہونے کا وقت معلوم ہوتو اس وقت سے نماز فرض ہے ، ورنہ عورت پرنوسال پورے ہونے پر دسویں سال سے نماز فرض مجھی جائے گی۔ <sup>(۱)</sup>

#### عورت کونماز میں کتناجسم ڈھانپناضروری ہے؟

سوال:...اکثرلوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کے وقت ضروری پوشیدہ کپڑا (سینہ بند) ضروری ہے کہ اس کہاس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا یعنی سینہ بند کفن میں بھی شامل ہے ، جبکہ اکثر جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہئے۔اب آپ فرمائیے کہ کون تی بات دُرست ہے اور آیا سینہ بندنماز کے وقت ضروری ہے؟

جواب:..عورت کونماز میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ ہاقی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے،سینہ بندضروری نہیں،جن لوگوں نے سینہ بند کوضروری کہا،انہوں نے غلط کہا۔ (۲)

# ایسے باریک کیڑوں میں جن سے بدن جھلکے،نماز نہیں ہوتی

سوال:...ہم گرمیوں میں لان اور وائل کے باریک کپڑے پہنتے ہیں اور اس حال میں نماز بھی پڑھتے ہیں،تو کیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہوگی؟ کیونکہ ہماری ایک عزیزہ نے بتایا تھا کہ ان کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں ہے جسم جھلکتا ہے۔ جواب:...جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے، ان سے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لئے دو پٹے موٹا استعال کرنا چاہئے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وأدنى مدته له ..... ولها تسع سنين هو المختار ... إلخ ـ (درمختار مع شامي ج: ۲ ص: ۱۵۳) ـ

 <sup>(</sup>٢) ويستر عورته ...... وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله عليه السلام: المرأة عورة مستورة والإستثناء لعضوين للإبتلاء بإبدائها (هداية ج: ١ ص: ٢٦)، باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح شمس الأئمة السرخسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به ستر العورة إذ لا ستر مع رؤية لون البشرة ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢١٣).

## عورت كانتكے سريا ننگے باز ونماز پڑھنا

سوال:..بعض خواتین نماز کے دوران اپنے بال نہیں ڈھانگتیں، دوپیٹہ انتہائی باریک استعمال کرتی ہیں یا پھرا تنامخضر ہوتا ہے کہ کہنیوں سے اُوپر بازوبھی ننگے ہوتے ہیں،اورستر پوشی بھی ٹھیک طرح سے ممکن نہیں ہوتی،ایسی خواتین سے جب کچھ کہا جائے تو وہ فرماتی ہیں کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تواللہ سے کیا؟ آپ کے خیال سے کیاایسے نماز ہوجاتی ہے؟اورا گر ہوتی ہےتو کیسی؟

جواب:... چېره، دونوں ہاتھ گوں تک اور دونوں پاؤں نخنوں تک ،ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورابدن ڈھکناعورت کے لئے نماز کے سچے ہونے کی شرط ہے،اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی ۔ خواتین کا بیکہنا کہ:'' جب بندوں سے پر دہ نہیں، تو خدا ہے کیا پر دہ؟'' بالکل غلط منطق ہے، اللہ تعالی ہے تو کیڑے پہنے کے باوجود آ دمی جھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کیڑے اُتار کرنماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پر دہ نہ کرناایک مستقل گناہ ہے جوعورت اس گناہ میں مبتلا ہواس کے لئے یہ کیسے جائز ہوگیا کہ وہ نماز میں بھی ستر نہ ڈھا تھے؟ الغرض عورتوں کا بیشیہ، شیطان نے ان کی نمازیں غارت کرنے کے لئے ایجاد کیا ہے۔

# بچهاگرمال کاسردرمیانِ نمازنگا کردے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:... چھ ماہ سے لے کرتین سال کی عمر کے بچے کی مال نماز پڑھ رہی ہے، بچہ مال کے سجدے کی جگہ لیٹ جاتا ہے، جب مال سجدے میں جاتی ہے تو بچہ مال کے اُو پر بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور سرسے دو پٹھ اُتار دیتا ہے، اور بالوں کو بھی بکھیر دیتا ہے، کیا اس حالت میں مال کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز کے دوران سرکھل جائے اور تین بار'' سبحان اللّٰد'' کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی'' اوراگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہوگئی۔ <sup>(۳)</sup>

#### ساڑی باندھ کرنماز پڑھنا

سوال:...وہ عورتیں جواکثر ساڑی ہاندھتی ہیں کیاوہ کھڑے ہو کرنماز نہیں پڑھ سکتیں؟ جواب:...ان کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنا فرض ہے، اورلباس ایسا پہنیں جس میں بدن نہ کھلٹا ہو، بیٹھ کران کی نماز نہ ہوگی، اگر بدن پوراڈھکا ہوا ہوتو نماز ساڑی میں بھی ہوجائے گی، گرساڑی خودنا پسندیدہ لباس ہے۔

<sup>(</sup>١) (وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١٠).

 <sup>(</sup>۲) ويسمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بالاصنعه من عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد. (وفي الشامية)
 (قوله قدر أداء ركن) وذاك قدر ثلاث تسبيحيات ... إلخ. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ٥٠ ٣)، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٣) واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد إتفاقًا ...... واعلم ان هذا التفصيل في الإنكشاف الحادث في أثناء الصلاة . (فتاوي شامية جمل ص٠٨٠)، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد).

<sup>(</sup>٣) ومنها القيام ..... في فرض ..... لقادر عليه وعلى السجود ... الخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٣٥، باب صفة الصلاة).

# کیاساڑی پہننے والی عورت بیٹھ کرنماز پڑھ سکتی ہے؟

سوال:...ساڑی پہننے والی بعض مستورات کا کہنا ہے کہ:'' چونکہ ہم ساڑی پہنتے ہیں،اس لئے ہم فرض اور سنت نمازیں بیٹھ کربھی پڑھ سکتے ہیں'' کیاان کا پیمل وُرست ہے یانہیں؟ جبکہ وہ ضعیف العرنہیں ، نہ ہی بیاری یا معذوری ہے۔

جواب: فل نمازتو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، گوبیٹھ کر پڑھنے کا آ دھا ثواب ملے گا،کین فرض نماز بیٹھ کرنہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رُکن ہے، مردول کے لئے بھی اورعورتوں کے لئے بھی۔اوراُصول بیہے کہ نماز کا رُکن فوت ہوجائے تو نمازنہیں ہوتی، اپندا جوعورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں،ان کی نمازنہیں ہوتی۔ اس اجسم کا سیح طریقے سے ڈھانکنا ضروری شرطہ، چاہے ساڑی ہو، چاہے شلوار پاجامہ۔ (۳)

#### نماز میں سینے پردو پٹہ ہونااور بانہوں کا چھپانالازمی ہے

سوال:...کیانماز پڑھتے وقت سینے پردو پٹے کا ہونااور ہاتھ دو پٹے کے اندر چھپانالازی ہے؟ جواب:...پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضا گفتہیں ، سینے پراوڑھنی ہونی جا ہئے۔

# سجدے میں دو پٹے نیچ آ جائے تو بھی نماز ہوجاتی ہے

سوال:...میرامئلہ بیہ کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے اگر دو پٹہ تجدے کی جگہ آجائے تو کیا سجدہ ہوسکتا ہے؟اکثر ایسا ہوجا تا ہے کہ دو پٹے کے اُوپر ہی تجدہ ہوجا تا ہے۔ جواب:...کوئی حرج نہیں ،نماز ضجے ہے۔ <sup>(۵)</sup>

#### خواتین کے لئے اُذان کا بتظارضروری نہیں

سوال:..کیاخوا تین گھر پرنماز کا وقت ہوجانے پراُ ذان سے بغیر نماز پڑھ کتی ہیں یا اُ ذان کا انتظار کرنا ضروری ہے؟ جواب:...وقت ہوجانے کے بعد خوا تین کے لئے اوّل وقت میں نماز پڑھناافضل ہے،ان کواُ ذان کا انتظار ضروری نہیں، البتہ اگر وقت کا پتہ نہ چلے تو اُ ذان کا انتظار کریں۔

<sup>(</sup>١) ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدًا بلا كراهة ... إلخ. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١١ ١، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار (ج: ١ ص: ٣٠٥) ومنها القيام في فرض لقادر عليه ..... لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة عليه

<sup>(</sup>۳) گزشته صفح کا حاشی نمبرا، ۲ ملاحظه بو-

<sup>(</sup>٤٠) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا ویکھیں۔

 <sup>(</sup>۵) وأشار بالكور إلى أن كل حاتل بينه وبين الأرض متصل به، فإن حكمه كذالك يعنى الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان طاهر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>٢) كان أولني للنساء أن يصلين في أوّل الوقت الأنهن لا يخرجن إلى الجماعة ... إلخ (فتاوى شامية ج: ١ ص:٣٦٧، مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

#### عورتوں کا حجت پرنماز پڑھنا کیساہے؟

سوال: ..عورتوں یالڑ کیوں کو چھت پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اگر ہاپر دہ جگہ ہوتو جائز ہے ،گرگھر میں ان کی نماز افضل ہے۔ (۱)

# بیوی شوہر کی اِقتدامیں نماز پڑھ سکتی ہے

سوال:..عورت تومسجدنہیں جاسکتی ،مگرعورت اپنے شوہر کے پیچھے باجماعت نماز پڑھ سکتی ہے یانہیں ، جبکہ خاوند کے علاوہ غیر کوئی مردنہ ہو،صرف زوجین ہوں؟

جواب:...بیوی،شوہرکی اِ قتد امیں نماز پڑھ عتی ہے، گر برابر کھڑی نہ ہوبلکہ پیچھے کھڑی ہو۔ <sup>(۳)</sup>

#### گھر میںعورت کا نماز تراویج باجماعت پڑھنا

سوال:...کیاعورت باجماعت نمازنہیں پڑھ سکتی؟ جبکہ گھر میں تراوت کی جماعت ہور ہی ہواور صرف گھر کے آدمی نمازا داکر رہے ہوں ،اوراگرا داکر سکتی ہے تو کیااِ مام کوعورت کی نیت کرنی پڑے گی؟

جواب:...اگرگھر میں جماعت کا اہتمام ہو سکے تو بہت ہی اچھی بات ہے، گھر کی مستورات بھی اس جماعت میں شریک ہوجا ئیں ،مگرمر دلوگ فرض نمازمسجد میں پڑھ کر آیا کریں ، اِمام کوعورت کی نبیت ضروری ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# عورت ،عورتوں کی إمامت كرسكتی ہے،مگر مكروہ ہے

سوال:...اسلام میںعورت بھی اِمامت کے فرائض انجام دے علی ہے یانہیں؟ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب دیں۔ جواب:...عورت مردوں کی اِمامت تونہیں کر علق ،اگرعورتوں کی اِمامت کرے توبیہ کمروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

 <sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها أفضل من صلوتها في بيتها. رواه أبوداؤد. (مشكوة ج: ۱ ص: ۹۲، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه، لأن محاذاتها مفسدة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٩ ١).

<sup>(</sup>٣) وان اقيمت التراويح بالجماعة في المسجد وتخلف عنها أفراد الناس وصلّى في بيته لم يكن مسيئًا ...... والصحيح إن للجماعة في المسجد فضيلة أخرى ... الخد (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٠)، وأيضًا: حلبي كبير ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٥) إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى الإمام إمامتها ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها ... الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٥).

# عورتوں کاکسی گھر میں جمع ہوکرنماز باجماعت ادا کرنا بدترین بدعت ہے

سوال:...ہمارے محلے میں کوئی دس پندرہ گھر ہیں، جمعہ کے روزسب عورتیں ہمارے گھر میں نماز پڑھتی ہیں، ان میں سے
ایک خاتون اُونچی آ واز میں نماز پڑھتی ہیں اور باقی خواتین ان کے پیچھے، کیا بیطریقة ٹھیک ہے؟ جو خاتون نماز پڑھاتی ہیں، ان کے
ہاتھ اور پاؤں پڑئیل پالش گلی ہوتی ہے، اور پچھ خواتین آ دھی آستین کی قیص پہن کرآتی ہیں، ان کے متعلق اسلام کی رُوسے بتا ہے کہ
اس طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...سوال میں بید ذکر نہیں کیا گیا کہ بیعورتیں جونماز پڑھتی ہیں آیا وہ جعد کی نماز پڑھتی ہیں یانفل نماز؟ اگر وہ اپنے خیال میں جعد کی نماز پڑھتی ہیں تو اُن کی جعد کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جعد کی نماز میں اِمام کا مرد ہونا شرط ہے، لہٰذا اُن کی جعد کی نماز نہ خیال میں جعد کی نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کا جمع ہوکر ہو گئی، ۔ اوراگر وہ نفل نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کا جمع ہوکر اس کماز ہوئی جس کا ذکر آگے آتا ہے ...اور ظہر کی نماز اُن کے ذمہ رہ گئی۔ اوراگر وہ نفل نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کا جمع ہوکر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ اواکر نا بدترین بدعت ہے، اور متعدّد غلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنا ہگار ہیں۔ '' اور نیل پالش'' اور آ دھی آستین والی عورتوں کی تو اِنفرادی نماز بھی نہیں ہوتی۔ '''

# عورتوں کواُ ذان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھنی جا ہے؟

سوال: بیمورتوں کوازان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھنی جائے؟ کیونکہ عام طورے سننے میں آیا ہے کہ پہلے مردنماز پڑھ کرگھر آجا کیں تواس کے بعد عورتوں کو پڑھنی جائے؟

جواب:... فجر کی نماز توعورتوں کواوّل وقت میں پڑھناافضل ہے،اور دُوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔

#### عورتیں جمعہ کے دن نماز کس اُ ذان کے بعد پڑھیں؟

سوال:... جعد کی نماز میں دواؤا نیں ہوتی ہیں،اور چونکہ جعد کی نمازعورتوں پرفرض نہیں، کچھلوگوں کا خیال ہے کہ عورتوں کو

<sup>(</sup>١) وأما المرأة والصبى العاقل فلا يضح منهما إقامة الجمعة لأنهما لا يصلحان للإمامة في ساتر الصلوات ففي الجمعة أولى ... الخد (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٦٢).

 <sup>(</sup>۲) واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه ..... فعلم أن كلا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مكروة . (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وفي فتاوى ما وراء النهر إن لقى من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم تجزر (فتاوى هندية ج: ١ ص:٣ كتّاب الطهارة، الباب الأوّل، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

<sup>(</sup>٩) ص: ١٩٥ كاحاشية بمرا، ٢ ويكصيل-

 <sup>(</sup>۵) الأفضل للمرأة في الفجر الغلس وفي غيرها الإنتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٠).

پہلی اَ ذان پرظہر کی نمازا دانہیں کرنی جا ہے ، بلکہ جب مسجدوں میں نمازختم ہوجائے تو وہ ظہر کی نمازا داکریں ،آپہمیں اس کا شرعی طور پرحل ضرور بتائمیں۔

جواب : ..عورتوں پرایسی کوئی پابندی نہیں ، وفت ہونے کے بعدوہ نمازِ ظہر پڑھ علی ہیں۔

#### عورت جمعه کی کتنی رکعات پڑھے؟

سوال:... یہ بتادیجئے کہ عورتوں کے لئے جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟

جواب: ...عورت اگرمجد میں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھے تواس کے لئے بھی اتنی ہی رکعتیں ہیں جتنی مردوں کے لئے ، یعنی پہلے چارسنتیں ، پھر دوفرض ، پھر چارسنتیں مؤکدہ ، پھر دوسنتیں غیرمؤکدہ ۔ عورتوں پر جمعہ فرض نہیں ،اس لئے اگر وہ اپنے گھر پر نماز پڑھیں تو عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز پڑھیں ۔ (۲)

#### عورتول کی جمعہ اور عیدین میں شرکت

سوال:..بعض حضرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اور عیدین میں ضرور شریک ہونا چاہئے ، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ، جماعت اور عیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی ، بعد میں کون می شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کو مساجد سے روک دیا گیا؟

جواب:...جمعہ، جماعت اورعیدین کی نمازعورتوں کے ذمینہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابر کت زمانہ چونکہ شرو فساد سے خالی تھا، ادھرعورتوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اُ حکام سکھنے کی ضرورت تھی، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی، اوراس میں بھی بیہ قیودتھیں کہ باپر دہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں، اس کے باوجودعورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچ حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه بروایت ب که آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

"لا تمنعوا نسائکم المساجد، وبیوتهن خیر لهن." (رواه ابوداؤد، مقلوق س:۹۱)

ترجمه: ... "اپی عورتول کومجدول سے ندروکو، اوران کے گھران کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔"
حضرت عبدالله بن مسعودرضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ سلم نے فرمایا:

 <sup>(</sup>۱) (وسن) مؤكدا قبل الظهر وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها بتسليمة. (درمختار ج: ۲ ص: ۱۲، مطلب في القنوت النازلة). أيضًا: وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع كذا في المتون. (هندية ج: ۱ ص: ۱۱، الباب التاسع في النوافل). أيضًا: وعن أبي يوسف أنه ينبغي ان يصلي أربعا ثم ركعتين ... إلخ. (البحر الراثق ج: ۲ ص: ۵۲).

 <sup>(</sup>۲) حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۳۳). و كفاهم أداء الظهر. (حلبي كبير ص: ۲۳).
 (۳) قال في التنوير وشرحه: ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان ... إلخ. (درمختار على الشامية ج: ۱ ص: ۵۲۲).

"صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في مخدعها (رواه ابوداؤد مشكوة ص ٩٦: ٥)

ترجمہ:...''عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا، اپنے گھر کی چارد یواری میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے،اوراس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھناا گلے کمرے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔'' مندِاحمد میں حضرت اُم عمیدساعد بیرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہانہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پہند کرتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"قد علمت انک تحبین الصلوة معی وصلوتک فی بیتک خیر لک من صلوتک فی دارک، صلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک، وصلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک، وصلوتک فی مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من صلوتک فی مسجدی. قال: فأمرت فبنی لها مسجد فی اقصی سی من بیتها واظلمه، فکانت تصلی فیه حتی لقیت الله عز وجل." (مندام ج:۱ ص:۱۲، وقال الهیشمی ورجاله رجال الصحیح غیر عبدالله بن سوید الأنصاری، وثقه ابن حبان، مجم الزوائد ج:۲ ص:۳۳)

ترجمہ: " بجھے معلوم ہے کہ تم کومیرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تہاراا پنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنا ہے جہتر ہے، اوراحاطے میں نماز پڑھنا پڑھنے ہے بہتر ہے، اوراحاطے میں نماز پڑھنا ہے محلے کی معجد میں نماز پڑھنا میری معجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت اُمِّ معید رضی اللہ عنہانے بیدارشادس کراپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دُوراور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بناوی جائے، چنانچہان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنادی گئی، وہ ای جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جاملیں۔''

ان احادیث میں عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشائے مبارک بھی معلوم ہوجا تا ہے اور حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق بھی۔

ییق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورِسعادت کی بات تھی ،لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتا ہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کومساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے اُمت نے ان کے جانے کومکروہ قرار دیا۔ .

أمّ المؤمنين حضرت عا تشهصد يقه رضى الله عنها كاارشاد :

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسرائيل" (صحح بخارى ج: اص:١٢٠) صحح مسلم ج: اص:١٨٣) منعت نساء بنى اسرائيل" (صحح بخارى ج: اص:١٢٠)

ترجمہ:..''عورتوں نے جونگ رَوش اختراع کر لی ہے،اگررسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کود کیے لیتے تو عورتوں کومسجد سے روک دیتے ،جس طرح بنوا سرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔''

حضرت اُمِّ المؤمنین رضی الله عنها کابیار شادان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا...؟

خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوشریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، کیکن جن قیود و شرا لکا کو فوظ رکھتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عور توں نے ان قیود وشرا لکا کو ملوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باتی نہیں رہے گی، اس بنا پر فقہائے اُمت نے، جو در حقیقت حکمائے اُمت ہیں، عور توں کی مساجد میں حاضری کو مکر وہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبارے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہوگئی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے بیمعنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال وحرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز وحلال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضرِصحت ہے، اس لئے اس سے منع کر دیا تا ہے۔

عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں؟

سوال:... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عورتیں بھی جماعت میں شرکت کرتی تھیں ، آج کل کے گندے ماحول میں عورتوں کو جماعت میں شریک نہ ہونا ہی بہتر ہے ، کیکن عورتوں کو جماعت میں شریک نہ ہونے کی بندش کس نے لگائی ، کیونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں فرمایا تھا؟

جواب: ... بندش تو کسی نے نہیں لگائی، اب بھی عور تیں بعض جگہ جاتی ہیں، کیکن حضراتِ فقہاء نے خوف فتنه اور فساوِز مانہ ک بنا پران کے جانے کو مکروہ قرار دِیا ہے۔ سیح بخاری، مسلم، مؤطا اور ابودا وُد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا إرشاد ہے کہ عور توں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جونئ صور تیں اِفتیار کرلی ہیں، اگر آپ ان کود مکھ لیتے تو ان کومساجد میں آنے ہے منع کردیتے جیسا کہ بنو إسرائیل کی عور توں کومنع کردیا گیا تھا (جامع الاصول ج: ۱۱ ص: ۲۰۱)۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) ویکره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعید، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا لیلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان.
 (درمختار مع الشامى ج: ۱ ص: ۲۲۵، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۲) ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (بخارى
 ج: ۱ ص: ۲۰ ۱، طبع نور محمد كراچى، جامع الأصول ج: ۱ ۱ ص: ۲۰ ، طبع دار البيان، بيروت).

#### عورتون كالمسجد مين نمازيره صنا

سوال:..آج کلعورتوں کومجد میں نماز پڑھتے دیکھا گیاہے، کیاعورتوں کامجد میں نماز پڑھنا سیجے ہے؟ جواب:..عورتوں کی حاضری مجدمیں مکروہ ہے، مگریہ کہ وہاں پردے کا اِنظام ہو۔ (۱) عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکر و نبیج کرے

سوال:...نماز پڑھناسب مسلمان مردوعورت پرفرض ہے، ہم بہت کاٹڑکیاں آفس وغیرہ میں کام کرتی ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آفس کے کام کے دوران ہوتا ہے، مسئلہ بیہ ہے کہ پاکیزگل کے دوران تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مگر ناغہ کے دنوں میں کیا کریں؟ ایک جانے والی نے بتایا کہ تب بھی نماز پڑھ لیا کروں (یعنی اس طرح جائے نماز پر بیٹھ کر بارہ رکعتیں پڑھ لیا کروں)، میں اُلجھن میں ہوں، کیا ناغہ کے دنوں میں نماز (ظہر کی) نہ پڑھوں یا پھر جانے والی کے کہنے پڑمل کروں؟ (اصل میں آفس بہت چھوٹا ہے اور علیحدگ میں جہاں کمرہ بند کرکے بندہ بیٹھ جائے، نماز پڑھنے کی جگہنیں)۔

جواب: ... عورت کو'' خاص ایام'' میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ،اس لئے اس خاتون نے آپ کو جومسئلہ بتایا ، وہ قطعاً غلط ہے'' کٹین خاص ایام میں عورت کے لئے یہ بہتر ہے کہ نماز کے وقت وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کر کچھ ذکر وسیح کرلیا کرے۔ خواتین کی نماز کی مکمل تشریح

سوال: ..خواتین کی نماز کے بارے میں تفصیل ہے بیان کریں ،خاص طور ہے تجدے کی حالت کیا ہوگی؟ جواب: ...عورتوں کی نماز بھی مردوں ہی کی طرح ہے، البتہ چنداُ مور میں ان کی نسوانیت اور ستر کے چیشِ نظران کے لئے مردوں ہے انگی تھم ہے، ذیل میں قیام ، رُکوع ، بجوداور قعدہ کے عنوانات ہے ان کے خصوص مسائل کاذکر کرتا ہوں:

(۱) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. وفي
الشامية أي مذهب المتأخرين ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢١٥، باب الإمامة).

(٣) ويستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبح وتهلل قدر ما يمكنها أداء الصلاة لو كانت طاهرة كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء، الفصل الرابع في أحكام الحيض).

<sup>(</sup>٢) (ومنها) ان يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى هكذا في الكفاية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس). وعن أبي سعيد الخدرى .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. (بخارى، كتاب الغسل ج: ١ ص:٣٨، باب ترك الحائض الصوم، مسلم كتاب الإيمان ج: ١ ص:٢٠، باب بيان نقص الإيمان). وعن معاذة قالت: سألتُ عائشة رضى الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلتُ: لستُ بحرورية ولكني أسأل! قالت: يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة. (أبو داؤد، كتاب الطهارة ج: ١ ص:٣٥، باب في الحائض لا تقضى الصلوات، نسائي ج: ١ ص: ٣٥،

٣:..عورتوں کوصرف کندھوں تک ہاتھ اُٹھانے چاہئیں، (جبکہ مردوں کواتنے اُٹھانے چاہئیں کہ انگو تھے، کانوں کی لو کے برابرہوجا <sup>ئی</sup>یں، بلکہ کا نوں کی لوکولگ جا <sup>ئی</sup>یں)۔<sup>(۵)</sup>

بہ:...عورتوں کوئکبیرتح یمہ کے بعد سینے پر ہاتھ باند سے چاہئیں'' (جبکہ مردوں کوناف کے بنیچے )۔

۵:...عورتیں ہاتھ باند سے وقت صرف اپنی داہنی تھیلی بائیں کی پشت پررکھ لیں ،حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ چاہئے ، (جبکہ مردوں کے لئے ریچکم ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کو گئے سے پکڑلیں اور درمیان کی تمین اُنگلیاں کلائی پر ھر تھد سے (2) سيدهي رکيس ) \_ (۵)

## ا:...رُکوع میں عورتوں کو زیادہ جھکنانہیں جاہے، بلکہ صرف اس قدر جھکیس کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا ئیں'،' (جبکہ

 (۱) وينبغى أن يكون بين قدميه أربع أصابع في قيامه. كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ۱ ص: ۲۳، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث في سنن الصلاة وادابها و كيفيتها).

(٣،٢) (إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام لقربه من التواضع إلّا لضرورة كبرد، والمرأة تستر كفيها حذرًا من كشف ذراعها. (مراقى الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ١٥١).

 (٣) (و) أما (المرأة) فإنها (ترفع) يديها عند التكبير (حذاء ثدييها) بحيث تكون رؤس أصابعها حذاء منكبيها لأن ذلك أستر لها وأمرها مبنى على الستر ... إلخ. (كبيري ص: • • ٣٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 (۵) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذى ابهاميه شمحتى أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص: ٢٦، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

(٢) (و) أما (المرأة) فإنها (تضعها تحت ثدييها) بالإتفاق لأنه أستر لها. (كبيرى ص: ١٠٠).

(2) (ثم يضع يمينه على يساره) ..... (ويقبضن بيده اليمني رسغ يده اليسري) ..... فكيفية الجمع أن يقع كف اليمني على كف اليسرى ويحلق الأبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاثة على الذراع ...... (ويضعهما) الرجل (تحت السرة) ... الخ- (كبيرى شرح منية ص: ٣٠٠).

(٨) والمرأة تنحني في الركوع يسيرا. (الهندية ج: ١ ص:٥٠)، الفصل الثالث في سنن الصلاة وادابها).

مردوں کو پیچکم ہے کہ اس قدر جھکیس کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے اور سراور سرین برابر ہوجائیں)۔ (۱) ۲:...عورتوں کورکوع میں دونوں ہاتھوں کی اُنگلیاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ ملاکر) رکھنی چاہئیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم پیہ ہے کہ رُکوع میں ہاتھوں کی اُنگلیاں کشادہ رکھیں )۔ (r)

س:...عورتیں رُکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پررکھیں ،مگرزیادہ زور نہ دیں ، ( جبکہ مردوں کے لئے حکم ہے کہ ہاتھوں کا گھٹنوں پر خوب زوردے کردکوع کریں)۔(۵)

٣:...رُکوع میں عورتیں ہاتھوں کو گھٹنے پرر کھ لیس ، مگر گھٹنے کو پکڑے نہ رہیں ، ( جبکہ مردوں کو حکم ہے کہ اُنگلیوں ہے گھٹنوں کو مضبوط پکڑلیں)۔(۵)

۵:...زُکوع میںعورتوں کواپی کہنیاں اپنے پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنی چاہئیں، یعنی کمٹی ہوئی رہیں، (جبکہ مردوں کو حکم ہے کہ کہنیوں کو پہلوؤں ہے الگ رکھیں )۔

ا:... بجدے میں عورتوں کو کہنیاں زمین پر پچھی ہوئی رکھنی چاہئیں، (جبکہ مردوں کو کہنیاں زمین پر بچھا نا مکروہ ہے)۔ ۲:... عورتوں کو سجدے میں دونوں پیراُ نگلیوں کے بل پر کھڑے نہیں کرنے چاہئیں، بلکہ دونوں پیرداہنی طرف نکال کر کولہوں

- (٢) ولكن تضم يديها ـ (الهندية ج: ١ ص: ٤٠٠ أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٣١) ـ
  - (٣) ويفرج بين أصابعه (الهندية ج: ١ ص: ٢٨).
  - (٣) ولا تعتمد ولا تفرج أصابعها. (الهندية ج: ا ص: ٤٣).
  - (۵) و يعتمد بيديه على ركبتيه كذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٠٠٠
  - (۲) وتضع على ركبيتها وضعا وتنخنى ركبتيها. (الهندية ج: ا ص: ۲۳).
    - (4) (سننها) وأخذ ركبتيه بيديه ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢).
      - (٨) ولا تجافي عضديها كذا في الزاهدي (الهندية ج: ١ ص: ٤٣).
- (٩) وفي مراقى الفلاح: وافتراش ذراعيه وهو بسطها على الأرض حالة السجود إلا للمرأة. وفي حاشية الطحطاوى: وافتراش ذراعيـه لـقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. رواه البخاري. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص: ٩٢، فصل في المكروهات). أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها كاستر ما يكون، فإن الله تعالى ينظر إليها يقول: يا ملائكتي! أشهدكم إنّى قد غفرت لها. (بيهقي ج: ٢ ص: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>۱) ویبسط ظهره حتی لو وضع علی ظهره قدح من ماء لاستقر ولاً ینکس رأسه ولاً یرفع یعنی مسوی رأسه یعجزه کذا فی الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، الفصل الثالث في سنن الصلاة و أدابها).

پر بیٹھیں اورخوب سمٹے کراور ذب کرسجدہ کریں ،سرین اُٹھائے ہوئے ندر کھیں'،( جبکہ مردوں کو جاہئے کہ مجدے میں دونوں پاؤں اُنگلیوں کے بل کھڑ ہے رکھیں ،اورسرین پاؤں سے اُٹھائے رکھیں )۔ (۲)

":... بحدے میں عورتوں کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا چاہئے ، اور باز و پہلوؤں سے ملے ہوئے ہونے چاہئیں ،غرضیکہ خوب سٹ کر بحدہ کریں ، '' (جبکہ مردوں کا پیٹ رانوں سے اور باز و پہلوؤں سے الگ رہنے چاہئیں )۔ '''

ا:...التحیات میں بیٹھنے وقت مردول کے برخلاف عورتوں کودونوں پیردا ہنی طرف نکال کر بائیں سرین پر بیٹھنا چاہئے ، یعنی سرین زمین پررہے ، پیر پر ندر کھیں ، ( جبکہ مردول کے لئے حکم ہے کہ قعدہ میں اپنا دا ہنا پاؤں کھڑ ارکھیں ،اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر سرین زمین پر رہے ، پیر پر ندر کھیں ، ( جبکہ مردول کے لئے حکم ہے کہ قعدہ میں اپنا دا ہنا پاؤں کھڑ ارکھیں ،اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر

 (۱) وفي الطحطاوي: (ويسن وضع المرأة يديها ...إلخ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها: انها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حـد الـركـوع فـلاتـزيدعلى ذٰلك لأنه أستر لها وتلزق مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس كلتا رجليها من الجانب الأيمن وتنضع فخذيها على بعضها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ١٣١، طبع مير محمد كتب خانه آرام باغ، كراچي).

 (٢) وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة وأدابها).

(٣) عن يزيد بن حبيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على أمرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمًا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (مراسيل أبي داؤد ص: ٨).

 (٣) وجافئ أي باعد الرجل بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء ..... والمرأة تخفض فتضم عضديها لجنبيها وتلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ثم رفع رأسه. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح على هامش الطحطاوي ص: ١٥٣، فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة).

 (۵) وإن كانت امرأة جلست على ايستها اليسرى وأخرجت رجليها من جانب الأيمن. كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ا ص: ۵۵). أيضًا ويسن افتراش الرجل رجله اليسري ونصب اليمني وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويسن تورك المرأة بأن تجلس على اليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجليها من تحت وركها اليمني لأنه أستر لها. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٦١).

(٢) وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا ...إلخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ج: ١ ص: ٥٥). ۲:...عورتیں قعدہ میں ہاتھوں کی اُنگلیاں ملی ہوئی رکھیں ، (جبکہ مردوں کو چاہئے کہان کواپنے حال پرچھوڑ دیں ، نہ کھلی رکھیں نہ ملائمیں )۔

#### عورتوں کی نماز کے دیگر مسائل

ا:...جب کوئی بات نماز میں پیش آئے، مثلاً: نماز پڑھتے ہوئے کوئی آگے سے گزرے اورا سے رو کنامقصود ہوتو عورت تالی بجائے، جس کا طریقہ بیہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی اُنگلیوں کی پشت بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر مارے، '(جبکہ مردوں کو ایسی ضرورت کے لئے ''سجان اللہ'' کہنے کا حکم ہے'' مگر عورتیں'' سجان اللہ'' نہ کہیں، بلکہ اُوپر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق تالی بجائیں)۔ '' سجان اللہ'' کہنے ورت، مردوں کی إمامت نہ کرے۔ ''

۳:...عورتیں اگر جماعت کرائیں تو جوعورت إمام ہووہ آ گے بڑھ کر کھڑی نہ ہو، بلکہ صف کے پیج میں کھڑی ہو، (عورتوں کی تنہا جماعت مکروہ ہے )۔ (۱)

(2) مجہ سے عورتوں کامسجدوں میں جماعت میں حاضر ہونا مکروہ ہے۔
 (3) میں جماعت میں شریک ہوتو مردوں اور بچوں سے پچھلی صف پر کھڑی ہو۔

(۱) وإذا فرغ الرجل من سجدتي الركعة الثانية ...... ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ١٥٥ ، فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة). أيضًا ويضع يديه في الركوع على ركبتيه متعمدًا بهما ويفرج أصابعه ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ بالركبة والإعتماد ولا إلى الضم إلا في حال السجود لتكون رؤس الأصابع متوجهة إلى القبلة وفيما سواهما وهو حال الرفع عند التكبير والوضع في التشهد بترك على ما عليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج لعدم ما يقتضى أحدهما دون الآخر. (حلبي كبير ص: ١٥ ٣ ، باب صفة الصلاة).

- (۲) أما النساء فإنهن يصفقن وكيفيته أن يضرب بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرئ ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠٨ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل).
- (٣) ويدرأ المارإذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة بالإشارة أو بالتسبيح كذا في الهداية. وقالوا هذا في حق الرجال ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٠١، الباب السابع، الفصل الأوّل).
  - (٣) لَا يجوز إقتداء رجل بامرأة هكذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس).
    - (٥) فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لَا تزول الكراهة ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٨٥).
    - (٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل ... الخ ـ (هندية ج: ١ ص: ٨٥).
      - (2) والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٨٩).
- (٨) يقوم الرجال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان ثم الخنشى ثم الإناث ... الخد (هندية ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل الخامس، طبع رشيديه).

۲:...عورت پر جمعه فرض نہیں ،لیکن اگر جمعه کی نماز میں شریک ہوجائے تو اس کا جمعه اوا ہوجائے گا ، اور ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گی۔ <sup>(۱)</sup>

ے: .. عورتوں کے ذمہ عیدین کی ٹماز واجب نہیں۔ (۲)

- (۱) لا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا مريض ..... فإن حضروا فصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت ...إلخ. (هداية ج: ۱ ص: ۲۹ ا، طبع شركت علميه ملتان).
- (٢) تجب صلوة العيد على كل من تجب عليه الجمعة كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، ولا تجب عليها الجمعة)م.
- (٣) يام الوصفيفر رحمالله كا قول ب، حضرت شهير رتمة الله عليه في التواقيل في الما بي مصاحبين كنزديك مردول كي طرح وراول بي كليرات تخريق بي إلى حاوا بب باوراس كي بين فق كل حالي الإطلاق انما هو على قولهما لأن عندهما التكبير تعع للمكتوبة فياتى به من بها من يصلى المكتوبة، وأما عند أبي حيفة لا تكبير إلا على الرجال الأحراز المكلفين ....... وفي المنجندي: التكبير انما يؤدي بشرائط خمسة على قول أبي حيفة كا تكبير إلا على الرجال دون النساء وإن صلين بجماعة إلا إذا اقتدين برجل انما يؤدي بشرائط خمسة على قول أبي حيفة ...... وعلى الرجال دون النساء وإن صلين بجماعة إلا إذا اقتدين برجل ونوي إمامتهن ..... وقال أبو يوسف ومحمد التكبير يتبع الفريضة فكل من أدى فريضة فعليه التكبير والفتوى على قولهما .. الخ. (الجوهرة النيرة ج: اص: ١٥١ ، باب صلاة العيدين، طبع حقانيه ملتان، أيضًا: عالم كيرى ج: اص: ١٥١ ، باب صلاة العيدين، طبع حقانيه ملتان، أيضًا: عالم كيرى ج: اص: ١٥١ ، كتاب الصلاة ). قال في البحر الرائق: وأما عندهما فهو واجب على كل من يصلى المكتوبة لأنه تبع لها، فيجب على المسافر والمرأة والقروى. قال في السراج الوهاج والجوهرة الفتوى على قولهما في آخر وقته وفيمن يجب عليه. (البحر الرائق ج: ٢ الفتوى على قولهما في آخر وقته وفيمن يجب عليه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١ ، باب العيدين، عالم كيوي عالم على على المحتار ج: ٢ ص: ١٥١ ، اباب العيدين، عالم كيوي على المحتار ج: ٢ ص: ١٥١ ، اباب العيدين، عالم كيوي عند أيضا في المدال أن الفتوى على قولهما في آخر وقته وفيمن يجب عليه. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥١ ، باب العيدين، عالم كيوي ج: ١ ص: ١٥٠ ، الدر المختار ج: ٢ ص: ١٨ ، امام عايج ايم سعيد كراجي).
  - (٣) والمرأة تخافت بالتكبير لأن صوتها عورة. (البحر الرائق ج: ٢ ص؛ ٩٩١، باب العيدين).
- (۵) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر ....... إلا لحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل كمرأة مطلقًا، وفي غير الفجر الفراغ الجماعة. قوله مطلقًا أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣١٦ مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

ہوجائے گی۔(۱)

اا:...عورت أذان نہیں دیے سکتی۔(۲)

۱۲:...عورت مسجد میں اِعتکاف نہ کرے، بلکہ اپنے گھر میں اس جگہ جونماز کے لئے مخصوص ہو، اِعتکاف کرے، اورا گر گھر میں کوئی جگہ نماز کے لئے مخصوص نہ ہوتو اِعتکاف کے لئے کسی جگہ کومقر رکر لے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار: وصوتها على الراجح ....... (قوله على الراجح) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبة، وفي النهر وهو الذي نبغي اعتماده ومقابله ما في النوال: نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وفي الكافي ولا تلبي جهرًا لأن صوتها عورة ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (شامى ج: اص: ٢٠٣)، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) وأما أذان المرأة فلأنها منهية عن رفع صوتها لأنها يؤدى إلى الفتنة ... إلخ (البحر الرائق ج: اص: ٢٧٧) . أيضًا كره أذان المرأة فيعاد ندبا ... إلخ (هندية ج: اص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الأوّل) .

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ٢ الباب السابع في الإعتكاف، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١ ١١، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه كوئشه).

# کن چیزوں سے نماز فاسدیا مکروہ ہوجاتی ہے؟

#### غيراسلامي لباس يهن كرنماز اداكرنا

سوال:..غیراسلامی طرزِ زندگی اختیار کرنے ہے ہماری اللہ کے نزویک کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں ہماری نماز قبول ہوتی ہے، جب ہم غیراسلامی لباس پہن کرنماز پڑھتے ہیں؟

جواب:...نماز قبول ہونے کے دومطلب ہیں، ایک فرضیت کا اُتر جانا، اور دُوسرے نماز کے ان تمام انوار و برکات کا نصیب ہونا جواللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ جو شخص غیراسلامی لباس پہن کریا غیر شرعی اُمور کاار تکاب کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہو، فرض تو اس کا ادا ہوجائے گا،لیکن چونکہ عین نماز کی حالت میں بھی اس نے ایک شکل ووضع بنار کھی ہے جواللہ تعالیٰ کے نز دیک ناپہندیدہ اور مبغوض ہے،اور اس پرنماز کے شمرات پورے طور پر مرتب نہیں ہوں گے۔ (۱)

### نماز کے وقت مردوں کامخنوں سے نیچے یا جامہ، شلوار بہننا

سوال:...مردوں کو مخنوں کے بنچے پاجامہ یا شلوار پہننااور نماز کے وقت مخنوں سے بنچے پاجامہ یا شلوار کا ہونا شرعاً جائز ہے حرام ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشاد ہے کہ جو پا جامہ مخنوں سے پنچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔اس لئے شلوار یا پا جامے کا مخنوں سے پنچے کرنا حرام اور گنا ہے کہ ہرہ اور نماز میں گنا ہے کہ جو پا جام کا مخنوں سے پنچے کرنا حرام اور گنا ہے کہ اور نماز میں گنا ہے کہ برہ کا اِر تکاب اور بھی بُرا ہے۔

كيادارهي ندر كھنے والے كى نماز مكروہ ہے؟

سوال:... کیا بیدُ رست ہے کہ جو تحض داڑھی نہیں رکھتا ،اس کی نمازیں مکروہ ہوجاتی ہیں؟

<sup>(</sup>۱) ثم القبول قسمان أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعًا للأركان والشرائط ويراد فيه الصحة والأجزاء، والثاني: كون الشيء يترتب عليه الثواب والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى الشيء يترتب عليه الثواب والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى ... الخد (معارف السنن ج: اص: ۲۹، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور) وأيضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أحلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلوة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر. (كبيري ص: ۳۸۸).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. (مشكوة ص:٣٧٣، كتاب اللباس، طبع قديمي).

جواب:...داڑھی منڈاناحرام ہے،اورحرام فعل کااٹر نماز میں بھی رہے گا،اس لئے نماز مکروہ ہوجائے تو کچھ بعید نہیں۔('' نا پاک کپڑوں میں بڑھی ہوئی نماز دو بارہ بڑھی جائے

سوال:...نمازے پہلے آ دمی کومعلوم ہو کہ میرے کپڑے خراب ہیں،کیکن وہ نماز کے وقت ہونے پر بھول جائے اور نماز پڑھ لے،نماز میں یاد آنے پر یابعد میں یاد آئے تو کیااس کی نماز ہوگئی؟

جواب:...اگربدن یا کپڑے پراتی نجاست گلی ہو جونمازے مانع ہے تو نماز نہیں ہوگی ،اگر بھولے ہے نماز شروع کردی اور نماز ہی میں یاد آگیا تو فوراً نماز کو چھوڑ دے اور نجاست کو دُور کر کے دوبارہ نماز پڑھے،اورا گرنماز کے بعدیاد آیا تب بھی دوبارہ نماز پڑھے۔ (۲)

## کھے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:...نمازیوں کی اکثریت وُرست طریقے پرنماز ادانہیں کرتی، اور نماز کے ارکان پوری طرح اداکرنے کے بجائے نماز بھگتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جونماز کی اصل رُوح کے منافی ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی جس کی طرف آج تک کسی نے توجہ نہیں دی، وہ بیہ ہے کہ اکثر نمازیوں کا گریبان ( دادا گیروں کی طرح ) کھلا ہوتا ہے اور جھک کرعا جزی وانکساری کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے سینہ تان کر کھڑے ہوجاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی نمازی پاشخص با دشاہ وفت کے رُوبروپیش ہوتو اس کا طرزِ عمل کیا یہی ہوگا؟ قطعی نہیں، مولا نامختر م! جواب دیں کہ بادشا ہوں کے بادشاہ، خالتی دو جہاں، خداوند تعالی کے حضور اس طرزِ عمل کا مظاہرہ کرنے والے اپنے اعمال کو ضائع کررہے ہیں یا ایساکرنے میں کوئی حرج نہیں؟

جواب:... کھلے گریبان کے ساتھ نماز جائز ہے، لیکن بند کر لینا بہتر ہے، اور قیام کی حالت میں آ دمی کواپنی اصلی وضع پر کھڑا ہونا جا ہے ، نداکڑ کر کھڑا ہو، اور نہ جھک کر۔ (۳)

## بغيررومالي كىشلواريا پاجامه ميںنماز

سوال: .. شلوار یا یا جامه اگر بغیرر و مالی کے ہوتو نماز ہوجائے گی؟

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشوارب وإعفاء اللحية .... الخد (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٦٩). وأما الأخذ منها وهى دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم. (فتاوئ شامى ج: ٢ ص: ١٨)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية، فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٠١).

(۲) النجاسة نوعان ..... والغليظة إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة. (الفتاوى الخانية على هامش الهندية
 ج: ۱ ص: ۱۸ ، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب).

(٣) "وَقُومُوالِللهِ قَانِتِينَ" (البقرة: ٢٣٨). أيضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلاة مقام
 التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر. (حلبي كبير ص:٣٨٩، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

جواب:...ہوجائے گی،بشرطیکه شلواریا پاجامه پاک ہواوراعضاء کی ساخت نظرنه آتی ہو۔<sup>(۱)</sup>

## چین والی گھڑی پہن کرنماز پڑھنا

سوال:...ہمارے محلے کی جامع مسجد میں ایک صاحب مجھ ہے نماز سے پہلے کہنے لگے کہ گھڑی کی چین پہن کرنماز مت پڑھا کرو، کیونکہاس سے نمازنہیں ہوتی ، میں نے ان سے وجہ پوچھی تو وہ فر مانے لگے کہ چین ایک قتم کی دھات ہے اور کسی بھی قتم کی دھات مردوں پرحرام ہے،لہذا اس سے نماز قبول نہیں ہوتی ،آپ اس سلسلے میں وضاحت فرما ئمیں ، میں بہت ہی شش و پنج میں

جواب:...ان صاحب کا'' فتویٰ' غلط ہے،گھڑی کی چین جائز ہےاوراس سے نماز میں کوئی خرابی نہیں ،مردوں کے لئے سونا اور چاندی کا پہننا حرام ہے، (البتہ مردحضرات چاندی کی انگوٹھی جس کا وزن ساڑھے تین ماشے ہے زیادہ نہ ہو، پہن کیتے ہیں )، باقی دھاتیں مرد کے لئے حرام نہیں ،البتہ زیور مردوں کے لئے نہیں ،عورتوں کے لئے ہوتا ہے،اور گھڑی کی چین ان زیورات میں شامل نہیں۔<sup>(۲</sup>

#### سونا پہن کرنمازا دا کرنا

سوال:...ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لکھنا جا ہتا ہوں، وہ بیر کہسونے کی انگوٹھی پہن کرنماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سونا چونکه مرد کے لئے حرام ہے، اور حرام چیز پہن کرنماز پڑھنا کہاں تک جائز ہے؟

جواب:..نماز،الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، جو مخص عین حاضری کی حالت میں بھی فعل حرام کا مرتکب ہوا ورحق تعالیٰ شانۂ کے اُحکام کوتوڑنے پرمصر ہو،خود ہی سوچ کیجئے کہ کیااس کوقر ب ورضا کی دولت میسر آئے گی ...؟الغرض سونایا کوئی اورحرام چیز پہن کرنماز پڑھنا وُرست نہیں ،اگر چینماز کا فرض ادا ہوجائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

## ریشم یاسونا پہن کراور بغیر داڑھی کے نماز پڑھنا

سوال:...میں نے سنا ہے کہ رئیٹمی کپڑ ااورسونا مرد پرحرام ہیں،اورا گرکوئی شخص ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تواس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ، کیا بیہ بات وُرست ہے؟ کیونکہ داڑھی منڈ وا نابھی حرام ہے، کیا بغیر داڑھی کے نماز قبول ہو عکتی ہے؟ جواب:... بيتمام أمورنا جائز اور گناه كبيره بين، اور جو مخض عين نماز كي حالت ميں خدا كي نافر ماني كرتا ہو، اس كوظا ہر ہے كه

 <sup>(</sup>۱) تطهير النجاسة من بدن المصلى ...... واجب (وبعد أسطر) ...... ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۸، كتاب الطهاره، الفصل الأوّل في الطهارة وستر العورة).
 (۲) ولا يتحلّى الرجل بـذهـب وفـضّة مطلقًا ولا يتختم إلّا بالفضّة لحصول الإستغناء بها فيحرم بغيرها. (درمختار ج: ۲ .. ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه.

ص:٣٥٨)، وفي الشامية قال اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالًا ... إلخ. (ج: ٢ ص: ٣٥٩، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر ـ (حلبي كبير ص:٣٨٨، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

نماز کا پورا تواب نہیں ملے گا خصوصاً جبکہ اس کواس نافر مانی پرندامت بھی نہ ہو۔ نماز تو ہوجائے گی ،مگر مردکوسونے کی انگوشی اور ریشم پہننا ۔ حرام ہے، ( گوعورت کوسونااور ریشم پہننا حرام نہیں ہے )۔

#### مردكوسونا بهن كرنمازا داكرنا

سوال:...سونا پہننامرد پرحرام ہے،لیکن اگرمردسونا پہن کرنماز پڑھتا ہے تو کیااس کی نماز اُداہوگئی یانہیں؟ جواب:...فقہی فتوے کی رُ و سے تو نماز اُداہوجائے گی،لیکن جوشن عین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پرحرام کا اِرتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرر ہاہو،اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے یا ناراض؟اس کوخودسوچ لیجئے...!<sup>(۳)</sup>

## سونے کے دانت لگوا کرنماز پڑھنا

سوال:...اگرکسی مخص نے سونے کا دانت لگوایا ہے، تو کیااس سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیاسونے کا دانت لگوا ناجائز ہے؟ جواب:...سونے کا دانت لگا ناجائز ہے، نماز ہوجائے گی۔

#### ننگے سرمسجد میں آنا

سوال: بموماً شہروں میں اکثر نمازی مسجد میں آتے ہیں ،ان کے سر پر کپڑائہیں ہوتا ،ادھر مسجد والے نیگے سرحضرات کے لئے ٹوپیوں کا انظام کرتے ہیں ، بسااوقات ٹوپیاں اُٹھانے کے لئے نمازی کے آگے سے بھی گزرجاتے ہیں ،اب سوال میہ ہے کہ گھر سے ننگے سرآنا اور مسجد والوں کا ٹوپیوں کا انتظام کرنا شرعاً وُرست ہے یانہیں؟ پھرٹوپیاں رکھنے والے اسے کار خیرتصور کرتے ہیں۔

جواب:... نظیمر بازاروں میں پھرنامرةت اوراسلامی وقار کے خلاف ہے،اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے مخص کی شہادت شرعی عدالت میں معترنہیں،اس لئے مسلمان کو نظیمر رہنا ہی نہیں جا ہے۔ مسجدوں میں جوٹو پیاں رکھی جاتی ہیں،اگروہ صاف ستھری اور عمدہ ہوں، توان کو پہن کر آوی کارٹون نظر آنے گئے،ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے، اور اور وہ پھٹی پرانی یا میلی کچیلی ہوں جن کو پہن کر آوی کارٹون نظر آنے گئے،ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے، اور نمازیوں کے آگے ہے گزرنا گناہ ہے۔ (2)

(٢) (قوله وكره إلخ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمّة بلا قيد البلوغ ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٢).

<sup>(</sup>۱) و مکھنے گزشتہ صفحہ حاشیہ نمبر ۳۔

<sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه فأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: ان هذين حرام على ذكور أمّتي. رواه أحمد. (مشكوة ص:٣٥٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضّة فقط، وعند محمد من الذهب أيضً . (رد المحتار ج: ٥ ص: ٨ ١٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>۵) ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء ..... وكذا كل ما يخل بالمروءة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ۵ ص: ۳۸۲).

 <sup>(</sup>۲) وكذلك يكره أن يصلى في ثياب البزلة وهو ما ألا يصان و ألا يحفظ من الدنس ونحوه أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة ...إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٠٩، طبع سهيل اكيدمي ألاهور)."

<sup>(2)</sup> قال ابو جهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ... الخ. (بخارى ج: ١ ص: ٢٣، طبع نور محمد كراچى، مسلم ج: ١ ص: ١٩ ١، طبع قديمي).

#### كپڑانه ملنے كى صورت ميں ننگے سرنماز پڑھنا

سوال:..اگرکسی کومسجد میں ٹوپی یائر پرڈالنے کے لئے کپڑانہ ملے تو کیاوہ ننگے سرنماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: ... يهال تين مسئله بين:

ا:...آخ کل لوگول میں ننگے سرر ہے اورای حالت میں بازاروں میں گھومنے پھرنے کارواج ہے،اور بیخلاف مروّت ہے، مسلمان کو بازاروں میں ننگے سزمیں پھرنا چاہئے۔

۲:... چونکہ عام طور سے لوگوں کے پاس سرڈھانکنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ،اس لئے مسجد میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے، تا کہ لوگ نماز کے وقت ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، کوگ نماز کے وقت ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، کوئکہان کو پہن کرآ دمی کسی سنجیدہ محفل میں نہیں جاسکتا ،لہذا احکم الحاکمین کے دربار میں ان کو پہن کرحاضری دینا خلاف ادب ہے۔ (۱) کیونکہان کو پہن کرحاضری دینا خلاف ادب ہے۔ (۱) میں سنگے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۲)

كىسى ئو بى مىں نماز پڑھنا جا ہے؟

سوال: .. کیسی ٹو پی میں نماز پڑھنا جا ہے؟

جواب:..جس ٹو پی کو پہن کرآ دمی شرفاء کی محفل میں جاسکے،اس کے ساتھ نماز پڑھنااور پڑھانا جائز ہے۔

## چیڑے کی قراقلی ٹوپی میں نماز جائز ہے

سوال:... چرئے کی ٹوپی یعنی قراقلی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی۔ جواب:... قراقلی ٹوپی پہننامباح ہے اور اس میں نماز پڑھناجا تزہے۔

## جرابیں پہن کرنمازادا کرناضچے ہے

سوال:...اگر پائینچ اُوپر ہوں اور جرابیں پہن لیں تو کیا نماز ہوجائے گی؟ کیونکہ جرابیں پہن لینے سے مخنے حجب جاتے ہیں؟

#### جواب:...اس کا کوئی حرج نہیں ۔<sup>(\*)</sup>

(۱) وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ...... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد إشارة الى ذالك. (حلبي كبير ص: ٣٠٩، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور، عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١، طبع رشيديه).

(٢) ويكره أن يصلي حاسرًا أى حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا أى الأجل الكسل ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٣٣٩) ـ

(٣) الفِناحاشينبرا صفح مطذار

(٣) عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه الترمذي وأبو داؤد وعنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والترمذي وأبو داؤد وابن ماجة. (مشكوة ص:٥٣).

#### چشمہلگا کرنمازادا کرنا سیجے ہے،اگر سجدے میں خلل نہ پڑے

سوال:...عینک (چشمہ) پہن کرنماز پڑھنا یا پڑھانا کیساہے؟ آیا بیہ جائز ہے یانہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ چشمہ لگا کر نمازنہیں پڑھنی چاہئے، کیونکہ انہوں نے مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولا نا کرامت اللّہ کودیکھا کہ وہ نماز میں چشمہ اُ تارکرنماز ادا کرتے تھے لیکن دُوسرے لوگوں کا خیال ان کے برعکس ہے۔

جواب:...اگرنظرکا چشمہ ہواوراس کے بغیر زمین وغیرہ اچھی طرح نظرنہیں آتی ہے تو چشمہ اُتارے بغیر نماز پڑھی جائے تو اچھاہے،اوراگر چشمے کے بغیر بجد ہے گا جگہ وغیرہ دیکھنے میں دِفت نہیں ہوتی ہے یا نظر کا چشمہ نہیں ہے تو اُتار دینا بہتر ہے، تاہم چشمہ لگا کر نماز اداکر نے سے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے،اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا،البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر بجدہ صحح طور پڑئیں ہوتا، ناک یا پیشانی زمین پڑئیں گئی تو چشمہ اُتار دینا ضروری ہے۔بہر حال چشمہ لگا کر نماز پڑھنے میں اگر بجدہ وغیرہ میں خلل واقع نہ ہوتا ہوتو نماز سے جالبتہ بجدے کی جگہ دغیرہ چشمے کے بغیر نظر آنے کی صورت میں اُتار دینا اَوُلی وافعنل ہے۔

## نوٹ پرتصورینا جائز ہے، گوکہ جیب میں ہونے سے نماز ہوجائے گی

سوال: مجدخدا کا گھرہے،اس میں کسی انسان کی تصویر کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا، جبکہ مسلمان بھائیوں کی جیب میں نوٹوں پرچھپی ہوئی تصاویر ہوتی ہیں،اوروہ نمازادا کرتے ہیں،نوٹوں پرتصویر چھا پنا کیوں ضروری ہے؟عوام تو قائداعظم کا احترام کرتے ہیں، اگران کی تصویر نوٹ پر نہ ہوتو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس طرح جیب میں تصویر ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لئے اسلام نے کیا فرمایا ہے اور ہم کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نوٹوں پرتصوریکا چھاپنا شرعی طور پر جائز نہیں، یہ دورِ جدید کی ناروابدعت ہے،اوراس کی وجہ سے متعلقہ محکمہ اور ارباب اِقتدار گناہگار ہیں، تاہم نوٹوں کے جیب میں ہونے کی صورت میں نماز سچے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### مسجدمیں لگے ہوئے شیشے کے سامنے نمازا داکرنا

سوال:...جاری معجد میں، بلکہ بہت م مجدوں میں شیشے کی کھڑ کیاں اور دروازے ہوتے ہیں کہ جن میں نمازی کا اپناعکس نظرآتا ہے، آپ سے بیمعلوم کرنا ہے کہ اس سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ولو سجد على الحشيش ..... إن استقر جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم يستقر لَا ... إلخ. (خلاصة الفتاويُ ج: ١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئثه).

 <sup>(</sup>۲) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم صورة الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٤، مطلب إذا ترد الحكم بين سنة وبدعة).

<sup>(</sup>٣) (قوله لا المستتر بكيس أو صوة) بأن صلى ومعه صوة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستارها بحر ـ (شامى ج: ١ ص: ١٣٨) ـ (وأيضًا) ويكره التصاوير على الثوب ...... أما إذا كانت في يده وهو يصلى لا بأس به لأنه مستور بثيابه ... إلخ ـ (خلاصة الفتاوي ص: ٥٨، كتاب الصلاة، طبع رشيديه) ـ

#### جواب:...اگراس ہے نمازی کی تو جہ ہے تو مکروہ ہے ، ور نہیں ۔ <sup>(1)</sup> کسی تحریر پرنظر پڑنے یا آواز سننے سے نماز نہیں ٹوٹتی

سوال:...کیاحالت ِنماز میں اگر جائے نماز پر رکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ لی جائے تو نمازٹوٹ جاتی ہے؟ آپ بتا کیں کہ حالتِ نماز میں اگر کسی کی کہی ہوئی آ واز تی جائے ،اور حالت ِنماز میں اس آ واز کامفہوم تمجھ لیا جائے تو کیانماز ٹوٹ جاتی ہے؟

جواب: .. کسی کھی ہوئی چیز پرنظر پڑجائے اور آ دمی اس تحریر کامفہوم سمجھ جائے ،لیکن زبان سے تلفظ اوا نہ کرے ، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی'' اسی طرح کسی کی آ واز کان میں پڑنے اور اس کامفہوم مجھ لینے ہے بھی نماز نہیں ٹوٹتی۔

دورانِ نمازگھڑی پروفت دیکھنا، چشمہاُ تارنا،مٹی کو پھونک مارکراُ ڑا نا

سوال:...اگرکوئی شخص دورانِ نماز ہاتھ یا دیوار کی گھڑی وقت معلوم کرنے کے لئے جان بوجھ کر دیکھ لے۔

٢:..دورانِ نمازنو بي أنها كرسر پرركھ لے، جبكہ بحدہ كرتے وقت سرے تو بي گرگئي ہو۔

س:... بجدہ کرتے وفت بجدہ کی جگہ ٹی کو پھونک مارکراُ ڑانے کے بعد بجدہ کرے۔<sub>،</sub>

٣:...چشمه أتارنا بھول گيا، مجده كرتے وقت چشمه أتارے، كيونكه چشمه پہنے ہوئے مجدے ميں ناك اور پيشاني بيك وقت

یو چھنا ہیہ ہے کہان باتوں سے نماز میں کیا فرق آتا ہے؟ کیا نماز وُ ہرائی جائے گی یا سجد وُسہو کیا جائے گا؟ جواب:...جان بوجھ کر گھڑی دیکھنا مکروہ ہے،اورخشوع کے منافی ہے۔ <sup>(۲)</sup> ٣:...ايك ہاتھ ہے ٹو بی اُٹھا كرسر پرر كھ لينے ميں كوئی حرج نہيں ، دونوں ہاتھ استعال نہ كرے۔ (^^)

 (١) فصل من آدابها ...... ومنها نظر المصلى سواءً كان رجلًا أو امرأة إلى موضع سجوده قائمًا حفظًا له عن النظر إلى ما يشتغله عن الخشوع. (مواقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٥١، طبع مير محمد كتب خانه).

 (٢) لو نظر المصلى إلى مكتوب وفهمه ...... ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام ... إلخ . (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى، فصل فيما لا يفسد الصلاة ص: ١٨٥).

(٣) فالأصل فيه أنه ينبغي للمصلى أن يخشع في صلاته ... إلخ. (البدائع الصنائع ص: ١٥)، أيضًا لو نظر المصلى إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآنًا أو غيره قصد الإستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام (قصد الإستفهام) بَهٰذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ..... (أساء الأدب) لأن فيه إشتغالًا عن الصلاة وظاهره أن الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد. (حاشية الطحطاوي مع المراقي الفلاح ص:١٨٧ ، فصل فيما لا يفسد الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلا إذا حتاجت لتكوير أو عمل كثير. (شامي ج: ١ ص: ١٣١). وفيه ان القول بعمل قليل إذ سقطت أفضل من الصلاة الثاني ان ما يعمل عادة باليدين كثير. (ص: ٢٢٥). أيضًا ان رفع القلنسوة مع كشف الرأس . . إلخ ـ (حلبي كبير ص ٣٣٣، طبع سهيل اكيدُمي لاهور) ـ

س:... فعل مكروه ہے۔

٣:...ايك ہاتھے ئاتاردے توبيمروہ نہيں۔

ان چاروںصورتوں میں نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں، نہ سجد ہُسہو کی۔ (۲)

## نماز کی حالت میں گھڑی پروفت دیکھنا

سوال:...نماز کے اندرگھڑی میں وقت دیکھنا کیسا ہے (قصداً اور سہواً)؟ جواب:...قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے، بلاقصد ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۳)

#### نماز میں قرآن دیکھ کریڑھنا

سوال: ...کیانماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میراحافظ بہت کرور ہے،اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو چاررکعت اس طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ اور سورہ کینین،اورڈ وسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ کیا گئیں،اورڈ وسری رکعت میں سورہ کا تخہ اور سے میں سورہ کی تخہ اور سے میں سورہ کی تخہ کی برابر کرے قوحافظ تیز ہموجائے گا۔اگر نماز میں قرآن دیکھ کرنہیں پڑھ سکتے تو مجھے کوئی اور کمل بتا کمیں جس سے میرا حافظ تیز ہموجائے گا۔اگر نماز میں قرآن دیکھ کرنہیں پڑھ سکتے تو مجھے کوئی اور کمل بتا کمیں جس سے میرا حافظ تیز ہموجائے۔

جواب:...حفظ قرآن کے لئے یمل توضیح ہے، مگرنماز میں دیکھ کرقرآن پڑھنا سیح نہیں،اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔'' آپ محنت کر کے بیسورتیں یاد کرلیں، پھریہ نماز پڑھیں۔

## عمل کثیر سے نمازٹوٹ جاتی ہے

سوال:...ہمارےایک ساتھی دورانِ نمازاپنے اعضاء کومختلف انداز میں حرکت دیتے رہتے ہیں، مثلاً: بھی سرکے بالوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، انگوشی کو اُنگلی میں ہلاتے رہتے ہیں، اِدھراُدھرد کیھنے لگتے ہیں،غرض کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بینماز کی حالت میں نہیں۔حالت ِنماز میں اس قتم کی حرکات کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے ( بلاعذر )، میں نے یہ

<sup>(</sup>١) إن الله كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٠٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

 <sup>(</sup>٢) ..... بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح، باب فيما لا يفسد الصلاة ص: ٨٤ ا ، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) اعلم ان الفعل ...... فإن كان أجنبيا من الصلاة ليس فيه تتميم لها ولا فيه دفع ضرر فهو مكروه أيضًا. (حلبي كبير ص:٣٥، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) ويفسدها ...... قراءته من مصحف أى ما فيه قرآن مطلقًا لأنه تعلم قوله لأنه تعلم ذكروا لأبى حنيفة في علة الفساد وجهين، احده ما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٣، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

بات جب ان کو بتائی توانہوں نے نماز کے فاسد ہوجانے کو بالکل مستر دکردیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا،ان کے اس تأثر ہے میں عجیب اُلجھن میں پڑگیا۔

جواب: ... خفی ند مب کافتوی بیہ کیمل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اورا پسے مل کومل کثیر کہتے ہیں کہاس گود کیھنے والا پہسمجھے کہ بیشخص نماز میں نہیں ہے، جس کام کے لئے دونوں ہاتھوں کا استعال کیا جائے وہ بھی عمل کثیر ہے، اورا گرایک ہی ہاتھ سے ایک رُکن میں بار بارکوئی عمل کیا جائے ، وہ بھی عمل کثیر بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کی جوحالت کھی ہے ، وہ عمل کثیر کے تحت آتی ہے ، اوراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اوراس گااس مسئلے کونہ ما ننااس کی ناواقفی ہے۔

## نماز میں جسم کومختلف انداز ہے حرکت دینا سیجے نہیں

سوال:..بعض حضرات نماز پڑھتے ہوئے اس کی بنیادی رُوح اوراس کی وضع قطع کو ہی تبدیل کردیتے ہیں، یعنی اس قدر جلدی پڑھیں گے کہ ایسا گئے کہ کوئی جلدی ہو، ایک صاحب رُکوع کے بعد سید ھے کھڑے ہی نہیں ہوتے اور سید ھے ہجدے ہیں چلے جاتے ہیں، تکبیر کے لئے ہاتھا اُٹھانے کے بعد واپس لاتے وقت دونوں بازوؤں کو مختلف انداز میں عجیب طرح ہے حرکت دیتے ہیں، اور ہجدے میں جانے سے پہلے چند کمحوں تک اُگروں ہیٹھنے کے انداز میں قائم رہتے ہیں۔ غرضیکہ ان کی نماز ایک بالکل ہی مختلف اور عجیب تاثر دیتی ہے، جب ان کو پچھ کہا جائے تو وہ قر آن اور حدیث سے ثبوت مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے ؟ اور ان کی نماز کیسی ہے؟

جواب:..ایسے حضرات کی نماز بعض صورتوں میں تو ہوتی ہی نہیں ، اور بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی ہے ، چنانچہ رُکوع کے بعد سید ھے کھڑے نہ ہونا ، اور دونوں مجدول کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھنا ترک واجب ہے ، اور ایسی نماز واجب الاعادہ ہے ، اور ہاتھوں کوغیر ضروری حرکت دینا اور سجدے کو جاتے ہوئے درمیان میں غیر ضروری تو قف کرنا مکروہ ہے۔ (<sup>(2)</sup>

<sup>(</sup>١) ويفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لإصلاحها ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) (والثالث) انه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك انه في غير الصلاة فهو كثير مفسد، وإن شك فليس بمفسد
 ...إلخ (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ٣٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) (الأوّل) إن ما يقام باليدين عادة كثير ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٣٠ ١ ، كتاب الصلاة ، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) وما عمل بواحد قليل ..... إلّا إذا تكور ثلاثًا متوالية ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٥، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) (قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضًا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين ... إلخ (شامي
 ج: ۱ ص: ۲۹۳، وأيضًا حلبي كبير ص: ۲۹۵).

 <sup>(</sup>۲) (وإن كان تركه) الواجب (عمدًا أثم ووجب) عليه (إعادة الصلاة) تغليظًا له. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح على هامش الطحطاوي ص: ۱۵۱ باب سجود السهو)، قال في التنجيس: كل صلاة اديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٤) يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو لحيته أو جسده ... إلخ. (هندية ص:٥٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع).

## مماز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرنافعل عبث ہے

سوال:... ہمارے علاقے میں زیادہ تر پولیس والے ہیں ، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ باجماعت نماز اوا کرتے ہیں تو زیادہ تر مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں،اب بہ بتا ئیں کہنماز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے سے نماز پوری ہوجاتی

جواب:...مونچھوں پر ہاتھ پھیرنافعل عبث ہے،اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔(۱)

#### نماز میں کپڑے سمیٹنایا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے

سوال:... میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض نمازی نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑوں کی شکنیں وُرست کرتے رہتے ہیں ، کیااییا کرنا

جواب: .. بنماز میں اپنے بدن سے یا کپڑے سے کھیلنا مکروہ ہے۔ (۲)

رُکوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو بھی نماز ہوگئی سوال:...اگرکوئی شخص نماز میں قیام سے رکوع میں جاتے ہوئے" اللہ اکبر" کہنا بھول گیایا اکثر بھولتا ہے،اس کے لئے کیا

جواب:...نماز میں تکبیرتح یمه فرض ہے، اس کے علاوہ باقی تمام تکبیرات سنت ہیں، اس لئے اگر ژکوع کو جاتے ہوئے تکبیر بھول گیا تو نماز ہوگئی ، سجد ہ سہو بھی لازم نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

رُکوع میں سجدے کی سبیج پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہوجائے ،مثلاً: رُکوع میں'' سجان ربی انعظیم'' کی جگہ'' سجان ربی الاعلیٰ'' یا سجدے

(۱) ویکره آن یعبث بثوبه أو بشیء من جسده. (حلبی کبیر ص: ۳۴۹، طبع سهیل اکیڈمی لاهور).

 <sup>(</sup>۲) وكره ..... عبثه به أى بثوبه وبجسده للنهى إلا لحاجة (قوله وعبثه) هو فعل لغرض غير صحيح . وهي كراهة للهنيي) وهو ما أخرجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثًا، البعث في الصلاة تحريم ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٠٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

<sup>(</sup>٣) وهي أي الفرائض الست المتفق عليها تكبيرة الإفتتاح ...إلخ. (حلبي كبير ص:٢٥٦). فرائض نفس الصلاة ستة: الأول: التحريمة قائمًا، لقوله عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. (اللباب في شرح الكتاب ج: ا ص: ٩٥، باب صفة الصلاة، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) (وسننها) ...... وتكبير الركوع وكذا الرفع منه بحيث يستوى قائمًا ... إلخ (درمختار مع الشامي ج: ا

 <sup>(</sup>۵) ترک السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ... إلخ (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۲۵۳، باب شروط الصلاة).

میں'' سبحان ربی الاعلیٰ'' کی جگہ'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' یا کوئی لفظ نکل جائے تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...اگر مجدے میں'' سجان ربی العظیم''یا رُکوع میں'' سجان ربی الاعلیٰ'' کہدلیا تواس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، نماز سیجے ہے۔ <sup>(۱)</sup>

## نماز میں بہمجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک کراُٹھنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...میری عمراس وقت حالیس سال کے قریب ہے،جسم بھاری ہے، میں نماز میں اُٹھتے بیٹھتے وقت ہاتھ مٹھی کی شکل میں زمین پر جمالیتی ہوں ،اس سے نماز میں تو کوئی خلل نہیں پڑتا؟

جواب:...آپ کا ہاتھوں کوز مین پر جما کراُٹھنا چونکہ مجبوری کی وجہ ہے ہواس لئے کوئی حرج نہیں، بغیرضرورت کے ایسا دوں

## کیانماز میں دائیں یاؤں کا انگوٹھاد باکررکھناضروری ہے؟

سوال:... کیا نماز پڑھتے وفت دائیں پاؤں کا انگوٹھا اتنی مضبوطی ہے د باکر رکھنا چاہئے کداگر پانی پاؤں کے پاس سے گزرے توانگو تھے کی جگہ سوکھی رہے؟ جواب:...بيكوئي مسّلة بيں۔

#### سجدے میں قدم زمین برلگانا

سوال:...میں نے نماز کی حالت میں بحدے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سیدھا یا وُں زمین سے اُٹھا لیتے ہیں ، اور میں نے متجد کے اِمام صاحب سے بیمسئلہ معلوم کیا ، تو وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں تجدہ کرتے وقت یا وَں کو پوری طرح اُٹھانے ہے نماز فاسد ہوجاتی ہے، میں نے لوگوں کی نماز فاسد ہونے سے بچانے کے لئے آپ سے بیمسئلہ پوچھاہے؟ جواب:..بحدے کی حالت میں دونوں یا وَں کی اُنگلیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے ، ' دونوں یا وَں زمین سے لگا نا

<sup>(</sup>١) السُّنَّة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، إلا إن كان لا يحسن الظاء فيبدل به الكريم لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلوة. (شامي ج: ١ ص: ٩٩٣، باب شروط الصلاة، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) فإذا فرغ من السجدة الثانية ينهض قائمًا على صدر قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض إلا من عذر ... إلخ ـ (حلبي كبير ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور) ـ

<sup>(</sup>٣) (قوله ووجه أصابع رجليه نحو القبلة) لحديث أبى حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يمديه ..... واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع نحوها فإنه مكروه. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩، كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، أيضًا: منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٦ طبع دار المعرفة، بيروت).

واجب ہے'، اور بلاعذرا کیک پاؤں کا اُٹھائے رکھنا مکروہِ تحریمی ہے، اور دونوں میں سے ایک پاؤں کا کچھ حصہ زمین سے لگانا فرض ہے، خواہ ایک ہی اُنگلی لگائی جائے ، فرض اوا ہوجائے گا۔' اور اگر دونوں پاؤں زمین سے اُٹھائے اور تین بار'' سجان اللہ'' کہنے کی مقدار اُٹھائے رکھے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اُنگلی زمین سے لگنے کی شرط بیہ ہے کہ فقط ناخن زمین سے نہ چھوئے ، بلکہ اُنگلی کے سرے کا گوشت بھی زمین سے چھوجائے ، یعنی اُنگلی زمین پر مڑجائے۔

#### نماز میں ڈ کارلینا مکروہ ہے

سوال:..بعض حضرات نماز میں موٹی موٹی ڈ کار میں لیتے ہیں، جس ہے آس پاس والوں کو بردی کراہیت ہوتی ہے، دورانِ نماز ڈ کارلینا شرعاً کیسافعل ہے؟

جواب:...نماز میں ڈ کارلینا مکروہ ہے،اس کورو کنے گی کوشش کی جائے،اور جہاں تک ممکن ہوآ واز پست رکھی جائے۔ (۳)

#### نمازمیں جمائیاں لینا

سوال:.. نمازی حالت میں بہت زیادہ جمائی آتی ہے، کیا نمازی حالت میں جمائی لینے ہے گناہ تو نہیں ہوتا؟ جواب:... جہاں تک ہوسکے منہ بندر کھنے کی کوشش کرے، نماز میں جمائیاں لینا مکروہ ہے۔ (م)

(۱) وقال: في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق من الحديث، أي على منوال ما حققه شيخه من الإستدلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره الإستدلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره أيضًا في البحر والشرنبلالية. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩٩، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، أيضًا: البحر ج: ١ ص: ٣٩، باب صفة الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) إذا رفع قدميه في السجود فإنه لا يصحح لأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ويكفيه وضع إصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلًا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز، لأن وضع القدم بوضع الأصبع، وإذا وضع قدمًا ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده قاضي خان ... إلخ والبحر الرائق ج: اص: ٣٣٦ كتاب الصلاة، طبع بيروت). أيضًا: ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز، ولو وضع احداهما جاز مع الكراهة ان كان بغير عذر .... ووضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع اصبعا واحدا ... إلخ وفتاوى عالمگيرية ج: اص: ٢٠٥، وأيضًا حلبي كبير ص: ٢٨٥). وفي الدر المختار (ومنها السجود) بجبهته وقدميه، ووضع اصبع واحدة منهما شرط وفي الشامية وأفاد أنه لو لم يضع شيئًا من القدمين لم يصح السجود ... إلخ وشامي ج: اص: ٣٣٧، بحث الركوع والسجود).

(٣) ويكره السعال والتنحنح قصدًا وإن كان مدفوعا إليه لا يكره كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١٠٠). أيضًا ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزًا عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد، وكذا الجشاء. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي ص: ١٥١، فصل من آدابها اي الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) وآدابها ....... كظم فمه عند التثاوب. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٤٣) ومن الأدب كظم فمه عند التثاوب فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلى الله عليه وسلم التثاوب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوب احدكم فليكظم ما استطاع. (كظم فمه عند التثاوب) أي إمساكه وسده ولو يأخذ شفتيه بسنه ... إلخ. (حاشية طحطاوى مع المراقى ص: ١٥١، فصل من آدابها، طبع مير محمد كتب خانه).

### نماز میں میٹھی چیز حلق میں جانے سے نماز ٹوٹ گئی

سوال:...اگروضوکے بعد کوئی میٹھی چیز کھالی، پھرنماز پڑھنے لگے،نماز کے دوران منہ میں بھی مٹھاس محسوس ہوتی ہواوراس کی مٹھاس کا مزا کچھ باقی ہو،اورتھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہو،تو کیا نماز صحیح ہے یانہیں؟

جواب:...اگرصرف ذا نَقد بی باقی ہے تو نماز ہوجائے گی ،اوراگر وہ میٹھی چیز منہ میں باقی ہواور خلیل ہوکرحلق میں چلی گئی ہو تونماز فاسدہوجائے گی۔<sup>(۱)</sup>

#### کیانماز میں منصوبے بنانا جائزہے؟

سوال:...ایک صاحب نے ہتلایا کہ نماز میں وُنیاوی باتوں کے بارے میں سوچنااور کسی کام کے بارے میں منصوبے بنانا جائز اور دُرست ہے، اور مثال دی کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ وغیرہ نماز میں جنگ کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔اب میرے دِل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ نماز میں کوئی وُنیاوی خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...ان صاحب کی بیہ بات بالکل غلط ہے،نماز تو جہالی اللہ کے لئے ہوتی ہے،اور دُنیاوی باتیں ازخودسو چنااوران کے منصوبے بنانا تو جدالی اللہ کے منافی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے جومنقول ہے کہ:'' میں نماز میں کشکر تیار کرتا ہوں' اس پر دُنیا وی باتوں کو قیاس کرنا غلط ہے،حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ را شدیتے ، اور نماز میں حضوری کے وقت ان کومن جانب اللہ جہاد کے لئے تد ابیر القاء کی جاتی تھیں، بیان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی، بلکہ القائے ربانی ہوتا تھا، اور بلاشبہ ان کی مثال ایسی ہے کہ بوقت ِحضوری وز براعظم کو باوشاہ کی جانب سے ہدایات وی جاتی ہیں۔حضرت عمرٌ چونکہ منشائے الہی کی تعمیل فرماتے تھے،اس لئے ان کومن جانب اللہ اس کی ہدایات اِلقاء کی جاتی تھیں ۔اورنماز میں خیالات کا آنا بُرانہیں، جبکہ پینماز کی طرف پوری طرح متوجہ رہے،البتہ خیالات لانابُرا ہے،اس کئے سوال کا پیفقرہ سیجے نہیں کہ'' نماز میں کوئی وُ نیاوی خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔''<sup>(۲)</sup>

#### نماز کے دوران 'لاحول' پڑھنا

سوال:.. نماز کے دوران شیطان کو دُور کرنے کے لئے لاحول پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...نماز میں جواَذ کارمقرّر ہیں،ان ہی کو پڑھنا چاہئے،'' لاحول'' کے بجائے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف تو جہر تھی جائے ،شیطان خود ہی وقع ہوجائے گا۔

 <sup>(</sup>١) ولو أكل شيئًا من الحلاوة ابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها لَا تفسد صلاته، ولو ادخل الفانية أو السكر في فيه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ا ص: ٢٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع، أيضًا ج: ١ ص: ١٥١)-

 <sup>(</sup>٢) (قوله للنهي) وهو ما أخرجه القضاعي عنه صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ...إلخ. (شامي ج: ا ص: ١٣٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية، طبع ايچ ايم سعيد).

## دورانِ نماز وساوس كودُوركرنے كے لئے لاحول ولاقو ة...الخ پڑھنا

سوال:...میں پانچوں وقت نماز پابندی ہے پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے تو میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوا'' لاحول ولاقو ۃ اِلَّا باللّٰہ'' پڑھتا ہوں، کیا نماز پڑھتے ہوئے لاحول پڑھنا جائز ہے؟

جواب:... پڑھنا تو جائز ہے'' گروساوس کااصل علاج بیہ کہان کی طرف اِلتفات ہی نہ کیا جائے ،نماز کی طرف توجہ پھیر لی جائے۔

## نماز کے دوران آئکھیں بندنہ کی جائیں

سوال:... یہ بات تو میرے علم میں ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بندنہیں کرنی چاہئیں، بلکہ مختلف ارکانِ نماز میں نظریں اپنی مخصوص جگہوں پر ہونی چاہئیں، لیکن میں صرف اپنی توجہ قائم رکھنے کے لئے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگر آنکھیں بند نہ کر دوں تو نظر کے ساتھ ساتھ ذہن بھی ہونئے لگتا ہے، بعض اوقات میں دُ عابھی آنکھیں بند کر کے مانگتا ہوں، برائے مہر بانی یہ وضاحت فرمائیں کہ میرایٹ کی دوساحت ہوں کہ میں ایکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہئیں؟

جواب:..آئکھیں بندکرنے ہے اگر چہذہن میں میسوئی پیدا ہوتی ہے کیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں آئکھیں بندنہ کی جائمیں۔

## خیالات سے بچنے کے لئے آئکھیں بند کرنا

سوال:...میرامسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو آٹکھیں سجدے کی طرف تو ہوتی ہیں لیکن آس پاس کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں ،اور خیال بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے ،اس طرح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ، کیااس صورت میں آٹکھیں بند کی جاسکتی ہیں؟

جواب: ...غیراختیاری طور پراگرآس پاس کی چیزوں پرنظر پڑجائے تواس ہے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا، "آئھیں بند نہیں کرنی چاہئیں، آٹھیں بند کرنے سے یکسوئی حاصل ہوجاتی ہے اور خیالات کے منتشر ہونے میں مددملتی ہے، اس کے باوجود آئھیں کھول کرنماز پڑھناافضل ہے، اور آٹکھیں بندر کھنا مکروہ ہے جبکہ مستقل طور پرآٹکھوں کو بندر کھا جائے ، اوراگر بھی کھول دے اور مجھی بند کرلے تو کراہتے نہیں۔ "'

<sup>(</sup>۱) ولو وسوسه الشيطان فقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم إن كان ذلك في أمر الآخرة لا تفسد ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وفي الدرر وتغميض عينيه للنهي إلّا لكمال الخشوع. وفي الرد (قوله للنهي) أي في حديث إذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ..... في البدائع بأن السنة أن يرى ببصره إلى موضع سجوده ..... (قوله إلّا لكمال الخشوع) بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) واما النظر بمؤخر العين يمنة أو يسرة من غير تحويل الوجه فليس بمكروه ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) حاشيمبر ٢ صفي طذا\_

#### اگردورانِ نماز دِل میں بُرے بُرے خیالات آئیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟

سوال:..محترم! میں جب بھی نماز پڑھنے متجد میں جاتا ہوں تو نماز کے دوران طرح طرح کے دُنیاوی خیالات ذہن میں آتے ہیں،اوربعض اوقات تواہیے گندے گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ پھر دِل یہ کہتا ہے کہا بنماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہاس طرح تو تواب کے بجائے اور گناہ ہوگا،للہذا آپ بتا ئیں کہا گرنماز کے دوران مُرے خیالات آئیں تو نماز ہوگی یانہیں؟

. اس کئے آپ کاسوال کہ خیالات آنے ہے نماز ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہوگی ،اورانشاءاللہ بالکل صحیح ہوگی ،خواہ لا کھ دسوے آئیں ، (گر خیالات خود نہ لائے جائیں )۔

#### نماز میں خیالات کا آنا

#### سوال:...خدا کے فضل وکرم سے پانچ وفت کی نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز کے دوران غلطتم کے خیالات آتے ہیں، کوشش

(۱) عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنى اهم في صلاتي فيكثر ذالك عليَّ، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب ذالك عنك حتَّى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ص: ۹). وفي المرقاة: فقال له امض في صلوتك سواء كانت الوسوسة خارج الصلاة أو داخلها ولا تلتفت إلى موانعها فإنه لن يذهب ذالك عنك سيسة حتَّى تنصرف أي تفرغ من الصلاة وأنت تقول للشيطان: صدقت! ما أتممت صلوتي، لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغاما لك ونقضا لما أردته مني وهذا أصل عظيم لدفع الوسواس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (المرقاة ج: ١ ص: ١٢١، الفصل الثالث، باب في الوسوسة، طبع بمبئي انديا).

(٢) وعن القاسم بن محمد ان رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلواتي فيكثر ذلك على، فقال له: إمض في صلواتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ص: ١٩) باب الوسوسة). وفي مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٦١ (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت) لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك ونقضا لما أردته مني وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات والحاصل: ان الخلاص من الشيطان إنها هو بعون الرحمٰن والإعتصام بظواهر الشريعة وعدم الإلتفات إلى الخطرات والوساوس الذميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٢١، طبع بمبئي).

کے باوجودان خیالات سے چھٹکارانہیں پاتا، اُمید ہے آپ مجھے ایسی رائے ویں گے کہ جے اپنا کراطمینان سے نماز پڑھ سکول۔ یاد رہے کہ میں جمعہ کی نماز کے علاوہ سب نمازیں اکیلے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں سعودی عرب کے صحرامیں رہتا ہوں اور جوافراد میرے ساتھ میں وہ وقت پرنماز نہیں پڑھتے ،اور میں مقرّرہ وقت پرنماز پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن میں پڑھا ہے کہ:'' بے شک نماز مؤمنین پر وقت ِمقرّرہ پرفرض ہے۔''

جواب:...نمازا کیلے پڑھنے کے بجائے اُذان اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے،اپنے دو چارساتھیوں کواس کے لئے آمادہ کرلینا کچھ بھی مشکل نہیں،تھوڑے سے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نماز میں غیراختیاری طور پر جو خیالات آتے ہیں،ان کا کوئی حرج نہیں،خودنماز کی طرف متوجد رہنا چاہئے،اوراس کی تدبیریہ ہے کہ جو پچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اورسوچ کر پڑھا جائے۔

سوال:... میں طالب علم ہوں اور اللہ کے فضل سے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بڑی عاجزی اور اکساری اور گنا ہگاروں کی طرح حاضر ہوتی ہوں ، کیکن پھر بھی نماز پڑھتے وقت دِل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں ، باوجو دترگ کرنے کے ختم نہیں ہوتے ، بلکہ بڑھ جاتے ہیں ، اس کے لئے بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں؟ کوئی حل بتا کیں۔

جواب:..نماز میں خیالات ووساوس کا آناغیراختیاری ہے،اس پرمؤاخذہ نہیں،البتہ خیالات کالانااختیاری ہے،اس کئے اگر خیالات ازخود آئیں تو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف النفات کی جائے، بلکہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے،اور جو کچھ پڑھیں سوچ سوچ کر پڑھیں،اگر خیال بھٹک جائے تو پھرمتو جہوجا کیں،اگر آپ نے اس تدبیر پڑمل کیا تو نہ صرف یہ کہ نماز کے تواب میں کوئی کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کواس محنت ومجاہدے کا مزید تواب ملے گا۔ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے یہ دھیان کرلیا کریں کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہور ہی ہوں۔

مسكرانے سے نماز نہيں ٹوٹتی اليكن باواز بننے سے ٹوٹ جاتی ہے

سوال:...کیانماز پڑھتے وفت مسکرانے ہے نمازنہیں ٹوٹتی؟ میرا خیال ہے کہ نمازٹوٹ جاتی ہے، جبکہ میرے دوست کا کہنا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. (سنن ترمذى ج: ١ ص: ٥٢، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى فضل الجماعة. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل فى جماعة تزيد على صلواته فى بيت وصلوته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٣٣، قديمي، كتاب المساجد). والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل واجبة وعليه العامة فتسن أو تجب. ثمرته تظهر فى الإثم بتركها مرة...... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة. (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٥٥٢، ٥٥٢، طبع سعيد، ايضًا حلبي كبير ص: ٥٠٨، طبع سهيل اكدمي.

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه ملاحظه دو ـ

 <sup>(</sup>٣) ایفنا گزشته صفح کا حاشی نمبراو۲ ملاحظه دو۔

ہے کہ کھلکھلا کر بیننے سے نماز ٹوٹتی ہے مسکرانے سے نہیں۔

جواب:..صرف مسکرانے ہے نماز نہیں ٹوٹتی، بشرطیکہ ہننے کی آ واز پیدا نہ ہو،اورا گراتنی آ واز پیدا ہوجائے کہ برابر کھڑے شخص کوسنا کی دے تواس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ <sup>(1)</sup>

نمازيين قصدأ پيرومرشد كاتصوّر جائز نهين

سوال:..ایک صاحب کا کہناہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے پیرومرشد کاتصور کرنا چاہئے ،تو کیا پیچے ہے؟ جواب:... نماز میں پیرومرشد کا قصداً تصور کرنا جائز نہیں ،نماز میں صرف خدا تعالی کاتصور کرنا چاہئے۔(۲)

نمازاور تلاوت ِقرآن میں آنے والے وساوس پرتوجہ نہ دیں

سوال:... میں جب بھی نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں اور نیت باندھ لیتی ہوں، تو طرح طرح کے وسوسے اور خیالات آنے شروع ہوجاتے ہیں، یہی کیفیت قرآن شریف پڑھتے وفت بھی ہوتی ہے،کوئی حل بتا ئیں۔

جواب:...وہ خیالات آپ کے ذہن میں پہلے ہے موجود ہوتے ہیں،نماز اور قر آن ایک روشن ہے،اس روشن میں وہ نظر آنے لگتے ہیں،اور جب بیدلائٹ بجھ جاتی ہے،تو وہ خیالات بھی گم ہوجاتے ہیں۔آپنماز اور قراءت کی طرف متوجہ رہا کریں،ان خیالات کی کوئی پروانہ کریں،آپ کونماز کا پوراثواب ملے گا،اگر توجہ بٹ جائے تو پھر جوڑ لیا کریں۔

نماز پڑھتے وفت جوخیالات آئیں اُن کی طرف توجہ ہر گزنہ دیں

سوال: بین صوم وصلوٰۃ کا پابند ہوں ، مجھے اکثر طور پر ہرنماز میں وسوسہ بہت ہوتا ہے ، جب بھی میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں ، تو مجھے بہت ہوتا ہے ، جب بھی میں اکیلا نماز پڑھتا ہوں ، تو مجھے بہت سے خیالات آتے ہیں ، مجھے نماز میں سورۂ الحمد شریف کے بعد اپنے إرادے کے مطابق جوسورۃ پڑھنی ہوتی ہے ، تو میں بھول کر دُوسری سورۃ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں ، جب مجھے سورۃ پڑھتے وقت یاد آتا ہے تو میں اس سورۃ کو آدھا میں چھوڑ کراور سورۃ پڑھنا شروع کرتا ہوں جو مجھے پہلے پڑھنے کا خیال ہوتا ہے۔

(۲) فالأصل فيه (أي في الإستجاب) انه ينبغي للمصلى أن يخشع في صلاته (وبعد أسطر) ولا يتشاغل بشيء غير صلاته ... إلخ و (البدائع الصنائع ج: ١ ص : ٢١٥).

<sup>(</sup>١) القهقهة في كل صلوة فيها ركوع وسجود تنتقض الصلاة والوضوء، والضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة، والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١٢، وأيضًا حلبي كبير ص: ٢٣١، ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... الخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: اص: ٨٨، طبع قديمى كتب خانه). عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلوتي فيكثر ذلك عليّ، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ج: اص: ١٩ ا، باب في الوسوسة). وفي المرقاة في شرح الحديث: (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت صلواتي) لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك ونقضًا لما أردته متى وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (مرقاة المفاتيح شرح مشكولة المصابيح ج: اص: ١٢١، طبع بمبئي).

جواب:..فرض نمازتو جماعت کے ساتھ پڑھا کیجئے ،اکیلے نماز پڑھنے میں جو خیالات آتے ہیں ،ان کوآنے دیجئے ،اور یوں مجھ لیجئے کہ بندھا ہوا کتا بھونک رہاہے ،اسے بھو نکنے دیجئے۔جوسورۃ شروع کرلیں ،اس کو کمل کرلیا کیجئے ،اس کوچھوڑ کر ڈوسری سورۃ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز میں آنے والے وساوس کاعلاج

سوال:... میں جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ذہن میں بہت بُرے خیالات آتے ہیں، جیسے ان کی تصویر میرے بالکل سامنے ہو، بہت کوشش کرتا ہوں کہ بیخیالات نہ آئیں، لیکن بہت مجبور ہوں، اور ساتھ ہی اگر کوئی شور شرا بہ ہوتو نماز میں بھول جاتا ہوں، کیا میری نماز ہوجاتی ہے یا کہ نہیں؟اوراس کا کوئی رُوحانی حل فرمائیں۔

جواب: ... نماز شروع کرنے سے پہلے چند کھے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری بارگا ورب العزت میں پیٹی ہورہی ہے۔ اگر بچ کے سامنے کسی شخص کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کی پیٹی ہورہی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو خیالات نہیں آئیں گے، پس آپ یہ تصور کرکے کہ میں سب سے بڑے احکم الحاکمین کے سامنے پیٹی ہور ہا ہوں اور میرے لئے حق تعالی شانۂ کی جانب سے فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس کی پابندی کریں گے تو اِن شاء اللہ آپ کو وساوس اور خیالات سے نجات مل جائے گی۔

#### غیر اختیاری بُرے خیالات کی پروانہ کریں

سوال:...میرے ذہن میں اللہ تعالی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کلمات آتے ہیں، میں اس سلسلے میں بہت پر بیثان ہوں، دن کے دُوسرے اوقات میں کم جبکہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے دوران زیادہ آتے ہیں، میں بہت تو بہ کرتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں، اکثر اس بُری عادت پر قابو پالیتی ہوں، مگر پھر سے بُرے خیالات آئے لگتے ہیں۔ آپ برائے مہر بانی مجھے اس پر بیثانی سے چھٹکار اولانے کے لئے کوئی تد بیر کریں اور مجھے کوئی حل بتا کیں، میں روز روز پتانہیں کتنی گنا ہگار ہوتی ہوں۔ -

جواب:...غیر اختیاری خیالات پرندگناہ ہے، ندمؤاخذہ، ندایمان میں کوئی نقص۔اس کئے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ندان کے آنے سے پریشان ہوں، ندان کے ہٹانے کی فکر کریں، یوں سمجھیں کدکتا بھونک رہا ہے، بھو نکنے دیں، ان شاءاللہ خود دفع ہوجائے گا۔ (۱)

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز الأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... إلخ ـ (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ۱ ص: ۵۸)، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل فى جماعة تزيد على صلوته فى بيته وصلوة فى سوقه بضعًا وعشرين درجة ـ (مسلم ج: ۱ ص: ۱۳۳)، طبع قديمى كتب خانه).

(٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لأمّتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٥٨). عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلواتي فيكثر ذلك على، فقال له: امض في صلواتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصر ف وأنت تقول ما أتممت صلواتي. رواه مالك. (مشكوة ج: ١ ص: ١٩، باب في الوسوسة).

#### غير إختيار وساوس كاعلاج

سوال:...مولا ناصاحب! میں ایک وقت تک وساوس کا شکار رہتی ہوں، حالانکہ مجھے احساس ہے کہ بیسب فضول خیالات ہیں، اللّٰد کا شکر ہے کہ میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اس وجہ ہے مجھے بھوک بھی نہیں لگتی، دِل بے چین رہتا ہے، وزن بھی کم ہوگیا، مجھے کوئی حل بتا کیں، میں زندگی بھرآپ کو دُعادیتی رہوں گی۔

جواب:..غیر اختیاری طور پرجوخیالات اوروساوس آتے ہیں ،ان کی وجہ سے ندایمان میں خلل آتا ہے ، ند آدمی مردود ہوتا ہے۔ان وساس کاعلاج بیہ ہے کدان کی پروانہ کی جائے ، بلکہ جب بھی کوئی ٹراخیال آئے فورا '' لا اِللہ اِلاَّ اللّٰہ'' پڑھ کرآدمی دُوسری طرف متوجہ ہوجائے۔

آپ بالکل مطمئن رہیں ، اور صبح وشام تین مرتبہ قل اعوذ برتِ الفلق ،قل اعوذ برتِ الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے وُ عا کیا کریں ۔ <sup>(۱)</sup>

#### بُر ہے خیالات پرمؤاخذہ بہیں ہوگا

سوال: ... بھی بھی میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا ند ہب اسلام سیح ہے کہ نہیں؟ اور بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا خیال آتا ہے ، تو بھی اللہ تعالی کے متعلق کوئی غلط خیال آتا ہے۔ ایک حدیث پچھروز پہلے تی ہے کہ جس کے دِل میں شک ہوگا ، اُس کوقیر میں سوالات سخت ہوں گے۔ اور شاید اس کا حال مسلمان جیسانہ ہو۔ میں اللہ کے فضل سے مذہبی دِ ماغ کالڑکا ہوں ، ان سوچوں سے کیا انسان مسلمان رہتا ہے؟ ان خیالات کی وجہ سے میں نے آپ کو خط کھنے کی زحمت گوارا کی ہے کہ آپ میری یہ اُلجھن دُ ورکر دیں۔

جواب:...اگرآ دمی ان بُرے خیالات کو بُر اسمجھتا ہو، توان پر کوئی مؤاخذہ بیس ، کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ (۲)

#### نماز کے دوران ذہن میں خیالات جھاجا کیں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...نماز پڑھتے وقت تو میں جسم کے کسی حصے کواُو پرینچنہیں کرتا ہوں ،اور نہ ہی اُو پرینچے، اِ دھراُ دھر دیکھتا ہوں ،لیکن اندرون ذہن خیالات چھائے رہتے ہیں ،جس کے جھٹکنے کی کوشش بھی کرتا ہوں ،لیکن پھربھی آ جاتے ہیں۔

جواب:...اندرونی خیالات کی پروانه کریں،البتہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو چند سینڈ پہلے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری پیشی اللہ تعالی کے دربار میں ہور ہی ہے،اور میں یا تو معافی لے کرآؤں گایا مجرم بن کر...!

<sup>(</sup>۱، ۲) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأُمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ...إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨ طبع قديمي كتب خانه).

## نماز میں سوسوں سے بیخنے کی تدبیر

سوال:...نماز پڑھتے وقت إدھراُ دھر کے خیالات آتے ہیں ، کیا میری نماز ہوجاتی ہے؟ کوئی ایسی صورت بتا ہے کہ نماز سے پڑھ سکوں۔

جواب:..نماز میں جو کھھ پڑھاجا تاہ،اس کوسوچ مجھ کرتوجہ سے پڑھا کیجئے۔

#### نماز میں وُنیوی خیالات آنے کاعلاج

سوال:.. نمازی ادائیگی کے دوران اگر ذہن میں مختلف وُ نیاوی خیالات آتے ہوں تو کیا نماز قبول ہوگی؟ جواب:.. نماز شروع کرنے سے پہلے چند لمحے اس بات کا تصوّر کر لیاجائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہور ہاہوں،

اور حق تعالی شانهٔ مجھے باز پُرس فرمارہے ہیں۔اس کے بعد توجہ نماز کی طرف کرکے نماز پڑھی جائے ، اِن شاءاللہ نماز میں توجہ منتشر نہیں ہوگی۔بہرحال آپ اس کی پروا کئے بغیرنماز کی طرف دھیان رکھ کرنماز پڑھتے رہیں۔ (۱)

## نماز کی ادائیگی کے بعدوفت میں تر د دہوتو کیا کریں؟

سوال:... میں نے دومرتبہ مغرب کی نماز اُدا کی ہے، میں نے وقت کے مطابق وضوکر کے نماز (فرض) ادا کی ،سلام پھیرنے کے بعد مجھےاُذان کی آواز سنائی دی ، میں نے اُذان سننے کے بعد دوبارہ نماز مغرب (فرض+سنت)ادا کی ،میری پہلی نماز بھی صبیح تھی (صرف فرض پڑھے تھے)اس کے بعد دُوسری نماز (مکمل)ادا کی ،لہذااس سلسلے میں مجھے کیا تھم ہے؟

جواب:..فرض نماز دومرتبہ نہیں پڑھی جاتی ،'' غالبًا آپ کواُؤان سننے کے بعد شک ہوا کہ آپ نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی ،اس لئے آپ نے دوبارہ پڑھنا ضروری سمجھا ،اگر آ دی کور قرد ہوجائے کہ میں نے وقت کے اندر نماز پڑھی ہے یا وقت سے پہلے؟ تواس کودوبارہ پڑھ لینی چاہئے۔ ('')

#### نماز میں قبقہدلگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے سوال:...نماز میں قبقہدلگانے سے وضوٹو شاہ یانہیں؟

(۱) ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديث. (مسلم، كتاب الإيمان ج: ۱ ص: ۲۵، طبع قديمى). أيضًا: في المرقاة: وهذا من جوامع الكلم فإن العبد إذا قام بين يدى مولاه لم يترك شيئًا مما قدر عليه من إحسان العمل ولا يلتفت إلى ما سواه ...... ولذا قال فإن لم تكن تراه أى تعامله معاملة من تراه فإنه يراك أى فعامل معاملة من يراك أو فأحسن في عملك فإنه يراك. وفي رواية: فإن لم تره أى بأن غفلت عن تلك المشاهدة المحصلة لغاية الكمال فلا تغفل عما يجعل لك أصل الكمال الكمال الكلام فإن لم تكن تراه مثل الرؤية المعنوية فلا تغفل فإنه يراك. (مرقاة شرح المشكوة ج: ۱ ص: ۵۳ الفصل الأول، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) لأن الفرض لا يتكرر. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٥٨، مطلب كل صلوة اديت مع كراهة التحريم).

<sup>(</sup>٣) وانما يجزيه أن ينوى فرض الوقت إذا كان يصلى في الوقت ... إلخ ـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١، كتاب الصلاة) ـ

جواب: ... خفی مذہب میں نماز میں قہقہدلگانے سے وضوٹوٹ ہاتا ہے، بشرطیکہ قہقہدلگانے والا بالغ ہو، بیدار ہو، اور نماز رکوع اور نماز کوع اور سجدہ والی ہو۔ پس اگر بچے نے یا نماز کے اندر سوئے ہوئے نے قبقہدلگایا تو وضوئیس ٹوٹے گا، البتہ نماز فاسد ہوجائے گی (۱) کا طرح اگر نماز جنازہ میں قبقہدلگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی ، مگر وضوئیس ٹوٹے گا، اور نماز سے باہر قبقہدلگانے سے وضوئیس ٹوٹنا ، مگر قبقہدلگانے سے وضوئیس ٹوٹنا ، مگر قبقہدلگانے سے دو سوئیس ٹوٹنا ، مگر دو ہوئیس ٹوٹنا ، میں تبدیل کے دو سوئیس ٹوٹنا ، میں تبدیل کی مقال میں تبدیل کی مقال میں تبدیل کی مقال کی مقال کی تبدیل کی مقال کی مقال کی تبدیل کی تبدیل کی مقال کی تبدیل کی مقال کی تبدیل کے تبدیل کی تبدیل کے تبدیل کی تبدیل کی

#### نمازمیں ہنسنا

سوال:...نماز میں ہنسنا اور اس طرح ہنسنا کہ صرف ناک ہے آواز آئی ، منہ ہے آواز نہیں نکلی ، تو کیا اس ہے نماز ٹوٹ جائے گی؟

جواب:...اس ہے نمازنہیں ٹوٹتی۔<sup>(\*)</sup>

#### نماز کے اندررونا

سوال:...نماز کے دوران یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو کیا وضوٹوٹ جا تا ہے؟ اورایک وضو سے کتنی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ یاوضوکتنی دیر تک قائم رہتاہے؟

جواب:...اگراللہ تعالیٰ کے خوف ہے رونا آئے تواس سے نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ وضو، اورا گرکسی وُنیوی حادثے ہے نماز میں آواز ہے رو پڑے تواس سے نماز ٹوٹ جائے گی، وضونہیں ٹوٹے گا۔ وضوکرنے کے بعد جب تک وضوتو ڑنے والی کوئی بات پیش نہ آئے (مثلاً: رِجَ خارج ہونا)،اس وقت تک وضوقائم رہتا ہے، اورایک وضوسے جتنی نمازیں جاہے پڑھ سکتا ہے۔

(۱) القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود وتنقض الصلاة والوضوء عندنا ...... ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة ...... والقهقهة من الصبى في حال الصلاة لا تنقض الوضوء كذا في الحيط ولو قهقه نائمًا في الصلاة فالصحيح انها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢ ١ ، كتاب الطهارة، الباب الثاني).

(٢) أو في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها ولا تنقض الطهارة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢)، كتاب الطهارة، الباب الثاني،
 أيضًا در مع الرد ج: ١ ص: ١٣٣، أركان الوضوء أربعة).

(٣) وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار ...... ولأن الضحك يدل على الغفلة عن الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لبيكتم كثيرًا ولضحكم قليلًا! (إحياء العلوم ج:٣ ص:٢٨) ، النهى عن المزاح).

(م) والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة. (عالمگيري ص: ١٢ ، الفصل الخامس في نواقض الوضوء).

(۵) (أو بكي) فيها (فارتفع بكاؤه) أى حصل منه صوت مسموع (إن كان من ذكر الجنّة أو النار) أو نحو ذلك ......لم
 يفسد صلاته ...... (وإن كان من وجع أو مصيبة) ..... تفسد صلاته ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣١).

(۲) (قوله و ينقضه خروج نجس منه) أى و ينقض الوضوء خروج نجس من المتوضى ... الخد (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۱۳)
 کتاب الطهارة).

## نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ڈرود پڑھنے سے نماز ہمیں ٹوٹتی

سوال:...اگرنماز میں محمصلی الله علیه وسلم کا نام آ جائے ، یعنی قراءت میں یا دُرودشریف وغیرہ میں تو کیانماز کے دوران بھی ' وصلى الله عليه وسلم'' كهه ويناحيا ہے؟ اس سے نماز تو نہيں ٽوڻتی؟

جواب:.. بنماز میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاک نام پرؤرود شریف نہیں پڑھا جاتا الیکن اگر پڑھ لیا تواس ہے نماز

## نماز كے دوران اگر چھينك آئے تو كيا" الحمدللہ" كہنا جائے؟

سوال:...كيانماز كے دوران اگر چھينك آجائے تو" الحمدلله" كہنا جائے ،جيسا كەعام حالت ميں كہتے ہيں؟ جواب:...نماز میں نہیں کہنا جا ہے ،لیکن اگر کہہ لیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی۔<sup>(+)</sup>

#### نمازمیں رُومال سے نزلہ صاف کرنا

سوال:...مولانا صاحب! آپ سے نماز کے متعلق ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، میں نے ایک شخص کونماز باجماعت پڑھتے ہوئے دیکھا کہوہ ہاتھ میں رکھے ہوئے رُومال سے نزلہ صاف کررہے تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ بیکرنا وُرست ہے؟ تووہ کہتے ہیں کہ دُرست ہے۔اوروہ کہتے ہیں کہ فلال مولا ناصاحب نے اس کوعذر کہا ہے، جبکہ میں نے اپنی جامع مسجد کے إمام صاحب ے پیمسئلہ پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ قیام میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں لینی چاہئے ،اگر نزلہ گرر ہا ہوتو آپ ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں۔ مولا ناصاحب! آپاس مسئلے میں میری مددفر مائیں۔ جواب:...نزلے کی شدت ہوتو کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## نماز کی حالت میں منہ میں آنے والی بلغم نگلنا

سوال:...نماز کی حالت میں منہ میں بلغم آ جائے اوراس کونگل لیا جائے تو نماز میں کوئی خلل تو واقع نہ ہوگا۔ جواب:...جينهيں!

وإن لم يرد به الجواب بل قصد ثناء وصلوة (١) أو سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم على سبيل الإستيناف لا تفسد صلوته ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولو عطس المصلى فقال: الحمد لله لا تفسد صلوته ... إلخ ـ (حلبي كبير ص: ٣٣٩، أيضًا هندية ج: ١ ص: ٩٨) ـ

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يرمى بزاقه إلا أن يضطر فياخذه بثوبه أو يلقيه تحت رجله اليسرى إذا صلى خارج المسجد. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٩١، فصل فيما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>٣) · الصاً-

#### نماز میں اُردوزبان میں دُعاکرنا کیساہے؟

سوال:...کیا ہم نماز پڑھتے وقت سجدے میں اپنی زبان میں یعنی اُردو میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں؟ جواب: ..نہیں!ورنه نماز ٹوٹ جائے گی۔ (۱)

## آخری قعدہ چھوڑنے والے کی نماز باطل ہوگئی

سوال:...اگر إمام صاحب چارفرض والی رکعت میں دُوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت میں بیٹھے، ابھی وہ بیٹھے، ابھی وہ بیٹھے، ی بیٹھے، ی بیٹھے، ی بیٹھے، ی بیٹھے، ی بیٹھے، ی بیٹھے، یکہ وہ کھڑے، پانچویں رکعت میں نہیں بیٹھے، بلکہ وہ کھڑے، پانچویں رکعت میں بیٹھے، بلکہ وہ کھڑے، پانچویں رکعت میں بیٹھے، تو انہوں نے سارا پڑھ کرسلام میں بھی نہیں بیٹھے، بلکہ وہ چھٹی رکعت میں بیٹھے، تو انہوں نے سارا پڑھ کرسلام پھیرکرنمازختم کی ۔ تو کیانماز ہوگئی ؟ اوراگرنماز ہوگئی تو کتنی رکعت ہوئیں ؟ فرض کے علاوہ نفل بھی ہوگئی یانہیں ؟

جواب:...مقتدیوں کو جائے تھا کہ إمام کو چوتھی رکعت پر بیٹھنے کالقمہ دیتے ، بہرحال جب إمام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی ، اور بیفلی نماز ہوگئی ، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے ، اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی ، إمام اور مقتدی دوبارہ نماز پڑھیں۔ (۲)

 <sup>(</sup>۱) (قوله يفسد الصلاة التكلم) لحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ... إلخ د (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٢) (الأولى رجل صلى الظهر) ونحوها (خمسا) بأن قيد الخامسة بالسجدة (ولم يقعد على رأس الرابعة بطلت فرضيته وتحولت صلوته نفلًا ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢٩٠، السادس القعدة الأخيرة).

#### نمازتوڑنے کےعذرات

#### مالی نقصان پرنماز کوتو ژنا جائز ہے

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد کے پیش اِ مام صاحب نے مغرب کی نماز شروع کی ، ایک رکعت کے بعدانہوں نے سلام پھیر دیا ، اس کے بعدوہ وضوخانہ میں گئے ، اورا بنی گھڑی اُٹھا کر لائے ، پھرانہوں نے دوبارہ تکبیر پڑھوائی اور نماز شروع کی۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ اِ مام صاحب نے گھڑی کی خاطر نماز کو کیوں تو ڑا؟ اور تکبیر دوبارہ کیوں کہی گئی؟

جواب:...ایک درہم (قریباساڑھے تین ماشے چاندی) کے نقصان کا اندیشہ ہوتو نماز توڑ دینے کی اجازت ہے، اقامت کو دیر ہوجائے تو اقامت دوبارہ کہنی چاہئے، آپ کے امام صاحب نے دونوں مسکوں میں شریعت کے مطابق عمل کیا، لوگوں کا اعتراض ناواقفی کی بنایر ہے۔

ایک درہم مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نمازتوڑ ناجائز ہے

سوال:...اگرنماز کے دوران جیب سے کچھ پیسے یارو پے گرجا ئیں اورکوئی دُوسراشخص ان روپوں کواُٹھا کرلے جارہا ہوتو کیا نماز تو ٹرکراس سے وہ روپے واپس لینے چاہئیں یا نماز پڑھتے رہنا چاہئے؟ بیچرکت اگر کوئی شخص نفل ،سنت یا فرض باجماعت میں کرے تو ہم کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نماز کوتو ژکراس کو پکڑلینا صحیح ہے،نمازخواہ فرض ہو یانفل اور جماعت کی ہو یا بغیر جماعت کے،نماز کے دوران اگرایک درہم چاندی (۳۰۲۰۳ گرام) کی مالیت کے برابر چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نماز کوتو ژدینا جائز ہے۔ (۳)

#### نماز کے دوران کمشدہ چیزیادآنے پرنمازتوڑ دینا

سوال:...وضو کے دوران وضوخانے میں ہم اگرا پی کوئی خاص چیز گھڑی یا چشمہ وغیرہ بھول جائیں اور وہ ہم کونماز کے

<sup>(</sup>١) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينبغى للمؤذن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشى فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الإستقبال. (عالمگيري
 ج: ١ ص:٥٥، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذن).

<sup>(</sup>٣) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا لأن الدرهم مال ... إلخ ـ (هندية ج: ١ ص: ٩ ٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، ومما يتصل بذالك مسائل).

دوران یادآئے تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟ جواب:...نمازتو ژکراس کواٹھالا کیں۔(۱)

## سی شخص کی جان بچانے کے لئے نماز توڑنا

سوال:...اگرایک آدمی بیار ہے اور بیاری کی حالت میں بے ہوش ہے، اس کے پاس عور تیں کافی ہیں، مرد صرف ایک ہے، اس نے بھی فرض نماز کی نیت کرلی ہے، نمازی نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے کہ اتنے میں عورتوں نے شورمچا دیا کہ بیار فوت ہور ہا ہے تو نمازی نماز تو رسکتا ہے؟

جواب:...اگراس کی جان بچانے کی کوئی تدبیر کرسکتا ہے، تو نماز تو ژوے، اور اگروہ مرچکا ہے تو نماز تو ڑنے کا کیا فائدہ؟<sup>(۲)</sup>

## اگرکوئی ہے ہوش ہوکر گرجائے تواس کو اُٹھانے کے لئے نماز توڑ سکتے ہیں؟

سوال:...نماز جماعت کے ساتھ ہور ہی ہے، اور کوئی نمازی بوجہ کمزوری یا کسی اور وجہ سے گر کر بے ہوش ہوجائے تو کیا ساتھ کھڑے ہوئے آ دمی کونماز تو ڈکراسے اُٹھانا چاہئے یا نماز جاری رکھنی چاہئے؟ براہ کرم یہ بتا کیس کہ نمیس اس وقت کیا کرنا ہے جبکہ آ دمی نیچے تڑپ رہا ہو؟

جواب:...نمازتو ژکراس کواُٹھانا چاہئے ،ایبانہ ہو کہ اس کو مدد نہ ملنے کی وجہ ہے اس کی جان ضائع ہو جائے۔<sup>(۳)</sup>

#### نماز میں زہریلی چیز کو مارنا

سوال:...اگرنماز میں اچا تک کہیں ہے کوئی زہر یلا کیڑا آجائے اور نمازی کی طرف بڑھے تو کیا نمازی نیت تو ڈسکتا ہے؟ جواب:...اگراس کو مارنے کے لئے عمل کثیر کی ضرورت نہ ہوتو نماز کوتو ڑے بغیراس کو ماردیں ، اورا گرعمل کثیر کی ضرورت ہوتو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کو مارنے کے لئے نماز کا تو ڑوینا جائز ہے۔خلاصہ یہ کہا گرنماز تو ڑھیراس کو ماریکتے ہوں تو ٹھیک ، ور نہاس کے لئے نماز تو ڈسکتے ہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ان القطع (أي الصلاة) يكون حرامًا ومباحًا ...... والمباح إذا خاف فوت مال ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٥٢). (٢) والحاصل إن المصلمة سمع أحدا يستغيث ..... وكان له قلدة على اغاثته و تخلصه وحر، علمه اغاثته وقطع

 <sup>(</sup>۲) والحاصل ان المصلى متى سمع أحدا يستغيث ...... وكان له قدرة على اغاثته وتخليصه وجب عليه اغاثته وقطع الصلاة فرضًا كان أو غيره. (شامى ج: ۲ ص: ۵، باب إدراك الفريضة).

<sup>(</sup>٣) أن القطع (أى الصلاة) يكون ..... واجبًا ..... والواجب لإحياء نفس. (شامى ج: ٢ ص: ٥٢).

<sup>(</sup>٣) (لا) يكره (قتل حية أو عترب) إن خاف الأذى ..... (مطلقًا) ولو بعمل كثير على الأظهر لكن صحح الحلبي الفساد وقال الشامي (قوله للكن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعًا لإبن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد، والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف، بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدًا للصلاة .. إلخ. (شامي مع درمختار ج: اص: ١٥١، مطلب الكلام على اتخاذ المسجد).

## نماز کے دوران بھڑ، شہد کی مکھی وغیرہ کو مارنا

سوال:...اگر باجماعت نماز پڑھتے ہوئے پاؤں،سریا کان پرکوئی بھڑ،شہد کی تھی یا کوئی کیڑا کاٹ لے تواسے یعنی جانور (بھڑ، کیڑااورشہد کی تھی) کو مارنے کی اجازت ہے؟

جواب:...اگراس کے ایذادینے کا خوف ہواور عملِ کثیر کے بغیر مار سکے تو مار دے ،اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی ، ورنه نماز تو ڑ کر ماردے۔ <sup>(۱)</sup>

## دروازے پر فقط دستک س کرنماز توڑنا جائز نہیں

سوال:...ہم نماز پڑھ رہے ہیں،اس وقت کوئی ہم کو وُوسرے کمرے میں ہے آ واز دیتا ہے،جس کو بینیں معلوم ہوتا کہ ہم نماز میں مشغول ہیں، یا کوئی دروازے پردستک دے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور گھر میں ہمارے سواکوئی اور نہ ہو،ایے وقت آنے والا بھی جلدی میں ہوتو کیا ایسے میں نماز کی نیت توڑی جاسکتی ہے؟ اورا گرتوڑی جاسکتی ہے تو نماز توڑنے کا طریقہ بتائیں؟

جواب:... بیآپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جلدی میں ہے؟ بہر حال کسی ایسی شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہو سکے ،نیت توڑ دینا جائز ہے ، اور محض دستک سن کرنماز توڑ نا جائز نہیں۔

## والدین کے بکارنے پرکب نمازتوڑی جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک صاحب نے مضمون بعنوان'' والدین کا احترام'' میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے (حدیث کا نام نہیں لکھا) کہ'' رَبّ کی رضاباپ کی رضامیں ہے اور رَبّ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔''

پھر لکھتے ہیں کہ: روایت میں ہے ( کس کی روایت ہے؟ کوئی حوالہ ہیں ) کہ اگر والدین کسی تکلیف و پریشانی کی وجہ سے پکاریں تو فرض نماز بھی تو ژکران کو جواب دے اور اگر بلاضرورت پکاریں ، ان کو بیمعلوم نہیں کہتم نماز میں ہوتو بھی سنت وفعل نماز تو ژکر جواب دو، اگر بیمعلوم ہونے کے باوجود کہتم نماز میں ہو پکاریں تو ہر طرح کی نماز تو ژکران کو جواب دو۔

براوکرم آپ فرمائیں کہ کس حدیث میں بیت کم ہے؟ یا کون کی متندر وایت ہے کہ والدین کے احترام میں نماز توڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے؟

جواب:...درمخار (بساب ادراک السفریسنة) میں کھاہے کہ:اگرفرض نماز میں ہوتو والدین کے بلانے پرنماز نہ توڑے، إلاَّ بیر کہ وہ کسی ناگہانی آفت میں مبتلا ہوکراس کو مدد کے لئے پکاریں (اس صورت میں والدین کی خصوصیت نہیں، بلکہ کسی ک

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۴ ویکھیں۔

<sup>(</sup>٢) الضأ-

جان بچانے کے لئے نمازتوڑ ناضروری ہے )،اوراگرنفل نماز میں ہواوروالدین کواس کاعلم ہوتو نہ توڑے،اوراگران کوعلم نہ ہوتو نماز توژکر جواب دے۔ <sup>(۱)</sup>

خلاصہ یہ کہ دوصورتوں میں نمازنہیں توڑے گا،اورا یک صورت میں توڑے گا۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے، حدیث میں جریج راہب کا قصہ آتا ہے کہاں کواس کی ماں نے پکارا، وہ نماز میں تھا،اس لئے جواب نہ دیا، بالآخر والدہ نے بدؤ عادی،اوروہ بدؤ عا ان کو گئی،لمباقصہ ہے، غالبًاوہ فل نماز میں تھے،اوران کی والدہ کواس کاعلم نہیں تھا،اس لئے ان کونماز توڑ کر جواب دینا چاہئے تھا۔ (۱)
نماز کن حالات میں توڑی جا سکتی ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويبجب القطع لنحو انجاء غريق أو حريق، ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به، وفي النفل!ن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلا أجابه. والحاصل أن المصلى متى سمع أحدًا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيًا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إعانته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضًا كانت أو غيره ...... فلا تجوز إجابته (الأم) بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه، لما علم في قصة جريج الراهب، ودعاء أمه عليه. (شامى ج:٢ ص: ٥١ م٥٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلّا ثلاثة عيسلى وكان في بنى إسرائيل رجل يقال له جريج يصلى جاءته أمّه فدعته فقال أجيبها أو أصلى، فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له إمرأة فكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا فقيل لها: ممن؟ فقالت: من جريج! فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضا وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعى! قالوا: نبني صومعتك من ذهب، قال: لا، إلّا من طين. (بخارى ج: اص: ٣٨٩، باب قول الله عز وجل واذكر في الكتب مريم).

<sup>(</sup>٣) وكره ..... صلاته مع مدافعة الأخبثين أو احدهما أو لريح للنهى. وفي الشامية: قال في الخزائن: سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٢، مطلب في الخشوع).

## نماز میں وضو کا ٹوٹ جانا

## دورانِ نمازریاح رو کنے والے کی نماز کا حکم

سوال:...دورانِ نماز ریاح خارج ہونے کا اندیشہ ہوتو کیا ایسے میں ہم ریاح روک سکتے ہیں؟ اوراگر ہم روک لیتے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...ايباكرنامكروه ب،نماز ہوجاتی ہے۔

## دورانِ نماز وضوٹوٹ جانے پر بقیہ نماز کی ادائیگی

سوال: ... دورانِ نمازا گروضورو ف جائے توبقیہ نماز کس طرح اداکرنی جاہے؟

جواب: ... نماز کو وہیں چھوڑ کرچپ چاپ وضوکر آئے ،کسی ہے بات چیت نہ کرے ،اور جہاں ہے نماز چھوڑ گھی ، واپس آکر وہیں ہے دوبارہ شروع کرلے ،مگراس کے مسائل بڑے دقیق ہیں ،عوام کے لئے مناسب یہی ہے کہ وضوکرنے کے بعداز سرنو نماز شروع کریں ،اوراگر إمام صاحب کا وضوٹوٹ جائے تو صف میں ہے کسی کو آگے کردے اور خود وضوکر کے مقتدیوں کی صف میں شریک ہوجائے ،'' بے وضونماز پڑھتے رہنا جائز نہیں ، بلکہ بخت گناہ ہے ،بعض علما ،فرماتے ہیں کہ اس سے اندیشے کفر ہے۔ (۲)

مقتدی یا اِمام کا وضوٹوٹ جائے تو جماعت سے سطرح نکل کرنماز پوری کرے؟

سوال:...میں نے ایک مولانا ہے پوچھا کہ مقتدی اگلی صف میں کھڑا ہے، جماعت بہت بڑی ہے، اس کا وضوٹوٹ جاتا

(۲) ومن سبقه الحدث في الصلوة انصرف فإن كان إمامًا إستخلف وتوضأ وبني ...... ولنا قوله عليه السلام: من قاء أو
 رعف أو أمذى في صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم. (هداية ج: ١ ص:٢٨١، وكذا في البدائع ج: ١ ص:٢٢٠، فصل في بيان ما يفسد الصلاة).

(٣) ان الصلاة بغير الطهارة متعمدًا ليس بكفر ..... وقيل كفر كالصلاة إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس عمدًا، لأنه كالمستخف والأصح انه لو صلّى إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس لا يكفر، لأن ذلك يجوز أداؤه بحال ولو صلّى بغير طهارة متعمدًا يكفر، لأن ذلك يحرم لكل حال فيكون مستخفًا . (مرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص:٢٧٣، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الأوّل، طبع بمبئى) .

ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر چیجے جانے کی جگہ نہ ہوتو و ہیں جیٹھارہے، بعد میں علیحدہ نماز پڑھے۔لیکن دُوسرے مولانا ہے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہرممکن کوشش کرکے وہ چیچے باہر نکلے اور وضو کرکے دوبارہ شامل ہوجائے۔ میں آپ سے پوچھنا جاہتا ہوں کہ دونوں مسکوں میں کون ساتھے ہے؟ اوراگر إمام صاحب کا وضوٹوٹ جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...جس کا وضوثوٹ جائے وہ ناک پر ہاتھ رکھ کرصف ہے باہرنگل جائے اور وضوکر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہوجائے،اگر امام ہوتو پیچھے کی مقتدی کوآگے بڑھا کر امام بنادے اورخود وضوکر کے جماعت میں شریک ہوجائے۔صف ہے نگلنے کی گنجائش نہ ہوتو صف کے آگے ہے گزر کرایک طرف کونگل جائے،جس کا وضوثوٹ گیا ہواس کے لئے بہتریبی ہے کہ وضو کے بعد نماز شروع ہے اداکرے اوراگر کسی طرح نکنا ممکن ہی نہ ہوتو نماز تو ٹر کرنماز سے خارج ہوجائے (یعنی اپنی جگد پر بیٹھارہ )۔ (ا) وورکعات کے بعد وضوٹو ط جانے کے بعد کتنی رکعتیس و و بارہ برط ھے؟

سوال:...فرض،سنت اورنفل جار رکعت کی نیت کی ، دورکعت کے بعد وضوٹوٹ گیا، تو وہ جار رکعت پڑھے یا دورکعت پڑھے؟ کیونکہوہ دورکعت پڑھ چکی ہے،اورکسی ہے بات بھی نہیں گی ،فوراْوضوکرلیا۔

جواب:..فرض، وتراورسنت ِموً کده تو پوری دوباره پڑھے نفل اورغیرموً کدہ سنتیں دوہی پڑھ لینا جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### نماز پڑھنے کے بعدیادآیا کہ وضونہیں تھا،تو دوبارہ پڑھے

سوال:...مئلہ یوں ہے کہ میں نے عصر کی نماز ہے قبل وضوکیا، بعدازاں میراوضوٹوٹ گیا،کیکن مغرب کے وقت میرا پکا خیال تھا کہ میراعصر کے وقت کا بھی تک وضو ہے،اس طرح میں نے نماز مغرب اداکر لی الیکن کچھ آ دھے گھنٹے کے بعد مجھے سوفیصدیاد آگیا کہ میں نے بینماز بے وضویڑھی، کیونکہ وضوتو بعدازنماز عصر ٹوٹ گیا تھا، کیا میری نماز ہوگئی ہے یانہیں؟

جواب:...جب آپ کوسو فیصدیقین ہو گیا کہ نماز بے وضو پڑھی ہے،تو بے وضوتو نماز نہیں ہوتی ،اس کئے اس کا لوٹا نا فرض ہے۔

(۱) (وإن سبقه الحدث توضأ وبنى) لقوله عليه السلام: من قاء أو رعف فى صلوته فلينصوف وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم فإن كان منفردًا إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمها فى منزله والمقتدى والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلوة فيتخيران، والإستيناف أفضل لخروجه عن الخلاف ...... وإن كان إمامًا استخلف لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إمام سبقه الحدث فى الصلاة فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشىء فليقدمه ليصلى بالناس. (الإختيار لتعليل المختار، أيضًا: هداية ج: ا ص: ٢٨ ا، باب الحدث فى الصلاة، ج: ا ص: ٢٣ طبع دار المعرفة بيروت).

(۲) ومن ثمة صرحوا بأنه لو نوى أربعًا لا يجب عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهد عن أصحابنا وأن القيام إلى
 الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، حتى ان فساد الشفع الثاني لا يوجد فساد الشفع الأوّل. (شامى مع درمختار ج: ١ ص: ٩٥٩).
 (٣) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلوة بغير طهور الحديث. (ترمذى ج: ١ ص: ٢).

#### وضورُو شنے والاشخص صف سے کس طرح نکلے؟

سوال:...اگر کسی مقتدی کا وضوروٹ جائے تواس کوصف ہے کس طرح نکلنا جاہے؟ الف:...وه صف میں کھڑے ہوئے نمازیوں کے سامنے چلتا ہوا باہرنکل جائے؟ ب:... اپن جگه پر پچھلی صف والے مخص کو کھڑ اکر کے باہرنگل جائے؟ جواب:...دونوں صورتیں سیجے ہیں ،مگر دُوسری بہتر ہے۔ (ا

#### بڑے إجتاع كى نماز ميں وضوٹوٹ جائے تو كيا كيا جائے؟

سوال:...مسئلہ ہے کہ وضوٹوٹ جائے تو فورا نماز تو ڑ دےاورصفوں کو چیر تا ہوا باہرنکل جائے ۔سوال بیہ ہے کہ رائے ونڈ میں بہت بڑا اِجتماع ہوتا ہے،جس کی صفیں ساٹھ یاستر ہے بھی زیادہ ہوتی ہیں ،اگراُدھرکوئی پہلی صف میں کھڑا ہواوراس کا وضوثو ٹ جائے تو کیا کرے؟ اوراتنے بڑے مجمع کو چیرنا بہت دُشوارہے، کیا سیدھانکل جائے نمازیوں کےسامنے سے یاو ہیں بیٹھارہے؟

جواب:..صف کے آگے ہے گزرتا ہوا نکل جائے ، کوئی مضا ئقہنہیں۔اورا گرنماز توڑ کروہیں بیٹھ جائے ، جماعت ختم ہونے کے بعد چلا جائے ،تو بھی ٹھیک ہے۔وضوٹو شنے کے بعد نماز میں شریک ندر ہے۔<sup>(۲)</sup>

## نماز میں وضوٹوٹ جائے تو کس طرح صف سے نکلے؟

سوال:... جماعت میں کو ئی شخص اگلی صف میں کھڑا ہو، اچا نک وضوٹو ٹ جائے تو کیا کرنا چاہئے جبکہ نگلنے کی کوئی جگہ

جواب: ... پچپلی صف ہے کسی کوآ گے کر تا جائے ، یا صف کے آ گے ہے گز رکر دیوار کے ساتھ ہے نکل جائے۔ <sup>(r)</sup> دورانِ نماز وضورُو شخ والابقیه نماز کیسے پوری کرے؟

سوال:...مقتدی کا وضوٹوٹ گیا، وہ وضوکرنے کے لئے چلا گیا،اس دوران اس نے کسی سے کلام نہ کیا، بعد میں آ کروہ اپنی بقایا نمازاً واکرے گایا دوبارہ پوری نمازاً واکرے گا؟

جواب:...بہترتوبیہ کہ نئے سرے سے نماز شروع کڑے،لیکن اگر چاہے تواسی نماز کو پوری کرلے،اوراس کا طریقہ بیہ ہے کہ اگر اِمام نماز ہے ابھی تک فارغ نہ ہوا تو نماز کا جتنا حصہ اس کی غیر حاضری میں ہو چکا ہے، پہلے اس کواَ داکر کے اِمام کے ساتھ مل جائے،اوراگراس کے آنے تک إمام فارغ ہو چکاہے،تو جتنی نمازرہتی ہےاس کواس طرح اداکرے گویاإمام کے پیچھے ہے۔ (<sup>(()</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبرا ملاحظه دو ـ

<sup>(</sup>٢) الضاً-

<sup>(</sup>٣) ايضاً-

<sup>(</sup>٣) الضأ-

# معذوركيأحكام

#### وضواور تیم نه کر سکے تو نماز اور تلاوت کیسے کرے؟

سوال: ... میں نے آپ کے کالم میں پڑھاتھا کہ بغیر وضو کے قرآنِ پاک کوچھونا جائز نہیں، لیکن میں تو وضوکر ہی نہیں سکتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور کرکے چار پائی پر بٹھا دیا ہے، مجھ میں اتن طاقت نہیں کہ میں چار پائی سے نیچے اُنز سکوں، مجھے ماں ہی
نہلاتی ہیں اور وہی پیشاب کرواتی ہیں، مجھے قرآنِ پاک کی تلاوت کا بہت شوق ہے، تو کیا میں بغیر وضو کے قرآن مجید کوچھوسکتا ہوں؟
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ: '' اگرتم نماز کھڑے ہوکر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتے ہوتو لیٹ کر پڑھو' مگر میں تو نہ تھے کر سکتا ہوں نہ وضو، نماز کس طرح پڑھوں؟ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو آب مجھے بتا کیں۔

جواب:...کوئی دُوسرا آ دمی آپ کو وضو کرادیا کرے، اور قر آنِ پاک کی تلاوت آپ بغیر وضوبھی کر یکتے ہیں،قر آن مجید کے اوراق کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اُلٹ لیا کریں۔ <sup>(۲)</sup>

## معذور کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟

سوال:... جناب میں پیشاب کی بیاری میں مبتلا ہوں، پانچوں وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور قرآن مجید بھی بلا ناغہ پڑھتا ہوں، مسئلہ بیہ ہے کہ میں جب بھی پیشاب کر کے اُٹھوں یا استنجا کر کے اُٹھوں پیشاب کے قطرے کپڑوں میں گرجاتے ہیں۔ دُوسری بات بیہ ہے کہ میں گیس ٹربل کا مریض بھی ہوں اور منٹ منٹ بعد مجھے گیس بھی خارج ہوجاتی ہے، میں نے نماز کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ نماز میں رت کورو کنانہیں چاہئے اور استنجا کرنے کے بعد بھی پیشاب گرجائے تو نماز کی کیاصورت ہوگی ؟ بینماز معذور کی نماز ہوگ یانہیں؟ بعض اوقات شیطان جملہ کرتا ہے کہ ایسی صورت میں نماز نہ پڑھا کروں، مگر میں نماز چھوڑ نانہیں چاہتا، ہرنماز میں تازہ وضوکرتا ہوں، میری اس پریشانی کو دُور کرکے مشکور فرمائیں، مہر بانی ہوگی۔

جواب:...نمازتو آپ نہ چھوڑیں،آپ کے حالات ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شرعاً معذور ہیں، ہرنماز کے وقت کے

<sup>(</sup>۱) (وعدم بغيره) إلّا لعذر، وأما استعانته عليه الصلّوة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز. (وفي الشامية) وظاهر ما في شرح المنية انه لَا كراهة أصلًا إذا كانت بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضي وعليه مشي في هدية ابن العماد. (در مع الشامي ج: إص: ٢٦ ١، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

<sup>(</sup>٢) المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب. (فتاوي عالمكيري ج: ٥ ص: ٢). ويَن يَعْوِز للمحدث والجنب مس المصحف إلّا بغلافه. (الإختيار ج: ١ ص: ١٣).

لئے ایک دفعہ وضوکر لینا کافی ہے،نماز کے لئے کپڑاا لگ رکھا کریں ،اگر وہ نماز کے دوران ناپاک ہوجائے تو بعد میں اتنا حصہ دھولیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

#### معذوركب شار هوگا؟

سوال:...میراوضونہیں رہتا، میں نے اخبار میں معذور کا مسکہ پڑھاتھا، میں اس کی تھوڑی میں وضاحت چاہتا ہوں ، میراوضو زیادہ تر ہوا کے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹٹا ہے ، اور بھی زیادہ وفت بھی برقر اررہتا ہے ، میں بیہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز اورقر آن کے لئے کیا کروں؟

جواب:...نمازے پہلے جب وضوکر وتو اچھی طرح اطمینان کرلوتا کہ نماز وضو کے ساتھ پڑھ سکو، بہر حال تم معذورنہیں ہو۔'

## معذورا گرفجر کی اُؤان سے پہلے وضوکر لے تو کیا نماز پڑھ سکتاہے؟

سوال:...اگرکوئی شخص معذور کے تھم میں ہو( یعنی ) ہرنماز کے لئے اسے نیاوضوکر ناپڑتا ہو۔اس صورت میں فجر کی نماز میں صبح صادق شروع ہونے کے بعد فجر کی اُ ذان سے پہلے اگروضوکر لے تو نماز ہوجائے گی یانہیں؟ جواب:...فجر کا وقت ہوجائے تواس کا وضوکر ناضجے ہے۔ (۳)

# اگر پاؤں شخنے سے کٹا ہوا ہوتو مصنوعی پاؤں کو دھونا ضروری نہیں

سوال:... میں ایک پیرسے معذور ہوں، وہ ایک حادثے میں ضائع ہو گیا تھا، میں مصنوعی ٹانگ لگا کر دفتر جاتا ہوں، دفتر میں ظہر کی نماز اداکرنے کے لئے بیمکن نہیں کہ میں پیرکو کھول کر وضو کروں اور کسی جگہ پر بیٹھ کرنماز اداکر سکوں، ایسی صورت میں تیم کرکے کری پر بیٹھ کرنماز اداکر سکتا ہوں؟ اکثر شادی کی تقریبات یا کسی کی موت پراگر جاؤں تو وہاں بھی یہی مشکل پیش ہوتی ہے کہ نماز کس طرح اداکروں؟ اس لئے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کمیں جس ہے نماز اداکر سکوں۔

جواب:... شخنے کے اُوپر سے اگر پاؤں کٹا ہوا ہے تو مصنوعی پاؤں کھو لنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس پاؤں کا دھونا ساقط

<sup>(</sup>٣) (حكمه الوضوء لكل فرض) اللام للوقت كما في لدلوك الشمس قوله اللوم للوقت أي فالمعنى لوقت كل صلاة ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٣٠ مطلب في أحكام المعذور، طبع ايج ايم سعيد).

ہو چکا ہے، اگرآپ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو کری پر بیٹھ کراشارہ کا فی نہیں ،اورا گرزگوع اور سجدہ دونوں اشارے سےادا کرتے ہیں تو کری پر بیٹھ کراشارہ کرنا بھی سجے ہے۔ (۲)

# بیاری کی وجہ ہے وضونہ تھہرنے پرادا ٹیگی نماز

سوال:...آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں بیان کیا تھا کہ حالت ِمجبوری میں نماز قضانہیں کرنی جاہئے ، جبکہ حالت ِمجبوری میں وضو ہی نہیں ہوتا ،مہر بانی فر ماکراس کے بارے میں تفصیل سے جواب دے کرشکر پیکا موقع دیں۔

جواب: ... بیآپ کوکسی نے غلط بتایا، شریعت کا حکم ہیہ کداگر کسی کا وضو بیاری کی وجہ سے نہ تھبرتا ہوتو وہ معذور کہلائے گا،
اور نماز کے وقت اس کوایک ہاروضو کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد وقت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھتارہے، اس خاص عذر کی وجہ
سے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا، اور جب نماز کا وقت نکل جائے تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ وضوکر لے مثلاً: کسی معذور نے فجر
کے وقت وضوکیا تو جب سورج نکل آیا تو اس کا وضوختم ہوگیا، سورج نکلنے کے بعد جب وضوکر نے نو ظہر کی نماز کا وقت ختم ہونے تک اس
کا وضورہے گا، اور جب ظہر کا وقت ختم ہوا تو اس کا وضوئی جاتارہا۔ الغرض ہروقت نِماز کے لئے ایک باروضوکر لیا کرے، بس کا فی ہے،
اس دوران اس خاص عذر کی وجہ سے اس کے وضوییں فرق نہیں آئے گا، ہاں! کسی اور وجہ سے وضوٹوٹ جائے تو اور بات ہے۔ (۳)

#### پیشاب پاخانے کی حاجت کے باوجودنمازاداکرنامکروہ ہے

سوال: ... میراایک مئلہ یہ ہے کہ مجھے قبض رہتا ہے، جس کی وجہ ہے نماز نہیں پڑھ سکتی، جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہول ہول تو حاجت پیش آتی ہے، تو میں دوبارہ وضوکر لیتی ہول، لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد حاجت ہوتی ہے، پھر بھی میں نماز پوری پڑھ لیتی ہول۔ میں پو جھنا یہ چاہتی ہول کہ کیا اس حالت میں مجھے نماز پڑھنی چاہئے یا نہیں؟ اگر نہیں پڑھنی چاہئے تو یہ بتا کیں کہ وضوکر نے کے بعد کچھرکعت پڑھنے کے بعدا گروضوٹوٹ جاتا ہے تو کیا دوبارہ وضوکر کے نماز پڑھی جائے یا وہیں ہے جہاں ہے ٹوٹی تھی؟

جواب:... پیشاب پاخانے کا تقاضا ہوتو نماز مکر وہ تحریمی ہے،اگر وضوٹوٹ جائے تو وضوکر کے دوبارہ نیت باندھنی جائے۔

 <sup>(</sup>١) (والشالث غسل الرجلين) ويدخل الكعبان في الغسل عند علمائنا الثلاثة والكعب هو العظم الناتي ...... ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو بقي وجب كذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٥، كتاب الطهارة، الباب الأوّل).

إذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد ..... فإن لم تستطع الركوع والسجود أو في ايماء يعني قاعدًا لأنه وسع مثله. (هداية ج: ١ ص: ١٦١) باب صلوة المريض).

<sup>(</sup>٣) (ويستحب لمدافعة الأخبثين) وفي الشامية: ان كان ذلك يشغله أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يأثم، لأدائها مع الكراهة التحريمية ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٥٣).

#### لیکوریا کے مرض والی عورت نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:... آج کل خواتین میں لیکوریا کی بیاری عام ہے، اور تقریباً سومیں ہے اُسی، پچای فیصد خواتین ای بیاری میں مبتلا ہیں، آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں نماز انہی کپڑوں میں پڑھ لینی چاہئے، یا پھر کپڑے بدلنا ہوں گے؟ نجاست اگر کپڑے پر ہواورا ہے دھولیس تب انہی کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھتے وقت اگر نجاست خارج ہوجائے تو نماز لوٹا ناہوگی؟ جواب:...اس مرض میں خارج ہونے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، جو کپڑا اس سے آلودہ ہوجائے اس میں نماز نہ پڑھی جائے، البتہ کپڑے کہ ناپاک حصے کودھوکر یاک کرلیا جائے تو اس میں نماز دُرست ہے۔

جہاں تک نمازلوٹانے کاتعلق ہے، اس کے لئے معذور کا مسئلہ بچھ لینا چاہئے۔ جس شخص کا کسی مرض کی وجہ ہے وضونہ تھہرتا ہو، وہ معذور کہلاتا ہے۔ ایک شرط معذور بغنے کے لئے ہے، اور ایک معذور رہنے کے لئے۔ معذور بغنے کے لئے شرط بیہ ہے کہ نماز کے
پورے وقت میں اس کواتنی مہلت نہ ملے کہ وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، ایس شخص کا تھم بیہ ہے کہ وہ ہرنماز کے وقت ایک باروضو
کرلیا کرے، جب تک وہ وقت باقی ہے، اس خاص عذر کی وجہ ہے اس کا وضوسا قط نہیں ہوگا، جب وقت نکل جائے تو دوبارہ وضو
کرلے۔ جب کوئی شخص ایک بار معذور بن جائے تو اس کے معذور رہنے کی حدید ہے کہ وقت کے اندر اس کو کم از کم ایک باریہ عذر پیش
آئے، اگر پورا وقت گزرگیا اور اس کو بیعذر پیش نہیں آئیا، تو یہ معذور نہیں ہے۔

پس جن خواتین کوایام سے پاک ہونے کے بعد لیکوریا کی اتنی شدّت ہو کہ وہ پورے وقت کے اندر طہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتیں ،ان پرمعذور کا حکم جاری ہوگا ،اوران کو ہر نماز کے وقت ایک باروضو کر لینا کافی ہوگا ،لیکن اگراتنی شدّت نہ ہوتو وہ معذور نہیں ،اگروضو کے بعد نماز سے پہلے یا نماز کے اندر پانی خارج ہوجائے توان کودوبارہ وضوکر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ (۳)

# قطرہ قطرہ بیشاب آنے پرادا ئیگی نماز

سوال:...زیدکوتکلیف ہے کہ پیثاب قطرہ قطرہ ہوکرآ تار ہتا ہے، کپڑے پاکنہیں رہ سکتے ،تو وہ نماز پڑھنے کے لئے کیا کرے؟

#### جواب:... ہرنماز کے وقت کے لئے وضوکرلیا کرے اور نماز کے لئے صاف چا درساتھ رکھا کرے، نمازے فارغ ہوکر

(۱) ومن وراء باطن الفرج فأنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله اهـ (شامى ج: ۱
 ص: ۳۱۳، باب الأنجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) ومن به سلس البول أي عدم إستمساكه والمستحاضة ...... وكذا من به الرعاف الدائم وانفلات الريح أو إستطلاق البطن يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذالك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل ...... فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ..... وكان عليهم إستيناف الوضوء لصلاة أخرى ... إلخ و (حلبي كبير ص١٣٣٠).

اس کواُ تار دیا جائے ،لیکن اگر بھی چا در نہ ہوتو یا جامہ کا اتنا حصہ جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ نایاک ہوگیا ہوگا ، وقتاً فو قتاً دھولیا کرے ، بہرحال جس طرح بھی بن پڑے وہ نماز ضرور پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

#### ریج کی معذوری کے ساتھ جماعت میں شرکت

سوال: بخلیق کے اعتبار سے انسانی زندگی میں پاخانہ پیشاب اور رہے وغیرہ کا بننا اور خارج ہونا فطری تقاضا ہے، ان کے اخراج کورو کنا طب کے اعتبار سے انتہائی مضر ہے، حتی کہ اگر رہے کے روکنے سے اس کا رُخ دِل کی طرف ہوجائے تو حرکتِ قلب بند ہوجائے سے موت بھی واقع ہو عتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے روکنے سے نماز میں خلل بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ ہے بھی جب رُجوع قلب نہ ہوتو نماز باطل ہو عتی ہے، لہذا جب خداخودار شاوفر ما تا ہے کہ دین میں جرنہیں، تو پھر ہم کس طور پر اخراج کورو کئے سے رُجوع قلب نہ ہوتو نماز باطل ہو عتی ہے، لہذا جب خداخودار شاوفر ما تا ہے کہ دین میں جرنہیں، تو پھر ہم کس طور پر اخراج کورو کئے سے آپ کو فطری تقاضوں پڑ طلم کر کے مہلک امراض میں مبتلا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان چیزوں کی تعمیل میں بھی تو مشیت کا ہاتھ ہے۔ علاوہ ازیں جس شخص کورج کے اخراج کا شدید عارضہ لاحق ہوتو پھر کب تک وضوکر تا رہے گا؟ نماز تو ڑتا رہے گا؟ چنا نچا اللہ تعالی معلوم ہوتا ہے تا کہ دُور سے نماز یوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو۔

جواب:...اییا شخص جس کا وضونہ تظہرتا ہو، معذور کہلاتا ہے، معذور بننے کے لئے بیشرط ہے کہ اس پرنماز کا پورا وقت اس
حال میں گزرجائے کہ وہ پورے وقت میں فرض رکعتیں بھی بغیر عذر کے نہ پڑھ سکے، اور جب ایک دفعہ معذور بن گیا تو معذو رہنے کے
لئے بیشرط ہے کہ پورے وقت میں اس کو کم ہے کم ایک باریہ عذرضر ورپیش آئے، اگر پورا وقت گزرگیا اور اس کو یہ عذر پیش نہیں آیا
(مثلاً: رسّ صادر نہیں ہوئی) تو بیشخص معذور نہیں رہا۔ معذور کا تھم یہ ہے کہ اس کے لئے ہر نماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کر لینا
کافی ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا، اور جب وقت نکل جائے تو اس کا وضوثو نے جائے گا، اب دُوسرے وقت کے لئے
دُوسرا وضوکرے۔ (۲)

#### ذہنی معندورنماز کس طرح اُ داکرے؟

سوال:... بوجہ فالج اور ذہنی بیاری جس میں میرا آ دھا ذہن مفلوج ہو گیا تھا، جو اَب بحد اللہ کسی صد تک ٹھیک ہو گیا ہے، کین اس نے میری یا دداشت پر بیا از چھوڑا ہے، بھی تو نماز بالتر تیب، قیام، رُکوع، بجدہ اور متن کے ساتھ یا درہتی ہے، جب پڑھنے لگتا ہوں تو نہ صرف متن گڈ مڈ ہوجا تا ہے، یعنی آ بیتی آ گے بیچھے ہوجاتی ہیں بلکہ غلط یاد آتی ہیں، تمام وقت شک میں مبتلار ہتا ہوں کہ پچھ غلط پڑھ گیا ہوں۔ دوبارہ، سہ بارہ سیچے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ سیجے نہیں تھیں، میرا ول چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں لیکن اس ڈرے نہیں پڑھوں کیا ارکانِ نماز یعنی قیام، بجدہ، رُکوع پڑھوں لیکن اس ڈرے نہیں پڑھتا کہ غلط پڑھنے کے گناہ سے نہ پڑھنے کا گناہ میری معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نماز یعنی قیام، بجدہ، رُکوع

<sup>(</sup>١) كَرْشتەصفح كاحاشەنمبر٣ ملاحظه هو۔

<sup>(</sup>٢) گزشته صفحے کا حاشینمبر ۳،۲ ملاحظه ہو۔

بغیر کچھ پڑھے بھی ادا کئے جاسکتے ہیں؟ یہ بھی بتا دُوں کہ بیاری کی وجہ نے نماز باجماعت سے مکمل معذور ہوں، گھر ہیں بیٹھ کرنماز کے ارکان اُ داکرسکتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا۔ ویسے لوگوں کوشریعت کے مسئلے اُردو میں نماز کی طرف راغب (خواہ لالچ دے کر)اور نمازیوں کی پابندگ کی تلقین کرتا رہتا ہوں، خود بھی نیک کام کرتا رہتا ہوں اور دُوسروں کو بھی ان کاموں پڑمل کی تا کید کرتا ہوں، میرے لئے کیا مناسب ہے؟

جواب:...آپ ذہنی طور پر چونکہ معذور ہیں ،اس لئے جس طرح بھی بن پڑتی ہے ،نماز پڑھتے رہے ،اور تقذیم و تأخیر سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، جہاں تک ممکن ہے تو جہ سے پڑھنے کی کوشش بیجئے ، بار بار دُہرانے کی ضرورت نہیں ،اللّٰد تعالیٰ قبول فرما ئیں گے۔

## جس كاوضوقائم ندر ہتا ہووہ نماز كس طرح أواكرے؟

سوال:... میں اِنتہائی پریشان ہوں کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے، اس لئے آپ ہے مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا
وضوقائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے میں نماز بھی قائم نہیں رکھ سکتا، جبکہ میں پہلے نماز اور قر آن شریف گا بھی پابند تھا، کیکن اب میں نہ تو نماز
کی پابند کی کرسکتا ہوں اور نہ ہی قر آن شریف پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ وضوقائم نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے ذہنی کوفت اُٹھانی پڑتی ہے، گھر
میں لڑائی ہوتی ہے کہ نماز پڑھو، قر آن شریف پڑھو۔ اب میں مزید ذہنی اُلجھن کا شکار ہوتا جار ہا ہوں، کیونکہ میں با جماعت نماز نہیں
پڑھ سکتا اور اسکیلے نماز وُکان پر پڑھوں یا گھر پر، ایک ذہنی اِنتشار سار ہتا ہے اور نہ دِلجمعی حاصل ہوتی ہے۔

جواب:...اگرآپ کاوضوقائم نہیں رہتا،مثلاً: فجر کے پورے وقت میں آپ فرض کی دورکعتیں اِطمینان ہے نہیں پڑھ کتے ، ای طرح وُوسری نمازیں ،تو آپ معذور کے تھم میں ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

معذورآ دی کوایک وقت میں ایک باروضوکر لینا کافی ہے، جب تک وضوموجود ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئییں ٹوئے گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ فضوموجود ہے، اس عذر کی وجہ ہے گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ گا۔ فضوکر ہے۔ مثلاً: آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت باقی ہے آپ کا وضو باتی سمجھا جائے گا، اور اس وضو کے ساتھ آپ جتنی چاہیں فرض نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب ظہر کا وقت گزرجائے گا، تو آپ کا بیوضوختم ہوجائے گا۔ عصر کی نماز کے لئے نیاوضوکر لیجئے، ای طرح پانچوں وقتوں میں آپ نیاوضوکر لیا کریں، اور وقت کے اندراندراس وضو ہے جتنی فرض یانفل نمازیں چڑھ سکتے ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) وصاحب عدر ...... ان استوعب عدره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلّى فيه خاليًا عن المحدث. (درمختار مع التنوير ج: ۱ ص: ۳۰۵، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه). (درمختار مع التنوير ج: ١ ص: ٣٠٥، باب الحيض، طبع ايج ايم سعيد).

## نماز پڑھاتے وفت مجھے معلوم تھا کہ مذی یا بپیثاب کا قطرہ میرے کیڑوں پرلگا ہوا ہے تو نماز ہوجائے گی؟

سوال:... جہاں میں نوکری کرتا تھا آفس میں، وہاں میں نماز بھی پڑھا تا تھا، تو مجھے قطروں کی بیاری ہے، تو ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھائی تو مجھے معلوم تھا کہ قطرہ پیشاب کا یا ندی میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہے، لیکن میں نے اِستنجااور وضوکیا تھا، لیکن کپڑا نہیں دھوسکا تھا،اورای حالت میں، میں نے نماز پڑھائی، تو کیا نماز ہوگئی؟اورا گرنہیں ہوئی تو اب کیا کرنا ہوگا؟اور جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی ان کی نماز کا کیا ہوگا؟اوراب تو میں نے وہ آفس بھی چھوڑ دیا ہے۔

جواب:..نجاست کا پھیلا وَاگرایک روپیہ(جس کی تصویرایک روپے کے نوٹ پرچھپی ہوئی ہے ) کے برابر ہویااس سے کم ہو،تو نماز ہوگئی،ورنہبیں ہوئی،غالب بیہ ہے کہ قطرے کا پھیلا وَاس سے کم ہوگا۔

اگر دِل مطمئن نہ ہوتو وہاں نماز کے وقت اِعلان کردیا جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز جومیں نے پڑھائی تھی ،اس میں کچھ غلطی ہوگئی ، جوحضرات اس نماز میں شریک تھے، وہ اپنی نمازلوٹالیس۔

#### قطرے کی شکایت والی عورت نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:... مجھے قطرے کی شکایت ہے، جوحد سے بڑھ پیکی ہے، یہاں تک کہ میں چارفرض بھی پا کیزگی سے نہیں پڑھ پا تی ہوں، میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن اس بیاری کی وجہ سے بدولی ہوجاتی ہے،اور پابندی نہیں ہو پاتی۔ مجھے بیہ بتا کیں کہ خدا کے ہاں میری کتنی گرفت ہے؟ ناوم بھی ہوں،خوفز دہ بھی ہوں،آخرت کی طرف سے فکرمند بھی ہوں۔

جواب:...آپشلوار بدل لیا کریں ، یا پیشاب جہاں لگا ہو،اس کو دھولیا کریں ،اگر وضونہیں گھہر تا تو پر وانہ کریں ،ای طرح نماز پڑھتی رہیں ، ہرنماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کرلیا کریں ، جب تک وقت باقی رہے گا،آپ کا وضوقائم سمجھا جائے گا، وقت ختم ہوجائے گا تو دوبارہ وضوکرلیا کریں ،اور جونمازیں قضا ہوگئ ہیں ،ان کو بھی اُ داکرلیں۔

# پیشاب کے قطرات والا وضوکس طرح کرے اور نماز کب پڑھے؟

سوال:... مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ تقریباً ایک گھنٹے تک آتار ہتا ہے،اس طرح نہ میں صحیح طور پر نمازاً دا کرسکتا ہوں اور نہ دُوسرے کام (فرائض) پیشاب روک کر بھی نمازاً دا کرنامنع ہے اور دُوسری موجودہ صورت میں معذور کی نماز ہوتی ہے؟ معذور کی نماز ہوتی ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلوة معه وإن
 زاد لم تجز ـ (فتح القدير ج: ۲ ص: ۳۰) ـ

 <sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه). (درمختار مع التنوير ج: ١
 ص:٥٠٣، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: بہض خص کورج کے صادر ہونے یا قطرے آنے گی بیاری الی ہو کہ وہ پورے وقت نماز اس عذر کے بغیر فرض رکعتیں بھی ادانہ کر سکے، وہ شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کرلے، جب تک نماز کا وقت باتی ہے، اس عذر سے اس کا وضوسا قط نہیں ہوگا، ( کسی وُ وسری چیز سے وضو ٹوٹ جائے تو وضو دو بارہ کرنا ہوگا)۔ اور جب نماز کا وقت ختم ہوگیا تو معذور کا وضو بھی ختم ہوگیا، اب وُ وسری نماز کے لئے دو بارہ وضو کرلے۔ الغرض نماز کے وقت کے اندراس کا وضو قائم سمجھا جائے گا، اور اس عذر کی وجہ سے ساقط نہیں ہوگا۔ وقت کے اندروہ اس وضو سے جتنی نمازیں چاہے پڑھے، قر آن مجید کی تلاوت کرے۔ ( )

#### بیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح پڑھے؟

سوال:... میں آپ جناب سے معذور کے اُ دکام کے بارے میں چندسوالات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو بیشاب کے بعد
قطرے آنے کی بیماری ہوتو اس کے کپڑوں کی پاناپا کی کا کیا تھم ہے؟ اگر وضو کے بعد بیشاب خطا ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟
قطرہ خطا ہوجانے کے بعد وضور ہا؟ نماز سے پہلے کپڑے دھونا ضروری ہے تو اس کا وضو کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے؟ اگر وضو کے دوران
پیشاب خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ نماز کے دوران پیشاب خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب کے علاوہ رقیق مادہ وخارج ہوجائے
تو کیا تھم ہے؟ رمضان میں اِحتلام ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

جواب:... بیخص معذورہے، اوراس کا تھم یہ ہے کہ ہرنماز کے لئے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعدایک باروضوکرلیا کرے، جب تک وقت باقی ہے، پیشاب کا قطرہ خطاہونے ہے اس کا وضونہیں ٹوٹے گا، اور وقت ختم ہوجائے تو نیاوضوکر لے۔ بہتریہ ہوگا کہ نماز کے لئے کپڑا الگ رکھے اور دُوسرے وقت میں کپڑا الگ رکھے، نماز کے وقت جو کپڑا پہنا ہے، اگر اس میں پیشاب خطا ہوجائے تواس کو یاک کرلے۔ (۲)

## مسلسل ببیثاب آنے کی بیاری سےمعذور ہوجا تاہے

سوال:... مجھے بیاری لاحق ہے، سلسل پیشاب کے قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں مستقل باوضواور پاکنہیں رہ سکتا، ڈاکٹروں اور حکیموں سے بہت علاج کرایا، مگرافاقہ نہیں ہوا، اس مرض کی وجہ سے میں باجماعت نماز اوانہیں کرسکتا، میرے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب:...اگرقطرے مستقل آتے ہیں تو آپ معذور کے حکم میں ہیں ،ایک دفعہ وضوکر کے ایک وقت کی نماز اداکریں ،ای

<sup>(</sup>۱) وصاحب عذر من به سلسل بول لا يمكنه إمساكه أو إستطلاق بطن أو انفلات ريح ...... ان إستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلى فيه خاليًا عن الحدث ..... وحكمه الوضو لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خوج الوقت بطل (وضوءه) ... إلخ و (درمختار مع التنويو ج: ۱ ص: ۳۰۱).

(۲) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ... إلخ و (درمختار مع التنويو ج: ۱ ص . ۳۰۵).

طرح ہروفت کے لئے الگ الگ وضوکر نا ہوگا ،اللّٰہ تعالیٰ آپ کوصحت عطا فر مائے۔(۱)

#### پیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح اداکرے؟

سوال:...میں پانچوں وفت کی نماز پابندی ہے پڑھتا ہوں،مگرا یک سبب ہے کہ جس کی وجہ ہے بھی بھی سوچتا ہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ دُوں۔وجہ یہ ہے کہ مجھے بیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ بیشاب ٹیکتار ہتا ہے، جاہے جنتنی دربھی بیت الخلامیں گزاروں، پیشاب کا قطرہ ٹیک ہی جاتا ہے،تو آپ مجھے بتائے کہ ایسی صورتِ حال میں نماز ترک کرؤوں یا جاری رکھوں؟ کیا مجھے نماز جاری ر کھنے میں عذاب ہوگا؟ جلد ہی جواب دیجئے۔

جواب:...نماز جاری رکھیں، ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کریں،قطرے آتے ہیں تو آنے دیں،مگراییا کیا کریں کہ نماز ہے کافی دیریہلے پیشاب سے فارغ ہولیں ،اور جب قطرے بند ہوگئے تب کپڑ ابدل کر وضوکرلیں۔ <sup>(۲)</sup>

## بپیثاب کی بیاری،اورنماز بھول جانے والے کی نماز وں کا حکم

سوال:...میرے مرحوم والدصاحب نماز کے یا بند تھے، آخری وقت میں بھی سخت بیاری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی الیکن آخری عمر میں ان کو پیشاب کی تکلیف رہی ،جس کی بناپر آپریشن کروانا پڑا،جس کی وجہ سے ہروقت پیشاب آتار ہتا، جس سے ان کے کپڑے اور بستر تک بھیکے رہتے ،مگر وہ نماز کے وقت وضوکر کے بستر پر لیٹے لیٹے نماز اُ واکرتے ،ایسی حالت میں نماز کی ادا لیکی کیسی ہے؟ بھی بھی جب وہ سوتے ہوتے تو ہم ان کے آرام اور بیاری کی خاطر ان کونہیں جگاتے تھے،جس سے ان کی نماز قضا ہوجاتی،جس کاعلم ان کونہیں ہوتا تھا،اورنہ ہی ہم ان کو بعد میں خبر کرتے ، ہمارا پیمل کیسا تھا؟

جواب:...اس حالت میں بھی ان پرنماز فرض تھی ، اور وہ جس طرح اُ دا کرتے تھے بھیجے تھی ،آپ لوگوں نے جونمازیں قضا کرائیں،ان کی وجہ ہے آپ گنہگار ہوئے ،ان نمازوں کا فدیداَ داکر دیا جائے ، دن کی وترسمیت چھ نمازیں ،اور ہرنماز کا صدقۂ فطر

## جس شخص کا کان مسلسل بهتا ہو، وہ معذور شار ہوگا

سوال:...میرادایاں کان خراب ہے، جوا کثر بہتار ہتاہے، میں رُوئی ہے اچھی طرح صاف کر کے وضوکر لیتا ہوں ،اورنماز اُ دا کرتا ہوں،بعض دفعہ نماز کے بعدا گرکان میں اُ نگلی ڈالوں تو اُنگلی کو پانی لگ جا تا ہے،اگر میں وضو کے بعد کان میں رُوئی رکھاوں تو

 <sup>(</sup>١) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ...إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١

<sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ...إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ا ص:۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) وفدينة كل صلاة ولو وترا ...... كصوم يوم على المذهب. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣٢٧، أيضًا ج: ٢ ص: ۲۲).

نماز ہوجائے گی؟ اگرنماز کے بعدرُ وئی نکالوں اوراس کے ساتھ پانی لگا ہوتو نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھوں؟ اگررُ وئی نہرکھوں اورنماز اُ دا كر چينے كے بعداُ نگلى كے ساتھ يانى لگ جائے تو نماز ہوجائے گى يانہيں؟

جواب:...کاناگر بہتاہے تو آپ معذور ہیں،کان میں رُوئی رکھ لیا کریں،اوروقت کےاندرجتنی چاہیں فرض وُفل نمازیں پڑھتے رہیں، جب نئ نماز کا وقت داخل ہوجائے تو نیاوضو کرلیا کریں۔<sup>(1)</sup>

#### کیامعذوری کی صورت میں نماز اِشارے سے جائز ہے؟

سوال:...گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے میں سیجے طرح نمازاً دانہیں کرسکتا ،للہذا کرسی پر بیٹھ کرلکڑی وغیرہ رکھ کریا صرف إشارے کے ذریعے بحدہ کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب:...معذوری کی صورت میں اس کی اجازت ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# یا خانے کے راستے سے کیڑے گرنے والے کی نماز اور اِعتکاف ڈرست ہے

سوال:...میرے پید میں کیڑے ہیں، جو قضائے حاجت کے علاوہ بھی پاخانے کی جگہ سے جھڑتے رہتے ہیں،جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آیا میں پاک ہوں یانہیں؟ برائے کرم آپنماز ، کپڑے بخسل اور وضو کے اُحکام واضح فر ما کیں ، نیز كيامين إعتكاف بين سكتا مون؟

جوابِ:...ایسے آ دمی کونماز تونہیں پڑھانی چاہئے، باقی مجبوری کی وجہ سے نماز اس کی ہوجائے گی، اِعتکاف کرنا بھی صحیح

#### بادی بواسیروالا ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کرے

سوال: .. بعض لوگوں کو بادی بواسیر کی شکایت ہوتی ہے، اور باوضو ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے وضومحسوں کرتے ہیں، لینی اگروہ وضوبھی کریں تو پاخانے کے مقام پروہ یوں محسوں کرتے ہیں جیسے مقام پاخانے پر کیڑے وغیرہ حرکت کرتے ہوں، یا یوں محسوں ہوتا ہے جیسے ہوا خارج ہور ہی ہے،اور بعض یوں محسوں کرتے ہیں کہ گر مائش کی وجہ سے یا پا خانے کے مقام پر پسینہ ہو، وہ سے حالات ہمیشہ یا بعض اوقات بھی بھارمحسوں کرتے ہیں ،لہذاتح ریکریں کہ اس کا وضو کیسے قائم رہ سکتا ہے اور کب تک؟ یابیصرف وہم ہاوراس کی طرف توجہ نددی جائے؟

 <sup>(</sup>۱) وصاحب عذر ...... وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ...إلخـ (درمختار مع التنوير ج: ١ ص: ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ان المريض لو قدر على القيام دون الركوع والسجود فإنه يخير بين القيام والقعود. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) لَا يجوز بناء القوى على الضعيف ..... والطاهر بصاحب العذر للأصل المذكور . (حلبي كبير ص: ١٦٥) ـ

جواب:... بیخص ہرنماز کے لئے وضو کرلیا کرے۔(۱)

خروج رتح کی شکایت ہوتو معذورشار ہوگا

سوال:...مجھے گیس کی تکلیف ہے، اور ہرنماز کے لئے تازہ وضو کرنا پڑتا ہے، تقریباستر فیصد سے نوے فیصد نمازوں میں اِخراجِ رتے کی شکایت پر گمان یا دباؤ ہوتا ہے۔ چندعلماء سے مشورہ کرنے کے بعد کہ اس صورتِ حال میں میرا شارمعذوروں میں ہوتا ہے، میں ہرنماز کے لئے تازہ وضوکرتا ہوں ، کیا میرا ہرنماز کے لئے تازہ وضوکر لینا کافی ہے؟

جواب:...اگروضونہیں گفہر تا تو آپ معذور ہیں۔<sup>(۲)</sup>

کیس کے دباؤسے پیٹ میں گرگڑا ہٹ ہوتو نماز کا حکم

سوال:...میں گیس کا مریض ہوں ، وضو کے بعدا کثر گیس کا دباؤ ہوتا ہے،لیکن رتح خارج نہیں ہوتی ،جس سے پیٹ میں گر گر اہد ہوتی رہتی ہے، کیااس حالت میں نمازاً واہوجاتی ہے؟ جواب:...معذوری کی حالت میں نماز ہوجائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي به فيه فرضًا ونفلًا ...إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١ (۱) وصاحب عذر

 <sup>(</sup>٢) وصاحب عذر ومن به سلس بول لا يمكنه إمساكه إن استوعب عذر تمام وقت صلاة مفروضة ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) اليضأ-

#### نمازوتر

# تہجد کے وقت وتر پڑھناافضل ہے

سوال:...فرض نمازمجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے اورنفل نمازگھر میں ،اس بارے میں حدیث بھی ہے۔ مزید معلومات کے لئے آپ سے رُجوع کیا ہے ،اگر ور تہجد کے وقت پڑھیں تو کیسا ہے؟ عشاء کے وقت افضل ہے یا تہجد کے وقت افضل ہے؟

جواب:...جو محض جاگنے کا بھروسار کھتا ہو،اس کے لئے تہجد کے وقت وتر پڑھناافضل ہے۔اور جو بھروسانہ رکھتا ہو،اس کے لئے عشاء کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وتر تہجد سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟

سوال:...اگروترعشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں بلکہ تہجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں ،اس صورت میں پہلے تین رکعات وتر کی پڑھی جائیں اور بعد میں تہجد کی رکعتیں یا پہلے تہجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکعتیں؟ نیزیہ کہ تہجد کی رکعتیں اگر بھی چار ،کبھی چھ، بھی آٹھ اور بھی وس، بارہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...اگر جاگئے کا بھروسہ ہوتو ور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے، اس لئے اگر صبح صادق سے پہلے وقت میں اتی گنجائش ہو کہ نوافل کے بعد ور پڑھ سکے گاتو پہلے تہجد کے نفل پڑھے، اس کے بعد ور پڑھے، اور اگر کسی دِن آنکھ دیر سے کھلے اور بیہ اندیشہ ہو کہ اگر نوافل میں مشغول رہاتو کہیں ور قضانہ ہوجائیں، تو ایسی صورت میں پہلے ور کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھر اگر صبح صادق میں کچھ دفت باقی ہوتو نفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرر کر لینا چاہئے کہ اتنی رکعتیں پڑھا کریں، پھر اگر وقت کی وجہ سے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وتأخير الوتر إلى آخر الليل لو اثق بالإنتباه وإلا فقبل النوم ... إلخ و (التنوير وشرحه ج: ۲ ص: ۳۲۹) و وأيضا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ولا يكره كما يكره تأخير سنة العشاء تبعًا لها و (الفتاوى الهندية ج: ۱ ص: ۱ ۱ ۱) ويستحب تأخير الليل ولا يكره الليل والوت الله والوت الله آخر الليل لمن يثق بالانتباه ومن لم يثق بالانتباه أوت قبل النوم

<sup>(</sup>٢) (ويستحب) تأخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

#### شبِ قدر،شبِ براءت وغيره ميں وتر آخرِشب ميں پڑھنا

سوال:...میں نے ساہے کہ عبادت کی راتوں یعنی شبِ براءت، شبِ قدر وغیرہ میں عشاء کی نماز میں وترنہیں پڑھنے حاہئیں، جب تمام عبادت ختم کرنی ہوتو آخر میں وتر پڑھے جائیں، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:...اگررات کوجا گناموا ورمعلوم موکه آخرِشب میں وتر پڑھ سکتے ہیں، تو وتر اس وقت پڑھنے چاہئیں، واللّٰداعلم!<sup>(۱)</sup>

#### وترکی نیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...جبور ، تہجد کی نماز کے بعد پڑھے تو نیت کرتا ہوں تین رکعت نماز ورّ وقت عشاء کایا تہجد؟ کیونکہ عشاء کا وقت مبح کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے۔

جواب:...ورمين آج كارات كوركانيت كا جاتى ہے۔

# اگروتر کی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ جے صادق شروع ہوگئی ہےتو کیاوتر ہوگئے؟

سوال: میں نے تبجد میں ضبح صادق ہے تین منٹ پہلے وتر نماز کی نیت کی ،اورجلدی ہے تین منٹ میں پڑھ لی ،لیکن جب گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ میں نے تو درحقیقت صبح صادق شروع ہونے کے بعد وتر نماز پڑھی تھی ،اب بتائے مجھے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گایانہیں؟

جواب:...وترکی نمازآپ کی ہوگئی، وفت کے اندر پڑھی تو اُ دا ہوئی، اور وفت کے بعد پڑھی تو قضا ہوگئی۔(٣)

## بغیرعذر کے وتر بیٹھ کرا داکرنا صحیح نہیں

سوال:...اگرکسی وجہ سے نماز بیٹھ کر پڑھے تو کیاعشاء کی نماز میں وتر بھی بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:...بغیرعذر کے فرض اور وُرّ بیٹے کر ادا کرنے سے نماز نہیں ہوگی ، اور اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہوتو وری ہے۔

# ایک رکعت وتر پڑھنا صحیح نہیں

سوال:... کیا تین وتر کے بجائے ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) (ويستحب) تأخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم.
 (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۲).

<sup>(</sup>٢) وفي الوتو ينوى صلاة الوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام وعلى راحلته من غير عذر هكذا في محيط السرخسي. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر).

جواب: بنہیں! آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک رکعت پراکتفا کرنا ثابت نہیں، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولِ مبارک تین رکعات و ترکا تھا، جیسا کہ متعدّدا حادیث میں آیا ہے، اس لئے إمام ابوحنیفہ یے نز دیک تنہا ایک رکعت و ترنہیں، اس مسکے کی بقد رِضرورت تفصیل میری کتاب '' إختلاف أمت اور صراطِ متنقیم حصد دوم'' میں ملاحظہ فرمالی جائے۔ ''

#### وترکی تیسری رکعت میں دُعائے قنوت بھول جانا

سوال:.. نمازوترکی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنے کے بعد 'اللہ اکبر' کہہ کرکانوں کی لوکو ہاتھ لگا کر دوبارہ ہاتھ باندھ کر دُعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے بعد رُکوع میں جانا ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھ کر رُکوع میں کمل جھک گیا ہے اور اسے فورا ہی یا دا آجا تا ہے کہ میں نے دُعائے قنوت پڑھنی تھی ، کیا وہ رُکوع سے واپس آ سکتا ہے؟ جبکہ اس نے رُکوع کی ایک تنبیع بھی نہیں پڑھی تھی۔ دُوسری صورت میں ایک تنبیع رُکوع میں پڑھ چکا ہے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ آیا وہ کمل رُکوع کرنے کے بعد بحدہ سہوکرے یا رُکوع سے واپس آ کردُ عائے قنوت پڑھے اور بعد میں جدہ سہوکرے؟

جواب:...اگرزگوع میں چلا گیایااس کے قریب پہنچ گیا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کولگ گئے تو واپس نہلوٹے ، بلکہ آخر میں سجد ہ سہوکر لے'' اوراگرا تنانبیں جھکا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں تو کھڑا ہوکر قنوت پڑھ لے ،اس صورت میں سجد ہ سہونہیں۔

## وتر میں دُعائے قنوت کے بجائے'' قل هواللہ'' پڑھنا

سوال: ... كياوتر مين وُ عائے قنوت كى جگه تين دفعه سورهُ إخلاص پڙھ سكتے ہيں يانہيں؟

جواب:...دُعائِ قنوت يادكرني جائے، جب تك وه يادنه مو، "ربن النا" والى دُعا پڑھ لياكريں، ياكم ازكم "اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِنَى" تين مرتبه كهدلياكريں، سورة إخلاص وُعائے قنوت كى جگه نہيں پڑھى جاتى۔ (٣)

#### رمضان کے وتر وں میں مقتدی کے لئے وُعائے قنوت

سوال:..رمضان شریف میں جب إمام کے پیچھے نماز ور پڑھی جاتی ہے تو کیا مقتدی کوبھی دُعائے قنوت پڑھنی چاہئے؟ جواب:... دُعائے قنوت کا پڑھنا إمام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے، اس لئے مقتدیوں کو دُعائے قنوت ضرور

<sup>(</sup>۱) والوتو ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١١١)، إختلاف أمت اورصراط متنقيم ج:٢ ص:١٩٨١ تا ١٩٨٨، طبع كمتبدلد هيانوي.

 <sup>(</sup>٢) ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام هكذا في التتارخانية.
 (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٣) وليس في القنوت دُعاء مؤقت كذا في التبيين والأولى أن يقرأ اللهم إنّا نستعينك .....الخ. ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم إنّا نستعينك .....الخ. ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا اثنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في المحيط. أو يقول اللهم اغفر لنا، ويكرر ذلك ثلاثًا وهو إختيار أبى الليث كذا في السراجية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن).

پڑھنی جا ہے ۔<sup>(۱)</sup>

# رُكوع كے بعددُ عائے قنوت برا صنے كا حكم

سوال:...رُکوع کرنے کے بعددُ عائے قنوت پڑھیں تو دوبارہ رُکوع کرنا ہوگا یانہیں؟ یا در ہے اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ جواب:...رُکوع کے بعددُ عائے قنوت کی إجازت نہیں ،بس مجد ہُسہوکر لیاجائے۔

وتركی دُعائے قنوت رُكوع میں یادآنے پر قیام میں واپس آنے والے کی نماز

سوال:...ایک شخص وترکی نماز پڑھتا ہے،اس میں وہ دُ عائے قنوت کو بھول گیا، جب رُکوع میں پہنچا تو وہ یادآ گئی،رُکوع سے پھر قیام میں چلا گیااور دُ عائے قنوت پڑھی، پھررُ کوع کیا۔ کیااس کی نماز ہوگئی یا پچھفر ق ہے؟

جواب:...جب قنوت بھول کرڑکوع میں چلا گیا تھا تو اُب کھڑانہیں ہونا چاہئے تھا،نماز پوری کر کے سجدہ سہوکر لیتا تو نماز سجے ہوجاتی۔اب جوڑکوع سے اُٹھ کرقنوت کے لئے کھڑا ہو گیا تو بُرا کیا،اور دوبارہ جوڑکوع کیا اس کی ضرورت نہ تھی، پہلا رُکوع باتی تھا، بہرحال اگراس نے سجدہ سہوکرلیا تو اس کی نماز ہوگئی،ورنہ نماز کا إعادہ کرے۔

#### وتر میں تحدہ سہو

سوال:...وتر میں مجدہ بھول جانے کی صورت میں مجدہ سہوکیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...وتر میں بھی مجدہ سہوکیا جائے گا۔

#### دُعائے قنوت کی جگہ سورہ إخلاص پڑھنا

سوال:...ہمارے محلے میں بہت ہے لوگ وترکی نماز میں وُعائے قنوت کی جگہ سورہ َاِخلاص پڑھتے ہیں ، یہ کیسا ہے؟ جواب:...وُعائے قنوت کی جگہ سورہُ اخلاص پڑھنا غلط ہے۔اگر وُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کوئی وُ وسری وُعا پڑھ لیں ،مثلاً: "دبنا آتنا ...النج" یا تین مرتبہ "اللّٰہ ماغفر لی" ہی پڑھ لے۔

(۲) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع د (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٨) كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

(٣) ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت لم يعد الركوع لم تفسد صلاته ...... ويسجد للسهو ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ الباب الثامن في الوتر).

(٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

(۵) ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا ... إلخ وعالمگيري ج: اص: ١١١ ، الباب الثامن في الوتر) -

 <sup>(</sup>۱) والقنوت واجب على الصحيح ...... والمختار في القنوت الإخفاء في حق الإمام والقوم هكذا في النهاية. (هندية ج: ۱ ص: ۱۱۱).

#### دُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کوئی دُوسری دُعا پڑھ سکتے ہیں

سوال:...اگر دُعائے قنوت یا د نہ ہوتو اس کے بجائے کوئی دُوسری دُعا پڑھ لی جائے تو وتر کی نماز ہوجائے گی یا سجد ہُ سہو بھی

جواب:...کوئی اور دُعاپڑھ لی جائے تو نماز ہوجائے گی ، جب تک قنوت یاد نہ ہو،اس کو یاد کرلینا چاہئے۔<sup>(1)</sup> دُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کیا'' ربنا آتنا فی الدنیاحیۃ''الخ پڑھنا

سوال: ..عشاء كي نماز مين وترمين بم دُعائِ قنوت كي جُله "ربنها آته نها في الدنيا حسنة و في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" يره علة بن؟

جواب:...دُعائے قنوت یادکرنی چاہئے، جب تک یادنہ ہو ''رہنا آتنا ...الخ'' پڑھ لیا کریں۔ <sup>(۲)</sup>

## وتركى تيسرى ركعت ميس سورة إخلاص يره هنا ضروري تهيس

سوال:...نمازِ وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ إخلاص پڑھتے ہیں ، پھرتکبیر کے لئے کا نوں کی لوکو ہاتھ لگا کر دوبارہ ہاتھ باندھ کر دُعائے قنوت پڑھتے ہیں، کیا بیلا زمی ہے کہوتر وں کی تیسری رکعت میں سورہُ اِخلاص ہی پڑھنی چاہئے؟ یا کوئی اور سورة بھی پڑھ لی جائے تو کوئی گناہ تو نہیں؟

جواب:...وترکی تیسری رکعت میں سور هٔ إخلاص ہی پڑھنا ضروری نہیں ، کوئی اور سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ <sup>(۳)</sup> وتركى تيسرى ركعت ميں الحمد دوبارنه بروهيس

سوال:...وتر نماز میں تیسری (آخری) رکعت میں دوبارہ تکبیر کے بعد'' الحمدشریف''اورکوئی سورۃ لگاکر'' وُعائے قنوت'' يرهني حامي ياصرف دُعائة قنوت يره ه ليني حاميع؟

جواب:...تیسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور کوئی سورۃ پڑھی جائے ، پھرتگبیر کہہ کرصرف دُعائے قنوت پڑھی جائے ، دُ عائے قنوت والی تکبیر کے بعد دوبارہ فاتختہیں پڑھی جاتی۔ (\*\*)

<sup>(</sup>١) والأولى أن يقرأ اللّهم إنا نستعينك ...... ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذا في المحيط. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر). (۲) ایضا۔

<sup>(</sup>m) ولا ينبغي أن يؤقت شيئا من القرآن في الوتر ... الخ. (البدائع الصنائع ج: اص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت قبل الركوع في جميع السنة. (هندية ج: ا ص: ۱۱۱)-

#### غيررمضان ميں نمازِ وترکی جماعت کيوں نہيں ہوتی؟

سوال: .. نماز وتر رمضان کے علاوہ باجماعت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب: ... صحابہ کرامؓ کے وقت سے یوں ہی چلاآتا ہے۔

#### عشاء کی فرض نماز حجھوٹنے پر کیاوتر باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اگرکوئی شخص عشاء کی فرض نماز کے بعد آتا ہے، یعنی اس کی جماعت نکل گئی تو کیاوہ تراوت کے بعد باجماعت وتر نہیں پڑھ سکتا؟ ذراتفصیل ہےاور حوالے ہے بتا ئیں۔

جواب:...علامہ شائی نے قہتانی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ جس شخص نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں (بلکہ علیمہ وں) وہ وتر کی جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ سیجے یہ ہے کہ شریک ہوسکتا ہے، جبیبا کہ علامہ طحطاویؓ نے درمختار کے حاشیہ میں تصریح کی ہے، اورا گرفرض کی جماعت ہی نہیں ہوئی تو وترکی نماز باجماعت پڑھنا سیجے نہیں۔ (\*)

## عشاء کی نماز پڑھنے کے بعدمعلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی ،تو کیاوتر بھی دوبارہ پڑھے؟

سوال:...اگرکسی نے بعد فراغت صلوٰ ۃ العثاء کے معلوم کیا کہ اس کے فرض کسی وجہ سے نہیں ہوئے ،تو کیا اُب وہ صرف قضا فرضوں کی کرے یا وتر بھی دوبارہ قضا کرے؟ کیونکہ بیغل عمداً نہ تھا، بلکہ بھول ہے ہوا۔

جواب:..جرف عشاقضا کرے، ورز کی قضانہیں۔<sup>(۵)</sup>

## عشا کے فرض ہے پہلے وتر پڑھنا

سوال: بعض اوگوں کودیکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں فرض سے پہلے وتر پڑھ لیتے ہیں ، کیااییا کرنامیج ہے؟

(١) ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين، كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) في التتارخانية عن التتمة أنه سأل على بن أحمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلى الوتر مع الإمام؟ فقال: لا اهـ ثم رأيت القهستاني ذكر تضحيح ما ذكره المصنف، ثم قال: لكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر اهـ (فتاوي شامى ج: ۲ ص: ۴۸)، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٣) ولو تركوا الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح قوله ولو تركوا الجماعة في الفرض عبد بالجمع الأنّ المنفرد لو صلى العشاء وحده فله أن يصلى التراويح مع الإمام منح لكن تعليل الشرح يعم المنفرد. (حاشية طحطاوى على الدر المختار ج: ١ ص:٢٩٤، باب الوتر والنوافل، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؟ قوله بقى إلخ الذى يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلًا فى ذاته لأن سُنَّة الجماعة فى الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح. (الدر المختار مع الرد المحتار ج:٢ ص:٨٩)، مبحث صلاة التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيًا أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبى حنيفة رحمه الله. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت).

جواب:...فرض سے پہلے وتر نہیں ہو سکتے ،اور میں نے آج تک سی کواپیا کرتے ویکھا بھی نہیں۔(۱) نماز وترا کیلےادا کرتے وقت جہرسے پڑھنا کیساہے؟

سوال:...نماز وتر کو جبرے پڑھنا مکروہ ہے یامفسدِنماز ہے جبکہ بلاجماعت اُ داکی جائے؟ جواب:...نماز وترمیں جہری قراءت کرنا جائزے۔(۲)

کیاوتر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ؟

سوال:... "اجعلوا الصلوة العشاء الآخرة الوتر"عشاءكي وترول كے بعدكوئي نمازتہيں پڑھني چاہئے۔(بخاري شریف) پیسوال ایک عالم دین نے کیا ہے کہ ونز وں کے بعد کوئی نما زنہیں پڑھنی چاہئے ، حالانکہ بڑے بڑے عالم حضرات بھی ونز وں كے بعد نماز را معتے ہيں ،اس كى كياحقيقت ہے؟

جواب:...آپ نے جولفظ نقل کئے ہیں وہ تو حدیث کی کئی کتاب میں نہیں، تیجے بخاری شریف (ج:۱ ص:۱۳۶) میں سے ارشاؤه کیاہے: "اجعلوا الحو صلوتكم بالليل وتوًا" يعنى رات كى نماز (جس مرادنماز تبجد ہے) كے آخر ميں وتر پڑھا کرو۔ پیچکم اہلِ علم کےنز دیک استحباب کے لئے ہے،اورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے وتز کے بعد دورکعتیں پڑھنا ثابت ہے<sup>، ۴)</sup> مگر عام معمول وتر کے بعدنقل پڑھنے کانہیں تھا،اس لئے اگر کوئی وتر کے بعدنقل پڑھتا ہے تواسے منع نہ کیا جائے۔البتہ عام لوگ بیفل بیٹھ

<sup>(</sup>١) ولَا يقدم الوتر على العشاء لوجوب الترتيب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) والمنفرد ..... إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فهو بالخيار إن شاء جهر وإن شاء خافت و ذكر الكرخي إن شاء جهـ و بـقـدر مـا يسـمـع أذنيه ولا يزيد على ذالك وذكر في عامة الروايات مفسرًا انه بين خيارات ثلاث إن شاء جهر وأسمع غيـره وإن شـاء جهـر وأسمع نفسه وإن شاء أسر القراءة أمـا كـون لـه أن يـجهـر فلأن المنفرد إمام في نفسه وللإمام أن يجهرـ (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل أما الواجبات الأصلية في الصلوة).

<sup>(</sup>m) عن أمّ سلّمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وقد روى نحو هذا عن أبي أمامة وعـائشة وغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. (ترمذي ج: ١ ص:٥٨١)، عن ثوبان ...... فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. (دارمي ج: ١ ص: ٣١٢). عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتو ...إلخ. (سنن ابي داؤد ج: ١ ص:٩٨ ١، باب صلاة الليل). (تطيق روايات از ابن قیمؓ )علامہ شوکانی نے ابن قیم نے قتل کیا ہے کہ بیدولفل وُ وسری حدیث''عشاء کی آخری نماز وتر ہونی جا ہے'' کےخلاف نہیں ہے، بلکہ بیر تعتین وتر کی مجيل كے لئے بي، جيس متين فرائض كى يحيل كے لئے موتى بين، چنانچ وواقل كرتے بين: قال ابن قيم في الهدى وقد اشكل هذا يعنى حديث الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه مغارضًا لقوله صلى الله عليه وسلم: "إجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" ثم حكى عن مالك وأحمد ما تقدم وحكى عن طائفة ما قدمنا عن النووي ثم قال: والصواب ان يقال إن هاتين الركعتين تجريان مجري السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة ولا سيما ان قيل بوجوبه فتجرى الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها وتر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعان بعد وتر الليل. (نيل الأوطار ج:٣٠ ص:٢٣).

کر پڑھتے ہیں، پیغلط ہے، پیفل بھی کھڑے ہوکر پڑھنے جاہئیں۔(') اگروتر اور تہجد کی نمازرہ جائے تو؟

سوال:... میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی ہوں ،اس لئے عشاء میں وتر چھوڑ دیتی ہوں ،اور تہجد کے بعد پڑھتی ہوں ،آج رات ہم دیر سے اُٹھے ،سحری ختم ہو چکی تھی ،اس لئے تہجد کی نماز رہ گئی ،اب وتر جو میں نے چھوڑ ہے ہیں اور تہجد کی نماز بھی ،کیااس کی قضایڑھ کتی ہوں؟

جواب:...اگردیرسے آنکھ کھلے اور شیج صادق ہونے میں کچھ وقت ہوتو وتر تو شیج صادق سے پہلے پڑھ لینے ضروری ہیں ،اور اگر شیج صادق کے بعد آنکھ کھلے تو فیجر کی سنتوں سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہئیں ،''نفل کی قضانہیں ہوتی '''لیکن جس شخص کی تہجدرہ گئی ہووہ اشراق کے وقت تہجد کے نفل پڑھ لے ،انشاء اللہ اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ ('')

<sup>(</sup>۱) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ..... وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلّا بعذر ... إلخ و (التنوير مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۱، ۳۷، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويجب القضاء بتركه ناسيا أو عامدا وإن طالت المدة ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١١).

<sup>(</sup>٣) أن الأصل في السنة أن لَا تقضى لِاختصاص القضايا بالواجب. (هداية ج: ١ ص: ١٥٣، باب النوافل).

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١١). وفي المرقاة: وأخرج عن الحسن انه قال: من عجز بالليل كان له في أوّل الليل مستعتب اهد. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ٢١)، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل، طبع بمبئي).

# سنت نماز وں کی ادا ٹیگی

#### سنت ِموَ كده اورغيرموَ كده

سوال: ...سنت مؤكده اورغيرمؤكده كے كہتے ہيں؟

جواب:..جس چیز کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اکثر پابندی فر مائی ہو،اورجس کے ترک کولائقِ ملامت قرار دیا گیا ہو، وہ سنت ِمؤکدہ ہے،اورجس چیز کی ترغیب دی گئی ہو،مگراس کے چھوڑنے پر ملامت نہ کی گئی ہو، وہ سنت ِغیرمؤکدہ ہے،اوراس کومستحب اور مندوب بھی کہا جاتا ہے۔

#### سنن ونوافل کیوں اور کس کے لئے پڑھے جاتے ہیں؟

سوال: بنمازہم پرفرض ہے،اس کوہم پڑھتے ہیں،فرض کےعلاوہ سنتیں کیوں ضروری ہیں؟ فرض اللہ کے واسطےاور سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں، یہ' واسطے'' پربھی ذراروشنی ڈالئے تا کہ مسئلہ معلوم ہوجائے۔

جواب:...نمازتو چاہے فرض ہو، چاہے سنت ونفل،سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوتی ہیں، کیہ خیال غلطہ کہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں۔فرض نماز میں جو کمی (یعنی خشوع وخضوع میں جو کمی) رہ جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے سنتیں اورنفل ہیں۔

## کیا آج کے شینی دور میں صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے؟

سوال: ... کیا فرض نمازوں میں صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہوجاتی ہے، جبکہ سنت ،نفل، وتر واجب نہ پڑھے جا کیں؟

<sup>(</sup>۱) والذي ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان كانت لا مع الترك فهى دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهى دليل غير المؤكدة ... إلخ و (الشامى ج: اص: ١٠٥٠) وأيضًا ومن السنن سنة هدى هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانًا على سبيل العبادة ويقال لها السنة المؤكدة وما كانت على سبيل العبادة فهى السنة الزائدة، وإن واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. (قواعد الفقه لعميم الإحسان ص: ٣٢٨) طبع صدف ببلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِيْ" (طه: ١٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلوته فإن صحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الربّ: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي. (ج: ١ ص:٥٥).

ہارے ایک عزیز کا کہنا ہے کہ آج کے مشینی دور میں کس کو اتنی فرصت ہے کہ سنت ونفل بھی پڑھے؟ نیز غیرمما لک جو کہ اسلامی ہیں،
مسلمان عورتیں ومردای طریقے ہے صرف فرض پڑھ کرنماز ادا کرتے ہیں، اورا گرانہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کی نیت
دُرست ہونی چاہئے،اور بالکل ہی نماز چھوڑ دیئے ہے بہتر ہے صرف فرض ہی پڑھ لئے جا کیں، کیا نماز پڑھنے کا پہطریقہ دُرست ہے؟
جواب:..فرض تو فرض ہے، اور وترکی نماز واجب ہے، گویاعملاً وہ بھی فرض ہے،اس کا چھوڑ ناگناہ ہے، اور اگر وقت پر نہ
پڑھ سکے تو قضالا زم ہے۔ سنتِ موکدہ کا چھوڑ نائر اہے، اور اس کے چھوڑ نے کی عادت بنالینا بھی گناہ ہے۔ سنتِ غیر موکدہ اور فرافل میں اختیار ہے،خواہ پڑھے، یا چھوڑ دے۔
(۳)

مشینی دور کی مصروفیات کے باوجود خرافات کے لئے ، گپ شپ کے لئے ، تفری کے لئے اور نامعلوم کن کن چیزوں کے لئے وقت نکالا جاتا ہے ، تومشینی دور کی عدیم الفرصتی کا نزلہ نماز ہی پر کیول گرایا جاتا ہے ؟ رہایہ که '' آدمی کی نیت دُرست ہونی چاہئے'' بالکل بجاہے ، لیکن اس سے بید کیسے لازم آیا کہ آدمی کا ممل خراب ہونا چاہئے ؟ نیت کے ساتھ ممل کا دُرست ہونا بھی تو ضروری ہے! ورنہ نری نیت سے کیا ہوگا...؟

# سنتيں اور نوافل پڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال:...دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں،ان فرائض کے ساتھ جوسنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، کیاان کی ادائیگی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہم انہیں فرض نمازیں کیوں نہیں کہتے؟ سنتوں کے بارے میں کیا اَحکامات ہیں؟اور کیاان کا نہ پڑھنے والا گناہگار ہے؟ مسلمانوں کے چند فرقوں میں سنتیں پڑھنے کا رواج نہیں ہے،اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ لیناان کے ہاں اچھا ہے، مگرضروری نہیں، جبکہ وہ بھی اسلام کے مانے والے ہیں،ازراہِ کرم تفصیلی جواب دیں۔

جواب: ... نمازی فرض رکعت کا اُ دا کرنا ضروری ہے، اور جوفض اَ دانہ کرے وہ اعلیٰ درجے کا فاسق ہے، اور بعض اَ تمہ کے نزدیک کا فر ہے۔ ای طرح نماز وتر کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور سنتیں دونتم گی ہیں: مؤکدہ، غیرمؤکدہ۔ مؤکدہ سنتوں کا تارک لائق ملامت نہیں، کیکن ہے کہہ سکتے ہیں لائق ملامت نہیں، کیکن ہے کہہ سکتے ہیں کہ وسرے لوگوں کی بہنست اس محض کے درجات میں کی ہوئی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) باب الوتر والنوافل (هو فرض عملًا وواجب اعتقادًا وسنة ثبوتًا) وفي الشامية (قوله هو فرض عملًا) أي يفترض عمله أفعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل فيأثم بتركه ..... ويجب ترتيبه وقضائه ... الخد (الشامي ج: ۲ ص: ۳). (۲) الذي يظهر من كلام أهل المذهب ان الاثم منوط بترك الواجب أو السُّنة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلاة الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم. (الشامي ج: ۱ ص: ۱۰ الله عنه العدم المدهب ا

<sup>(</sup>٣) الفِناء

<sup>(</sup>٣) من ترك صلوته لزمه قضاؤها سواء تركها بعذر غير مسقط أو بغير عذر خلافًا لأحمد فإن عنده إذا تركها عمدًا بغير عذر لا يلزمه قضاؤها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه إلّا إذا تاب. (حلبي كبير ص: ٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) ان السُّنة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الاثم بالترك ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٤٠).

## کیاسنت نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے؟

سوال:...ہم دن میں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں،ان نماز وں میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے یا سنت نماز بھی پڑھنالازی ہے؟ محلے کے دوحضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے،لہذا سنت نہیں پڑھنا چاہئے۔فرض نماز کا اللہ تھم دیتا ہے،سنت پڑھنے کا نہیں۔ میں آپ ہے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سنت نماز کب پڑھنے کا تھم ہوا؟ قرآن کی روشنی میں جواب عنایت فرما ئیں تا کہ دوحضرات کی غلط نبی دُورکرسکوں۔

جواب:...سنت اورنفل نمازیں،فرض کی تیمیل کے لئے ہیں۔حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب ہوگا اور فرض نمازوں کے وزن میں کی ہوگی تو حق تعالیٰ شانۂ فرشتوں سے فرما ئیں گے کہ میرے بندے کے نامہ مل میں پچھ نوافل بھی تو ہوں گے، ان کوشامل کر کے وزن پورا کرو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیع درجات کے باوجود سنن اور نوافل کا اہتمام فرماتے تھے۔ جن سنتوں اور نفلوں کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور جن کے نضائل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرمایا، اور جن کے نضائل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، ایک اُمتی کے لئے ان کا اِہتمام بھی ضروری ہے، ہاں جو شخص اپنے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا محتاج و، اس سے گفتگو عبث ہے۔

# آفس میں کام کی زیادتی کی وجہ سےظہر کی سنتیں چھوڑ نا

سوال: .. آفس میں کام بہت ہوتا ہے، تو کیا میں ظہری سنتیں چھوڑ سکتا ہوں نماز مختصر کرنے کے لئے؟

جواب:..ظہرے پہلے چار سنتیں مؤکدہ ہیں،ان کوحتی الوسع چھوڑ نانہیں چاہئے،اِ خصار پبندی کا نزلہ نماز ہی پر کیوں گرایا جائے؟ دُوسرے غیر ضروری کا موں کو بھی تو مختصر کیا جاسکتا ہے ...! (۲)

## کیا ظہر کی سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے؟

سوال:...میں ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہوں ،اس لئے اسکول سے داپسی پڑھکن اور دیر ہوجانے کی وجہ سے ظہر کی نماز کے

(۱) رواه الترمذي ج: ۱ ص:۵۵، باب ان اوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. عن حريث بن قبيصة ......... فقال (أبوهريرة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلوته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب و خسر، فإن انتقض من فريضة شيئًا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذى ج: ۱ ص:۵۵ كتاب الصلاة، باب أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السُّنة بنى الله له بيتًا فى الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعة بعد العشاء. رواه الترمذى . (معارف السُّنن ج: ٣ ص: ٥٥). وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة . (معارف السُّنن ج: ٣ ص: ١٠١). وسن مؤكدا أربع قبل الظهر ..... وركعتان بعد الظهر ... إلخ . (رد المحتار مع در المختار ج: ٢ ص: ١٢ - ١٥) مكتاب الصلاة، مطلب فى السُّنن والنوافل).

صرف فرض ہی پڑھ پاتی ہوں،آپ بیفر مائے کہاں ہے میری ظہر کی نماز اُ داہوجائے گی یاصرف فرض پڑھنے سے نماز اَ دانہیں ہوتی؟ جواب:...ظہر کی نماز میں فرض رکعتوں ہے پہلے چارسنت مؤکدہ ہیں،اور فرض کے بعد دورکعت مؤکدہ ہیں،ان کونہیں چھوڑ ناچاہئے،آپ خواہ ذرا آ رام کرکے پڑھ لیا کریں، مگرمؤکدہ سنتیں حتی الوسع نہ چھوڑ اکریں۔ (۱)

#### وفت کی تنگی کی وجہ ہے سنتیں ترک کرنا

سوال:... میں نویں جماعت کا طالب ہوں ، ہمارااسکول دوپہر کی شفٹ کا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز ہمیں اسکول میں اسکول میں اسکول میں نماز کے لئے صرف اتناوقت ملتا ہے کہ صرف چارفرض اوا کئے جا کمیں ، جبکہ ظہر کی نماز سے پہلے چارسنت مؤکدہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ، بتا ہے ہم کیا کریں ؟ نماز قضا کر کے سی اور نماز کے ساتھ پڑھیں یا پھر چار فرض ہی پڑھلیں؟

۔ جواب:...نماز قضا تو نہ کی جائے ،لیکن سنتوں کا حچوڑ نا بُری بات ہے،اسا تذہ سے اتنا وقت لینا جا ہے کہ سنتیں بھی پڑھ جاسکیں۔

## دُ كان كھولنے كى وجہ سے سنن مؤكدہ جھوڑ دينا

سوال:... میں ایک وُ کان میں کام کرتا ہوں، اور جب میں فرض نماز باجماعت پڑھلوں تو اکثر فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہوتی ہیں،ان کووُ کان کھولنے کے سبب ترک کردیتا ہوں،اس بارے میں مجھے تفصیل سے لکھ دیں۔

جواب:... دُ کان کھولنے کی جلدی میں سنت مؤ کدہ کا چھوڑ دینا جائز نہیں ، ہاں! نوافل چھوڑ دیئے جا <sup>کمی</sup>ں تو مضا کقہ نہیں ۔<sup>(۳)</sup>

# کیاسنت ونوافل مسجد میں پڑھناافضل ہے؟

سوال:...ہم نے ان ہے کہا کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اورنوافل گھر پر پڑھناافضل ہے،توانہوں نے اس بات ہے بھی اِ نکار کیا کنہیں مجدمیں پڑھناافضل ہے۔

جواب:...نوافل اورسنت گھر پر پڑھناافضل ہے، بشرطیکہ گھر پر اِطمینان اورسکون سے پڑھ سکے،لیکن اگر گھر پرسکون و اِطمینان سے پڑھنے کاموقع میسر نہ ہو،تومسجد ہی میں پڑھ لینا بہتر ہے۔

# كيا أتخضرت صلى الله عليه وسلم سنت نمازيں گھر ميں ادا فرماتے تھے؟

سوال:...ہمارے خطیب صد حب نے ایک مرتبہ فر مایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد کی نمازیں گھر میں اُ واکیا کرتے

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه کیجئے۔

<sup>(</sup>٣،٢) السُّنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم ويستوجب تاركها التضليل واللوم. (شامي ج: ٢ ص: ١٢)-

 <sup>(</sup>٣) الأفضل في السنن والنوافل في المنزل لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في المنزل أفضل إلّا المكتوبة ... الخد
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١١ ١ ، كتاب الصلاة ، الباب التاسع في النوافل) .

تھے،اس لئے سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھنی چاہئیں یہ بات وُرست ہے کنہیں؟اگروُرست ہےتو کیا فرض نماز سے پہلے کی سنت گھر میں پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

سنت ِمؤ كده كاترك كرنا كيسا ہے؟

سوال:..سنتِ مؤکدہ کن مجبوریوں کی بناپرترک کی جاسکتی ہے؟ کیا نہیں وفت گزرنے کے بعد بھی ادا کیا جاسکتا ہے؟ جواب:..سفر،مرض یا وفت کی تنگی کی وجہ ہے نہ پڑھ سکے تو دُوسری بات ہے، ورنہ سنتِ مؤکدہ کا ترک کرنا بہت بُراہے۔ وفت گزرنے کے بعد سنت کی قضانہیں ہوسکتی ،اور فجر کی سنتیں نصف النہارہ سے پہلے پہلے پڑھ لینی چاہئیں۔ (۳)

سنتیں گھر میں پڑھناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال: ...نتین آ دی مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے اور گھر پر بھی ، سنا ہے گھر پر پڑھناافضل ہے؟

جواب:...گھر پرسنتیں پڑھناافضل ہے، مگراس کے لئے شرط یہ ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہواوراس کو گھر جاتے ہی گھریلو کاموں کی تشویش لاحق نہ ہوجائے ،اگرابیااندیشہ ہوتو مسجد میں سنتیں پڑھناافضل ہے۔ (\*)

کیاسنت ففل نماز میں وفت نماز کی نبیت شرط ہے؟

سوال: ... كياسنت اورنوافل مين بهي وقت نماز كي نيت كرني حاجع؟

جواب:..بنت وفل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے،اس میں وقت اور رکعات کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔(۵)

 <sup>(</sup>۱) الأفضل في السُّنن والنوافل في المنزل لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في المنزل أفضل إلّا المكتوبة ...إلخـ
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۳ ۱ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) ان السُّنَّة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الإثم بالترك ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) ولا يقضيها إلا بطريق التبعية، وفي الشامية: أي لا يقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٤). أيضًا: وقال محمد تقضى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال واحتج بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال فصار ذالك وقت قضائهما بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد الزوال. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٨، فصل وأما بيان أن السُّنة إذا فاتت عن وقتها).

<sup>(</sup>٣) ايضاحاشيفبرا-

 <sup>(</sup>۵) وكفلى مطلقًا نية الصلاة ... إلخ (درمختار ج: ۱ ص: ۱ ام)، أيضًا: ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنة والتراويح وهو
 الصحيح ..... (وبعد أسطر) ولا يشترط نية عدد الركعات (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲،۲۵ باب النية).

## سنت، نفل، وتركی انتظمی نبیت دُرست نہیں

سوال:...کیاہم اکٹھی رکعت کی نیت باندھ کتے ہیں؟ یعنی مثلاً: عشاء کی نماز کے فرض اِمام کے ساتھ پڑھ کر ہاتی ۲ سنت، ۲ نفل، ۳وتر،۲ نفل کی ایک ہی دفعہ نیت باندھ لی جائے۔

جواب:.. بسنت بفل، وترالگ الگ نمازین بین، ان کی آتھی نیت با ندھناؤرست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

# كياسنت حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے پڑھى جاتی ہے؟

سوال:...فرض نماز اورسنت کی نیت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرض اللہ تعالیٰ کے لئے اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے ، کیا ہے دُرست ہے؟

جواب:..سنت نمازبھی اللہ تعالیٰ ہی کے لئے پڑھی جاتی ہے، تگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پڑھی جاتی ہے،اس لئے فرض اور سنت کی نیت میں کوئی فرق نہیں ،بس ایک کے لئے فرض کی نیت کی جاتی ہے اور دُوسری کے لئے سنت کی ،عبادت دونوں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے۔ (۱)

# فرض ہے پہلے وتر اور سنتیں پڑھنا ھیجے نہیں

سوال:...ہمارے گاؤں میں دوشخص عشاء کی سنت مؤکدہ اور وز فرضوں سے پہلے یعنی جماعت ہونے سے پہلے پڑھ لیتے میں ،اور جماعت دریہ سے ہوتی ہے ،اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں ،آیااس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:... یہ قاہر ہے کہ فرض کے بعد کی مؤکدہ سنتیں تو بعد ہی میں ہوسکتی ہیں، کیونکہ وہ فرض کے تابع ہیں، یہی وجہ ہے

کہ اگر فرض وسنت پڑھنے کے بعد پیۃ چلا کہ فرض نماز نہیں ہوئی تو فرض کے ساتھ بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا کیں گی، جب تک فرض
نماز ہی نہیں پڑھی، بعد کی سنتیں کیسے اوا ہوسکتی ہیں؟ ور کی نماز اگر چہ مستقل نماز ہے، فرض کے تابع نہیں، لیکن عشاء اور ور میں ترتیب
لازم ہے، اس لئے ور کا عشاء کے فرض سے پہلے اوا کرنا میجے نہیں، البتہ اگر فرض سنت اور ور اوا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز
کسی وجہ سے جے نہیں ہوئی تھی تو فرض اور سنت کا اعادہ لازم ہے، مگر ور تصبیح ہوگئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الواجبات والفرائض لا تتأدى بمطلق النية إجماعًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٥، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِي" (طه: ٣١). ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنَة ...... (وبعد أسطر) والإحتياط في السنن أن ينوى الصلاة متابعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) أما قولهم أنه لا وقت لها فليس كذالك بل لها وقت وهو وقت العشاء إلّا ان تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٦، فصل وأما الصلاة الواجبة فنوعان صلاة الوتر وصلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) حتى لو تبين أن العشاء صلاها بلاطهارة دون التراويح والوتر اعاد التراويح مع العشاء دون الوتر ...... واما اعادة التراويح وسائر سنن العشاء فمتفق عليها ... إلخ . (هندية ج: ١ ص: ١٥١٥ ، وأيضًا البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٥٩).

# کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟

سوال:...قضا نماز میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں، گربعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کی سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں، اگر بیاس وجہ ہے کہ فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں، تو پھرظہر کی بھی مؤکدہ ہیں، کیاان کی بھی قضا پڑھنی چاہئے؟
جواب:... فجر کی سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لئے اگر نماز فجر فوت ہوجائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے اس کوسنتوں سمیت پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے نماز فجر قضانہیں کی تو بعد میں صرف فرض پڑھے جا کیں، وقت

نکل جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی سست کی قضانہیں۔ (

#### قضاسنت کی نیت کس طرح کریں؟

سوال: بمحترم! آپ نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہوجائے تو دوپہر سے پہلے سنتوں کے ساتھ قضا کرنی چاہئے۔ تو محترم! سوال بیہ ہے کہ قضاسنتوں کی نیت کس طرح ہوگی؟ محترم! سوال بیہ ہے کہ قضاسنتوں کی نیت کس طرح ہوگی؟

جواب: ...بس سنت فجر کی نیت کر لینا کافی ہے۔ (۲)

## فجر كى سنتيں رہ جائيں تو بعد طلوع پڑھيں

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اوران کاحل'' کے زیرِ عنوان آپ نے تحریر فر مایا تھا کہ:'' صبح صاوق کے بعد سنت ِ فجر کے علاؤہ نوافل مکروہ ہیں ،سنتوں ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔''اس سلسلے میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جا میں اور وہ سنتیں پڑھے ، تو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے ، تو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے ، تو جب صرف نوافل مکروہ ہیں تو سنتوں پر یہ یا بندی کیوں ہے ؟ سنتیں تو نوافل کی تعریف میں نہیں آئیں۔

جواب:...اس مسئلے میں سنتوں اور نفلوں کا ایک ہی تھم ہے ، فرض کے بعد طلوع سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا بھی رست نہیں۔

#### نمازِ فجر کے بعد فجر کی سنتیں اوا کرنا

#### سوال:...نمازِ فجر کی دورکعت سنت کے بارے میں سناہے کہ بیفرض نماز سے قبل لاز مآا داکر نی چاہئے ،لیکن ہمارے محلے کی

<sup>(</sup>۱) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلّا ركعتى الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت النزوال ثم يسقط هكذا في المحيط السرخسي ..... وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا لمحمد ... إلخ والهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنَّة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٣) وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيها قبل طلوع الشمس ... الخد (هداية ج: ١ ص: ١٥٢). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. (جامع ترمذي ج: ١ ص: ٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

مسجد میں بیا کثر دیکھا جاتا ہے کہنمازی حضرات مذکورہ سنتوں کوچھوڑ کرفرض نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں،اورنماز فرض مکمل ہونے پر سے بیا ا کیلے کھڑے ہو کر دور کعت سنت ادا کر لیتے ہیں۔

جواب:...فقدِ ففي كامسّلہ بيہ ہے كما گرجماعت كى دُوسرى ركعت ( بلكة تشهد بھى) مل جانے كى تو قع ہوتو كسى الگ جگه پر فجر ك سنتیں پہلے ادا کرے، تب جماعت میں شریک ہو، ورنہ جماعت میں شریک ہوجائے ''اورسنتیں سورج نگلنے کے بعدا شراق کے وقت پڑھے۔'' جرکی نماز کے بعد سورج نگلنے تک نفل نمازممنوع ہے،البتہ قضا نمازیں، بجد ہُ تلاوت اور نمازِ جنازہ جائز ہے۔

سنن مؤ کدہ میں ہے جہ کی مؤ کدہ سنتوں کی افضلیت کی کیاوجہ ہے؟

سوال:... پانچوں وقت کی سنت مؤ گدہ میں صبح کی دورکعات سنت مؤ گدہ کوافضل کہا جاتا ہے،افضلیت کی وجہ ہے آگا ہی

جواب:...نمازِ فجر کی سنتوں کی حدیث شریف میں بہت زیادہ تا کید آئی ہے۔ <sup>(۳)</sup> فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے توسنتیں کب ادا کی جائیں؟

سوال:... فجر کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، کیا بعد میں آنے والاشخص جلدی ہے سنت اوا کرسکتا ہے؟ جبکہ خدشہ لاحق ہو کہ کم از کم ایک رکعت تو باجماعت نہیں مل سکے گا،اگراہے پہلے رکعت کے ساتھ شامل ہونا ہے تو سنت کی ادائیگی کب کرے گا؟ كيا جماعت كے فورى بعد سنت ادا كئے جا كتے ہيں؟ ياطلوع آفتاب كے بعد؟ طلوع آفتاب كے بعد سنت كى ادائيكى كے لئے كيا وہاں بیٹھےر ہناضروری ہے یا کام کاج میں لگاجا سکتا ہے؟

جواب:...اگراس مخص کو إطمینان ہو کہ سنت فجر ادا کرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوسکتا ہے، تو اس کو جاہئے کہ کسی الگ جگہ میں سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوجائے ، اور اگریہ خیال ہو کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں جماعت فوت

 <sup>(</sup>١) ومن انتهى إلى الإمام في صلوة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشى أن تفوته ركعة ويدركه الأخرى يصلَى ركعتبي الفجر عنيد بياب المسجد ثم يدخل لأنه أمكنه الجمع فضيلتين وإن خشي فوتها دخل مع الإمام. (هداية ج: ا ص: ١٥٢). وفي حاشية الهداية: قوله مع الإمام وحكى عن الفقيه ابي جعفر انه على قول أبي يوسف وأبي حنيفة يصلي ركعتي الفجر ان رجأ وجدان القعدة أيضًا لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك كله. (حاشيه نمبر ا ١ هداية ج: ا ص: ٢٥ ١ ، باب إدراك الفريضة، كذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٠ ١ ، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشی نمبر۳ ملاحظه یکیخین

لا يكره قضاء فائتة (٣) وكره نفل ..... ولو سنة الفجر بعد صلاة الفجر وسجدة تلاوة وصلاة جنازة ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٧٥، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت، وأيضًا البحر ج: ١ ص:٣٦٣).

 <sup>(</sup>٣) والسنن أكدها سنة الفجر لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على زكعتي الفجر، وفي مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي أبي داوُد ولا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. (شامي ج: ٢ ص: ١٠ ) كتاب الصلاة، مطلب في السُّنن والنوافل).

ہوجائے گی توسنتیں نہ پڑھے بلکہ نماز میں شریک ہوجائے اور سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ <sup>(۱)</sup> فجر کی سنتیں کب ادا کریں؟

سوال:...فجر کی سنتیں اگر باجماعت نماز کھڑی ہواور دُوسری رکعت کے رُکوع میں ہوتوسنتیں چھوڑی جاتی ہیں ،تو پھرسنتیں کس وفت اوا کی جائیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد فوراً سنتیں اوا کی جائیں۔

جواب:...نمازِ فجر کے بعد نوافل پڑھنے کی بہت ی احادیث میں ممانعت آئی ہے،اس لئے اگر فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھی جا سکیں توان کونمازِ فجر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اِشراق کے وقت پڑھے۔ <sup>(۲)</sup>

اگراِ مام فجر کی نماز پڑھار ہا ہوتوسٹیس کس جگہ پڑھی جا ئیں؟

سوال:...ایک بزرگ فجر کی سنتوں کے متعلق مسائل بیان فر مارہے تھے،توانہوں نے فر مایا: جب جماعت کھڑی ہوتو و ہاں پرسنتوں کا پڑھنا دُرست نہیں ہے،مگر نیج میں اگر کوئی چیز حائل ہو،مثلاً دیوار ہو،ستون ہو، یا کوئی پردہ وغیرہ ہوتو اس کے پیچھے پڑھنا وُرست ہے۔ مگرایک وُوسرےصاحب نے کہا کہ صرف دیواریا پردہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اِمام کی قراءت کی آ واز جائے وہاں تک سنتوں کا پڑھنا جائز نہیں۔ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب:...اگرمبحد کے دوجھے ہوں ، إمام اندر کے جھے میں نماز پڑھار ہا ہوتوضحن یا برآمدے میں سنتیں پڑھنا جائز ہے۔اور اگرایے دوجھے نہ ہوں تو کسی چیز کی اوٹ میں ہوکر پڑھنا جائز ہے۔ ا

فجركى سنتول كي تقتريم وتأخير يرعلمي بحث

سوال:... دوسنت فجر ، فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک دفعہ آپ کوتح بر کیا تھا جس میں

 (١) وإذا خاف فوت ركعتى الفجر الشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل وإلا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب، وقيل التشهد لَا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانًا، وإلَّا تركها، لأن ترك المكروه مقدم على فعل السُّنَّة، (قوله: وإلَّا تركها) فإن كان الإمام في الصيفي فصلوته اياها في الشتوى أخف من صلوتها في الصيفي وعكسه، وأشدما يكون كراهة أن يصليها مخالطًا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. (ردالحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٤،٥٦). (٢) وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيها قبل طلوع الشمس لأني يبقي نفلًا مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح. (هداية ج: ١ ص: ١٣٢، باب إدراك الفريضة). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص:٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

 (٣) ثم السُّنة المؤكدة التي يكره خلافها في سُنة الفجر وكذا في سائر السُّنن، هو أن لَا يأتي بها مخالطًا للصف بعد شروع القيام في الفريضة ولا خلف الصف من غير حائل، وإن يأتي بها إما في بيته وهو أفضل، أو عند باب المسجد إن أمكنه ذالك بأن كان، ثم موضع يليق للصلوة، وإن لم يمكنه ذالك ففي المسجد الخارج إن كانوا يصلون في الداخل، أو في الداخل إن كانوا في الخارج، إن كان هناك مسجدان: صيفيّ وشتويّ، وإن كان المسجد واحدًا فخلف استوانة، ونحو ذالك كالعمود والشجر وما أشبههما في كونهما حائلًا، والإتيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه، ومخالطًا للصف كما يفعله كثير من الجهال أشد كراهة لما فيه من مخالفة الجماعة أيضًا. (حلبي كبير ص: ٣٩٦، فصل في النوافل، فروع). حضرت نے کہا تھا کہ حدیثِ تقریری پرحدیثِ قولی مقدم ہوتی ہے،اور صحابہؓ کے آثار بھی موجود ہیں کہ قیامِ فرض کے بعد جماعت میں شامل ہونے سے قبل دوسنت پڑھنا بہتر ہے،ورنہ طلوع سمس کے بعد پڑھے۔

ا:.. قولی حدیث که سنت فجر بعد طلوع شمس پژهو ـ ( تر مذی جلد:۱)

r:.. قولی حدیث کے سنت ِفجر بعد جماعت پڑھو،اگر جماعت کھڑی ہوجائے۔ (صحاحِ ستہ کی کسی کتاب میں ہے )

m:..فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں۔

سنت کو جماعت کے درمیان پڑھنا مکروہ ہے۔ ( درمختار جلد: ۱)

۵: .. صبح کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے۔ (ہدا پیجلد: ۱،شرح وقابیہ)

۲:..جس نے فجر تنہا شروع کی اور پھرتگبیر کہی گئی ، تو نماز تو ڑڑا لے ، اگر چدا یک رکعت پڑھ چکا ہو۔ (شرح وقایہ ، ہدایہ)
 (جب فرض نہیں پڑھ سکتا تو سنت کیوں پڑھے)

اب صرف یہ پوچھنا ہے کہ قولی حدیث دونوں طرف ہے،تقریری حدیث کا قاعدہ ساقط ہوگیا۔

ہماری فقہ بھی اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ جسم کی نماز کے بعد دوسنت پڑھ سکتا ہے اگر بوقت ِضرورت ہم بھی ایسا ہی کرلیں تو کیا حرج ہے؟ اگر وقت ہوتو بعد طلوع شمس ادا کرلیں۔

جواب:... ہمارے ائمہ کے نزدیک بالا تفاق فجر کی قضاشدہ سنتوں کوفرض کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں، آپ نے نمبر:۵ پر ہدایہ اورشرح وقایہ کے حوالے سے جولکھا ہے کہ:'' صبح کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے''یہ صحح نہیں، میں نے ہدایہ،شرح وقایہ دونوں کودیکھا، دونوں میں ممانعت کھی ہے، ہدایہ کی عبارت بہہے:

"واذا فاتته ركعتا الفجر لَا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقيٰ نفلًا ملطقًا وهو

مكروه بعد الصبح." (ماييج: اص:١٥٩، باب ادراك الفريضة، مكتبدرها اليلا بور)

ا:..قولی حدیث طلوع ممس کے بعد پڑھنے کی ترمذی (ج: اص: ۵۷، باب ما جاء فی اعادتهما بعد طلوع الشمس) کی ہے۔

بیروایت متدرک حاکم (ج: اس:۲۷۳) میں بھی ہے، إمام حاکم اورعلامہ ذہبی نے اس کو''صحیح'' کہا ہے۔ ۲:... قولی حدیث' سنتِ فجر بعدنماز پڑھو' مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی، البتة ایک واقعہ ابودا وُ داور تر مذی میں ہے کہ:'' ایک

(۱) ولا يصلى أحد عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب ...... فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة فالأصل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص ٢٤٠٥، طبع دار السواج، بيروت).

(٢) الفاظ حديث: عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها بعد ما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص: ٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

صحف نے فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: صبح کی چار رکعتیں ہیں؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! میں نے فجر کی سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔فر مایا: فلا اذن! (پھرنہیں)۔''پیروایت اوّل تو کمزور ہے،علاوہ ازیں ہمارے نزدیک اس کا پیرمطلب ہے کہ:'' تب بھی جائز نہیں!''(ا)

":... بیحد بیث صحیح ہے کہ:'' جب فرض تماز کی اِ قامت ہوجائے تو فرض کے سوا کو کی اور نماز نہیں''' ای لئے ہمارے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ سجد میں نہ پڑھی جائیں ، بلکہ خارجِ مسجد یا کسی اوٹ میں پڑھی جائیں ۔ جیسا کہ آپ نے نمبر: ۴ میں ورمختارے نقل کی ہے، میں صف میں پڑھنا مکروہ ہے۔ (۳)

2:... جماعت کی نماز کھڑی ہوجائے تو فرض نماز تو ٹر رجماعت میں شامل ہونے کا حکم ہے، کیونکہ تنہا نماز کے بجائے جماعت کے ساتھ پڑھے گا۔لیکن سنت جھوڑ کر جماعت میں شریک ہوگا توسنتیں قضا ہوجا ئیں گی، جبکہ ان کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ جماعات بہرحال فجر کے بعد شنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ،متواتر احادیث میں فجر اور عصر کے بعد نماز کی ممانعت آئی ہے۔ (۳)

سنتیں پڑھنے کے دوران اُ ذان یا اِ قامت کا ہوجانا سوال:...اُذان یا ِ قامت ہوتوسنوں کی نمازختم کردینی جاہئے یانہیں؟

(۱) حدثنا ...... محمد عن سعید بن سعید عن محمد بن إبراهیم عن جده قیس قال: خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فأقیمت الصلاة فصلیت معه الصبح ثم انصرف النبی صلی الله علیه وسلم فوجدنی أصلی فقال: مهلا یا قیس! أصلاتان معًا؟ قلت: یا رسول الله! إنه لم أکن رکعت رکعتی الفجر، قال: فلا إذًا، ........ قال أبو عیسی: وإنما یروی هذا الحدیث مرسلا ....... قال أبو عیسی: وسعید ویقال: هو قیس بن عمرو، ویقال: هو قیس بن فهد، واسناد هذا الحدیث لیس بمتصل محمد بن إبراهیم التیمی لم یسمع من قیس ... الخ رجامع الترمذی ج: اص: ۵۵) قال العلامة البنوری رحمه الله: ...... فلا إذن ..... و اختلف الحنفیة والشافعیة فی مراده فقال الحنفیة: معناه: فلا تصل إذن، وإن لم تصلهما فکان قوله صلی الله علیه وسلم للإنكار ...... ثم إن استعمال قوله "فلا إذن" للإنكار كثیر منها ما فی صحیح مسلم: قال: شیخنا: لما سبق إنكاره صلی الله علیه وسلم فسكوته بعده لا یدل علی الإذن وله السنن ج: ۳ ص: ۹۳ و ۲۲۳، باب من فاتته حتی یقضیها، طبع إمدادیة).

(٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. (صحيح مسلم ج: ا ص : ٢٣٤، أبو داؤد ج: ١ ص : ١٨٠).

(٣) وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسُنتها تركها ....... وإلّا لَا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانًا وإلّا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السُّنَّة، (قوله عند باب المسجد) ..... فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سوارى المسجد، وأشدها كراهة أن يصليها مخالطًا للصف مخالفًا للجماعة. (ردالمحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٢، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ١١٥).

(٣) عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون وارضاهم عندى عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. (بخارى ج: ١ ص: ٨٢، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٣٤، طبع دار السراج، بيروت).

جواب:...ا ذان پرسنتوں کی نمازختم کرنے کی ضرورت نہیں ،البتہ اِ قامت کے بارے میں سوال ہوسکتا ہے ،اس کی تفصیل سے ہے کہ اگر غیرمؤکدہ سنتوں یا نفلوں کی نیت باندھ رکھی ہوتو دور کعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ، اور اگر ظہریا جمعہ سے پہلے گی چار سنتیں پڑھ رہا تھا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوگئ یا جمعہ کا خطبہ شروع ہوگیا تو ان کو پورا کر ہے ،اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے دوگانے میں ہوتو چار رکعتوں کو میں ہوتو دور کعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ،اور بعد میں چار رکعتوں کی قضا کر نے ،اور اگر دُوسر ہے دوگانے میں ہوتو چار رکعتوں کو پورا کر لے ، درمیان میں نہ تو رہ ۔ (۳)

## ظهراورعشاء کی سنتیں اگررہ جائیں تو کب پڑھی جائیں؟

سوال:...اگرایک شخص نماز ظهر کی پہلی چارسنتیں ادانہیں گرسکتا اور جماعت کھڑی ہوچکی ہے اور وہ جماعت کی نماز اِمام صاحب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بعد میں اس شخص کے لئے کیا تھم ہے کہ وہ پہلی چارسنتیں کس طرح ادا کرے؟ جبکہ ظہر کی پہلی چارسنتیں مؤکدہ ہیں اورعشاء کی پہلی چارسنتیں غیرمؤکدہ ہیں۔

جواب:...ان کوفرضوں کے بعد پڑھے، پہلے دور کعتیں بعد والی پڑھ لے، پھر چار رکعتیں پہلے والی پڑھے،اگر پہلے چار، پھر دو پڑھ لے تب بھی سیجے ہے۔ (۴)

## فرض سے پہلے والی جارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعت پڑھ سکا تو کیا کرے؟

سوال:..فرضوں ہے قبل اداکی جانے والی سنتیں اگر چارر کعتیں ہوں اور وقت دور کعتوں کا ہو، یعنی جماعت کھڑی ہونے میں صرف دومنٹ باقی ہوں، تو کوئی آ دمی لاعلمی کی وجہ ہے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دور کعتیں پڑھ کرسلام پھیر دیتا ہے، کیونکہ جماعت کھڑی ہوگئی ہے، تو کیا فرضوں کے بعداس کو پھر ہے چار سنتیں ادا کرنا پڑیں گی یا دوجو پہلے اداکی جا پچکی ہیں وہ پہلے والی اور دو سنتیں اور پڑھ لینی چاہئیں؟

<sup>(</sup>۱) ولو شرع في التطوع ثم اقيمت المكتوبة اتم الشفع الذي فيه ولًا يزيد عليه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

<sup>(</sup>٢) ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله تعالى وقد قيل يتمها، كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٠٠ ، كذا في البحر ج: ٢ ص: ٢١، باب إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٣) ثم اعلم ان هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم
 ... إلخ (شامي ج: ٢ ص: ٥٣) مطلب صلوة ركعة واحدة باطلة).

<sup>(</sup>٣) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلوة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من الظهر ما دام الوقت باقيا وهو الصحيح، هكذا في الحيط وفي الحقائق يقدمها الركعتين عندهما، وقال محمد رحمه الله تعالى: يقدم الأربع وعليه الفتوى. (هندية ج: ١ ص: ١١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٥٨ ، وأيضًا في الشامي المحر ج: ٢ ص: ١٨ ص: ٨١).

جواب: ...ظہرے پہلے کی چارسنتیں مؤکدہ ہیں' اگروقت کم ہوتوان کو جماعت سے پہلے شروع ہی نہ کیا جائے اورا گرفلطی سے شروع کر لی تھیں توان کو پورا کر کے سلام پھیرے' اورا گردورکعت پر سلام پھیردیا تو فرض نماز کے بعد چاررکعت پڑھے' اورعصر اورعشاء سے پہلے کی چارسنتیں غیرمؤکدہ ہیں ،اگران کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو دورکعت پرسلام پھیردے، باقی دورکعتیں بعد میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ (\*)

# ظہر کی جارسنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کب پڑھیں؟

سوال:...اگرفرض نمازے پہلے کے سنت مثلاً: ظہر کے فرض سے پہلے چار رکعت سنت اگرفوت ہوجا ئیں تو کیا فرض نماز کے بعداً داکر ناضروری ہے؟اگر ضروری ہے تو کس ترتیب سے اداکی جا ئیں؟ یعنی پہلے اداکی جا ئیں یا آخر میں؟

جواب:...اگرظہرے پہلے کی چار سنتیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لے ،خواہ بعد کی دوسنتیں پہلے اور چار سنتیں بعد میں پڑھے، یااس کے برعکس۔ <sup>(۵)</sup>

#### أذان ہے بل سنتیں ادا کرنا

سوال:..کسی مسجد میں جا کرظہر کی سنتیں اوا کریں کیونکہ ظہر کا وقت ہو چکا ہے،اگراس مسجد میں اُ ذان بعد میں ہوتو کیا ہمیں سنتوں کولوٹا ناپڑے گا؟

جواب:...اگرآپ مجدمیں جا کرسنتیں پڑھ بچے ہیں،اوراَ ذان بعد میں ہوتی ہے،تو سنتوں کولوٹا ناضروری نہیں۔ (۲) سنتوں کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا وُ وسری رکعت میں سلام پچھیرو ہے؟ سوال:...اگرآ دی نماز کے لئے جاررکعت کی نیت کرتا ہے اور فرض نماز باجماعت شروع ہوگئ ہے تو نمازی جان ہو جھ کراگر دُوسری رکعت میں ہی سلام پھیرد ہے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) سن ...... وقبل الظهر ..... أربع ...إلخـ (هندية ج؛ ا ص:١١١، وأيضًا درمختار مع شامي ج:٢ ص:١١).

 <sup>(</sup>٢) واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا اقيمت أو خطب الإمام فالصحيح انه يتمها أربعا ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٤٦).

<sup>(</sup>٣) ولو أفسدها قضى أربعا ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١ ١ ، مطلب في لفظة ثمان)، وايضاً عاشية بر٢ صفحه خذا\_

 <sup>(</sup>٣) ولو شرع في التطوع ثم اقيمت المكتوبة أتم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٠)، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>۵) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضى بعد الفراغ
 من الظهر ما دام الوقت باقيًا، وهو الصحيح، هكذا في المحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلوة فهو شرط لأدائها ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٦١).

جواب:...اگرآپ نے سنتوں کی نیت با ندھی،ادھر جماعت کھڑی ہوگئی،تو دورکعت پرسلام پھیردینا سے ہے۔ سنتیں بعد میں پڑھ لیں۔()

# سنت ِمؤ كده كى آخرى دوركعتول ميں الحمد كے ساتھ سورة برطفی ضروری ہے

سوال:...کیاسنتِموً کده کی آخری دورکعتوں میں الحمد شریف اورسور ۃ پڑھنالازی ہے، یاصرف سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...سنتِموً کده، غیرموً کده، نفل اوروتر کی تمام رکعتوں میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا واجب ہے، ورنه نمازنہیں ہوگی، اوراگر سورۂ فاتحہ بھول گیا یا سورۃ ملانا بھول گیا سجدہ سہووا جب ہوگا، "صرف فرض نماز الیم ہے کہ اس کی پہلی دورکعتوں میں قراءت فرض ہے، بچھلی دورکعتوں میں قراءت فرض نہیں، بلکہ سورۂ فاتحہ بطوراستجاب پڑھی جاتی ہے۔ (۵)

#### سنتوں کے لئے جگہ بدلنا

سوال:... باجماعت نماز پڑھنے کے بعدا کثر لوگوں کواپئی جگہ بدلتے دیکھا ہے، کیااییا کرنا دُرست ہے؟اگر دُرست ہے تو کس سمت کوجگہ بدلنی چاہئے؟ (نیز اییا کرناسنت ہے یا بدعت؟)۔ اِمام بھی اییا ہی کرتا ہے کہ باجماعت نماز پڑھانے کے بعدمحراب چھوڑ کر پیچھے چلاآتا ہے،اوراپنی جگہ کی اور کو بھیجے دیتا ہے، کیا ریجھی کوئی سنت ہے؟

جواب:...فرض نماز سے فارغ ہوکر إمام اور مقتدی دونوں کے لئے جگہ بدل لینامتحب ہے۔سنن ابوداؤد (ج:۱ ص:۱۳۴۴) میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاومروی ہے:

"ایعجز احد کم ان یتقدم او یتأخو عن یمینه او عن شماله یعنی فی السبحة." ترجمه:.." کیاتم میں سے ایک آ دمی اس بات سے قاصر ہے که فرض نماز کے بعد جب سنت شروع کرے تو ذرا آگے پیچھے یا داکیں باکیں ہولیا کرے۔"

<sup>(</sup>۱) ولو كان في السُّنّة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>۲) (قوله وكل النفل والوتر) أى القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰، وأيضًا در مع الرد ج: ۲ ص: ۲۹، مطلب في صلاة الحاجة).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان في النفل والوتر وجب عليه لوجوبها في الكل ... إلخ. (وبعد أسطر) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ...... لزمه
 السجود ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:١٠١).

<sup>(</sup>٣) (قوله والقراءة فرض في ركعتي الفرض ...إلخ والبحر الرائق ج:٢ ص:٥٩، وأيضًا در مع الرد ج:٢ ص:٢٨).

<sup>(</sup>۵) قراءة فاتحة الكتاب ...... وضم سورة ..... في الأوليين من الفرض وهل يكره في الآخريين؟ المختار: لا وفي رد الحتار: وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيهما مشروعة من غير تقدير، والإقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ٥٩، مطلب كل صلوة اديت مع كراهة التحريم).

## حإرركعتول والى غيرمؤ كدهسنتول اورنفلول كالفضل طريقته

سوال اند...ہماری مسجد میں سنت نماز (غیرمؤکدہ)عصراورعشاء کی نمازے پہلے مختلف طریقوں سے اداکی جاتی ہے، میں اور بعض دُوسرے لوگ تظہر کی نماز کی سنتوں کی طرح اداکرتے ہیں، مگر بعض لوگ دور کعات پڑھ کر بیٹھنے کے بعد التحیات کے بعد دُرود اور دُعا بھی پڑھتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں ''سبحانک اللّٰہ ہ'' سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہاقی نماز عام نماز وں کی طرح۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ کون ساطریقہ زیادہ موزوں ہے؟

سوال ۲:..کیاعصراورعشاء کی چارمنتیں (غیرمؤ گدہ) دودوسنتیں کرئے، مدالگ پڑھی جاسکتی ہیں؟

جواب ا:...غیرمؤ کده سنتول اور نفلول کی دورکعت پرالتحیات کے بعد درود شریف اور دُعا پڑھنا، اور تیسری رکعت میں "سبحانک اللّٰهم" ہے شروع کرناافضل ہے، اگر صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے اور تیسری رکعت الحمد شریف ہے شروع کردے تبہمی کوئی حرج نہیں۔

جواب ۲:... پڑھ کتے ہیں۔(۲)

#### نمازِ جمعہ کی سنتوں کی نیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...نمازِ جمعہ میں چارسنتیں فرضوں ہے قبل اور چارسنتیں اور دوسنتیں فرضوں کے بعد جو ہیں ، ان سنتوں کی نیت بالتر تیب تحریر کریں۔اور فرضوں کی نیت بھی بتا کمیں اور یہ بتا کمیں کہ جمعہ کے دوفرضوں ہے قبل چارسنتیں پڑھنے کا وفت نہ ملے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو ان کوکس وفت پڑھنا چاہئے؟اس وقت ان سنتوں کی نیت میں کیا کہنا چاہئے؟

جواب:..سنت کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے '' وقت اور رکعات کے تعین کی ضرورت نہیں اکین اگر کوئی کرنا چاہے تو پہلی سنت میں'' سنت قبل از جمعۂ' کی اور بعد والی سنتوں میں'' بعد از جمعۂ' کی نیت کرلی جائے ، جمعہ سے پہلے کی سنتیں رہ جا کیں تو ان کو

(۱) وفي الدر المختار: (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلى على النبي) صلى الله عليه وسلم (ويستفتح) ويتعوذ ... الخ. وفي الشامي: إما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدى كما ابتدا في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعوذ ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١١، مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة، وأيضًا البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠).

(٢) اما النفل فالأن كل شفع منه صلاة على حدة ...... ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ... إلخ رالبحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠) . أيضًا السنة ركعتان قبل الفجر ..... وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ...... وأربع قبل العشاء وأربع بعدها وإن شاء ركعتين ...... وخير لاختلاف الآثار قوله لاختلاف الآثار فإنه أخرج أبوداؤد وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، قال الترمذي حسن غريب وأخرج أبوداؤد عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين ورواه الترمذي وأحمد فقالا أربعا بدل ركعتين رفت القدير ج: ١ ص ١٥٠، باب النوافل، طبع بيروت).

(٣) وأما إذا كانت الصلاة نفلًا فإنه يكفيه مطلق نية الصلاة ...... وفي السُّنَّة إذ ينوى السُّنَّة وفي الوتر أن ينوى الوتر وكذا في صلاة العيدين. (الجوهرة النيرة ج: اص:٢٣). بعد کی سنتوں کے بعدا داکر لے ،اوران میں قبل از جمعہ کی نیت کرے۔

# نمازِ جمعه كى كتنى سنتين مؤكده بين؟

سوال:...نمازِ جمعہ میں دورکعت فرض سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کے بارے میں ارشادفر مائیں، کیا پہلے کی چارسنت اور بعد میں پڑھی جانے والی چھ (چاراور دو) سنتیں مؤکدہ ہیں؟ اگر کوئی نہ پڑھے تو گنا ہگار ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں: فرض کے بعد کی چارسنتیں پڑھنا ضروری نہیں۔

جواب:...جمعہ کے بعد کی سنتوں میں اختلاف ہے،فتو ٹی اس پر ہے کہ جمعہ کے بعد چھینتیں ہیں، پہلے چار سنتیں مؤ کدہ اور پھر دوغیرمؤ کدہ ،اگر کوئی شخص ترتیب بدل لے کہ پہلے دو پڑھے پھر چار پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں ۔ <sup>(۱)</sup>

# عشاء كى جارسنتى مؤكده بين ياغيرمؤكده؟

سوال:...نمازعشاء کی پہلی چار سنتیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ؟اوران کا پڑھنالازم ہے یانہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب:...عصراورعشاء کی پہلی چارسنتیں غیرمؤکدہ ہیں،ان کا پڑھنافضیلت کی چیز ہے،مگرضروری نہیں۔ (۲)

# عشاء کی بعد کی دوسنتیں پہلے پڑھنا سیجے نہیں

سوال:...ہمارے علاقے کی مسجد میں پھھا صحاب ایسے نماز پڑھنے آتے ہیں، جو کہ عشاء کی نماز کی شروع کی جارسنت کے بجائے دو پڑھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ بعد کی دوسنت پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو کیا بعد کی دو سنت پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو کیا بعد کی دو سنت پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو کیا بعد کی دو سنتی پہلے پڑھی جا سکتی ہیں؟

جواب:..فرض کے بعد کی سنتیں فرض کے تابع ہیں،فرض ادا کرنے سے پہلے ان کوادا کرنا سیح نہیں، بلکہ اگر فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز کسی وجہ سے سیح نہیں ہوئی اور سنتیں سیح پڑھ لی تھیں، تو فرض کولوٹانے کے بعد سنتوں کولوٹانا بھی ضروری ہے، پہلے کی پڑھی ہوئی سنتیں کافی نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وعلى استنان الأربع بعدها (الجمعة) ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا إذا صلّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ...... وعن أبي يوسف انه ينبغي ان يصلى أربعًا ثم ركعتين ...... والأفضل عندنا أن يصلى أربع ثم ركعتين ...إلخ والبحر الوائق ج: ٢ ص: ٥٣) و ووى عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلى بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا ... إلخ و (جامع الترمذي ج: ١ ص: ١٩ أبواب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) (قوله وندب الأربع قبل العصر والعشاء) ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٣).

 <sup>(</sup>٣) قال في الهندية: حتى لو تبين أن العشاء صلاها بالاطهارة دون التراويح والوتر أعاد التراويح مع العشاء ..... فمتفق عليها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٥١ أ، فصل في التراويح، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٨).

# قضانمازين

411

#### نماز قضا کرنے کا ثبوت

سوال:...ارکانِ اسلام، نماز، روزہ، جج اورزکوۃ کی ادائیگی ہرمسلمان مرداورعورت پرقر آن وسنت کی رُوسے فرض ہے۔ قضاروزے کے متعلق قرآنِ تھیم میں واضح تھم ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں سفر میں یا بیارہونے کی وجہ سے روزہ ندر کھ سکے تو بعد میں جب عذر باقی ندرہے تو روزے رکھ کر پورے کرے۔آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا قر آنِ کریم میں نماز کی قضااور ادائیگی کے بارے میں ایسے ہی واضح اُحکام موجود ہیں؟ براہِ مہر بانی آیات کے حوالے سے نشاند ہی فرمائیں۔

جواب:...نمازی قضاکے بارے میں قرآنِ کریم میں صراحت نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو مخص نماز ہے سویارہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ قصداً نماز ترک کرنے کی اسلام میں گنجائش، ٹینیں، اس لئے جس نے قصداً نماز چھوڑ دی ہواس کی قضا کا بھی قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں صرتے تھم نہیں، البتہ فقہائے اُمت نے قضا کے اُحکامات بیان فرمائے ہیں، اور بعض اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ جان ہو جھ کرنماز چھوڑ نے والامسلمان ، ٹینیں رہتا، اس لئے اس کے ذمہ نماز وں کی قضانہیں، ان کے قول کے مطابق وہ اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرے۔ (۳)

#### قضانماز كالإنكارا وراس كاجواب

سوال:... ہمارے ایک دوست جو بحماللہ بیٹے وقتہ نماز کے عادی ہیں اور نماز کو اوّل وقت میں اوا کرنے کی ہرممکن کوشش کرتے ہیں، نماز کی قضا کے قائل نہیں ہیں، ان کے اِستدلال حسب ذیل ہیں:

وليل نمبرا:... "إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مَّوْقُوتًا".اس آيت عوه يدليل پيش كرتي بين كه نماز

(۱) ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ... الخـ (البدائع الصنائع ج: ا ص: ۱۳۱) ـ ..... في الصحيحين ...... من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لَا كفارة لها إلّا ذلك ... الخـ (فتح القدير مع الهداية، باب قضاء الفوائت ج: ا ص: ۳٬۲۷) ـ

 (٢) باب قضاء الفوائت، لم يقل المتروكات ظنًا بالمؤمنين خيرًا لأن ظاهر حال المسلم ان لا تترك الصلاة وإنما تفوته من غير قصد لعذر. (حاشية طحطاوي مع المراقي ص: ٢٣٩، طبع مير محمد كتب خانه، درمختار ج: ٢ ص: ٢٢).

(٣) وأفاد بـذكره الترتيب في الفوائت والوقتية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور وقال الإمام أحمد: إذا تركها عمدًا بغير عذر لا يلزمه قضاءها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر إذًا بقضاء ما تركه إذا تاب. (حاشية طحطاوي ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت، طبع مير محمد كتب خانه).

وفت ِمقرر پرفرض ہے۔جس طرح ایک جہاز کا ملازم اگروفت پرنہ بیٹھ جائے تو جہاز اس کا اِنتظار نہیں کرے گا،اور ملازم کے پاس اپنی نوکری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ منیجر صاحب کے حضور معافی مانگ لے۔بالکل ای طرح نماز جھوٹ جانے ک صورت میں انسان کے پاس صرف یہی چارہ ہے کہ وہ خدا کے حضور گڑگڑائے ،روئے اور آئندہ ایسانہ کرنے کا سچا پکا عہد کرے،اور پوری کوشش کرے کہ آئندہ ایسانہیں کرے گا۔

دلیل نمبر ۲:...عورتوں پران کے مخصوص ایام میں نماز معاف ہوتی ہے، مگر روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ روزے کی قضاہے، مگرنماز کی قضانہیں ، ورنہ اس کی بھی قضا یا کی کے بعد کرنی پڑتی ۔

ہم نے ان سے کہا کہ '' جس طرح قرض کو وقت ِ مقرّرہ پر لوٹانا فرض ہے، وقت گزر جانے کے بعد وہ قرض معاف نہیں ہوجائے گا، بلکہ قرض دینے والے کو نہ صرف قرض لوٹانا پڑے گا بلکہ اس سے معافی بھی مانگی پڑے گا۔'' مگران کا استدلال یہ ہے کہ کیونکہ قرض حقوق العباد میں ہے، اس لئے وقت ِ مقرّر کے بعد بھی لوٹانا ضروری ہے، اگر حقوق اللہ کا قرض ہوتا تو معاف ہوجاتا'' بشرطِ استغفار' اوراس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عباوت کرے، کین جب وہ مرتد ہوگراللہ کا دُشمن بن جاتا ہے، وہ وقت جو صرف اللہ کی عباوت کے لئے تھا، اللہ کی دُشمنی میں صرف کرتا ہے، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی تو بہول فرما کرا نیاحق معاف کردیتے ہیں، اور اس کے اسلام کو پھر سے قبول فرما لیتے ہیں۔ ''ان اللہ بن المنوا شم کفووا ثم المنوا ثم کفووا " اُمید ہے کہ قرآن وحدیث اورائی کہ کرام کے فتاوئی سے استدلال فرما میں گے۔

جواب:...ائم فقہاء کاإرشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کرنماز قضا کرد ہے تواس پرلازم ہے کہ قضا کرنے کے گناہ سے تو ہہ کر کے نماز قضا کرے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کی شخص کے ظہر کے وقت سورو پے اُداکر نے لازم تھے، اس نے اس وقت ادائیس کئے ، تورو پے تواس کے ذمے بدستور واجب الا دار ہے ، اور وقت پراُ دانہ کرنا الگ جرم ہوا۔

اگر بیصاحب نماز کی قضا کونبیں مانتے ،توان سے بحث ندکی جائے ،کہ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ،واللہ اعلم!

### قضائے عمری کی شرعی حیثیت

سوال:...قضائے عمری نمازوں کے متعلق کیا حکم ہے؟ انہیں ادا کرنا چاہئے یانہیں؟

جواب:...جونمازیں قضاہوگئ ہیں،ان کا اُدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر زندگی میں ادانہ کیں تو مرنے کے بعداس کی سزا بھگتنی پڑے گی،اس لئے آسان صورت یہ ہے کہ ہرنماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لی جائے، آہتہ آہتہ ساری نمازیں ادا ہوجا ئیں گی۔اورایک صورت یہ ہوسکتی ہے کہ اگر فرصت ہوتو ایک دن میں کئی نمازیں پڑھ لی جا ئیں،لیکن جتنی نمازیں پڑھی جا ئیں ان

إذ التأخير بلا عدر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أى بعد القضاء وأما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ... إلخ. (درمختار ج: ٢ ص: ٢٢) كتاب الصلاة، باب قضاء الفوات).

كاحباب ركهاجائے۔

#### کیا قضانماز پڑھنا گناہ ہے؟

سوال:...میری لڑکی نے محض اس وجہ سے کہ کسی نے اس سے کہا کہ روزانہ قضا نماز پڑھنے سے تو گناہ ہوتا ہے ، نماز پڑھنی چھوڑ دی ،اب آپ بتائے کہ کیا کریں؟

جواب:...آپ کی لڑکی کوکسی نے غلط بتایا، نماز کو قضا کر دینا گناہ ہے، پڑھنا گناہ نہیں، بلکہ فرض ہے، عجیب بات ہے کہ اس نے گناہ کو تو چھوڑ انہیں اور فرض کو چھوڑ کر گناہ پر گناہ کا اضافہ کرلیا۔ تو بہاستغفر اللہ! اب اس کو چاہئے کہ نماز چھوڑ نے کے گناہ سے تو بہ کرے اور جتنے دن کی نمازیں اس نے چھوڑی ہیں ان کو قضا کرلے۔ (۳)

#### قضانماز كي نيت اورطريقه

سوال:...قضانماز کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ نیزیہ کہا گردو تین وقت کی نمازرہ گئی ہواورا ہے ایک یاڈیڑھ ماہ گزر گیا ہوتواس کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب:... ہرنماز قضا کرتے وقت بیزیت کرلے کہ اس وقت کی (مثلاً: ظهر کی) جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی کوقضا کرتا ہوں ،اور قضا نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جوادا نماز کا ہے،صرف نیت میں قضا نماز کا ذکر کرنا ہوگا۔ (۵)

#### قضانمازين يرصنح كاطريقه

سوال:...میری بہت می نمازیں قضا ہیں، آپ بتائے کہ ان نماز وں کوئس طرح اُدا کیا جائے؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی بھروسنہیں ہے، قضانماز پڑھنے کا طریقہ وضاحت سے فرمائے۔

جواب:...جب ہے آپ بالغ ہوئی ہیں،اس وقت ہے حساب لگائیں کہ کتنی نمازیں آپ کے ذمے ہیں، پھر ہرنماز کے

<sup>(</sup>۱) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها ...... سواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة . (عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٢ ١)، لأنه عليه السلام أخرها يوم الخندق ثم أداء ..... ذلك ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوة يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العماء . (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٢، باب قضاء الفوائت، جامع ترمذى ج: ١ ص: ٣٣). (١) والتأخير بلا عدر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لا ثم الترك لا لا ثم التأخير . (حاشية

طحطاوى ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت، أيضًا درمختار ج: ٢ ص: ٢٢، باب قضاء الفوائت). (٣) وفي التنوير: وقضاء الفرض ..... فرض ...إلخ. (در مع الرد ج: ٢ ص: ٢٢، مطلب في تعريف الإعادة).

<sup>(</sup>٣) ايضاً صفح بطذا كاحاشية نمبرا، ٢ ملاحظه و-

<sup>(</sup>۵) كثرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره (قوله كثرت الفوائت ... إلخ) مثاله لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قيضاها لابد من التعيين لأن فجر الخميس مثلًا غير فجر الجمعة فإن أراد تسهيل الأمر، يقول: أوّل فجر، مثلًا فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أوّلًا ... إلخ ـ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢١، باب قضاء الفوائت).

ساتھا کی نماز قضا کرلیا کریں ،اورنیت بیرکیا کریں کہ میری پہلی نماز (مثلاً: فجر کی ) جومیرے ذمے ہے وہ ادا کرتی ہوں۔ <sup>(۱)</sup> قضانماز کی کون سی نیت سی ہے؟

سوال:... پہلے میں نیت قضانماز کی اس طرح کرتی تھی کہ:'' نیت ۴ رکعت فرض عشاء کی نماز قضا''اب بیکرتی ہوں کہ: '' میرے ذمے جوعشاء کی نمازیں ہیں ان میں ہے پہلی نماز ادا کرتی ہوں۔'' مجھے پہلے بھی پینیت معلوم تھی مگر پچھ مجھ نہآنے کی وجہ ہے پېلى ئى نىيت كرتى رېى ،كيا دونو ل نىيت ۇرست بىن يانماز دوبار ەپرىھنى ہوگى؟ جواب:... دُ وسری نیت سیح ہے، پہلی سیح نہیں۔ <sup>(1)</sup>

قضائے عمری کی نماز کی نبیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...قضائے عمری کی نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا فجر تاعشاءاوروتر کی نمازیں ایک ساتھ اورایک ہی وقت میں ادا کی جاشتی ہیں؟

جواب:...قضائے عمری کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے، دن یارات کی نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو،اور نیت میر کی جاتی ہے کہاس وقت کی جتنی قضانمازیں میرے ذمے ہیں،اس میں سے سب سے پہلی نماز اُواکر تی ہوں۔<sup>(۳)</sup> ملازمت کی وجہہے دن کی ساری نمازیں اِ کٹھے ادا کرنا

سوال:... ہمارے بعض دوست سارا دن ملازمت وغیرہ میں مصروف رہنے کی بنا پررات کو گھر آ کرتمام نمازیں یعنی ظہر، عصر،مغرب عشاءکو ایٹھے جمع کرکے پڑھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ ان دوستوں کی کیانماز جائز ہوگی؟ یا ناجائز؟اگر ناجائز ہے توان کے کئے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اورا گرا ہے حضرات کے بارے میں کوئی حدیث ہوتو ضرور ذِ کر بیجئے گا۔ جواب:...نماز وں کوان کے مقرّر ہ او قات پراً دا کرنا چاہئے ،نماز وں کو قضا کرنا بڑا و بال ہے۔ (\*\*)

(٢٠١) إذا كشرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٦، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت، طبع ايج ايم سعينه). وإذا كثرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر الإثنيين ثامن عشر جمادي الثانية سنة أربع وخمسين وألف وهذا فيه كلفة فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوي أوّل ظهر (وقوله عليه) أدرك وقته ولم يصله فإذا نواه كذالك فيما يصليه يصير أوَّلا فيصح بمثل ذلك ...إلخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣٢، باب قضاء الفوائت، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) إذا كثرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢١)، ثـم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقته إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت المغرب، فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات، كذا في البحر الرائق. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت). ايشاً واله بالا

(٣) "إنَّ الصَّـلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ كِتلْبًا مُّوْقُونًا" (النساء:٣٠١). والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت).

### ظہر کی نمازعصر کے ساتھ اوا کرنے کی عادت بنانا

سوال:...میرامسکہ بیہ کہ میں ایک وکیل ہوں ،اورکوشش کرتی ہوں کہ میری نمازیں کمل اوروقت پراُ دا ہوجا نمیں ،لیکن تقریباً روز ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کورٹ ہے آفس آتی ہوں تو ظہر کا وقت ہوتا ہے ،اس وقت زیادہ تر آفس میں کلائٹ یا میر ہماتھی وکیل ہیٹے ہوتے ہیں ، جب کوئی نہیں ہوتا تب تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں ،گرا کٹر کوئی نہ کوئی لازی ہوتا ہے ،اوران کے سامنے مجھے نماز پڑھنا مناسب نہیں لگتا ، کیونکہ عورتوں کے لئے تھم ہے کہ نماز کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھیں ،لہذا میں تقریباروزانہ ہی گھر آ کرعصر کے ساتھ چار رکعت فرض عصر کے ۔اب آپ مجھے بتائے کہ میری روزانہ جوظہر کی نماز قضا ہوجاتی ہے ،اس کا کس قدر گناہ ہوگا ؟

جواب: ..فرض نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے'' اور پیمن نہیں بتاسکتا کہ اس کا و بال کتنا ہوگا؟ ہاں! اتناجا نتا ہوں کہ دُنیا کا کوئی جرم نماز قضا کرنے ہے بڑھ کرنہیں۔ اور میں تو عورتوں کی وکالت کو بھی جائز نہیں سمجھتا، اس میں ہزار ہا خرابیاں اور مفاسد ہیں۔ گریہ باتیں اس نے کے لوگوں کو سمجھا نامشکل ہے، جب تک ملک الموت پیغام لے کرنہیں آتا، اس وقت تک نظر چونکہ دُنیا پر ہے، اس لئے یہ باتیں بعید معلوم ہوتی ہیں، اورلوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں، لیکن جب موت کا فرشتد رُوح قبض کرے گا، اور قبر کی کوٹھڑی میں بند کر دیا جائے گا، تو یہ باتیں بغیر سمجھانے کے خود بخو دہجھ میں آنے لگیں گی۔ افسوس ہے کہ دُنیا کی ولچ پیوں اور غیراً قوام کی تقلید نے مسلمانوں کا ایمان اتنا کمز ورکر دیا ہے کہ ان کو دین کی باتیں سمجھانا بھی مشکل ہے۔

# جان بوجھ کرنماز قضا کرنا گناہِ کبیرہ ہے

سوال:...میں ایک ٹیچر ہوں اور میں جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں وضوا زرنماز کی جگہ کا انتظام نہیں، اس لئے ظہر کی نماز چلی جاتی ہے، کیا میں ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ کتی ہوں؟ اور قضا صرف فرضوں کی ہوگی یا سنتوں کی بھی؟ قضا کی نیت مس طرح کی جاتی ہے؟

جواب:... جب آپ اسکول میں اُستانی ہیں تو وضوا ور نماز کا انتظام ذرا ہے اہتمام سے کیا جاسکتا ہے، آپ آسانی سے دہاں لوٹا اور مصلی رکھواسکتی ہیں مجض اس عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز قضا کردینے کامعمول بنالینا گناہ کیے ہیں مجض اس عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز قضا کردینے کامعمول بنالینا گناہ کیا ہے۔ ہم جال اگر ظہر کی نماز قضا نماز کی نیت بھی قضا ہوجائے تو اس کونمازِ عصر سے پہلے پڑھ لینا چاہئے ، قضا صرف فرض رکعتوں کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں۔ 'قضا نماز کی نیت بھی

<sup>(</sup>١) إذ التأخير بلا عذر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه، لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٢٢، باب قضاء الفواتت).

<sup>(</sup>٢) إذ التأخير بلا عذر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ومنها تقدم قضاء الفائتة التي يتذكرها إذا كانت الفوائت قليلة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

عام نمازوں کی طرح کی جاتی ہے،مثلاً: پینیت کرلیا کریں کہ آج کی ظہر کی قضاادا کرتی ہوں۔()

# قضانمازوں کا حساب بلوغت ہے ہے اور نماز میں سستی کی مناسب سز ا

سوال:...نماز کب فرض ہوتی ہے؟ لیعنی میں ایک ہیں سال کی لڑ کی ہوں اور اپنی زندگی کی تمام قضا نمازیں اوا کرنا جاہتی ہوں، مگرمیری سمجھ میں پنہیں آرہا کہ میں کتنے عرصے کی نمازیں ادا کروں؟ یعنی جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ سات سال ہےا ہے بچوں کو نماز کا تھکم کرواور دس سال کی عمر میں مارکر پڑھاؤ، تو کیا دس سال کی عمر میں نماز فرض ہوگئی؟ یا پھر میں جب سے جوان ہوئی تو نماز روزے اور پردے کے اُحکامات مجھ پرعائد ہوئے تب ہے نماز فرض ہوئی ؟اس طرح سے مجھ پریانج سال کی نمازیں قضامیں ،اوریہلے فر مان ک<sup>یعم</sup>یل کے آ<u>ئینے</u> میں دیکھا جائے تو دس سال کی۔اگر آپ وضاحت فر مادیں تو بہت شکرگز ارہوں گی۔ وُ وسری بات بیر کہ ان قضا نماز وں کو کیسے ادا کیا جائے؟ دراصل مولا ناصاحب! جس ز مانے میں نماز کی یا بندی نہیں کرتی تھی اس ز مانے میں بھی رمضان المبارک اورامتخانوں کے دنوں میں نماز ادا کرتی رہی ہوں ،اوراب سیجے یا نہیں کہ کتنی نمازیں ادا ہیں اور کتنی قضا؟اس لئے تعدادِ نماز کے بارے میں کیا طریقہ ہوگا؟ کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہرنماز کے بعد دونفل پڑھ لئے جائیں تو قضانماز کا قرض اُتر جاتا ہے۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ رمضان المبارك میں قضانماز وں کے فرض اوا کئے جائمیں ، کیونکہ رمضان المبارک میں توایک نماز ستر نماز وں کے برابر ہوتی ہے ، اس طرح سے تمہاری قضا نمازیں ادا ہوجا ئیں گی۔ کیا بیٹی طریقہ ہے؟ براہ کرم میرے سوالوں کے جواب دے کر مجھے مشکش کی حالت ے نکالیں، میں زندگی بھرآ پ کی ممنون رہوں گی ، میں یا بندی ہے نماز اوا کرنے کی کوشش کررہی ہوں ، کیا آپ بتا ئیں گے کہ میں نماز کا شوق اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے کیا کروں؟ نماز قضا ہونے کی صورت میں، میں نے اپنے آپ کوسزا دینے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی فاقد کرنے کی سزایا پھراپنے جسم کے کسی حصے گوزخمی کرنے کی سزا، کیا بید درست ہے؟ اُمید ہے کہ آپ مجھے مطمئن کرنے کی کوشش فرما ئیں گے اور دُعافر مائیں گے کہ خدا آپ کی اس بدنھیب اور نالائق بیٹی کونماز کی لکن دے، آمین!

جواب:..اگرچہ بچوں کونماز پڑھانے کا حکم ہے، مگرنماز فرض اس وقت ہوتی ہے جب آ دی جوان (بالغ) ہوجائے، آپ اندازہ کرلیں کہاں وقت ہے کتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہوں گی؟ پھر جتنے سال کا ندازہ ہو، اپنے سال ہرنماز کے ساتھ ایک نماز قضا بھی پڑھ لیا کریں ،اوراگر زیاوہ پڑھ لیس تو اور بھی اچھا ہے <sup>(۲)</sup> باقی پی غلط ہے کہ نفل پڑھنے سے قضا نماز کا فرض اُتر جاتا ہے، یا بیہ کہ

<sup>(</sup>١) ص:١١٦ كاهاشينبرا،٢ ملاحظهور

سواء كانت الفوانت كثيرة أو قليلة ..... (وبعد (٢) كل صُلُوة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها أسطر).... صبى صلّى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقضى العشاء ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ١٦١، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٧٦). وفي الطحطاوي: من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء. (حاشية طحطاوي على المراقى ص:٣٣٣).

رمضان المبارک میں قضا پڑھنے سے ستر قضا نمازیں اُڑ جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی کے لئے کوئی مناسب سزامقرّر کی جاسکتی ہے، جس نے نفس کو تنبیہ ہو، مثلاً: ایک وقت کا فاقہ یا کچھ صدقہ یا ایک نماز قضا ہونے پردس نفل پڑھنا، مگرجسم کوزخمی کرنے کی سزانا مناسب ہے۔

قضانمازوں کا احساب بلوغت ہے ہوگا یاسات سال کی عمر ہے؟

سوال:... قضا نمازوں کی ادائیگی کے لئے تھم ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوجائے تو اس وقت سے لے کر اُب تک کی نمازوں کا حساب کرکے ادا کرے، جبکہ نماز کا تھم سات سال کی عمر سے دیا گیا ہے۔ کیا جوشخص قضا نمازوں کواُ دا کرنے کا اِرادہ کرے تو صرف وہ نمازیں ادا کرے جو بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی ہیں یا وہ نمازیں بھی ادا کرے جوسات سال کی عمراور بالغ ہونے کے معدقضا ہوئی ہیں یا وہ نمازیں بھی ادا کرے جوسات سال کی عمراور بالغ ہونے کے درمیان چھوٹی ہیں؟

جواب:...اگر کچھنمازیں رہ گئی ہوں تو بالغ ہونے کے بعد کا حساب ہوگا، یعنی جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد رہی ہیں، ان کی قضالازم ہوگئ۔ اور پیجوآپ نے سات سال کا ذِکر کیا ہے، پیھدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ بچے سات سال کا ہوجائے تو اے نماز پڑھوا ؤ،اور دس سال کا ہوجائے تو مارکرنماز پڑھاؤ،اورلڑ کے ،لڑکی کا بستر بھی الگ کردو۔

### نماز،روزے سطرح قضا کریں؟

سوال:...میں نے بھی نماز،روزے پابندی ہے نہیں رکھے، کی بارروزانہ نماز پڑھی گر چند دِنوں بعد پھرچھوڑ دی، یہی حال، روزوں کا بھی ہے۔ میں نے بھی پورے مہینے کے روز نے نہیں رکھے، بلکہ بعض اوقات تو پورے مہینے میں صرف دو تین روزے رکھے ہیں، مجھے یہ بھی یادنہیں کہ میں نے کتنے دنوں کی نماز پڑھی ہے اور کب کتنے روزے رکھے؟ اب اگر میں ان نمازوں کی قضا ادا کرنا جیا ہوں تو کس طرح کروں؟ اور کتنی عمر کے حساب سے کروں؟

جواب: ... ۱۲ سال کی عمر پوری ہونے پراپنے ذمے نماز اور روز ہ فرض سمجھ کراس وقت سے لے کراَب تک کتنی نماز اور کتنے روزے بننے ہیں؟ ان کا حساب لگالیس، اور پھراً ندازہ کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اور کتنے روزے رکھے ہوں گے؟

(۱) إعلم انهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للزومها ...... فمنها: القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشتة، فمنهم من يصلى في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان وإقامة مع الجماعة، ويجهرون في الجهرية، ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم: نويت أن أصلى أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في المحمر مما مضى، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فما مضى. (مجموعه رسائل اللكنوي، رسالة ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج: ٢ ص: ٣٨٩، طبع إدارة القرآن كراچي، أيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٨،

(۲) صبى صلى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقضى العشاء ... الخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۲۱).
 (۳) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبوداوُد. (مشكوة ۵۸ الفصل الثاني، كتاب الصلاة).

جتنی نمازیں اور روزے آپ کے ذمے ہیں ،ان کوحساب سے قضا کرنا شروع کردیجئے ،اور جب اِطمینان ہوجائے کہ سب نمازیں اور روزے پورے ہو چکے ہول ،اس وقت قضا کرنا بند کرد یجئے۔(۱)

# کیس کی بیاری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والاکس طرح نماز قضا کرے؟

سوال:...ایک شخص اپنی زندگی میں نماز شروع کرنے کے بعد دانستہ طور پر یا مجبوراً مثلاً گیس وغیرہ خارج ہونے کی وجہ سے بہت ی نمازیں قضا کرلیتا ہے، بعض نمازیں جن کا اے حساب نہیں، یعنی بالکل ترک نہیں کرتا، دن میں دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہے، اے کس طرح قضائماز پڑھنی جاہے؟

جواب:... بیتو وہی شخص انداز ہ کرسکتا ہے کہ اس کی کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ ان کا حساب کر کے قضا کرنا شروع کردے، اور جب اتنی نمازیں پوری ہوجائیں تو قضا پڑھنا بند کردے، اور ہرنماز کی قضا کرتے وقت بینیت کرلیا کرے کہ اس وقت کی (مثلاً: فجر کی) جتنی نمازیں میرے ذمے ہیں ان میں ہے سب سے پہلی نماز اُواکر تا ہوں۔ (۲)

# كب تك قضانمازين يرهي جانين؟

سوال:...میری عمرتقریباً ۲۰ برس ہے،اور پیشے کے اعتبار ہے ڈاکٹر ہوں،میرامئلہ بیہ ہے کہ میں پچھلے کئی برسوں ہے نماز قضاا دا کرتا چلا آ رہا ہوں ، اور بیہ قضامیں ان ایام کی ادا کررہا ہوں جبکہ میں سن بلوغت (۱۲ سال کی عمر ) پر پہنچنے کے بعد یعنی اوائل عمر (اسکول اور کالج) کے دوران قضا کرتار ہاہوں ،اور بیغرصہ میری اپنی یاد میں تقریباً ۲۰ تا ۲۵ سال کا ہے ،آپ مشورہ و پیجئے کہ اس قضا كوكب تك جاري ركھوں؟ كيا قضاد وفرض اداكروں ياسنت اور دوفرض؟

جواب:... جتنے سال کی نمازیں انداز اُ آپ کے ذمہ ہیں، جب پوری ہوجا ئیں تو قضا کرنے کا سلسلہ بند کردیجئے ، قضا صرف فرض ووتر کی ہوتی ہے '' سنت کی نہیں '' اور قضا صرف دوفرض کی نہیں ہوتی بلکہ جونماز قضا ہوئی ہے اس کی جتنی رکعتیں ہوں ان کوقضا کیا جاتا ہے، یعنی فجر کی دورکعتیں،ظہر،عصراورعشاء کی چار چاررکعتیں،اورمغرب کی تبین رکعتیں،عشاء کی چاررکعت فرض کے

<sup>(</sup>۱) (خاتمة) من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن أنه لم يبقى عليه شيء ...إلخ. (حاشية الطحطاوى على المراقى ص: ٢٣٣، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٢) إذا كشرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٧٦). وإذا كشرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها ...... فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوى أوّل ظهر عليه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ۲۳۲). من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضي حتّى يتيقن أنه لم يبقى عليه شيء. (حاشية طحطاوي على المراقى ص: ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) وكذا حكم الوتر ..... لأنه فرض عملي عنده خلافًا. (فتاوي شامي ج:٢ ص:٣٠، مطلب في إسقاط الصلوة عن الميت)، وفي الفتاوي رجل يقضى الفوائت فإنه يقضى الوتر ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

ساتھ تین رکعت وتر کی بھی قضا کی جائے۔<sup>(1)</sup>

# عمرکے نامعلوم حصے میں نمازیں قضا ہونے کا شبہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:..جس شخص کوملم نہیں کہ میں نے عمر کے کس حصے میں نماز با قاعدہ پڑھنی شروع کی تھی ،عمر کا اندازہ نہیں تھا، ویسے اپنی یا دواشت میں اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ،اگر کوئی نماز قضا ہوگئی تو دُوسری نماز کے ساتھ اوا کرلیا، اب اسے تشویش ہے کہ شاید میری کچھ نمازیں بلوغت کے بعدرہ گئی ہیں یانہیں؟ تواب اس کواپنی تسلی کے لئے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہئے؟

جواب:...احتیاطاً بچھ عرصہ نمازیں قضا پڑھتارہے، یہاں تک کہا ہے اطمینان ہوجائے کہاب کوئی نمازاس کے ذمہ نہیں ہوگی، کیکن اس کوچاہئے کہ ہررکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ ملائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہان نمازوں کوفجر وعصر کے بعد نہ پڑھے، نیز مغرب اوروز کی نماز کی تیسری رکعت پر قعدہ کر کے ایک رکعت اور ملالیا کرے۔ <sup>(۵)</sup>

### قضانمازیں پہلے پڑھیں یاوقتی نمازیں؟

سوال:...قضانمازیں پہلے پڑھی جائیں یا پوری نماز اداکرنے کے بعد؟

جواب: ... قضانمازوں کے بارے میں چندمسائل ہیں:

اوّل:..قضانماز کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے پڑھ لے، بشرطیکہ وقت ِمکروہ نہ ہو۔ (۱)

دوم:...جس مخض کے ذمہ چھ یااس سے زیادہ قضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے لئے قضانماز اور وقتی نماز کے درمیان ترتیب کا

(١) ومن حكمه أن الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت عنه ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

(٢) وفي العنابية عن ابني نصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أنه فاته شيء يريد الإحتياط.... فحسن
 ...إلخ (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

(٣) يقرأ في الركعات كلها الفاتحة مع السورة ... إلخ . (هندية ج: ١ ص: ٢٢١).

(٣) والصحيح انه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد نقل ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات.
 (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

(۵) وإن لم يستيقن انه هل بقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلى ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلى ركعة
 اخرى ... إلخ . (هندية ج: ۱ ص: ۱۲۵).

(٢ تا ٥) ومن قضى صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها إحتياطًا قيل يكره وقيل لَا يكره لأن كثيرًا من السلف قد فعل ذلك السكن لَا يقضى في وقت تكره فيه النافلة، والأفضل أن يقرأ في الأخيرتين السورة مع الفاتحة لأنها نوافل من وجه فلأن يقرأ المفاتحة والسورة في أربع الفرض على إحتماله أولى من أن يدع الواجب في النفل ويقنت في الوتر ويقعد قدر التشهد في الشائشة ثم يصلى ركعة رابعة فإن كان وترًا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولَا يضره القعود وكذا يصلى المغرب أربعًا بثلاث قعدات. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص:٢٣٣).

 (٢) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات ... إلخ رالبحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٢). لحاظ ضروری نہیں ،خواہ قضا پہلے پڑھے ،خواہ وقتی نماز ،دونوں طرح جائز ہے۔<sup>(1)</sup>

سوم:...جس محف کے ذمہ چھ سے کم نمازیں قضا ہول وہ'' صاحبِ ترتیب'' کہلا تا ہے،اس کو پہلے قضا شدہ نمازیں پڑھنا لازم ہے، تب وقتی نماز پڑھے۔''البتۃ اگر بھول کرکسی طرح وقتی نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ، قضااب پڑھ لے''' اورا گرقضا تو یا دھی مگر وقتی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا تھا کہ اگر قضا پہلے پڑھے تو وقتی نماز بھی قضا ہو جائے گی ، تو اس صورت میں وقتی نماز پہلے پڑھ لینا ضروری ے، قضابعد میں پڑھ لے۔<sup>(م</sup>

# گزشته قضانمازیں پہلے پڑھیں یا حالیہ قضانمازیں؟

سوال:...بہت سالوں کی نمازیں قضا ہوں تو کیاان کوا دا کرنے سے پہلے ہم ایک دووقت کی حالیہ نماز قضاا دانہیں کر کتے ؟ میرامطلب ہے کہ آج کل مجھ سےظہریاعصر کی کسی وفت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو میں آگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچھیلی نماز کی قضا کرلوں یا پہلے پچھلے سالوں کی قضا نمازیں اوا کروں؟ ویسے میں نے قضا نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں۔ میں ۱۹۶۱ء میں پیدا ہوئی اور میں نے ا ۱۹۷ء کے شروع دن کی نماز وں سے قضا شروع کی ہے،تومحتر م!اس همن میں بیہ بتادیں کہ قضا نماز کی نبیت کرتے وقت مہینےاور تاریخ کا حوالہ دینے کے لئے جاند کا مہینہ اور تاریخ اوکریں یا عیسوی مہینے کے دنوں سے بھی قضاا دا ہوجائے گی؟ کیونکہ نیت تو خدا جانتا ہے، میں عیسوی سال کے مہینے اور تاریخ کے ساتھ فلاں وقت کی قضانماز کی نیت کرتی ہوں ،آپ بتادیں میرا بیمل دُرست ہے؟ کیونکہ جاند کی تاریخیں تو یا دنہیں ،اس کےعلاوہ جوخاص ایام کی نمازیں چھوٹتی ہیں وہ بھی ادا کرنی چاہئیں یاوہ نمازیں معاف ہیں؟

جواب:...جب ہے آپ نے نماز کی پابندی شروع کی ہے ،نئ قضا شدہ نماز وں کوتو ساتھ کے ساتھ پڑھ لیا کیجئے ،ان کو پرائی قضا شدہ نمازوں میں شامل نہ کیا تیجئے'<sup>۵)</sup> بہت ی قضا نمازیں جمع ہوجا <sup>م</sup>یں تو ظاہر ہے کہ ہرنماز کے دن کا یا درکھنامشکل ہے، اس لئے ہرنماز میں بس بینیت کرلیا تیجئے کہاس وفت (مثلاً ظہر کی) کی جنتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں ہے پہلی نماز ادا کر تی

 <sup>(</sup>١) وقوله وصيرورتها ستا) أي ويسقط الترتبب بصيرورة الفوائت ست صلوات لدخولها في حد الكثرة المفضية للحرج ... الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٩). ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء . والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقة أو الحكمية ستا ... إلخ. (مراقى على هامش الطحطاوي ص: ٢٣١).

 <sup>(</sup>٢) الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٢١ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) ثم الترتيب يسقط بالنسيان و بما هو في معنى النسيان كذا في المضمرات. (هندية ج: ١ ص: ٢٢ ١).

<sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند ضيق الوقت كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣ و ٣) ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء، الأوّل ضيق الوقت عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حينئلًا ...... والثاني النسيان لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائتة مع النسيان لا يكلف الله نفسًا إلّا وسعها ولأنه لم يصر وقنها موجودًا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣٠، ٢٣١).

 <sup>(</sup>٥) (وقالوا) فيمن ترك صلوات كثيرة مجانة ثم ندم على ما صنع واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتها قبل أن يقضى شيئا من الـفـوانت فترك صلوة ثم صلّى أخرى وهو ذاكر لهذه الفائتة الحديثة انه لا يجوز ويعجل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن ويجب عليه مراعاة الترتيب ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣٥).

(۱) ہوں۔'' خاص ایام'' میں نماز فرض نہیں ہوتی ،اگر آپ کو نانجے کے دنوں کی سیح تعدا دمعلوم ہوتو ان دنوں کی نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔

### قضانمازوں کی ترتیب

سوال:...قضانمازوں کی روزاند تر تیب فرمائیں۔

جواب:...قضانمازوں کی تعداد چھ ہوجائے تو ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، دن کی نمازیں رات کواور رات کی نمازیں دن کو جب جاہے قضا کرسکتا ہے۔(۲)

# حالت ِ قیام کی قضانمازیں مسافر کتنی پڑھے؟

سوال:...حالت ِقیام کی قضاشدہ نمازیں اگر مسافراَ داکر ہے تواس کی ترتیب کیا ہوگی؟ جواب:...جوتر تیب حضر میں قضا کرنے کی ہے، وہ سفر میں ہے، سفراور حضر سے نماز قضامیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ (۳)

#### قضانمازين ذمه مون توصاحب ترتيب كب موكا؟

سوال:...جس شخص کی پچھلے سالوں کی نمازیں رہ گئی ہوں اور اَب پابندی سے پڑھے تو صاحبِ ترتیب ہے یا پہلے قضائے عمری اداکرنے کے بعد ہوگا؟

جواب:...جبتمام نمازين قضاكرك كاتوصاحب ترتيب موكا - (\*)

# پانچ نمازوں ہے کم قضاوالا جماعت میں شامل ہو گیااور قضایا دآ گئی تو کیا کرے؟

بوال:...اییا شخص جس کی نماز بالعموم قضانه ہوتی ہو، بھی بھارکوئی نماز فجر قضا ہوجائے اور وہ ظہر سے قبل اداکرنا بھول جائے اور ظہر کی نماز میں شامل ہوجائے ، یا اپنے طور پر ظہر پڑھ لے، دورانِ نماز یا بعد میں خیال آئے کہ نماز فجر کی قضارہ گئی تو ایسی صورت میں اس کی نماز ظہر ہوجائے گی یا اس کا اِعادہ لازم آئے گا؟ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ صاحب تر تیب نے اگر پہلے قضا ادانہیں کی تو اس کی وُمبری نماز نہیں ہوگی ، اگروہ جماعت میں شامل ہے تو یادآتے ہی نکل جائے۔ اگر پشخص آخری صف میں ہے تب تو جماعت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه موب

<sup>(</sup>۲) یسقط الترتیب عند کثرة الفوائت ان تصیر ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۳). ویسقط الترتیب بأحد ثلاثة أشیاء ...... و الثالث إذا صارت الفوائت الحقیقة أو الحكمیة ستًا، لأنه لو وجب الترتیب فیها لوقعوا فی حرج عظیم و هو مدفوع بالنص و المعتبر خروج وقت السادسة فی الصحیح ... إلخ. (مراقی الفلاح علی هامش الطحطاوی ص: ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. (شامي ج: ٢ ص: ١٣٥)، كتاب الصلاة، مطلب في الوطن الأصلى ووطن الإقامة).

<sup>(</sup>٣) ولو قضى بعض الفوائت حتى زالت الكثرة عاد الترتيب عند البعض ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٢).

ے نکلنا آسان ہے، لیکن درمیان ہے توالیا عمل ممکن نہیں ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرمائے۔

جواب:... بیمسکله صاحب ترتیب کا ہے، جس شخص کے ذمے پانچ سے زیادہ قضا نمازیں نہ ہوں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز کو قضا کر ہے، پھر وقتی نماز پڑھے، اگر بھول کر وقتی نماز آوا کر لی، بعد میں فوت شدہ نمازیاد آئی، تو اس کی وہ نماز شخیح ہوگئی، فوت شدہ نماز کو قضا کر لے۔ اور اگر وقتی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو فوت شدہ نماز کو قضا کر کے۔ اور اگر وقتی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو فوت شدہ نماز کو قضا کر کے وقتی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ آپ نے جوصورت کا بھی ہے کہ فجر کی نماز اس کے ذمے مقل اور وہ ظہر کی جماعت میں شامل ہوگیا، اور جماعت سے نکلنا بھی دُشوار ہے تو جماعت کے ساتھ نمازی پوری کر لے، مگر بیاس کی نفل نماز ہوگئی، فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد ظہر کی ٹماز لوٹا لے۔

### مختلف اوقات کی قضاشدہ نمازیں کیسے ادا کریں؟

سوال:...اگرکسی مسلمان کی فرض نماز قضا ہوتی ہیں اور بیمختلف اوقات کی ہیں، اب وہ ان نمازوں کی قضا کس طرح ادا کرے؟ ہرنماز کےمقرّرہ پریاکسی بھی وقت اِکٹھی قضاادا کرے۔

جواب:...جس شخص کے ذمے پانچ سے زیادہ قضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے ذمے ترتیب واجب نہیں ، وہ دن رات میں جب چاہے ان نماز وں کی قضا پڑھ سکتا ہے ،خواہ سب کو اِنتھی پڑھ لے۔ <sup>(۱)</sup>

### دُ وسری جماعت کے ساتھ قضائے عمری کی نیت سے شریک ہونا

سوال: کسی وفت کی فرض نمازا کیلے یا باجماعت ادا کرلیں ،اور دُوسری جگہ جا نمیں جہاں اس وفت جماعت کھڑی ہور ہی ہوتو کیا ہم قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مثلاً :عصر ہم نے پڑھ لی ،اب کسی جگہ ہم نے عصر کی جماعت ہوتے دیکھی تو ہم عصر کی چارر کعت قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟

جواب:...دُوسری نماز میں قضاء کی نیت سے شریک ہونا جائز نہیں ''صرف نفل کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں ،اور وہ بھی صرف ظہراورعشاء کی نماز میں ۔ فجر ،عصراورمغرب کی نماز پڑھ کی ہوتو نفل کی نیت سے بھی شریک نہیں ہو سکتے ۔ (\*)

(٢) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح، وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستًا بخروج وقت الصلاة السادسة
 ...إلخ. (عالمگيري ج: الص: ١٢٣)، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، أيضًا: مراقى الفلاح ص: ١٣٠).

(٣) (قوله وبمفترض فرضًا آخر) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلى ظهر أمس بمصلى ظهر اليوم ...إلخ. (درمختار مع الشامى ج: ١ ص: ٥٤٩ باب الإمامة).

(٣) فإن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فإن كان صلاة لا يكره التطوع بعدها شرع في صلاة الإمام وإلا لا. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٨٧). وأيضًا: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات ..... والأوقات الثلاثة المذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١، فصل في الأوقات المكروهة).

<sup>(</sup>۱) ولو تـذكره صلاة قد نسيها بعد ما أدى وقتية جازت الوقتية كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢)، وإذا صلّى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٢).

# کیا سفر کی مجبوری کی وجہ ہے روز انہ نماز قضا کی جاسکتی ہے؟

سوال:... میں اسٹیل مل (جو کہ پیری میں واقع ہے) میں ملازمت کرتا ہوں، مجھے اسٹیل مل لے جانے اور واپس گھر پہنچانے کے لئے مل کی طرف سے گاڑی کا انتظام موجود ہے، اسٹیل مل کے کام کے اوقات پھھاس طرح سے ہیں کہ چھٹی کے بعدا گر میں گاڑی کے ذریعیہ سیدھا گھر آتا ہوں تو بھی عصر کی ، بھی مغرب کی اور بھی عصراورمغرب دونوں کی نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے، مجبوراً مجھےراہتے میں اُرّ کرنماز پڑھنی پڑتی ہے، کیا میرے لئے شرعاً جائز ہے کہ میں ان نماز وں کی قضاروزا نہ عشاء کی نماز کے ساتھ

جواب:.. نماز کا قضا کرنا جائز نہیں'' آپ حضرات کوانتظامیہ ہے درخواست کرنی چاہئے گہآپ کے سفر میں نماز کا انتظام ہو، کیونکہ بیمسئلہ تمام ملاز مین کا ہے۔ ایک صورت میہ ہوسکتی ہے کہ آپ مثل اوّل شتم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھ کربس پرسوار ہوا کریں اور مغرب کی نماز آخری وقت میں گھر آ کر پڑھ لیا کریں۔۔مغرب کا وقت عشاء کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے،عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب پڑھ لی جائے تو قضانہیں ہوگی۔(۲)

### مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرنا

سوال:...میں ایک اُستاد ہوں ،الحمد لله یا نچوں وفت کی نماز پڑھتا ہوں ، یوں تو ہمار ہے کا کج میں پچھاسا تذہ ایسے بھی ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں،اوربعض سرے سے پڑھتے ہی نہیں بلیکن جو پابندی سے باجماعت نماز پڑھتے ہیں،ان میں سے ایک پروفیسر کے پاس چندطالبات تشریف لائیس تو وہ ان کے احترام میں اس قدرمحور ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا، ہم نماز کے لئے اُٹھنے لگے تو ہم نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے چلئے نماز پڑھآ ئیں ،توانہوں نے فر مایا کہ مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کی جابکتی ہے۔اورواقعی ہمارےاس ساتھی نے طالبات کے احترام میں نماز قضا کردی، جبکہان کا دعویٰ ہے کہانہوں نے آج تک باجماعت نماز قضانبیں کی ، کیامہمانوں کے اِحترام میں نماز قضا کرنا سیجے ہے؟

جواب:...نماز کوعین میدانِ جنگ میں بھی جب دونوں افواج بالتقابل کھڑی ہوں ، قضا کرنا سیجے نہیں ، ورنهُ' نمازخوف' کا

 (١) والتأخير بـالاعـذر كبيـرة لا تـزول بـالـقـضـاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير ـ (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>٢) فعنمدهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإن لم يذكره في الكتاب نصًّا في خروج وقت الظهر ـ (المبسوط، باب مواقيت الصلاة ج: ١ ص: • ٢٩، طبع المكتبة الغفاريـة كوئــــه). ....... وقول الطحـاوي وبـقولهما نأخذ يدل على أنه المذهبـ (حاشية الطحطاوي على المراقي ص: ٩٣، كتاب الصلوة، طبع مير محمد). وأوَّل وقت المغرب منه أي من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوي. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٩٥)، ولا يجمع بين فرضين في وقت ..... بعذر كسفر ومطر وحمل المروى في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه ... إلخ ـ (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٩) ـ

تھم نازل نہ ہوتا۔مہمانوں کے اِحترام میں نماز قضا کرنائس طرح جائز ہوسکتا ہے...؟<sup>(۱)</sup>

# تھکاوٹ یانیند کے غلبے کی وجہ ہے نماز قضا کرنا

سوال:...کوئی شخص تھکاوٹ یا نیند کے غلبے سے نماز قضا کر کے پڑھتا ہے، کیا بید دونوں چیزیں عذر میں شامل ہوں گی یا بندہ

جواب:...اگر بھی اتفا قا آئکھ لگ گئی، سویارہ گیااورآئکھ بیں کھلی تب تو گنهگار نہیں، اورا گرستی اور تساہل کی وجہ ہے نماز قضا کردیتا ہے، یانماز کے وقت سوتے رہنے کامعمول بنائیتا ہے،تو گنا ہگار ہے۔<sup>(r)</sup>

# اگرفرض دوباره پڑھے جائیں توبعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں

سوال:...اگرامام سے جماعت کے دوران غلطی ہوجائے ،اس غلطی کا حساس اس وفت ہو جب فرض نماز کے بعد کی سنتیں اورنفلیں بھی پڑھی جا چکی ہیں ،تو دوبارہ فرض پڑھانے کے ، بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھنا پڑیں گے یانہیں؟

جواب:...بعد کی سنتیں فرض کے تابع ہیں ،اگر سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز سیجے نہیں ہوئی تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا کیں'' البتہ وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔''

### صاحبِ ترتیب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت

سوال:...اگرصاحبِ ترتیب کی نمازِ ظهر قضا ہوئی ،عصر کے دفت وہ معجد میں آیا تو عصر کی جماعت ہور ہی تھی ،تو کیااب وہ عصر جماعت کے ساتھ اوا کرے یا پہلے ظہر قضا پڑھے؟

جواب:...صاحب ِترتیب کوپہلےظہر پڑھنی چاہئے ،خواہ عصر کی جماعت نیل سکے۔<sup>(۵)</sup>

 (١) لا خلاف ان صلاة الخوف كانت مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعده فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالىٰ بقيت مشروعة وهو الصحيح هكذا في الزاد . . .إلخ. (فتاويٰ عالگميري ج: ١ ص:٥٣ ١ ، الباب العشرون فى صلاة الخوف، كتاب الصلوة). تَفْصِل كَ لِنَهُ وَيَكِيمَ: أبوداؤد ج: ١ ص: ١٤٣، كتـاب الـصلوة، باب صلوة الخوف، طبع ایچ ایم سعید کراچی.

(٢) والتأخير بلاعذر كبيرة. (حاشية طحطاوي على المراقى ص: ٢٣٩). من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١ وكذا في الفتح ج: ١ ص:٣٢٧).

(٣) فلا تجوز قبل العشاء لأنها تبع للعشاء فلا تجوز قبلها كسنة العشاء .... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨).

 من صلى العشاء على غير وضوء وهو لا يعلم ثم توضأ فأوتر ثم تذكر اعاد صلوة العشاء بالإتفاق ولا يعيد الوتر ... إلخـ (البندائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٥٢ فصل وأما بيان وقته، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) . ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها لزومًا على صلاة الوقت فلو عكس لم تجز الوقتية ولزمه إعادتها. (اللباب في شرح الكتاب ص: ٩ ٩ ، بـاب قضاء الفوائت). الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السواجي. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٢١).

### صاحب ترتيب كي نماز

سوال:...ایک سوال کے" صاحبِ ترتیب قضا پہلے پڑھے یا فرض جماعت کے ساتھ جو کہ ہورہی تھی وہ پڑھے" آپ نے فرمایا قضا پہلے پڑھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:" جب جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی اور نماز نہیں سوائے فرض کے" تو پھر کس دلیل کی بنیاد پرآپ نے جماعت کی نماز کے بجائے بلا جماعت نماز پڑھنے کی تلقین کی؟

جواب:...صاحبِ ترتیب کے ذمہ جونمازے وہ بھی تو فرض ہے، اس لئے پہلے وہ ادا کرے گا۔ <sup>(1)</sup>

# قضانمازکس وفت پڑھنی ناجائزہے؟

سوال:...قضا نماز کون ہے وقت میں پڑھنی جائز نہیں؟ کیاعصر کی جماعت کے بعد قضا نماز ہوجاتی ہے؟ کیونکہ میںعصر کے بعد بھی قضانماز پڑھتا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے منع کیا ہے کہ عصر کی جماعت کے بعد قضانماز نہیں ہوتی۔

جواب: ...تین اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ، نہ قضا ، نہ فل:

ا:... سورج طلوع ہونے کے وقت، یہاں تک کہ سورج بلند ہوجائے اُور دُھوپ کی زردی جاتی رہے۔

۲:..غروب سے پہلے جب سورج کی دُھوپ زردہوجائے ،اس وقت سے لے کرغروب تک، (البتہ اگراس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہوتواس وقت بھی پڑھ لینا ضروری ہے ،نماز کا قضا کر دینا جا ئزنہیں )۔

٣:..نصف النهار کے وقت ، يہاں تک كەسورج ڈھل جائے۔ <sup>(1)</sup>

ان تین اوقات میں تو کوئی نماز بھی جائز نہیں ، ان کے علاوہ تین اوقات ہیں جن میں نفل نماز جائز نہیں ، قضا نماز اور سجدہُ تلاوت کی اجازت ہے : (۳)

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشینمبر۵ ملاحظه مور

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تبطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رجامع ترمذى ج: ١ ص: ٢٠٠، طبع سعيد) لأوقات التي يكره فيها الصلوة خمسة، ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض، وذلك عند طلوع الشمس ووقت الزوال وعند غرب الشمس إلا عصر يومه فإنها لا يكره عند غروب الشمس (فتاوي تاتار خانية ج: ١ ص: ٢٠٠٠، كتاب الصلوة، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٣) قال رضى الله عنه: وعن التنفل بعد صلوة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب الصلوة، طبع بيروت دار الكتب العلمية). وبعد صلاة فجر وصلاة عصر ...... لا يكره قضاء فائتة ولو وترًا أو سجدة تلاوة أو صلوة جنازة. (درمختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤٥).

ا:... شبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلےصرف سنت فجر پڑھی جاتی ہے،اس کےعلاوہ کو کی نفلی نماز اس وقت جائز نہیں۔ ''' ۲:... فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک۔ '''

۳:..عصر کی نماز کے بعد غروب ( ہے پہلے دُھوپ زرد ہونے ) تک۔ <sup>(۳)</sup>

ان تین اوقات میں نوافل کی اجازت نہیں ، نہ تجیۃ المسجد ، نہ تجیۃ الوضو ، نہ دوگا نۂ طواف ۔ البیتہ قضانماز ان اوقات میں جائز ہے ، لیکن پیضروری ہے کہ ان اوقات میں قضانماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، بلکہ تنہائی میں پڑھے۔ <sup>(۵)</sup>

### قضانمازیں گھر میں پڑھی جائیں یامسجد میں؟

سوال:... میں نے کسی مستند کتاب شاید بہتی زیور میں پڑھاتھا کہ قضا نمازوں کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے، مبحد میں قضا نماز پڑھنے کومنع کیا گیاہے، ہمارے ایک عزیز اپنی اگلی پچپلی تمام نمازیں جو قضا ہوگئی تھیں مبحد میں ادا کررہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ قضا نمازیں گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، وہ یہ بات نہیں مانتے ،اور کہتے ہیں کہ قضا نمازان کے علم کے مطابق مسجد میں پڑھنا وُرست ہے۔ اس سلسلے میں کتاب وسنت کی رہنمائی میں ہماری مدوفر ما نمیں، میں نوازش ہوگی۔

جواب:..مبحد میں بھی قضانماز وں کا پڑھنا جائز ہے،مگرلوگوں کو بیہ پنۃ نہ چلے کہ بیقضانمازیں پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے،اور گناہ کااظہار بھی گناہ ہے۔ (۲)

# جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قضانماز پڑھنا

سوال:... فجر کی اُ ذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں آ دھ گھنٹہ باقی تھا، میں نے گزشتہ رات عشاء کی نماز جو قضا ہوگئ تھی چارفرض اور تین وٹر قضا پڑھ لئے ، بعد میں فجر کی سنتیں ادا کیں۔ایک صاحب میرے برابر بیٹھے ہوئے فر مانے لگے کہ صبح صادق

(۱ تا ۳) ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا كلوة بعد الصبح إلّا ركعتين ...... ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه الشيخان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ۱ و ۱ ، فصل في الأوقات المكروهة، وأيضًا تبيين الحقائق ج: ۱ ص: ٢٣٣، طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في البحر الرائق ج: ۱ ص: ٣٣٨، طبع رشيدية، مبسوط ج: ۱ ص: ٢٠١، باب مواقيت الصلوة).

(٣) والأوقات الشلاشة المذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي
الوضوء وتحية المسجد والسنن والرواتب ... إلخ. (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١).

(۵) ولا يقضى الفوائت في المسجد وإنما يقضيها في بيته كذا في الوجيز لكردي. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١٢٥)
 كتاب الصلوة، الباب الحادي عشر، طبع رشيدية).

(٢) وفي الدر المختار: وينبغى أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها، وفي الشامية (قوله وينبغى الخ) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها ... إلخ درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٧٥، مطلب إذا أسلم المرتد هل تعود حسنته أم لا).

کے بعد سے صرف فجر کی سنتیں اور فرض پڑھتے ہیں ، دُوسری کوئی نمازنہیں پڑھتے۔جبکہ میری معلومات کے مطابق قضا نماز سوائے مکروہ وقت کے ہروقت پڑھی جاسکتی ہے ،مہر بانی فر ماکر میری رہنمائی فر ما . ئیں۔

جواب:...آپ کی معلومات سیح ہیں، قضا نماز پڑھنا جائز ہے،لیکن لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھنا سیح نہیں، کیونکہ یہ بھی اِظہارِ گناہ کی ایک شکل ہے۔

# قضانمازيں پنج وقتة نماز وں ہے قبل وبعد پڑھنا

سوال:...میری بہت ی نمازیں فرض اوروتر قضا ہوگئی ہیں (تعداد معلوم نہیں) میں روزانہ پانچوں وقت کی نمازوں سے قبل اور بعد میں بھی اپنی قضانمازیں اوا کررہا ہوں ،مثلاً :عصر کی اَ ذان کے بعد مسجد میں جا کرپہلے ہم رکعت نماز فرض عصر قضا پڑھتا ہوں ،بعد میں إمام کے ساتھ نمازعصرا واکرتا ہوں ،کیااییا کرنا دُرست ہے؟ رہنمائی فرمائے۔

جواب:...دُرست ہے،مگرلوگوں کو پتانہیں چلنا جا ہے کہ قضا نمازیں پڑھ رہاہے۔<sup>(۲)</sup>

#### فجر کی سنت بھی قضا کرے گا

سوال:...اگرمنج اُٹھنے میں دیر ہوجائے اور فجر کی نماز جاتی رہےتو کیا سورج نکلنے کے بعد فرض نماز کی قضا کے ساتھ سنت کی بھی قضایۂ ھنی ہوگی؟

جواب:...اگرخدانخواستہ فجر کی نمازے پہلے سورج نکل آئے تواشراق کے وقت سے پہلے سنتیں پڑھی جا کیں اور پھرفرض پڑھے جا کیں۔

# قضانماز کی جماعت ہوسکتی ہے

سوال:...قضانماز کی جماعت ہو<sup>سک</sup>تی ہے؟

جواب:...اگر چندافرادگی ایک ہی وفت کی نماز قضا ہوگئی ہوتو ان کو جماعت کے ساتھ اداکر نی جائے ،لیلۃ التعریس کا اقعہ مشہور ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ

<sup>(</sup>۱) وفي شرح التنوير وينبغي ان لا يطلع غيره على قضاءه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (شامي ج: ۲ ص: ۷۷). وفياً شلامية: (قوله وينبغي) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها. (أيضًا حواله بالا).

<sup>(</sup>t) والم بالا-

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتى الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ٢ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

جا کراَ ذان وا قامت کے ساتھ جماعت کرائی۔ نماز کے قضا ہونے کا بیوا تنہ جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوغیرا ختیاری طور پر پیش آیا، اس سے اُمت کوقضا نماز کے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ <sup>(۱)</sup>

# قضائے عمری کے اداکرنے کے ستے تسخوں کی تر دید

سوال: ... بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن قبضا ئے عمری کی نماز پڑھنی جاہتے ، وہ اس طرح کہ جمعہ کے وقت دو رکعت قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پورے سال کی نمازیں اوا ہو جاتی ہیں ، کیا ہیں گئے ہے؟ جواب: ... لا حول و لا قوۃ الا ہاللہ! سوال میں جوبعض لوگوں کا خیال ذکر کیا گیا ہے ، ہالکل غلط ہے ، اور اس میں تین غلطہاں ہیں:

اوّل:...شریعت میں'' قضائے عمری'' کی کوئی اصطلاح نہیں ،شریعت کا حکم توبیہ ہے کہ مسلمان کونماز قضا بی نہیں کرئی جا ہے'، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جومحض ایک فرض جان ہو جھ کرقضا کردے ،اللّٰہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ <sup>(1)</sup>

دوم:... بیکہ جو مخص غفلت وکوتا ہی کی وجہ سے نماز کا تارک رہا، پھراس نے تو بہ کر لی اور عبد کیا کہ وہ کو کی نماز قضانہیں کرے گا، تب بھی گزشته نمازیں اس کے ذمہ باتی رہیں گی، اوران کا قضا کرنااس پرلازم ہوگا،" اورا گرزندگی میں اپنی نمازیں پوری نہیں کرے تو مرتے وقت اس کے ذمہ وصیت کرنا ضروری ہوگا کہ اس کے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں ان کا فدیدا داکر دیا جائے ، یہی تھم زکو ۃ ، روز ہ اور جے وغیرہ دیگر فرائض کا ہے، اس قضائے عمری کے تصورے شریعت کا بیسارا نظام ہی باطل ہوجا تا ہے۔ (")

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى آدركه الكرى غرس وقال لبلال إكلا لنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر فعلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلهم إستيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اى بلال! فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك، قال: اقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال: من نسى الصلوة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلوة لذكرى. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢١، ٢١، كتاب الصلوة، باب فيه وضلان، طبع قديسى

(۲) وعن أبى الـدرداء رضى الله عنه قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت ...... ولا تترك صلوة مكتوبة متعمدًا فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة. (مشكوة ص: ۵، كتاب الصلوة، الفصل الثالث).

(٣) والتأخير بلا عدر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك ...... وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت والوقتية لزوم القضاء (حاشيه طحطاوي ص: ٢٣٩)، كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها سواءً ترك عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم وسواءً كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. (فتاوي عالمگيري ج: اص: ١٢ الباب الحادي عشر، قضاء الفوائت).

(٣) ولزم عليه الوصية بما قدر عليه ..... وبقى بذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة ظهار والموسية بالحج والصدقة المنذورة ..... لصوم كل يوم ..... وكذا يحرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر لأنه فرض عملى عند الإمام (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص:٢٣٨).

سوم: کی فضیلت کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ بغیر وتی الہی کے کسی چیز کی فضیلت اوراس کا ثواب معلوم نہیں ہوسکتا۔ ماہ رجب کی نماز اورروز وں کے بارے میں ،ای طرح جمعۃ الوداع کی نماز اورروز ب کے بارے میں ،وفضائل بیان کئے جاتے ہیں ،یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ،اس لئے ان فضائل کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔شریعت کا مسئلہ توبیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کردے تو ساری عمر کی نفلی عبادت بھی اس ایک فرض کی تلافی نہیں کرسکتی ،اور یہاں یہ مہمل بات بتائی جاتی ہے کہ دور کعت نفل نماز سے ساری عمر کے فرض ادا ہوجاتے ہیں۔ (۱)

# جا گنے کی را توں میں نوافل کے بجائے قضانمازیں پڑھنا

سوال:...کیابہت می قضانمازیں جلدادائیگی کے لحاظ سے جاگئے گی راتوں میں نفل کے بدلے پڑھی جاسکتی ہیں؟ اور کیا یہ قضانمازیں بجائے نوافل کے جمعہ کے دوران خانۂ کعبہاور مجدِ نبوی میں ادا کی جاسکتی ہیں؟

جواب:...قضا نماز جس وفت بھی پڑھی جائے ادا ہوجائے گی، جس شخص کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کونوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنی چاہئیں ،خواہ جاگنے والی راتوں میں پڑھے یا متجدِ نبوی میں یاحرم کمہ میں۔

#### قضانمازیں اداکرنے کے بارے میں ایک غلط روایت

سوال:...آپ کے کالم میں اکثر قضا نماز وں کے بارے میں پڑھا، قضا نماز وں کے بارے میں پچھلے دنوں ایک حدیث نظرے گزری، پیشِ خدمت ہے۔

حضرت على كرتم الله وجهه بيان كرتے ہيں:

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جس شخص كى نمازيں قضا ہوگئى ہوں اور اسے معلوم نہ ہوكہ كتنى نمازيں قضا ہوئى ہیں؟ تواسے جا ہے كہ پیركى رات میں پچاس ركعات نماز پڑھ لے، ہرركعت میں سور ہُ فاتحہ كے بعد سور ہُ إخلاص پڑھے اور فارغ ہوكر دُرود پڑھے، ان ركعات كواللہ تعالی سب قضا نمازوں كا كفاره كرد ب گا، اگر چہوہ ايك سوبرس كى كيوں نہ ہول۔" گا، اگر چہوہ ايك سوبرس كى كيوں نہ ہول۔"

<sup>(</sup>۱) فعلم أن كلا من صلوة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب وصلوة البرائة ليلة النصف من شعبان والصلوة القدر ليلة السابع والعشرون من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ...... وقال الشيخ النووى وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكوتان قبيحتان ..... واما صلوة الليلة القدر فلا ذكر لها بين العلماء أصلا وليس فيها حديث صحيح فهى أولى بالكراهة منهما. (حلبي كبير ص: ٣٣٣، ٣٣٣، تتمات من النوافل).

<sup>(</sup>٢) خير الفتاوي ج: ٢ ص: ٩ ٠ ٩ ، ما يتعلق بقضاء الفوائت.

<sup>(</sup>٣) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

 <sup>(</sup>٣) وفي الحجّة والإشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٥) ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا شامي ج: ٢ ص: ٢٥، باب قضاء الفوائت).

جواب:...گریده بیث لائق اعتاد نبین ، محدثین نے اس کوموضوع - ن من گھڑت کہا ہے۔ قضا نماز وں کا کفارہ یہی ہے کہ نماز قضا کرنے ہے ایک کفارہ یہی ہے کہ نماز قضا کرنے ہے ایک جائے ، اورگز شتة عمر کی قضا شدہ نماز وں کوایک ایک کرکے قضا کیا جائے ۔ قضا صرف فرض اوروتر کی ہے، سنتوں اورنفلوں کی نہیں ۔ (\*)

# جمعة الوداع میں قضائے عمری کے لئے جارر کعات نفل پڑھنا سیجے نہیں

۔ سوال:...اوگوں کا خیال ہے کہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز نے بعد چار رکعت'' قضائے عمری'' کی نیت سے پڑھنی چاہئیں، اوراس طرح چار رکعت نماز پڑھنے ہے تمام عمر کی قضا نمازیں معاف ہوجاتی ہیں، کیابیہ خیال دُرست ہے؟ اس پر تفصیل سے روشنی ڈالئے۔

جواب:... بیه خیال بالکل لغوا در مهمل ہے۔ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کوایک ایک کرکے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' اگر کسی نے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھراگر روزے رکھتا رہے، تب بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہوسکتی۔''(۵)

اں حدیث ہے معلوم ہوا کہ ساری عمر کے نوافل بھی ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے ،اوریہاں چارر کعت نفل (قضائے عمری) کے ذریعہ عمر بحر کے فرائض کوٹر خانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہر حال بیر چارر کعت'' قضائے عمری'' کا نظریہ قطعاً غلط اور خلاف شریعت ہے۔ (۱)

(۱) من قضى صلوة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذالك جابرًا لكل صلوة فاتته في عمره إلى سبيعن سنة باطل قطعًا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئًا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. (الموضوعات الكبير ص:٢٥ ١ ، طبع نور محمد كراچي).

(٢) من ترك صلوته لزمه قضائها ...إلخ. (حلبي كبير ص:٥٢٩). أيضًا: ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك
 الصلاة يجب عليه قضاؤها. (المغنى والشرح الكبير ج:٢ ص: ١٠٩).

(٣) وقيد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر على قول أبى حنيفة ...... والقضاء فرض في الفرض، واجب في الواجب في السُنَّة ... إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت).

(م) أن السُّنَّة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لَا ؟ فنقول وبالله التوفيق: لَا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن سوى ركعتى الفجر انها إذا فاتت عن وقتها لَا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٤).

(۵) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصةٍ ولا مرض
 لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. (ترمذى ج: ١ ص: ٩٥، باب ما جاء في الإفطار متعمدًا).

(٢) إعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل لها للزومها، فمنها القضاء العمرى، حدث ذلك في بلاد الخراسان وأطرافها وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشتة فمنهم من يصلى في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان وإقامة مع الجماعة ويجهرون في الجهرية ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم نويت أن أصلى أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضى، ويعتقدون إنها كفارة لجميع الصلوات الفائنة فما مضى. (مجموعه رسائل لكهنوى ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع إدارة القرآن كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، قضائة كركي شرك حييت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٩، كتاب الصلوة، قضائة كركي شرك حييت المفتى عنه المفتى عنه المحالة المفتى عنه العملونة المفتى عنه المحالة المفتى عنه المحالة المحا

# حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضائمازیں پوری نہیں ہوتیں

سوال:...ایک گناهگاراور تارک صلوٰ قشخص توبه کرلیتا ہے اور قضا نمازیں پڑھنی شروع کردیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جج بیت اللہ کی سعادت عطافر ماتے ہیں، وہ محبر حرام اور محبر نبوی ہیں کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اور فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے، کر بین شریفین میں ایک ایک رکعت کا ہزاروں اور لاکھوں گنا ثواب ہے، کیا اس کی قضا نمازیں ادا ہوگئیں؟ یا اس کو قضا نمازیں جاری رکھنی جا ہئیں؟

جواب:..اس حاجی صاحب کوفرض نمازیں بہرحال قضا کرنا ہوں گی ،حرم مکہ میں جونماز پڑھی جائے اس پرلا کھ در ہے کا ثواب ملتاہے ،مگروہ ایک ہی نماز ہوگی ، پنہیں کہ وہ نماز لا کھنماز وں کے قائم مقام مجھی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

# قضانماز كعبه شريف ميس كس طرح يرهيس؟

سوال:...قضانماز کے بارے میں آپ نے فر مایا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، یہاں تو حرم پاک میں چوہیں گھنٹے آ دمی موجود ہوتے ہیں ،تو کہاں پڑھیں؟

جواب:...جہاں نماز پڑھی ہووہاں ہے اُٹھ کر دُوسری جگہ جاکر پڑھ لیں ، دیکھنے والوں کومعلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ اداپڑھ رہے ہیں یا قضا۔

# بیت المقدس یارمضان میں ایک قضانماز ایک بی شار ہوگی

سوال:...حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں فرض نماز کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع کی و فضیلت اور بھی زیادہ ہے، تو کیا وہ مخص جس کی بہت ہی نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ رمضان المبارک کے دن ایک نماز قضا کر ہے تو بیصرف آیے ، ہی قضا نماز مجھی جائے گی بیاستر کے برابر؟ اور ان کے قائم مقام ہو گی؟ ایک مولا ناکا کہنا ہے کہ جس کی بہت ہی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ بیت المقدس میں جاکرایک نماز پڑھ لے تو اس کی تمام نمازیں ادا ہوگئیں، کیونکہ مقصد تو نمازے ثواب حاصل ہے، اور وہ یہاں حاصل ہوجا تا ہے، تو یہی بات رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کے دن بھی ہے۔

جواب: ... یضیح ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کا ثواب سر گناماتا ہے، لیکن اس سے یہ قیاس کر لینا کہ رمضان میں قضا کی ہوئی ایک نماز سے قضا شدہ سرنمازیں ادا ہوجا ئیں گی، بالکل غلط ہے۔ ایک مالک اعلان کردے کہ جولوگ فلال دن کام پر آئیں گے ان کوستر گنا اُجرت دی جائے گی، تواس کے یہ معنی بھی نہیں سمجھے جائیں گے کہ ایک دن کام کرنے کے بعد اب سترون کی چھٹی ہوگ ۔ یا یہ کہ بیا ایک دن ستر دنوں کے کام کے قائم مقام تصور کیا جائے گا، ظاہر ہے کہ ایسا سمجھے والا احمق ہوگا۔ الغرض کی عمل پر زائد مزدوری ملنا اور بات ہے، اور اس عمل کا کئی دن کے مل کے قائم مقام ہوجانا وُ وسری بات ہے۔ رمضان المبارک میں ادا کئے گئے

<sup>(</sup>١) خير الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٠٠، ما يتعلق بقضاء الفوائت.

نیک اندال پرستر گذا جرو دو اب ملتا ہے، مگرینہیں کہ اس مبارک مہینے میں ایک فرض اوا کرنے سے ستر فرض نمٹ جائیں گے۔اور جس مولوی صاحب نے بیت المقدی میں ایک نماز پڑھنے کو بہت ی قضا شدہ نماز وں کے قائم مقام بنایا، اس نے بھی بہت غلط بات کہی ، مجدحرام، مجد نبوی اور بیت المقدی میں نماز وں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، مگرینہیں کہ ایک نماز بہت می نماز وں کے قائم مقام ہوجائے۔ بیت المقدی میں نماز کامشورہ مولوی صاحب نے شایداس لئے دیا کہ وہ آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے،اور وہاں پہنچنا ممکن نہیں، ورنہ بیت المقدی سے جرم نبوی اور حرم نبوی سے حرم کھیہ میں نماز پڑھنا اضل ہے۔ (۱)

#### ٢ ٢ ررمضان اور قضائے عمری

سوال:...سناہے کہ ۲۷ ررمضان المبارک کی رات کو ۱۳ نفل نماز قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، آیا ہیچے ہے یانہیں؟ جواب:...شریعتِ مطہرہ میں قرآن وحدیث ہے کوئی ایسا قانون ثابت نہیں کہ ۲۷ ررمضان المبارک یا اور کسی دن ۱۲ رکعات یا ۴ رکعات پڑھنے سے عمر بھر کی قضانماز وں کا کفارہ ہوجائے ،ایسی نی سنائی باتوں پریقین نہ کیا کریں۔ (۲)

# اگرقضانمازین ذمه ہوں تو کیا تہجر نہیں پڑھ سکتے ؟

سوال:... مجھے کی سے بیمعلوم ہوا کہ تہجدائ وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ قضائے عمری اوانہیں ہوئی ہو، کیا یہ صحیح ہے؟

جواب :...غالبًاان صاحب كامطلب يه موگا كه نوافل كے بجائے قضاشدہ نمازيں اداكى جائيں ، ورنه تنجد پڑھنا جائز ہے۔

(۱) فعلم ان كلا من صلوة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب وصلوة البرائة ليلة النصف من شعبان وصلوة القدر ليلة السابع والعشريين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ...... ولا ينبغى ان يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل كل هذا التكلف لاقامة أمر مكروه ..... قال أبو محمد عزالدين بن عبدالسلام المقدسي لم يكن ببيت المقدس قط صلوة الرغائب في رجب ولا صلوة نصف شعبان فحدث في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بابن الحي وكان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فاحرم خلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع في الحا ختم إلا وهو جماعة كثيرة ثم جاء في العام القابل فصله معه خلق كثير وانتشرت في المسجد الأقصى وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت إلى يومنا هذا ... إلخ. رحلبي كبير ص ٣٣٣، تتمات من النوافل).

(٢) فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ....... وصلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... الخ رحلبي كبير ص: ٣٣٢). إعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للزومها ..... فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم أصل للزومها ... فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشبة، فمنهم من يصلي في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاء بأذان وإقامة مع الجماعة، ويجهرون في الجهرية، ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم: نويت أن أصلي أربع ركعات مفروضة قضاء لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضى، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فما مضى. (مجموعه رسائل لكهنوي، رساله: ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج: ٢ ص: ٣٨٩، كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٣).

(٣) وفي الحجة والإشتغال بالفوانت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢٥). الإشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المفروضة. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠)، باب قضاء الفوائت، طبع سعيد).

#### قضانمازوں کے ہوتے ہوئے تہجد،اَوّا بین وغیرہ پڑھنا

سوال:...میرے ذمے بہت ی قضا نمازیں ہیں، میں ان کونفل نماز وں کی جگہ ادا کررہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں قضا نماز وں کو پورا کئے بغیرنماز اُوّا بین اور تہجد پڑھ سکتا ہوں؟

. جواب:...آپ کے لئے بہتر میہ ہے کہ تبجداوراً وّابین کے نوافل کی جگہ قضا نمازیں پوری کریں۔<sup>(۱)</sup>

كئى قضانمازوں كى جگەصلۈ ة التبيح پڑھنا

سوال:...اگرکسی شخص پرکئی قضانمازیں ہوں تو کیاوہ صلاق الشبیح پڑھ کران سب کواُ دا کرسکتا ہے؟ جواب:...صلاق الشبیح نفل نماز ہے،اورنفل نماز فرض کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ (۱)

كيا قضائے عمري ميں سورة كے بجائے تين دفعه ' سبحان الله' براھ لينا كافي ہے؟

سوال:...میں نے ساہے کہا گر کسی شخص کوعمر بھر کی قضا نمازیں بیعنی قضاالعمری پڑھنی ہوں تو وہ قیام میں سورۂ فاتحہاوراس کے ساتھ ملائی جانے والی سورت کی بجائے تین مرتبہ'' سبحان اللّٰہ'' پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:...غلط ہے،نماز میں سور ہُ فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ چھوٹی سورۃ ملانا (یا تین چھوٹی آیتیں)واجب ہے،اس کو چھوڑنے ہے نمازنہیں ہوگی۔ (۳)

### کیا خانهٔ کعبہ میں قضانماز کا ثواب سوکے برابر ہوگا؟

سوال:...کہاجا تا ہے کہ خانۂ کعبہ میں پڑھی ہوئی ایک رکعت کا ثواب سورکعتوں کے برابر ملے گا،تو کیاا گرقضا نمازیں خانۂ کعبہ میں پڑھی جائیں توایک رکعت سورکعت کے برابر ہوجائے گی؟

جواب:... ثواب سونماز وں کا ہوگا، مگرنماز ایک ہی ہوگی ،اس لئے ایک قضا نماز سوقضا نماز وں کے قائم مقام نہیں ہوگی۔<sup>(۳)</sup>

# قضاشده كئى نمازي ايك ساتھ پڑھنا

سوال:...کوئی آ دمی اگر پانچ وقت کا نمازی ہواورا گرجس آ دمی ہے بھی کسی مصروفیت کے تحت نماز حچھوٹ جاتی ہے، پھروہ چاہے کہ میں عشاء میں سب نماز ایک ساتھ پڑھلوں تو وہ مخص ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) والإشتغال بالفوانت أولئي وأهم من النوافل ... إلخ . (عالمگيري ج: ١ ص ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضائها ...... سواء كانت كثيرة أو قليلة ـ (فتاوي هندية ج: ا ص: ١٢١، وكذا في حاشية الطحطاوي على المراقى الفلاح ص: ١٣٩) ـ

<sup>(</sup>٣) يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث آيات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥، الباب الدابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٩) والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص ١٠١١) ـ

جواب:..مصروفیت کے تحت نماز کا قضا کر دینا بڑا ہی سخت گناہ ہے،اس سے توبہ کرنی چاہئے ،ایک مسلمان کے لئے نماز سے زیادہ اہم مصروفیت کون می ہوشتی ہے؟ جس کی وجہ سے وہ نماز کوچھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال قضاشدہ نماز وں کو جب بھی موقع ملے اوا کر لینا چاہئے ،بشرطیکہ وقت مکر وہ نہ ہو،قضاشدہ کئی نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ (۱)

#### قضانمازوں کا فدیہ کب اور کتناا دا کیا جائے؟

سوال:...اگرایک نماز قضاہ وجائے تواس کا فدید آئے ہے مرقبہ سکے کے حساب سے کس مقدار میں اواہوگا؟
جواب:...زندگی میں تو نماز کا فدید اوانہیں کیا جاسکتا، بلکہ قضاشدہ نماز وں کواوا کرنا ہی لازم ہے، البتۃ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرجائے کہ اس کے ذمہ قضا نمازیں ہوں تو ہر نماز کا فدید صد قد نفطر کی مقدار اوا کیا جائے ۔صد قد نفطر کی مقدار قریبا دوسیر غلہ ہے، فدید اوا کرنے کے دن کی قیمت کا عقبار ہے، اس ون غلے کی جو قیمت ہواس کے حساب سے فدید اوا کیا جائے ، اور چونکہ وترایک مستقل نماز ہے، اس لئے دن رات کی خمازیں ہوتی ہیں، اور قضاہ وجانے کی صورت میں ایک دن رات کی نمازوں پر چھصد قے لازم ہیں، میت نے اگر اس کی وصیت کی ہوت تو تہائی مال سے بیفدید اوا کرنا واجب ہے، اور اگر وصیت نہ کی ہوتو وارثوں کے ذمہ واجب نہیں، البتہ تمام وارث عاقل وبالغ ہوں اور وہ اپنی خوثی سے فدید اوا کردیں تو تو قع ہے کہ میت کا بو جھ اُتر جائے گا۔ (۲)

### نماز کافدیکس طرح ادا کیاجائے؟

سوال:...ہماری ایک عزیزہ عرصہ تین مہینے بخت بیمار ہی ،جس کی وجہ سے انتقال بھی ہو گیا ،اب جواس عرصے میں ان کی نمازیں قضا ہو گئیں ،ان کا کیا فدیدا دا کیا جائے ؟

جواب:...ہرنماز کے بدلے صدقہ نظر کی مقدار فدیہ ہے، اور ور مستقل نماز ہے، اس لئے ہردن کے چھ فدیے ہوئے، یہ فدیہ اگرکوئی شخص اپنے مال سے اداکر بے تو ٹھیک ہے، اور اگر مرحومہ کے ترکے میں سے اداکر نا ہوتو اس کے لئے بیشرط ہے کہ سب وارث بالغ اور حاضر ہول اور وہ خوشی سے اس کی اجازت وے دیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرحومہ نے فدیہ اداکرنے کی وصیت نہ کی ہو، اگر وصیت کی ہوتو اس کے تہائی ترکہ سے تو وارثوں کی رضا مندی کے بغیر فدیہ اداکیا جائے گا، اور تہائی مال سے زائد فدیہ ہوتو

 <sup>(</sup>١) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب
 فإنه لا تجوز الصلوة في هذه الأوقات. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۲) إذا مات الرجل وعليه صلوة فائتة فأوصلى بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ............ وفى فتاوى المحجة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثه وجوز ... إلخ وفتاوى هندية ج: اص: ١٢٥). (قوله وعليه صلوات فائتة) أى بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء فليزمه الإيصاء .......... (قوله: نصف صاع من البر) أو أو من دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهى أفضل عندنا لإسرارها بسد حاجة الفقير ......... (قوله وكذا حكم الوتر) لأنه فوض عملى خلافًا لهما (قوله وإنما يعطى من ثلث ماله) فلو زادت الوصية على الثلث لا يلزم الولى إخراج الزائد إلا باجازة الورثة رد الحتار ج: ٢ ص: ١٢٥، ٣٢، باب قضاء الفوائت، طبع سعيد).

اس کے لئے وہی شرط ہے جواُو پر کھی گئی ہے۔ (۱)

#### قضانمازوں كافدىيادا كرنے كاطريقه

سوال:...ميّت كے قضانماز وں ،روز وں كا فدىيا داكرنے كا كوئى طريقة ثابت ہے؟

جواب:...شری حکم بیہ کے نماز اور روزے کو قضائی نہ کیا جائے ،اگر خدانخواستہ قضا ہوجا ئیں تو ان کوفوراً ادا کیا جائے ،اور اگر خدانخواستہ ادا بھی نہ کرسکا تو وصیت کرکے جائے کہ میرے ذے اتنی نمازیں اور اتنے روزے ہیں ان کا فدیدادا کیا جائے۔اس صورت میں وارثوں کے ذمے لازم ہوگا کہ تہائی مال ہے اس کا فدیدادا کریں۔

# یا نج نمازوں سے زیادہ ہے ہوش رہ کرفوت ہونے والے کی نمازوں کا فدید ویناہوگا

سوال:...ایک شخص کودِل کا دورہ پڑا جو کہ بعد میں جان لیوا ثابت ہوا، دِل کے عارضے کے دوران دردوکرب کی کیفیت میں چند نمازیں اس سے فوت ہوئی ہیں، علماء نے کہا ہے کہ ان نمازوں کا مالی فدیدا داکر دوتا کہ مرحوم آخرت کے اعتبار سے بری الذمہ ہوجائے، کیاان نمازوں کا مالی فدید دینا ضروری ہے جبکہ مرحوم نیم ہے ہوش رہا؟

جواب:..اگرہوش وحواس ہاتی تھے تو بینمازیں ان کے ذمے ہیں ،اوران کا فدیدادا کیا جانا چاہئے ،گرچونکہ مرحوم کی طرف سے وصیت نہیں ،اس لئے وارثوں کے ذمے واجب نہیں ،اوراگر ہے ہوش رہے اور بیہ ہوشی پانچ نمازوں سے زیادہ میں رہی تو ب نمازیں معاف ہیں۔

# کیا قضانمازوں کا فدریہ زندگی یاموت کے بعد دیا جاسکتا ہے؟

سوال: ... کیا قضانمازوں کافدید دیا جاسکتا ہے؟ اس مخص کی زندگی میں یااس کی موت کے بعد؟

جواب:...زندگی میں تو نمازوں کا اداکر نافرض ہے، فدید یناضیح نہیں۔ ''مرنے کے بعد دیناضیح ہے، پھراگر وصیت کرکے مراکد میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں، ان کا فدید دیا جائے اور اس کے ترکے کی تہائی میں سے اس فدید کی گنجائش بھی ہو، تو فدید دینا

<sup>(</sup>١) گزشته صفح کا حاشی نمبر۲ ملاحظه سیجئے۔

 <sup>(</sup>۲) ومن مات وعليه صلوات فاوصلي بمال معين يعطى لكفارة صلواته لزم ويعطى لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك وكذا الصوم كل يوم وإنما يلزم تنفيذها من الثلث وإن لم يوص وتبرع به بعض الورثة جاز ـ (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٣٥) ـ

<sup>(</sup>٣) ومن أغمى عليه خمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضى ...... هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:١٣٤). عن عبيدالله بن نافع قال أغمى على عبدالله بن عمر يومًا وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل. كذا في نصب الراية (ج: ١ ص:٥٠٣، إعلاء السنن ج: ١ ص: ١٩١، كتاب الصلوة، باب المغمى عليه، طبع إدارة القرآن، وأيضًا در مختار ج: ٢ ص: ١٠١، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣) وسئل جمير الوبرى وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفانى هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حيٌّ؟ فقال: لا، كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٥)، كتاب الصلاة، الباب الحادى عشر).

واجب ہے، ورنہ واجب نہیں، وارث اگر فدییا داکر دیں تو اُمید ہے کہ قبول ہوگا۔ <sup>(ا</sup>

# والدين كي قضا شده نمازوں كي ادا ئيكي كا طريقه

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی بچاس ساله عمر میں پہلے کی تعیں ساله عمر میں نمازیا بندی سے نہیں پڑھتا ہے ،اورآ خری عمر میں ہیں سال نماز پڑھتا ہے،اوراس مخص کا پچاس سال کی عمر میں انتقال ہوجا تا ہے،تواس کے بدلے میں اس مخص کی اولا دفوت شدہ مخص کے بدلے میں نماز قضا کر علق ہے؟ اورایک روز میں کتنی نمازیں قضاشدہ اواکی جاسکتی ہیں؟

جواب:...آ دمی کسی وُ وسرے کی طرف ہے نہ تو نماز قضا کرسکتا ہے، نہ روز ہ قضا کرسکتا ہے۔ ' جو مخص کسی مرحوم کی جانب ے اس کے ذمے کی نمازیں اور روزے اُتار نا جا ہے ، اس کا طریقہ بیہے کہ نماز وں اور روزے کا فدیدا داکر دے جو کہ صدقہ فطر کے برابر ہے،اس کئے ہرسال کے رمضان کے روزے کے تمیں فدیے ہوئے ،اور ہرنماز کا فدیے بھی صدقہ فطر کے برابر ہے،اورایک دن کی نمازیں وترسمیت چھ ہیں،توایک دن کے چھ فدیے ہوئے ،اگرقمری سال کے تین سوچونسٹھ دن لئے جا کیں توایک سال کے دو ہزار ایک سوچورای (۲۱۸۴) فدیے ہوئے ،اوراگرایک فدید کی قیمت آٹھ روپے فرض کی جائے توایک سال کی نمازوں کے فدیوں کی قیمت ۷۲ ۲۲ اروپے ہوئے ،اوراگرایک فدیے کی قیمت سات روپے لی جائے تو سال بھر کے فدیوں کی قیمت پندرہ ہزار دوسوا ٹھا ی (۱۵۲۸۸)رویے ہوئی۔

#### صبح کی نماز حچھوڑنے والاکب نماز اداکرے؟

سوال:...اگرضج آنکھ دریہ ہے کھلتی ہے اس لئے قضا نماز فجر میں عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہوں ، کیا میرا پیمل درست ہے؟

 إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصلي بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بُرٌ وللوتر نصف صاع، ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥).

 <sup>(</sup>٢) في الملتقط ولو أمر الأب إبنه أن يقضى عنه صلوات وصيام أيام لا يجوز عندنا كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ا ص: ١٢٥). ولا يصبح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميّت ولا يصح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحـد عن أحـد ولَا يـصـلـي أحد عن أحد ولـٰكن يطعم عنه ...... فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلى عن الميت أو يعطيه شيئًا من صلاته أو صومه ليس بشيء وإنما سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٢٣٨، فصل في إسقاط الصوم والصلوة). وإن كان مريضًا وقت الإيجاب ولم يبوأ حتّى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزائد على إجازة الوارث فيعطى لصوم كل يوم طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم؛ من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣٨، فصل في إسقاط

جواب:..غلط ہے،اوّل تو فجر کی نماز قضا کرنا ہی بہت بڑا وبال ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' فجر اورعشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے،اگران کوان کے اجر وثواب کاعلم ہوتا تو ان نماز وں میں ضرور آتے ،خواہ ان کورینگتے ہوئے آنا پڑتا۔''(اس لئے فجر کی نماز کے لئے جاگنے کا پوراا ہتمام کرنا چاہئے۔'')

اگر کسی دن خدانخواسته آنکھ نہ کھلے تو بیدار ہونے کے بعد فورا فجر کی قضا کرلینا چاہئے ،اس کوعشاء کی نماز تک مؤخر کرنا ہے۔

# فجرى نماز قضاكرنے والے كے لئے توجہ طلب تين باتيں

سوال:...ہم رات کودو بجے تک گپشپ لگاتے ہیں اور پھراس کے بعد سوجاتے ہیں، یٹھیک ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں اور پھراس کے بعد سوجاتے ہیں، یٹھیک ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں اور پھر سے فجر کی نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہوں اور صرف دور کعت فرض پڑھتا ہوں، آیا میں جونماز پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ہم گنا ہمگار ہوئے؟

جواب: ... آپ كاس طرز مل پرتين باتيس آپ كى توجه كالن بين:

اوّل:... ہیکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عشاء کے بعد گفتگو کرنے ہے منع فرمایا ہے، البتہ تین صورتیں اس ہے مشکل میں ایک یہ کہ آئی میں گفتگو کریں، تیسرے ہی کہ کچھ ہیں، ایک یہ کہ آدمی مہمان کی دلداری کے لئے اس ہے بات چیت کرے، دُوسرے میاں بیوی آپس میں گفتگو کریں، تیسرے ہی کہ کچھ لوگ سفر میں ہوں اور وہ رات کا شنے کے لئے گفتگو کریں۔ ان تین صورتوں کے علاوہ عشاء کے بعد گفتگو کروہ اور ناپندیدہ ہے۔ مسلمان کے دن بھرکے اعمال کا خاتمہ نیک عمل پر ہونا چاہئے، اور وہ عشاء کی نماز ہے، اس لئے آپ حضرات کورات گئے تک گپ شپ کامعمول چھوڑ و بنا چاہئے، چونکہ آپ کی ہیگپ شپ نماز فجر کے قضا ہونے کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس لئے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس کے آپ کا سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہوتا ہے، اس کے آپ کے کہ کے گفتا ہوئے کی سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ حرام ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہے، اور حرام کا دیکھ کی سبب ہوتا ہے، اس کے آپ کی سبب ہے، اور حرام کا ذریعہ کی سبب ہے، اس کی سبب ہے، اس کے تو کو کینا کے کہ کو کی سبب ہے کو کی سبب ہے کو کو کھنا ہوئے کا سبب ہے، اور حرام کا خرار ہو کی سبب ہے، اس کے تو کی سبب ہے، اس کے تو کی سبب ہے کی سبب ہوتا ہے، اس کے تو کی سبب ہوتا ہے، اس کی کی سبب ہوتا ہے، اس کے تو کی سبب ہوتا ہے، اس کے تو کی سبب ہوتا ہے، اس کی کی کی سبب ہوتا ہے، اس کی کی سبب ہوتا ہے، اس کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کو کی کی کی کی کی کی کی کور

دوم:...آپ فجر کی نماز قضا کردیتے ہیں اور پیرہت ہی بڑا گناہ ہے دُنیا کا کوئی گناہ زنا، چوری، ڈا کہ، وغیرہ وغیرہ فرض

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلوة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢، باب فضائل الصلاة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) وإذا أخر الصلاة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت التذكر إنما هو وقت الفائتة وتأخير الصلاة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في الحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) قوله وكان يكره ...... والحديث بعدها ..... والسمير بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار ... الخد (فتح الباري شرح بخاري ج: ٢ ص: ٢٣).

 <sup>(</sup>٣) (باب السمر مع الأهل والضيف) ..... فيلتحق بالسمر الجائز ...إلخ. (فتح البارى شرح بخارى ص: ٧٦ قبيل
 كتاب الأذان).

نماز قضا کرنے کے برابرنہیں،اس سے تو بہ کرنی جا ہے ۔ خصوصاً فجر کی نماز کی تواور بھی تاکید ہے ، اوراس کو قضا کر دینا اپنے اُوپر بہت ہی بڑاظلم ہے۔

سوم:... پھراگرخدانخواستہ فجر کی نماز قضاہی ہوجائے تو ظہر تک اس کومؤخرنہیں کرنا جاہئے، بلکہ بیدار ہونے کے بعداے پہلی فرصت میں اداکرنا چاہئے۔ ''فجر کی نماز اگر قضاہ و جائے تو زوال سے پہلے سنتوں سمیت قضا کی جاتی ہے، اور زوال کے بعد صرف فرض پڑھے جاتے ہیں۔ '''

# فجر کی نماز قضا کرنے کاوبال اوراُس کا تدارک

سوال:... میں صبح اکثر دیرہے جاگتا ہوں اور جب جاگتا ہوں ای وقت نماز فجر کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اور میں نماز فجر پڑھنیں یا تا۔کیانماز فجر کی قضا اُسی وقت یعن صبح جب جاگ آ جائے پڑھنی چاہئے یا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی ادا کی جاہتی ہے؟ اور اس قضا نماز کی نیت کیسے کی جائے؟

جواب:...نماز کا قضا کرناخصوصا نماز فجر کا قضا کرنابہت ہی ہڑا وہال ہے، اور جینے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لئے اس کا اہتمام ہونا چاہئے کہ فجر کی نماز باجماعت قضانہ ہو۔ رات کوجلدی سویا کریں اور نماز کے وقت جاگئے کا اِنظام کر کے سویا کریں، مثلاً: ٹائم پیس کا اَلارم لگالیا کریں، یا کی کے ذمے لگادیا کریں کہ آپ کو وقت پر جگادیا کرے۔ بہرحال یہ عزم ہونا چاہئے کہ اِن شاء اللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کے باوجود خدانخواستہ بھی نماز قضا ہوجائے تو اس کوفوراً پڑھ لینا چاہئے، جب بھی آئکھ کھلے قضا کرلیں۔ (۵)

(۱) وروى أيضًا: أن إمرأة من بنى إسرائيل جاءت إلى موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين فقالت: يا نبى الله الذنبت ذنبًا عظيمًا وقد تبت إلى الله تعالى، فادع الله لى أن يغفر ذنبى ويتوب على فقال لها موسى: وما ذنبك؟ قالت: يا نبى الله! ونيت وولدت ولدًا وقتلته، فقال لها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخرجى يا فاجرة! لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك. فخرجت من عنده منكسرة القلب، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسى! الرب تعالى يقول لك: لم رددت التائبة؟ يا موسى! أما وجدت شرًا منها؟ قال موسى: يا جبريل! ومن شر منها؟ قال: من ترك الصلاة عامدًا متعمدًا. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٤ ، الكبيرة السابعة والسبعون).

(٢) عن جندب القسرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى صلاة الصبح فهو فى ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشىء يدركه ثم يكبّه على وجهه فى نار جهنم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ١٢) الفصل الأوّل، باب فضائل الصلاة).

(٣) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۲ ملاحظه کیجئے۔

(٣) إذا فاتتامع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط ... إلخ ـ (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٢ ١ ١) ـ

(۵) وإذا أخر الصلوة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٢٣)، من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. (فتح القدير مع الهداية ج: ١ ص: ٣٣٧، باب قضاء الفوائت).

### قصداً نماز قضا کرنا کفر کے بعدسب سے بڑا گناہ ہے

سوال: بیجھے ایک مسئلہ در پیش ہے، وہ یہ کہ میری بہت ی نمازیں قضا ہوئی ہیں، جو میں نے ادائہیں کی ہیں، کیکن میں کیم جنوری • 199ء سے ترتیب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اس دن سے میری جو بھی نماز قضا ہوئی، میں نے اداکر دی۔ یعنی موجودہ سال کے کسی بھی دن کی کوئی بھی نماز میرے ذہے واجب نہیں۔ اب پو چھنا ہے ہے کہ اگر میری کوئی نماز مثلاً نجرکی نماز قضا ہوجائے تو میں پہلے قضا اداکروں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا اداکروں؟ حالانکہ میری اس سے قبل بہت می نمازیں رہی ہوئی ہیں۔

جواب:..نماز کا قصداً قضا کردینا کفر کے بعدسب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے،اس کئے آئندہ نماز قضا کرنے سے پکی تو بہ کی جائے،اورا گرخدانخواستہ غیر اختیاری طور پرنماز قضا ہوجائے،مثلاً: سویارہ جائے یا نماز کا پڑھنایا دندرہے،تواس کو گزشتہ قضا نمازوں میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ اسے فورا اُر نے کا اِہتمام کیا جائے۔ فجر کی نماز کوظہر تک مؤخر کرنا بھی جائز نہیں۔ (۱)

### فجرى نمازظهر كےساتھ پڑھنا

سوال:...میں ظہراورعصر کی نماز تو باجماعت پڑھتا ہوں ،اور فجر کی نماز قضا ظہر کے وقت پڑھتا ہوں۔ جواب:...آپ کوشش کریں کہ ہرنماز وقت پراُ واکریں ، کیونکہ نماز قضا کر دینا بہت بڑا و بال ہے۔ ۲:...اگرنماز قضا ہوجائے تو جتنی جلدی ممکن ہواس کو پڑھ لیا جائے ، دُ وسری نماز کا اِنتظار نہ کیا جائے ، کیونکہ جتنی تاخیر ہوتی جائے گی ، گناہ بڑھتا جائے گا۔

":...اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو پہلے فجر کی نماز پڑھ کرظہر بعد میں پڑھنی چاہئے۔ (۲) فجر کے بعد قضا نماز

سوال:...کیامنج فجر کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی سجدہ جائز ہے کہ نہیں؟ مثلاً: ہم نے فجر کے فرض پڑھ لئے ہیں،اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سجدہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...نمازِ فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نفل نماز جائز نہیں، قضا نماز اور سجد ہُ تلاوت جائز ہے، مگر قضا نماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، تنہائی میں پڑھی جائے۔ (۳)

(۱) وإذا أخر الصالوة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۳ ۱)، والتأخير بالا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة. (حاشية الطحطاوى ص: ۱۳۹)، وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أوصانى خليلى أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلوة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه الذمة. (مشكوة ج: ۱ ص: ۵۹، كتاب الصلوة، الفصل الثالث).

(٢) وإذا أخر الصلاة الفائنة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت).

(٣) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لا الفرائض فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة
 ...... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ... إلخ (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

### نماز قضا کرنے کے گناہ پر اِشکال اوراس کا جواب

سوال:...آپ کا کالم'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'' مورخہ ۱۵مری بروزِ جمعہ میرے سامنے ہے، اس میں چند مسائل ایسے مرقوم ہیں جومیرے سامنے ہے، اس میں چند مسائل ایسے مرقوم ہیں جومیرے خیال میں آپ نے کئی اور ہے کتھوا کراَ خبار کو بھجوا دیئے ہیں ، اور بیکسی مبتدی کا جواب ہے، آپ بھی ایسا جواب جو کہ مہم اور غیر واضح اور مشکوک ہو، اُخبار میں شائع نہیں کراسکتے۔ ملاحظہ فرما ہے ایک سوال نمازِ فجر سے متعلق کیا گیا اور جواب یوں دِیا گیا:'' نماز کا قضا کرنا خصوصاً نمازِ فجر کا قضا کرنا بہت ہی بڑا و بال ہے، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں ، ان میں نماز قضا کرنے ہے بڑا کوئی گناہ نہیں۔''

خط کشیدہ جملہ بیٹا بت کرتا ہے کہ زنا، شرک ، سود، شراب خوری بیسب مبلکے گناہ ہیں، یعنی ان گنا ہوں پر جوحد جاری کی جاتی ہے، وہ قضا نماز کی بہنبت کم ہے، حالانکہ مندر جدمحولہ شخص تارک ِنماز اِستمراری نہیں بلکہ اِضطراری طور پر فجر کی قضا کا مرتکب ہے۔ جواب:... آنجناب کے گرامی نامے سے خوب خوب مخطوظ ہوا۔ جن دو جوابوں پر آنجناب نے تنقید فر مائی ہے، وہ کسی اور کے قلم سے نہیں ، ایسے غیر ذمہ دارانہ جواب ای ظلوم وجول کے ہوسکتے ہیں۔

کٹکا تو مجھے بھی تھا کہ کوئی اس پر تنقید ضرور کرے گا الیکن کسی نے کی نہیں ، بیشرف آنجناب کو حاصل ہوا ،اب دووضاحتیں س کیجئے۔

اوّل:... بیکہ میری گفتگو اِضطراری طور پرنماز قضا ہوجائے کے بارے میں نہیں، بلکہ بااِختیار خودنماز قضا کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ بااِختیار خودنماز قضا کرنے کے بارے میں ہے۔ سوتے کی آنکھ نہ کھنے رہنا، پھر دو بجے کے قریب سونا میں ہے۔ سوتے کی آنکھ نہ کھنا تو غیر اِختیاری چیز ہیں، نہ اِضطراری اور نماز کے لئے اُٹھنے کا کوئی اِہتمام نہ کرنا، جس کے نتیج میں اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہوجاتی ہے، یہ غیر اِختیاری چیز نہیں، نہ اِضطراری ہے، بلکہ یہ اِستمراری اور اِختیاری ہے۔

دوم:... بیر کی جان بوجھ کرنماز قضا کردیناایسائٹلین گناہ ہے کہ قر آن وحدیث میں اس پر کفروشرک اور نفاق کا حکم کیا گیاہے، اور بعض اکابر نے تارک ِ صلوٰۃ پر کفر کا فتو کی صاور فر مایا ہے۔ یہاں شخ ابنِ حجر کمکن کی کتاب'' الزواجرعن اقتراف الکبائز'' ہے ایک اِقتباس نقل کرتا ہوں۔

'' اہل علم نے ، صحابہ اور ان کے بعد کے حضرات میں سے تارک ِ صلاٰ ق کے تفریس اختلاف کیا ہے ، اور بہت ی احادیث پہلے گزر چکی ہیں ، جن میں تارک ِ صلوٰ ق کے کا فر ، مشرک اور خارج از ملت ہونے کی تصریح کی گئی ہے ، اور بید کہ اس سے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہے ، اور بید کہ اس کے ممل اکارت ہوجاتے ہیں ، اور بید کہ اس کا اِیمان نہیں ، (وہ بے دِین اور بول کا ذمہ بری ہے ، اور اس نوعیت کی بہت می تغلیظات گزر چکی ہیں ۔ صحابہ و تا بعین اور بعد کے حضرات کی ایک کثیر جماعت نے ان احادیث کے ظاہر کو لیا ہے ، اور فر مایا ہے کہ جو محض ایک نماز کو جان ہو جھ کر ترک کردے ، یہاں تک کہ اس کا پوراوفت نکل جائے ، وہ کا فر ہوگا کہ اس کا خون بہانا حلال ہوگا ۔ ان حضرات میں : حضرت عراق ، عبدالرحمٰن بن عوف معاذ بن جبل ابو ہریر ہو، ابن مسعود ، ابن عباس ،

جابر بن عبداللہ اللہ الدرداءُ ، اور غیر صحابہ میں : احمد بن طنبلُ ، اسحاق بن راہویہ ، عبداللہ بن مبارک ، عکم بن عیدیہ ، ایوب سختیانی ، ابوداؤد طیالی ، ابو بکر بن ابی شیبہ ، زُہیر بن حرب اور دیگر ا کابر شامل ہیں۔ پس بیتمام اُئمہ اس بات کے قائل ہیں کہ تارک صلوٰۃ کا فر ہے ، اور اس کا خون مباح ہے۔'' (۱)

کیں ہوئیں، جتنی کہ نماد تو بہت ہیں، مگر کسی گناہ پرایسی وعیدیں ہے در ہے وار ذہبیں ہوئیں، جتنی کہ نماز کو جان ہو جھ کر قضا کردینے پر،اور کسی گناہ پر گفر کا فتو کی نہاد کو کا فتو کی نہاد کا برائے گفر کا فتو کی صادر فر مایا ہے۔ اگر ان تمام اُ مور کو پیش نظر رکھ کر میں گناہ پر کا فقو کی نہاد فقرے کو ملاحظ فر مائیں کہ ' جتنے گناہ کبیرہ ہیں،ان میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں' تو جا ہے آ ہاں سے اِ تفاق نہ کریں،لیکن اس کا وزن ضرور محسوں کریں گے ...!

ظہراورعصر کی قضامغرب سے چندمنٹ پہلے پڑھنا

سوال:...اگرنمازعصراورساتھ،ی ظہر کی قضامغرب سے پچھ منٹ قبل اداکر لی جائے تو کیا اُ داہوجائے گی؟ جواب:...اس وقت ظہر کی قضا تو جائز نہیں الیکن ای دن کی عصر غروب تک پڑھ سکتا ہے،اگر چہ تا خیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

#### فجراورعصركے بعد قضانماز پڑھنا

سوال: ... کیا قضانمازعصر، فجر کے بعد پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: ...عصراور فجر کے بعد قضانمازیں پڑھنا جائز ہے،صرف نوافل پڑھنا مکروہ ہے، گرعصر و فجر کے بعد قضانمازیں لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائیں، کیونکہ نماز کا قضا کرنامعصیت ہے،اورمعصیت کا اظہار جائز نہیں۔ (")

# کیا فجر کی قضا ظہر ہے قبل پڑھنی ضروری ہے؟

سوال:...میری صبح کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہوگئی،ظہر کی اُ ذان سے قبل اس فرض نماز کوادانہ کرسکا،ظہر کی اُ ذان

(۱) ومنها إختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة، وقد مرّ في الأحاديث الكثيرة السابقة التصريح بكفره وشركه وخروجه من الملّة وبأنه تبرأ منه ذمة الله ورسوله وبأنه يحبط عمله وبأنه لا دين له وبأنه لا إيمان له وبنحو ذالك من التغليظات وأخذ بظاهرها جماعة كثيرة من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم فقالوا: من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج جميع وقتها كان كافرًا مراق الدم منهم: عمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبوهريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبو الدرداء، ومن غير الصحابة: أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك، والنخعى، والحكم بن عيينة، وأيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، فهؤلًاء الأئمة كلهم قائلون بكفر تارك الصلاة وإباحة دمه. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص:١٣٨)، طبع بيروت).

(٢) وعند إحمرارها إلى أن تغيب إلا عصر يومه ذلك فإنه يجوز أدائه عند الغروب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢).
 (٣) وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب الصلاة،

طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

رم) وفي الدر المختار: وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها، وقال الشامي: قلت والظاهر أن يبغى هنا للوجوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية معصية . . إلخ ـ (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٤).

کے ساتھ مسجد میں پہنچاتو کیااس قضانماز کوظہر کی نمازے پہلے ادا کرسکتا ہوں یا پوری نمازختم ہونے کے بعدادا کروں؟

جواب:..جس کے ذمہ پانچ سے زیادہ قضانمازیں نہ ہوں، پیٹخص صاحبِ ترتیب کہلاتا ہے، اس کے لئے تھم بیہ کہ پہلے قضانماز پڑھے،اس کے بعد وقتی نماز پڑھے، جتی کہ اگر ظہر کی جماعت ہور ہی ہواوراس کے ذمہ فجر کی نماز باقی ہوتو پہلے فجر کی نماز پڑھے خواہ ظہر کی جماعت فوت ہوجائے، اوراگرصاحبِ ترتیب نہ ہوتو قضانماز پہلے بھی پڑھ سکتا ہے،اور بعد میں بھی۔ (")

# ظهر کی نماز کی سنتوں میں قضانماز کی نیت کرنا

سوال:...آپنماز کی عمر قضا کے بارے میں تحریر فرمادیں ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب ہم ظہر کی جار سنتیں پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی عمر قضا فرض کہہ کرنیت باندھ لیں ، اس طرح سنتیں بھی ادا ہوجا ئیں گی اور عمر قضا بھی ادا ہوجائے گی ، کیا یہ طریقہ تھے ہے ؟

جواب:...ظهر کی سنتوں میں قضا نماز کی نیت کرلیناصیح نہیں،مؤکدہ سنتیں الگ ادا کرنا چاہئیں،اور قضا نماز الگ پڑھنی چاہئے ،البتہ غیرمؤکدہ سنتوں اورنفلوں کی جگہ قضا نماز پڑھنی جاہئے۔ (۴)

# سالهاسال کی عشاءاوروتر نمازوں کی قضائس طرح کریں؟

سوال:...اگرگزشته کی سال کی نمازوں کی قضاادا کرنی ہوتو عشاء کے فرضوں کے علاوہ کیاوتر بھی ادا کرنا ضروری ہیں؟اگر ضروری ہےتو کیا ہم پہلے عشاء کے تمام دنوں کے فرض پڑھ لیں،اس کے بعد تمام دنوں کے وتر پڑھ لیں، یا ہرفرض کے ساتھ وتر پڑھیں یا صرف فرض پڑھناہی کافی ہے؟

جواب: ... يهال دومسئك مجه ليناضروري بين:

اوّل:...نمازِ بِنِجُ گانه فرض ہے، اور ورّ واجب ہے، جس طرح فرض کی قضا ضروری ہے، اس طرح ورّ کی قضا بھی ضروری ہے۔

 <sup>(</sup>۱) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستًا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣٥)
 طبع صدف پبلشوز).

 <sup>(</sup>۲) الترتیب بین الفائت والوقتیة مستحق کذا فی الکافی حتی لا یجوز أداء الوقتیة قبل قضاء الفائتة کذا فی محیط
 السرخسی (فتاوی هندیة ج: ۱ ص: ۱۲۱، کتاب الصلاة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) وكثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقط في القضاء ... إلخ. (هندية ج: اص: ٢٣ ١).

 <sup>(</sup>٣) والإشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة وصلوة الضخى وصلوة التسبيح والصلوات التي رويت
 في الأخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٥).

 <sup>(</sup>۵) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۸۲). والقضاء فرض في الفرض،
 وواجب في الواجب ... إلخ (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۲۱، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

دوم:...اگروتر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کوعشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ الگ بھی جب چاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وتر ،عشاء کے تابع نہیں۔ (<sup>()</sup>

### عيدين، وتراور جمعه كي قضا

سوال: بعشاء کی وتریں اگررہ جائیں یا قضا ہوجا ئیں تو بعد میں قضا پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟ اگر قضا نہیں پڑھی جاسکتی ہیں تو اس کا گفارہ کیا ہوگا؟ اگر جمعہ کی نمازنکل جائے تو اس کی بھی قضاا داکی جاسکتی ہے یانہیں؟ میری کوئی تین چار مرتبہ جمعہ کی نمازنکل گئی، تو میں نے بعد میں ان کی قضا پڑھی، اور عید کی نماز بھی قضاا داکی جاسکتی ہے کہ ہیں؟ ویسے عید کی نماز تو بھی نہیں نکلی الیکن شاید بہت ہے لؤگ نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ عیدین کی نمازیں قضا پڑھ کتے ہیں کہ ہیں؟

جواب:...وتر رہ جائیں تواس کی قضائے، جمعہ کی قضانہیں، ''اس لئے اگر جمعہ کی نماز نہ ملے تواس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھی جائے، 'اورعیدین کی نماز کی قضانہیں ، نہاس کا کوئی بدل ہے۔ <sup>(۵)</sup>

# مثانے کے آپریشن کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اوروتر پڑھیں؟

سوال:...میرے مثانے کا آپریشن ہوا ہے، اسپتال میں تمام دن پیشاب آتا رہتا ہے، نمازنہیں پڑھ سکتا، گھر آکر قضا نمازیں پوری آٹھ یوم کی پڑھی تھیں، کسی نے کہا صرف فرض اور ورزوں کی قضا ہے، کیا مجھے فرض اور ورزوں کی بھی قضاا داکرنی چاہتے یا مکمل نمازیں پڑھنی ہوں گی؟

### عشاء کے قضاشدہ فرض ایک نماز کے ساتھ اور دُوسری نماز کے ساتھ پڑھنا

سوال:... بیماری یا کمزوری کی صورت میں اگر عشاء کی قضانماز کے فرض کسی بھی ادانماز کے ساتھ پڑھے جا کیں اور وتر بعد میں کسی بھی دُوسری اَدانماز کے ساتھ پڑھے جا کیں تو کیانماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) كان (الوتر) أصلًا بنفسه في حق الوقت لَا تبعًا للعشاء ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٢، فصل في بيان وقته).

<sup>(</sup>٢) صفحه لحذا حواله بمبر٢\_

<sup>(</sup>٣) وقضاء الجمعة في غير وقتها لا يجوز. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٨ ١ ، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) وحرم لمن لا عذر له صلاة الظهر قبلها أما بعدها فلا يكره. قوله فلا يكره، بل هو فرض عليه لفوات الجمعة. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>۵) وأما بيان وقت أدائها ..... فإن تركها في اليوم الأوّل في عيد الفطر بغير عدر حتى زالت الشمس سقطت أصلًا سواء تركها لعدر أو لغير عدر صلى في اليوم الثاني فإن لم يفعل ففي اليوم الثاني فإن لم يفعل ففي اليوم الثانب في اليوم الثانبي فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٦، فصل في بيان وقت أدائها).

<sup>(</sup>٢) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت).

جواب:...الله نه کرے که آدمی کوالی معذوری یا بیاری ہو کہ اے نماز قضا کرنی پڑے، نماز ہر حال میں خواہ آدمی کیسا ہی معذور ہو، اپنے وقت پراُدا کرنی چاہئے،اور جونماز قضا ہوجائے،اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے اسے ادا کرلیا جائے۔'' وتر اور نفل تہجد کے وقت کے لئے جچھوڑ دیئے اور پھرنہ پڑھے تو ؟

سوال:...اگرعشاء کے تین وتر نماز تہجد کے لئے رکھے جائیں اور آئکھ کھلنے کے باوجود نیند کی وجہ ہے نہ پڑھے، تو پھر کیا بعد میں تین وتر ہی قضا کئے جائیں یا پوری نماز؟

جواب: ... تین وتر واجب ہے، اورا گر کچھٹل بھی ساتھ پڑھ لے تواجھا ہے۔ (۲)

# کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی ظہر دمغرب وغیرہ کی سنتوں کی قضا پڑھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ آیاسنتوں کی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟اگرنہیں تو وہ کونسی نماز کی سنتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت آئی ہے، صدیث وغیرہ میں؟

جواب:...قضا صرف فرضوں اور ور وں کی ہوتی ہے۔ '' سنتوں کی قضانہیں ہوتی ۔'' البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے اور اس کودو پہر سے پہلے پہلے پڑھ لے تو فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کی جائے۔

# اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو ظہر سے پہلے کتنی ،اورظہر کے بعد کتنی پڑھیں؟

سوال:...اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو زوال ہے پہلے اُدا کرنے کی صورت میں دوسنت اور دوفرض قضا پڑھتا ہوں ، اوراگر دیر ہوجائے تو زوال کے بعد ظہرے پہلے صرف دوفرض قضا کرتا ہوں ، کیا ایسا وُرست ہے؟ یعنی وہ سنت کی قضا بھی (زوال ہے پہلے) لازی ہے یانہیں؟ یا اِختیار ہے؟

جواب:...اگرنماز قضا ہوجائے تواس کواؤلین فرصت میں اداکرنے کا تھم ہے'، کیے خیال کہ ظہر کے وقت پڑھ لیں گے، غلط ہے۔ ہے۔ فرض بیجئے اگر ظہرے پہلے آ دمی کی وفات ہوجائے تواس کے ذھے اللہ کا فرض باقی رہا، اس لئے اوّل فرصت میں نماز قضاا داکر نی جائے اور ساتھ سنتیں بھی اداکر لینی چاہئیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۲۱).

<sup>(</sup>٢ و ٣) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ . (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت
 الزوال ثم يسقط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

 <sup>(</sup>۵) وإذا أخر الصلوة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت التذكر إنما هو وقت الفائتة، وتأخير الصلوة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في الحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١).

<sup>(</sup>١) الفِناحاشيةبر ١ صفح بطذا\_

# فجراورظهر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ نیز قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال: ... فجراورظهر کی نماز کب قضاموتی ہے؟ اور قضائس وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟

جواب:... فجر کا وقت طلوع آفتاب تک اورظهر کا وقت عصر کا وقت شروع ہونے تک ہے،اس وقت تک نماز اُ دا سمجھی جائے گی،اس کے بعد قضا ہوگی۔قضا نمازیں عین طلوع ،زوال اورغروب کے وقت ادانہیں کی جاسکتیں'، اس کے علاوہ ہروقت قضا پڑھی جاسکتی ہے،قضا نماز کی ادائیگی میں تاخیرنہیں کرنی جائے۔

# ظهر،مغرب،عشاء کے نوافل کی جگہ قضانمازیں پڑھنا

سوال:... میں اکثر بیرکرتا ہوں کہ ظہر،مغرب اورعشاء کی نفل نماز کے بجائے پچھلی قضا نمازیں پڑھتا ہوں، کیا میرا پیمل ڈرست ہے؟

جواب: .. بنوافل کے بجائے قضانمازوں کی ادائیگی کامل ڈرست اور بہتر ہے۔ (۲)

#### قضانمازوں میں صرف فرض اور وتر اُ دا کئے جاتے ہیں

سوال: ...اگرکمی محض کی بچین ہے ہوش سنجالنے تک سات آٹھ سال کی نمازیں قضا ہوجاتی ہیں اور جب اس کونماز کی حقیقت اوراہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ نماز پابندی سے اداکر نے لگتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ وہ ان سات آٹھ سال کی نمازوں کو کس طرح مقیقت اوراہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ نماز پابندی سے اداکرے؟ کیاان تمام نمازوں کی فرض اوروتر رکعتیں پڑھ لینے سے بینمازیں اداہوجا کیں گی یاسنت اورنقل وغیرہ بھی پڑھنے ہوں گے؟ ان قضانمازوں میں سے تقریبا • • ۵ قضانمازیں فرض اوروتر پڑھ کراً داکر چکا ہے، کیا بینمازیں اداہو گئیں؟

اگر بخار کی کیفیت میں پانچ ، چھ نمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو فرض اور وتر پڑھ لینے ہے یہ نمازیں ادا ہو جائیں گی یاسنت اور نفل بھی ادا کرنے ہوں گے؟ اور ایسی پچھ نمازیں وہ فرض رکعتیں پڑھ کراً دا کر چکا ہے جن کی تعدادیا دنہیں ، تو کیااس کی نمازیں ادا ہوگئیں پانہیں؟

جواب:...قضانمازوں میں صرف فرض اور وتر اُ دا کئے جاتے ہیں ، انداز ہ کرلیا جائے کہ اتنے سالوں کی نمازیں قضا ہوئی ہوں گی ،اور پھرآ ہت آ ہت مان کواُ دا کرتے رہیں ، یہاں تک کہ پوری ہوجا کیں۔(۳)

# وترکی قضابھی ہوگی

#### سوال:...اگرعشاء کی نماز قضا ہو جائے تو صرف فرض پڑھیں گے یا دتر بھی ساتھ پڑھیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ثلاثة ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي الحجة والإشتغال بالفوائث أولي وأهم من النوافل إلّا السنن المعروفة ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٥).

<sup>(</sup>m) وقد قالوا انما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، قضاء الفوائت).

جواب:...وتربھی واجب ہیں ،اس لئے ان کی قضا بھی واجب ہے۔ (۱)

# كياوتر واجب كى قضاكے لئے سجد أسهو كافى ہے؟

سوال:...وتر واجب کی قضا کی صورت میں صرف مجد ہُ سہوکر نا ہوگایا تین رکعتیں پوری ادا کرنی ہوں گی؟ جواب:... پوري تين رکعتيں قضا کی جا کيں گی۔<sup>(۱)</sup>

# کیاسنتوں کی جھی قضاہوتی ہے؟

سوال:...میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں، اور جس کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مگر آج کل میں نے پانچوں وفت کی نمازشروع کرر تھی ہے، یو چھنا ہے کہ تمام قضا نمازیں کس طرح ادا کی جائیں؟ آیا صرف فرائض ہی ادا کئے جائیں یا مكمل نمازاً داكى جائے؟ دُوسرے مير كه سفر كے دوران نماز پورى اداكى جائے يعنی قصرنماز صرف فرائض نصف ادا كئے جائيں؟ جواب:..جنتی نمازیں آپ کی فوت ہوگئی ہیں،ان کا حساب کر کے قضا شروع کردیں۔قضا صرف فرض اور ورز کی ہوتی

ے، ''سنتوں کی نہیں'۔ سفر کی نماز وں کا چونکہ سے انداز ہبیں ہوسکتا،اس لئے ان کو بھی پوری پڑھیں'۔ البیتہ اگریفین سے معلوم ہو کہ فلال وفت کی سفر کی نماز ذمہ ہے تواس کی قصر کریں۔(۲)

### ا گرصرف عشاء کے قضا شدہ فرض ادا کئے تو وتر وں کا کیا کریں؟

#### سوال: ... کھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے صفح میں پڑھاتھا کہ قضاصرف فرض کی کی جاتی ہے، توای لئے میں نے عشاء کی

(١) والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

 (٢) وعن الحسن البصرى اله قال: أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب وكذا حكى الطحاوى فيه إجماع السلف ومثلهما لا يكذب ولأنه إذا فيات عن وقته يقضى عندهما ...... وذا من أمارات الوجوب والفوضية ولأنها مقدرة بالثلاث. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤١، فصل وأما الصلاة الواجبة فنوعان: صلاة الوتر وصلاة العيدين).

(٣) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت). أيضًا: وفي الفتاوي رجل قضى الفوائت فإنه يقضه الوتر وإن لم يستيقن انه هل يبقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلى ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة أخرى فإن كان وترًا فقد أدّاه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولا يضره القنوت في التطوع. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٥، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

(٣) أن السُّنَّة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لا؟ فنقول بالله التوفيق: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن ... فاتت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٧). أيضًا: والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النو افل).

 (۵) في العتابية عن أبي نصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أن فاته شيء يريد الإحتياط فإن كان الأجل النقصان والكراهة فحسن وإن لم يكن لذالك لا يفعل والصحيح انه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢٣ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

 (٢) فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. (رداغتار ج: ٢ ص: ١٣٥، باب صلاة المسافر). نماز میں بھی صرف فرض کی قضا پڑھی ،لیکن کچھروز پہلے آپ نے لکھا کہ وتر کی قضا بھی کی جاتی ہے، تو اُب تک میں نے جوعشاء کی نمازیں قضا کی ہیں ،ان کو ڈہراؤں ماصرف وٹر کی قضاادا کروں؟

جواب:...وترکی قضا بھی ضروری ہے،جن نماز وں کے وتر آپ نے نہیں پڑھے،ان کے وتر وں کو پڑھ لیجئے، پوری نماز کو وُ ہرانے کی ضرورت نہیں۔(۱)

### نوافل دسنن مؤكده كي جگه قضانماز پڙھنا

سوال:...آپ نے مورخہ کا رفر وری کے کالم میں ایک صاحب کے مسئلے کے جواب میں کہا تھا کہ نماز میں نوافل اور غیرمؤ کدہ منتیں اگر نہ پڑھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ،اب پوچھنا ہیہے کہ کیاان نوافل اور سنتوں کی بجائے اتنی ہی رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟ مثلاً: نمازعصر میں چاررکعت غیرمؤ کدہ منتیں ہیں،تو ہم رکعت سنتوں کی بجائے ہم رکعت نماز فرض قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں؟ اور ایسا کرنے سے کیا جار رکعت غیرمؤ کدہ سنتوں کا نواب بھی ملے گا؟ جواب:..غیرمؤ کده سنتوں کی جگہ قضانمازیں پڑھ سکتے ہیں،ثواب زیادہ ملے گا۔<sup>(۲)</sup>

# حالت ِ قیام وسفر کی نماز وں کی قضا کس طرح کی جائے؟

سوال:...مسافری حالت ِ قیام میں قضاشدہ نمازوں کی ادائیگی س طرح کی جائے گی؟ اسی طرح سفر کی قضانمازیں سفر سے والیسی کے بعدایے مقام پر چھنے کرکس طرح ادا کریں؟

جواب:...حالت ِ قیام میں قضاشدہ نمازوں کی اوا ٹیگی اگر سفر میں کی جائے تو ان میں قصر نہیں ہوگی ، پوری نماز پڑھی جائے گی ،البتہ جونمازیں سفر میں قضا ہوئی ہوں ،ان کو اِ قامت کی حالت میں بھی قصر کے طور پر پڑھا جائے۔ <sup>(۳</sup>

# بس میں سفر کی وجہ ہے مجبوراً قضا شدہ نمازوں کا کیا کریں؟

سوال:...مسئلہبس میں نماز کی ادائیگی کا ہے،اکثر چکوال ہے لا ہور بذریعہ بس سفر کا اِ تفاق ہوتا ہے، پیسفرتقریبأسات گھنٹے کا ہے،اس لئے دونتین نماز وں کےاوقات اس میں گزرتے ہیں،نماز کے لئے بس رو کنے کا اہتمام بھی نہیں ہوتا،اور کہیں تھوڑی در کے لئے بس رُ کے بھی تواسٹاپ پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی جاسکے،مردحضرات تو کہیں بھی مصلی بچپھا کرنماز اُ دا کر سکتے ہیں،لیکن خاتون ہونے کی حثیت ہے میرے لئے بیمکن نہیں ،اور بس میں بھی ظاہر ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کے لئے بھی جگہنیں ہوتی ،ایسی

<sup>(</sup>١) كان الوتر أصلًا بنفسه في حق الوقت لا تبعًا للعشاء ...إلخ. (بدائع ج: ١ ص:٢٤٢). والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

<sup>(</sup>٢) والإشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. (شامى ج: ا ص: ١٣٥ ، باب صلاة المسافر).

صورت میں مجھے نماز قضا ہونے پر بہت پر بیثانی ہوتی ہے،اگر چہ سفرختم ہونے پر قضا نمازیں اداکر لیتی ہوں، براوکرم اِطمینانِ قلب کے لئے اس مسئلے کاحل تجویز فرمائیں۔

جواب:...سفر میں نماز کی صورت تو یہی ہو عتی ہے کہ بس والوں سے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ اہتمام سے نمازیں پڑھادیں،اگران لوگوں کومجبور کیا جائے تو اکثر وہ مان بھی جاتے ہیں، بہرحال ان پرزور دیا جائے،اب اگروہ نمازیں پڑھادیں تو ٹھیک،ورنہ قضا کئے بغیر چارہ نہیں۔ (۱)

### كيا قضائع عمرى بييه كريره صكته بين؟

سوال:...میری عمر ۱۵ سال ہے،صحت نہیں اور میں فرض نماز میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ عتی ، میں فرض نماز تو کھڑی ہوکر پڑھ لیتی ہوں الیکن سنتوں میں اورنفل میں بیٹھ جاتی ہوں ،اگر میں قضائے عمری اوا کروں تو کیا میں بیٹھ کر کر عکتی ہوں؟

جواب:...اگر کھڑے ہونے کی ہمت ہوتو کوشش کی جائے کہ قضانمازیں کھڑے ہوکر پڑھیں ،اوراگر ہمت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لیں۔

# کیا تہجد کی قضا بھی ہوتی ہے؟

سوال: يتجدي قضابهي ہوتی ہے؟ اگر آئکھ نہ کھلے تو پھر قضایر صنے کی ضرورت نہیں؟

جواب:..جس دن آنکھ نہ کھلے اس دن اِشراق کے وقت (لیعنی سورج نکلنے کے بعد) اتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں ، اِن شاء اللہ تنجد کا ثواب لل جائے گا۔ <sup>(r)</sup>

# تهجد میں اُٹھنے کی سستی کیسے دُ ور ہوگی؟

سوال:... بہت عرصے تک نماز تہجد ادا کرتا تھا، لیکن بعد میں تہجد چھوٹ گئی ہے، دِل کرتا ہے کہ تہجد ادا کرنے کے لئے اُٹھوں، مگر ہمت نہیں ہوتی، کوئی دُعابتادیں کہ پھریہ سلسلہ شروع ہوجائے۔

جواب:... آج سے پرعزم فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے بہر حال تہجد کی نماز پڑھنی ہے، سوتے وقت بیعزم کرکے لیٹئے اور آ تکھیں کھلنے کے بعد فورا اُٹھ بیٹھئے ،اس کے باوجودا گر بھی رہ جائے تو اِشراق کے وقت بطور قضا کے پڑھئے۔ (\*\*)

(١) إِنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتلْبًا مَّوْقُونًا" (النساء: ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩). أيضًا: إذا تعذر على المريض القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد، إختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدًا فقيل: أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرًا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذ عجز قعد ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٤، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي رواية سعد بن هشام عن أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها ...... وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة ... إلخ. (مسلم ج: ١ ص:٢٥٦، باب صلاة الليل وعدد ركعات ... إلخ).